





(رَّغِيْرُ(دِلُونِيْنِيُّ فِي (لَيْرِيْنِيُّ بَيِيِّدُلِالْفِقِيُّ أَرَّ عَضَى الإهلام الوعل المعترب سمايل عارى المعتالية

ترخبه وتشيخ صرف والأمخ تدداؤد راز النافية

نظرثاني









نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولانا علامه محمد داؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

سن اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قیمت :

### ملنے کے پتے

ا ـ مکتبه تر جمان ۱۱۲ ، اردو بازار، جامع مسجد، دبلی ۱۳۰۰ ۱۱ ۲ ـ مکتبهٔ سلفیهٔ ، جامعه سلفیه بنارس، ریوری تالاب، وارانس ۳ ـ مکتبه نوائے اسلام ، ۱۱۲ ۱۱ اے، چاہ رہٹ جامع مسجد، دبلی ۴ ـ مکتبه مسلم، جعیت منزل، بر برشاہ سری گر، شمیر ۵ ـ حدیث بهلیکیشن ، چار مینار مسجد روڈ، بنگلور ۱۵۰۰۵ ۵

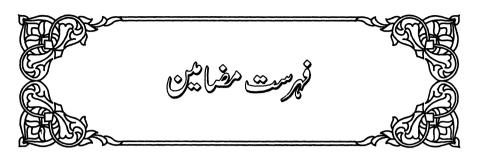

| صفحه | مضمون                                         | صفحه | مضمون                                             |
|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| ۸۲   | آدمٌ اور موکا یے جو مباحثہ                    | 14   | صور پھو نکنے کابیان                               |
| 79   | جے اللہ دے اسے کو کی رو کئے والا نہیں         | 19   | الله تعالیٰ زبین کواپی مٹی میں لے لے گا           |
| ۷٠   | بد قشمتی اور بد نصیبی ہے اللہ کی پناہ ما نگنا | 7.   | حشر کی کیفیت کابیان                               |
| ۷٠   | ایک آیت کی تغییر                              | ٣٣   | الله تعالی کاسورهٔ حج میں ارشاد که قیامت کی مل چل |
| ۷1   | ایک اور آیت کی تشریح                          | 10   | سورهٔ مطفقین میں ارشاد باری تعالی                 |
| ۷٢   | آیت وما کنا لنهتدی الخکی تغییر                | 77   | قیامت کے دن بدلہ لیاجائے گا                       |
|      |                                               | 24   | جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی                   |
|      | كتاب الايمان والنذور                          | ۳٠   | جنت میں ستر ہزار آدمی بلاحساب داخل ہوں گے         |
| 20   | سور هٔ ما ئده میں ایک ارشاد باری              | ٣٣   | جنت اور جبنم كابيان                               |
| 20   | رسول الله علي كايون قتم كهاناايم الله         | 20   | صراط ایک بل ہے جو دوزخ پرینایا گیاہے              |
| ۸۳   | اپنے باپ داداؤں کی قتم نہ کھاؤ                | 49   | حوض کو ٹر کے بیان میں                             |
| 14   | لات وعزی اور بتوں کی قتم نہ کھائے             |      | 171 .1.                                           |
| ۸۸   | بن قتم دیے قتم کھانا کیساہے                   |      | كتاب القدر                                        |
| ۸۸   | اس فخف کے بارے میں جس نے اسلام کے سوااور کمی  | ۵۹   | اللہ کے علم (تقدیر) کے مطابق قلم خٹک ہو گیا       |
| 19   | یوں کہنامنع ہے کہ جواللہ چاہے اور آپ چاہیں    | ٧٠.  | اس بیان میں کہ مشر کوں کی اولاد                   |
| 9.   | سور ہ نور کی ایک آیت شریفہ                    | 11   | الله نے جو تھم دیاہے وہ ضر در ہو کررہے گا         |
| 91   | اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر تا ہوں  | 45   | المحملون کااعتبار خاتمه پر مو قوف ہے              |
| 97   | جو مخض على عبدالله كے توكيا تھم ہے            | 40"  | نذر کرنے سے تقدیر نہیں بلٹ عمق                    |
| 91"  | الله تعالیٰ کی عزت اس کی صفات                 |      | لاحول ولا قوة الا بالله كي فضيلت كابيان           |
| 900  | كونى شخص كيم كه لعمر الله                     | ידר  | معصوم وہ ہے جسے اللہ گناہ ہوں سے بچائے رکھے       |
| 900  | لغوقسموں کے بارے میں ارشاد باری تعالی         | 14   | اوراس کبتی پر ہم نے حرام کردیاہے                  |
| 90   | اگر فتم کھانے کے بعد بھولے ہے                 | A.   | سورهٔ نبی اسر ائیل کی ایک آیت کی تفییر            |

| منحه | مضمون                                              | صفحہ | مضمون                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                    | 1•1  | قىمول كابيان                                                                                  |
|      | كتاب الفرائض                                       | 1+1  | سور هٔ آل عران کی آیت کی تشر تح                                                               |
| IPT  | فرائض كاعلم سيكينا                                 | 100  | ملک حاصل ہونے سے پہلے یا گناہ کی بات                                                          |
| 188  | نی کریم علی نے فرمایا کہ ہمارا کوئی دارث نہیں ہوتا | 1+0  | جب كى نے كہاكه والله ميس آج بات                                                               |
| IPY  | ئى كريم علية كارشادكه جس نيال چوراموسس             | 1+4  | جس نے فتم کھائی کہ اپنی ہوی کے پاس ایک مہینہ تک                                               |
| 12   | راؤ کے کی میراث اس کے باپ                          | 1•٨  | جب کی نے قتم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا                                                      |
| 1172 | لژیوں کی میراث کابیان<br>م                         |      | قىمول يىن نىپ كااعتبار ہو گا                                                                  |
| IFA  | آگر کسی کے لڑکانہ ہو تو پوتے کی میراث کابیان       |      | جب کوئی مختص اپنامال نذریا توبہ کے طور پر خیرات کردے                                          |
| 129  | اگریٹی کی موجود گی میں پوتی بھی ہو؟                | 111  | اگر کوئی مخفس اپنا کھانا اپنے اوپر حرام کرلے                                                  |
| 16.  | باپ یا بھائیوں کی موجودگی میں دادا کی میراث کابیان | 118  | منت نذر پوری کرناواجب ہے<br>م                                                                 |
| ICI  | اولاد کے ساتھ خاوند کو کیا ملے گا؟                 | III  | اس مخص کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے                                                             |
| IMY  | یوی اور خاو ند کو او لاو وغیرہ کے ساتھ کیا لے گا؟  | IIM  | ای نذر کابورا کرنالاز م ہے جو عباد تاوراطاعت                                                  |
| IMY  | بیٹیوں کی موجود گی میں بہنیں عصبہ ہو جاتی ہیں      | IIM  | کسی نے چاہلیت اسلام لانے سے پہلے                                                              |
| ۳۳   | بہنوں اور بھائيوں كو كياليے گا                     | IIM  | جو مر گيااوراس پر كوئى نذر باقى رە گئى                                                        |
| ۳۳   | سور و نساء میں وراثت کے بارے میں ؟                 | 110  | ایسی چیز کو نذر جواس کی ملکیت میں نہیں ہے                                                     |
| 166  | اگر کوئی عورت مر جائے                              |      | جس نے پچھ خاص د نوں میں روز ہر کھنے کی نذر مانی ہو                                            |
| IMM  | ذوىالارهام (كابيان)                                | IΙΛ  | کیا قسموں اور نذروں میں زمین میمریاں                                                          |
| ۱۳۵  | لعان کرنے والی عورت اپنے بیچے کی وارث ہو گی        |      | المارية المارية                                                                               |
| 160  | بچہ اس کا کہلائے گاجس کی ہوی یالونڈی سے وہ پیداہو  |      | كتاب كفارات الأيمان                                                                           |
| ١٣٦  | غلام لونڈی کاتر کہ وہی لے گاجو آزاد کرے            | 110  | سور هٔ ما کنده می الله تعالیٰ کا فرمان<br>                                                    |
| ۱۳۷  | سائیہ وہ غلام یالونڈی جس کومالک آزاد کردے          | 110  | سورہ تحریم میں اللہ کا فرمان ادا کرنے کے لیے                                                  |
| ۱۳۸  | جوغلام اپنےاصلی مالکوں کو چھوڑ کر                  |      | جس نے کفارہ ادا کرنے کے لیے کسی شک دست کی مدو کی<br>سیسی میں میں میں ایک میں شک دست کی مدو کی |
| IMA  | جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے           |      | کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے                                                        |
| ١٣٩  | ولاء کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہو سکتاہے           |      | مدینه منوره کاصاع                                                                             |
| 10+  | جو شخص کسی قوم کاغلام ہو آزاد کیا ہوا گیا          |      | سور هٔ ما کده میں ایک ار شاد باری                                                             |
| 10+  | اگر کوئی دارث کا فروں کے ہاتھ قید ہو گیا؟          | ira  | کفاره میں مد براورام الولد اور مکاتب اور ولد الزیا آ زاد کر نا                                |
| 101  | مسلمان کافر کاوارث ئہیں ہو سکتانہ کا فرمسلمان کا   | 144. | جب کفارہ میں غلام آ زاد کرلے گا تو<br>میریر ہونی میں                                          |
| 101  | جو کسی متخص کوا پناہھائی یا بھتیجا ہونے کادعوی کرے | IFY  | اگر کوئی مخص قتم میں ان شاءاللہ کہہ دے<br>چتہ ہے۔                                             |
| 161  | جس نے اپنے باپ کے سوانسی اور کا بیٹا ہونے کادعویٰ  | 174  | قتم کا کفارہ 'قتم توڑنے سے پہلے                                                               |

| فهرست مضامين | 7 |
|--------------|---|
|              |   |

| 1.0         | 24                                                                    | · ·  |                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                                 | صنحہ | مضمون                                       |
| 122         | عيدگاه مين زخم كرنا                                                   | •    | کسی عورت کاد عو کی کرنا کہ بیہ میرا پچہ ہے  |
| 122         | جس نے کو ئی ایسا گناہ کی جس پر کوئی حد نہیں<br>بیریر ہے:              |      | قیا فیه شناس کابیان                         |
| 129         | جب كوئي هخص حدى كناه كاا قرار                                         |      |                                             |
| 129         | كياامام زناكا قرار كرنے والے سے يد كم كه                              |      | كتاب الحدود                                 |
| IAI         | زناکاا قرار کرنا                                                      | 1    | زنااورشراب نوشی کے بیان میں                 |
| IAT         | اگر کوئی عورت زناہے حاملہ پائی جائے                                   |      | اشراب پینے والوں کو مارنے کے بیان میں       |
| 1/19        | اس بیان میں کہ غیر شادی شدہ مر دو عورت کو کوڑے                        |      | جس نے گھر میں حدمار نے کا تھم دیا           |
| 19+         | بدكارون اور مخنثون كوشهر بدر كرنا                                     | 1    | اشراب میں چھٹر ی اور جوتے سے مار نا         |
| 19+         | جو مخص حامم اسلام کے پاس نہ ہو                                        |      | شراب پینے والااسلام سے نکل نہیں جاتا        |
| 191         | ایک ارشاد باری تعالی<br>پریسر                                         |      | چورجب چوری کر تاہے                          |
| 195         | جب کوئی کنیز زنا کرائے                                                |      | چور کانام لئے بغیراس پر لعنت بھیجنادر ست ہے |
| 195         | لونڈی کوشر عی سزادیے کے بعد                                           |      | حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے    |
| 191         | ذميوں كے احكام                                                        |      | مسلمان کی پیٹھ محفوظ ہے ہاں جب کوئی         |
| 1917        | اگر حاکم کے سامنے کوئی سخص اپنی عورت کو                               | 1    | حددود قائم كرنااورالله كي حرمتون            |
| 190         | حاكم كى اجازت كے بغير اگر كوئي مخص                                    |      | جب كوئى بلندمر تبه فمخف مو                  |
| 197         | اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی ہوی کے ساتھ                             |      | جب حدی مقدمہ حاکم کے پاس پہنچ جائے پھر      |
| 194         | اشارے کنامیے کے طور پر کوئی بات کہنا                                  |      | سور هٔ ما کده پیس ار شاد باری               |
| 19.         | تنبيهه اور تعزير يعن حدے ثم سزاكتی ہونی چاہيے                         |      | چەركى توبە كابيان                           |
| r••         | اگر کسی مخف کی بے حیائی اور بے شرمی                                   |      |                                             |
| r•r         | پاک دامن عور توں پر تہت لگانا کمناہ ہے                                |      | كتاب المحاربين                              |
| <b>r•</b> ٣ | غلامون پرناحق تبهت لگانا                                              |      | سور هٔ ما کده کی آیت کی تغییر               |
| ۲۰۴۲        | اگرامام کسی مخض کو تھم کرے                                            | 149  | نی کریم ﷺ نے ان مرتدوں ڈاکوؤں کے            |
|             |                                                                       | PFI  | مر تدلزنے والوں کویانی بھی نددیتا           |
|             | كتاب الديات                                                           | 179  | نی کریم ﷺ مرتدین لؤنے والوں کی آئھوں میں    |
| r•5         | سور وُ نساء کی ایک آیت کی تشر تح                                      | 14•  | جس نے فواحش کو چھوڑ دیا                     |
| r•2         | سور هٔ ما کده کی ایک آیت کی تشر تخ                                    | 127  | زنا کے گناہ کا بیان                         |
| rır         | سور وُ بقر و میں آیت قصاص                                             |      | محض شادی شد د کوزنا کی علت میں سنگسار کرنا  |
| rır         | عام کا قاتل سے پوچھ میکھ کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      | پاگل مر دیاعورت کورجم نہیں کیاجائے گا       |
| rır         | جب کی نے چھریاڈ نڈے ہے کس کو قتل کیا                                  | 124  | زنا کرنے والے کے لیے پھروں کی سزاہے         |
| rım         | الله تعالیٰ نے سور ہا کدہ میں فرمایا کہ جان کے بدلے                   | 124  | بلاط میں زخم کرنا                           |

| صفحه | مضمون                                                                           | صفحہ        | مضمون                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١  | جو فخص اسلام کے فرض اداکرنے سے انکار کرے                                        | ۲۱۳         | پھرے قصاص لینے کابیان                                                      |
| rrr  | اگرڈمی کافراشارے کنائے میں آنخضرت ﷺ کو برا کیے                                  |             | جس كاكوئي قتل كرديا ميا مو                                                 |
| 202  | خار جیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل                                             | riy         | جو کوئی ناحق کسی کاخون کرنے کی فکریس ہو                                    |
| 444  | ول ملانے کے لیے کسی مصلحت سے                                                    | riy         | قتل خطامیں معقنول کی موت کے بعداس کے وارث کا                               |
| ۲۳۸  | نى كريم علي كارشادكه قيامت اسودت تك قائم                                        | 114         | سورهٔ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ                                           |
| ۲۳۸  | تاویل کرنے والوں کے بارے میں بیان                                               | <b>11</b> 4 | قاتل ایک مرتبه قلّ کاا قرار کرے                                            |
|      | >-                                                                              | ria         | عورت کے بدلہ میں مر د کا قتل کرنا                                          |
|      | كتاب الأكراه<br>                                                                | ria         | مر دول اور عور تول کے در میان زخمول میں بھی                                |
| 100  | جس نے کفر پر مار کھانے ' قتل کئے جانے                                           |             | جس نے اپنا حق یا قصاص سلطان کی اجازت                                       |
| ray  | جس کے ساتھ زبرد سی کی جائے                                                      |             | اجب کوئی جوم میں مر جائے                                                   |
| 102  | جس کے ساتھ زبر دستی کی جائے اس کا نکاح                                          |             | اگر کسی نے علطی ہے اپنے آپ ہی کومار ڈالا                                   |
| 101  | اگر کسی کو مجبور کیا گیااور آخراس نے غلام ہبہ کیا<br>۔                          | 1           | جب می نے کسی کودانت سے کاٹا                                                |
| 709  | اکراه کی برائی کابیان                                                           | 1           | دانت کے بدلے دانت<br>م                                                     |
| ry.  | جب عورت سے زبر دستی زنا کیا گیا ہو<br>میں بریف                                  |             | الگلیوں کی دیت کابیان<br>میرین فند بریزی                                   |
| וציו | اگر کوئی مختص دوسرے مسلمان کواپنا بھائی کیے                                     | 771         | اگر کی آدمی ایک فخص کو قتل کردیں                                           |
|      | كتاب الحيل                                                                      | rrm         | قىامت كابيان                                                               |
|      |                                                                                 | 772         | جس نے کسی کے گھر میں جھا نگا                                               |
| 244  | حیلے چھوڑنے کابیان<br>پر خوریں                                                  | 1           | عاقله کابیان                                                               |
| 240  | نمازے ختم کرنے میں ایک حیلے کابیان<br>۔                                         | 771         | عورت کیپیٹ کابچہ جوابھی پیدانہ ہواہو                                       |
| 740  | ز کوة میں حیلہ کرنے کابیان<br>                                                  | 1           | جس نے کمی غلام یا بچہ کو کام کے لئے عاریثامانگ لیا                         |
| ryq  | خریدو فروخت میں حیلہ<br>خرو سربر                                                | i i         | کان میں دب کرادر کنویں میں گر کر مرے                                       |
| 749  | عجش کی کراہیت<br>                                                               |             | چوپایوں کا نقصان کرنا<br>مریب دیں میں                                      |
| 14.  | خریدو فرو خت میں دمو کہ دینے کی ممانعت<br>بنتیں ہے :                            | Į.          | اگر کوئی ڈی کا فر کو بے گناہ مار ڈالے<br>میں میں میں میں قالمیں قالمیں ہے۔ |
| 120  | یتیم لڑگی سے جو مرغوبہ ہو<br>کر فینر                                            |             | ملمان کو کافر کے بدلے قُلّ نہ کریں گے                                      |
| 141  | جب کی مخض نے دوسرے کی لونڈی زبرد سی چھین لی<br>میرین میں بھر سے                 |             | اگر مسلمان نے غصے میں یہودی تو طمانچہ لگایا                                |
| 121  | نکاح پر جمو ٹی گواہی گزر جائے                                                   | i .         | كتاب استتابة المرتدين                                                      |
| 121  | عورت کااپنے شوہریاسو کٹول کے ساتھ سے حیلہ<br>انتقاب میں مرام کا سال کا مرام ہے۔ | 1           |                                                                            |
| 140  | طاعون سے بھاگنے کے لئے حیلہ کرنامنع ہے<br>محمد این شدیرجت ہیں نہ سرایریا        | 1           | سور ۂ لقمان میں ار شاد باری تعالیٰ<br>                                     |
| 122  | ہبہ چیر لینے یاشفعہ کاحل ساقط کرنے کے لئے حیلہ                                  | 12          | مر تدمر داور مر تدعورت کا حکم                                              |

| صفحه        | مضمون                                                                           | صغح        | مضمون                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| r.4         | خواب میں آرام کرنا                                                              |            | عامل کا تخد لینے کے لئے حیلہ کرنا                                        |
| r.A         | نواب میں محل دیکھنا<br>خواب میں محل دیکھنا                                      |            | عال فا حقد یکے کے سے حلیلہ کرنا                                          |
| r.9         | وب میں کی کووضو کرتے دیکھنا<br>خواب میں کسی کووضو کرتے دیکھنا                   |            | كتاب التعبير                                                             |
| 7.9         | خواب میں کسی کو کعبہ کاطواف کرتے دیکھنا                                         | rar        | اوررسول الله ﷺ پروحی کی ابتداء سے خواب کے ذریعہ ہوئی                     |
| 710         | جب سی نے اپنا بیا ہوادود ھ خواب میں سی اور کودیا                                | 710        | سالحین کے خوابوں کابیان<br>صالحین کے خوابوں کابیان                       |
| 710         | خوابيس آوى ايخ تين بإدرو كيھ                                                    |            | ا چھاخواب اللہ کی طرف سے ہو تاہے                                         |
| rir         | خواب میں دائیں طرف لے جاتے دیکھنا                                               | PAY        | ،<br>اچھاخواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے                     |
| MIT         | خواب میں پیالہ دیکھنا                                                           | PAA        | مبشرات كابيان                                                            |
| ۳۱۳         | جب خواب میں کوئی چیزارتی نظر آئے                                                | TAA        | حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کابیان                                     |
| ۳۱۳         | جب گائے کوخواب میں ذریح ہوتے دیکھیے                                             |            | حفرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کابیان                                  |
| ۳۱۳         | خواب میں پھونگ مارتے دیکھنا                                                     | 190        | خواب کا توار د یعنی                                                      |
| 710         | جب کسی نے دیکھا کہ اس نے کوئی چیز                                               |            | قید یوں اور اہل شرک و نساد کے خواب کابیان                                |
| 710         | ساه عورت کوخواب میں دیکھنا<br>میں ا                                             |            | نى كريم ﷺ كوخواب ميں ديكھنا                                              |
| #16<br>#14  | پراگنده بال عورت خواب میں دیکھنا<br>نیستان سیاستان سیاستان                      |            | رات کے خواب کابیان                                                       |
| PIY         | جب خواب میں تکوار ہلائے<br>حصاف اور کا انگریسا                                  |            | دن کے خواب کابیان                                                        |
| ria.        | جھوٹاخواب بیان کرنے کی سزا<br>جب کوئی براخواب دیکھے تواس کی کسی کوخبر نہ دے     |            | عور توں کے خواب کابیان                                                   |
| 119         | جب ون برا تواب دیسے وا 00 0 و ہر سرد سے<br>اگر پہلی تعبیر دینے والاغلط تعبیر دے |            | براخواب شیطان کی طرف سے ہو تاہے<br>سرنہ میں میں                          |
| rr.         | امر بہن میر دیسے والاصط میر ریان<br>صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا  | 799<br>799 | دود ھە كوخواب يىل دىكھنا<br>كىرىس بىرىن ماخىرى ئىرى ئىگا                 |
|             | ا من مار کے بعد و ب م                                                           | r99<br>m   | جب دود رہ کسی کے اعضاء دناخنوں سے پھوٹ نکلے<br>نیر میں قیم سے ہی         |
|             | كتاب الفتن                                                                      | ۳.,        | خواب میں قیص کرند دیکھنا<br>خواب میں کرتے کا گھسٹنا                      |
| rry         | سور وانفال کی ایک آیت مبار که                                                   | m.1        | خواب میں سرعے 6 مسینا<br>خواب میں سبر گایا ہر ابحراباغ دیکھنا            |
| ۳۲۸         | ني كريم ﷺ كاليار شاد گراي                                                       | <b>r.r</b> | خواب میں عورت کامنہ کھولنا<br>خواب میں عورت کامنہ کھولنا                 |
| ۱۳۳         | ني كريم ﷺ كايه فرمانا كه مير كامت كى تباعى                                      | <b>r.r</b> | واب میں ریشم کے کپڑے کادیکھنا<br>خواب میں ریشم کے کپڑے کادیکھنا          |
| rrr         | نی کریم ﷺ کایہ فرمانا کہ ایک بلاسے جو                                           | m.r        | راب میں تنجیاں خواب میں دیکھنا<br>اہاتھ میں تنجیاں خواب میں دیکھنا       |
| ٣٣٣         | فتنوں کے ظاہر ہونے کابیان                                                       |            | ہ کے بہاں جینی کو جبائل کے ہیں۔<br>اکنڈے یا حلقے کو پکڑ کراس سے لٹک جانا |
| ۳۳۵         | ہر زمانہ کے بعد دو سرے آنے والے زمانہ                                           | ٣٠٣        | خواب میں ریشمین کپڑاد کھنا                                               |
| ۲۳۲         | ني كريم المناك الله الله عند المسلمان ير جنهار                                  | ۳۰۴        | خواب میں یاؤں میں بیڑیاں دیکھنا                                          |
| ۳۳۸         | نی کریم ﷺ کامیہ فرمانا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی                                 |            | خواب میں پانی کا بہتا چشمہ و یکھنا                                       |
| <b>rr</b> • | آنخضرت ﷺ كايه فرماناكه ايك اليا فتند المع كا                                    | ۳٠٦        | خواب میں کنویں سے پانی تھینچنا                                           |

| صنحہ       | مضمون                                              | صفحه        | مضمون                                                |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ٣٨٢        | ماتحت حامم قصاص كانحم دے سكتاہے                    | ۲۳۲         | جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دوسرے              |
| -          | قاضي كُوفيصله يافتوكي عصه كي حالت ميس دينا؟        |             | جب کمی فخض کی امامت پراعتاد نه مو                    |
| 200        | قاضى كواپنة ذاتى علم كى روئى                       | 200         | منسدوں اور خالموں کی جماعت کو بڑھانامنع ہے           |
| PAY        | مهرى خط پر گوانى ديخ كابيان                        | ۳۳۵         | جب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے                        |
| PAZ        | قاضی بننے کے لئے کیا کیا شرطیں ہونی ضروری ہیں؟     | ۲۳۳         | فتنه فساد کے وقت جنگل میں جاز ہنا                    |
| 7/19       | حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا            | ,           | فتنوں سے پناہ ما تگنا                                |
| . 290      | جومجديس فيصله كرب يالعان كرائ                      | ۳۳۸         | ای کریم ﷺ کا فرمانا کہ فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا   |
| 791        | حد كامقد مه معجد بيس سننا                          | 700         | اس فتنه کابیان جو فتنه سمندرکی طرح تفاضیں ماد کراہیے |
| rgr        | فريقين كوامام كانفيحت كرنا                         | ۲۵۲         | جب الله كمي قوم پر عذاب نازل كرتابي                  |
| 797        | اگر قاضی خود عہدہ قضاحاصِل کرنے کے بعدیا           | 1           | نی کریم علی کا حضرت حسن کے متعلق فرمانا              |
| 290        | جب حاکم اعلیٰ دو هخصوں کو کسی ایک جگہ              | 209         | کوئی مخص لوگوں کے سامنے ایک بات کے                   |
| 294        | حاکم دعوت <b>قبولیِ کر سکتاہے</b>                  | וצים        | تیامت قائم نه موگی یها <i>ل تک که</i> لوگ            |
| 294        | حاكموں كوجو مدية تتخے ديئے جاكيں ان كابيان         | 741         | قیامت کے قریب زمانہ کارنگ بدلنا                      |
| <b>792</b> | آزاد شده غلام کو قاضی با حاکم بنانا                | ۳۲۳         | لمك جازے ايك آگ كا ثكانا                             |
| 294        | لو <i>گوں کے چو د هر</i> ی یا نقیب ہنا تا          | 240         | د جال کابیان                                         |
| ran        | بادشاہ کے سامنے منہ ور منہ خوشا مد کرنا            | 749         | د جال مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا              |
| m99        | ا یک طرِف فیصلہ کرنے کابیان                        | ٣2٠         | ياجوج وماجوج كاميان                                  |
| <b>799</b> | اگر کسی مخف کو حاکم دو سرے مسلمان بھائی            |             |                                                      |
| 4.1        | کویںاوراس جیسی چیزوں کے مقدمات فیصل کرنا           | 1           | كتاب الاحكام                                         |
| ۱۰۰۱       | ناحق مال اڑانا نے می <i>ں جو و عید ہے</i>          | <b>72</b>   | سور هٔ نساه میں ایک ارشاد باری تعالیٰ                |
| M.L        | حاتم ېوگول كى جائداد منقوله اور غير منقوله         | 24          | امیر اور سر دار اور خلیفه بمیشه قریش                 |
| 404        | کسی مخف کی سر داری میں نا فرمانی سے لوگ            | m20         | جو محف الله کے تھم کے موافق فیصلہ کرے اس کا ثواب     |
| 4.4        | الدالخصم كابيان                                    | 724         | امام اور بادشاه اسلام کی بات سننا                    |
| 4.4        | جب حاكم كافيصله ظالمانه مو                         | <b>m</b> 22 | جے بن مائے سر داری ملے                               |
| 4.4        | کی جماعت کے پاس آئے                                | <b>72</b> A | جو فخض مانگ کر حکومت باسر داری لے                    |
| W+4.       | فيصله لكصفه والاامانت داراور عقلمند موناحيائ       | 1           | کومت اور سر داری کی حرص کرنامنع ہے                   |
| 4.4        | امام کااپنے نائبوں کواور قاضی کااپنے عملہ کو لکھنا |             | جو فخص رعيت كاحاكم بي                                |
| ۳٠٨        | کیاجا کم کے لیے جائز کہ وہ کسی ایک فخص             | ٣٨٠         | جو فخص بندگان خدا کوستائے                            |
| 14.4       | ھاکم کے سامنے متر جم کار ہنا                       |             | چلتے چلتے رائے میں کوئی فیصلہ کرنا                   |
| ۱۴۰        | امام کااپنے عاملوں سے حساب طلب کرنا                | MAR         | يه بيان كه ني كريم ﷺ كاكو في دربان نبيس تما          |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|

|      | T                                                   | ·     | <del> </del>                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه | مضمون                                               | صفحه  | مضمون                                                                                       |
| 100  | ا یک عورت کی خبر کابیان                             | ااس   | امام کا خاص مشیر جسے بطانہ بھی کہتے ہیں                                                     |
|      |                                                     | MIT   | ام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے ؟                                                           |
|      | كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة                        | רוז   | جس نے دومر تبہ بیعت کی<br>۔                                                                 |
| 200  |                                                     |       | دیها تیون کااسلام اور جهاد پر بیعث کرنا<br>دوری                                             |
| ۲۵۲  | نی کریم ﷺ کی سنتوں کی پیروی کرنا                    | 1 .   | نابالغ لڑ کے کابیعت کرنا<br>سریب بریاد میں دنیہ                                             |
| 44   | یے فائدہ بہت سوالات کرنامنع ہے                      | j     | بیت کرانے کے بعداس کا لیے کرانا<br>د د د ک                                                  |
| 749  | نی کریم ﷺ کے کاموں کی پیروی کرنا                    | 1     | جس نے کسی سے بیعت کی اور مقصد خالص                                                          |
| 749  | کسی امر میں تشد داور سختی کرنا<br>فیز میر           | 1     | عور توں ہے بیت لینا                                                                         |
| 422  | جو مخض بدعتی کو ٹھکانادے<br>                        | 1     | اس کا گناہ جس نے بیعت تو ژدی                                                                |
| 422  | رائے قیاس کی ذمت                                    | l     | ایک خلیفہ مرتے وقت کی اور کو خلیفہ کر جائے                                                  |
| P29  | آنخضرت ﷺ نے کوئی مسئلہ رائے یا تیاں سے نہیں ہلایا   |       | جھڑ ااور فتق وفجور کرنے والوں کو<br>پرین                                                    |
| ۳۸۰  | رسول کریم علی امت کے مردول اور                      |       | کیاامام کے لیے جائزہے کہ وہ مجر موں اور گنام گاروں کو                                       |
| ۳۸۱  | نی کریم ﷺ کاار شاد که میری امت کی ایک جماعت حق      |       | 1                                                                                           |
| MAR  | سور وانعام کی ایک عبرت انگیز آیت کریمه              |       | كتاب التمنى                                                                                 |
| MAT  | ایک امر معلوم کودوسرے امر واضح ہے                   |       | آرز و کرنے کے بارے میں اور جس نے                                                            |
| ۳۸۳  | قاضیوں کو کوشش کر کے اللہ کی کتاب                   |       | نیک کام جیسے خیرات کی آرزو کرنا<br>ا                                                        |
| ۳۸۵  | نی کریم ﷺ کایہ فرمان کہ اے مسلمانو! تم الکے لوگوں   |       | نی کریم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی                                                                |
| ۳۸۲  | اس کا گناہ جو کسی گمر ابی کی طرف بلائے              | ا۳۳   | ایک اور پا گیز دار شاد                                                                      |
| ۴۸۸  | آنخضرت ﷺ نے عالموں کے اتفاق کرنے                    |       | قرآن مجیداور علم کی آرزو کرنا                                                               |
| M92  | سورهٔ آل عمران کی ایک آیت شریف                      |       | جس کی تمناکرنامنع ہے<br>اور فیز میں میں میں میں اور میں |
| ۴۹۸  | سورهٔ کہف کی ایک آیت شریف                           |       | کی شخص کا کہنا کہ آگر اللہ نہ ہو تا                                                         |
| m99  | سور وَبقره کی ایک آیت شریفه کی تشریح                | אישיא | و شمن سے پڑ بھیر ہونے کی آرزو کرنامنع ہے                                                    |
| ۵۰۰  | جب كه كوئى عال ياحا كم اجتهاد كرك                   | 444   | لفظ اگر مگر کے استعال کا جواز                                                               |
| ۵٠١  | عام کم کاثواب جب که وه اجتهاد کرے                   |       |                                                                                             |
| 0.r  | اس مخف کار د جویه سمجمتاہے                          |       | كتاب اخبار الاحاد                                                                           |
| ٥٠٢  | آنخفرت الشكاء ايك بات كهي جائ اور                   | ۳۳۹   | ایک سچ هخص کی خبر پر                                                                        |
| ۵۰۵  | ولاكل شرعيه سے احكام كا تكالا جانا                  | ~~~   | ني كريم علي كاز بير رضى الله عنه كواكيلي                                                    |
| ۵٠٩  | نی کریم الله کافرمان که الل کتاب ہے دین کی کوئی بات |       | سور هٔ احزاب میں ایک ارشاد باری                                                             |
| ۱۱۵  | احکام شرع میں جھگڑا کرنے کی کراہت                   | 444   | نى كريم كالله كاعاملول اور قاصدرول كويكے بعدد يكر سے                                        |
| ۵۱۲  | نی کریم علی کی چیز ہے لوگوں کو منع کردیں            | ۳۵·.  | و فود عرب کو نبی کریم ﷺ کی میہ وصیت کہ                                                      |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                     | صفحه | مضمون                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۷  | الله تعالى كارشاد سورة تحل مين انها فولنا لشيء                                                                                                                            | ماده | سور هٔ شور کی کی ایک آیت کی تشر تح                                     |
| 029  | سورة كهف ميس الله تعالى كاارشاد كهييكه أكرسمندر                                                                                                                           |      |                                                                        |
| ۵۸۰  | مثیت اور اراد هٔ خداو ندی کابیان                                                                                                                                          |      | كتاب التوحيد الجهمية                                                   |
| ۹۸۵  | الله تعالیٰ کاار شاداوراس کے ہاں کسی کی شفاعت                                                                                                                             | 1    | آنخضرت عظية كاپني امت كوالله تعالى كى                                  |
| 09r  | جریل کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا                                                                                                                                            | I    | سورهٔ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تشریح                                  |
| موم  | سور وَ نساء میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ''اللہٰ تعالیٰ نے اس                                                                                                                 |      | الله تعالیٰ کارشاد سور هٔ والذاریات میں                                |
| ۵۹۵  | سور ، فتح میں اللہ تعالیٰ کاار شادیہ گنوار چاہتے میں کہ اللہ                                                                                                              | 1    | الله تعالیٰ کارشاد سور وَ جن میں                                       |
| 4-14 | الله تعالی کا قیامت کے دن انبیاءاور دوسر بےلو گوں ہے                                                                                                                      | 1    | سور هٔ حشر میں اساء باری تعالیٰ                                        |
| 41+  | سور هٔ نساء میں اللہ تعالیٰ کاار شاد کیہ اللہ نے حضرت مو یٰ<br>                                                                                                           | 1    | الله تعالی کاار شاد اور و ہی غالب ہے                                   |
| AID. | الله تعالیٰ کا جنت والوں ہے با تمیں کرنا                                                                                                                                  | ı    | سور وانعام میں اللہ کا تعارف<br>                                       |
| YIY  | اللہ اپنے بندوں کو علم کر کے یاد کر تاہے                                                                                                                                  |      | الله تعالى كارشاد "اورالله بهت سننه والااور بهت ديكھنے                 |
| YIZ. | سور ۂ بقرہ میں اللہ تعالی کاار شاد" کپس اللہ کے شر کیک نہ بناؤ"                                                                                                           | l    | سور وانعام میں ایک فرمان باری تعالی                                    |
| AIF  | سور هٔ حم سجده می <i>ن ا</i> لله کاا کیک فرمان<br>-                                                                                                                       | ł    | الله کیا کیک صفت پیر بھی ہے                                            |
| 719  | سور وَرحَمٰن مِیں ایک ارشاد باری                                                                                                                                          |      | اس بیان میں کہ اللہ کے ننانو ہے نام میں<br>س                           |
| 471  | سور و قیامه میں اللہ تعالیٰ کاار شاد" قر آن نازل ہوتے"<br>سر مار سالہ نامین اللہ فار میں میں اللہ |      | اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے مانگنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 477  | سور وَ مَلک مِیںاللّٰہ تعالیٰ کا فرمان"ا پنی بات آہتہ ہے"<br>میرین سین سیار کی میں مفن                                                                                    | 1    | الله تعالی کوذات کہہ کتے ہیں                                           |
| 422  | نی کریم ﷺ کاار شاد کہ ایک مخص جےاللہ نے قر آن                                                                                                                             | 1    | الله اپنی ذات ہے تم کوڈرا تاہے سور ہ آل عمران                          |
| 456  | الله تعالیٰ کاسور هٔ ما کده میں فرمانا که اے رسول تیرے                                                                                                                    |      | سور وَ فَصْعَص مِين ارشاد باري تعالى                                   |
| 472  | الله تعالی کاسور هٔ آل عمران میں بوں فرمانا ہے رسول کہہ                                                                                                                   | 1 1  | سور هَ طه میں ارشاد باری تعالیٰ<br>                                    |
| Yrs  | نى كريم ﷺ نے نماز كو عمل كہا                                                                                                                                              |      | سور ؤ حشر میں ارشاد باری تعالی                                         |
| 479  | سور هٔ معارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان که آدم زاد دل کا کیا<br>میریمی تاتیا                                                                                                |      | نی کریم ﷺ کارشاد که اللہ سے زیادہ غیر تمنداور کوئی نہیں                |
| 479  | نی کریم ﷺ کااپنے رب سے روایت کرنا<br>میں میں بیرین میں میں تنہ                                                                                                            |      | الله تعالی نے فرمایا تونے اس کو کیوں مجدہ نہیں کیا                     |
| 451  | توریت اور اس کے علاوہ دوسر ی آسائی کتابوں کی تفسیر<br>میں میں سینہ میں                                                                |      | سور وانعام الله تعالى نے فرمایا سے پیغمبران سے پوچھ کسی                |
| 455  | نی کریم ﷺ کاار شاد کہ قرآن کاجیر حافظ قیامت کے                                                                                                                            |      | سور هٔ مهو دیس الله کا فرمان اور اس کاعرش پائی پر تھا                  |
| 450  | سور ۂ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان "پس قر آن میں ہے                                                                                                                      | sor  | سور ؤ معارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فرشتے اور روح القدس               |
| 727  | سور ہُ قمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان"اور ہم نے قر آن مجید کو                                                                                                               | ۵۵۵  | سور و قیامه میں الله کاار شاد                                          |
| 42   | الله تعالیٰ کاسور ؤ بروج میں فرمانا بلکہ وہ عظیم قر آن ہے                                                                                                                 |      | الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں روایات بلاشبہ اللہ                 |
| 429  | سورهٔ صافات میں اللہ تعالیٰ کاار شاد''اور اللہ نے پیدا کیا<br>ندیر                                                                                                        | 02r  | اسور و فاطر میں ایک فرمان باری تعالیٰ                                  |
| 444  | فاست اور منافق کی تلاوت کابیان                                                                                                                                            |      | آسانوں اور زمین اور دوسری مخلوق کے پید اگرنے کابیان                    |
| ۲۳۷  | سور ؤ انبیاء میں اللہ کا فرمان "اور قیامت کے دن ہم                                                                                                                        | ۵۲۳  | سور هٔ صافات میں ایک ارشاد باری                                        |

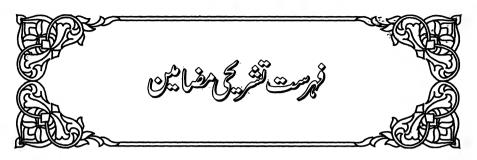

| صفحہ | مضمون                                             | صفحه      | مضمون                                                   |
|------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 74   | حوض کو ژپرایک تبحره                               | 14        | صور پر قابل دید تبمره                                   |
| ٥٣   | مريدين منافقين اورابل بدعت حوض كوثر پر            | 14        | صور پھو تکنے پربے ہوش نہ ہونے والے                      |
| 02   | تقدیر پرایک علمی تبعره                            |           | الل جنت کی میبلی مہمانی                                 |
| ۵۸   | رحم مادر میں بچے کے کچھ کوا نف زندگی              | rr        | بدعات كاطو فان برياكرنے والے                            |
| ۵۸   | الصحيح مر فوع حديث غلط نهيس هو سكتي               | ٠ ١٦٢     | الله کے شکر گذار بندے دنیامیں تھوڑے ہی ہوتے ہیں         |
| 42   | اصل دار و مدار خاتمه پر مو قونی ہے                | 77        | مقلدین کے لیے ایک تھیجت                                 |
| 4h   | نذر مانے سے تقدیر نہیں بدل عتی حالا تکہ           | 24        | جنت ایک عظیم ملک ہے                                     |
| 40   | حضرت شخ مجددؓ کے عملیات مجر بہ                    | ۲۸        | امام الک کے علاقہ و پرایک نشان دی                       |
| 46   | کلمہ لاحول ولا قوۃ الخ جنت کاا یک خزانہ ہے        | ۳٠        | یه کهناغلط به که الله کی آوازیس نه آواز به نه حروف      |
| ٧/.  | معصوم وہ ہے اللہ گنا ہوں سے بچائے                 | ۳۱        | حفرت عکاشہ بن محصن اسدیؓ کے ہاتھ سے ایک کرامت           |
| 49   | آدم علیہ السلام تقدیر ہی کی دلیل سے غالب ہوئے     | ٣٣        | فقراء کی نضیلت                                          |
| ۷۱   | اصلی د جال قیامت کے قریب ظاہر ہو گا               | ٣٨        | معتزله اورخوارج وغير وكيا يك ترديد                      |
| ۷۲   | معتزليه اور قدريه كارد                            | ٣٨        | جامع الفضائل حضرت انس بن مالک رضی الله عنه<br>-         |
| ۷۳   | لغوقتمیں منعقد نہیں ہوتی ہیں نہان پر کفارہ ہے     | 79        | ابوطالب کے کچھ حالات                                    |
| 44   | كسرى قيصرى حكومتين ختم هو تنيس صدق رسول الله عظية | <b>79</b> | ابوطالب دوزخ کے عذاب میں                                |
| ۷۸   | محبت رسول الله ﷺ پرایک تشر یح                     | ۴٠        | ا یک اشکال کی تو طبیح<br>پر                             |
| ۷۸   | امام ابو حنيفه كاأيك قول                          | mr        | شفاعت کبری کی تفصیلات قابل مطالعه                       |
| ۸۵   | حالات حضرت عمرين خطاب رضى الله عنه                | rr        | شفاعت چار قتم کی ہو گی                                  |
| 95   | سلف صالحین کی اپنے تلانمہ کوایک خاص نفیحت         | ۳۳        | آخرت کے حالات کو دنیار قیاس کرناصر تکٹادانی ہے          |
| 97   | حصرت عبدالله بن عمرو بن عاص سهى قريش كے پچھ       | rá        | بل صراط کوپار کرنے کے کچھ کوا ئف<br>مراح                |
| 4.4  | قابل توجه علائے كرام                              | 4         | الله كى كى صفت كو مخلو قات كى صفت سے تشبيد نہيں دے سكتے |

فهرست تشریخی مفایمن کارگری مفایمن کارگری مفایمن کارگری مفایمن کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری

| منح   | مضمون                                                                                          | صفحه | مضمون                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT   | آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھم باتی ہے                                                      | 92   | نماز کے چوروں کا بیان                                                                                                                  |
| ۱۸۳   | حفزت عمررضى التدعنه كاايك عظيم خطبه                                                            | 91   | جنگ احديس ابليس كادهو كه مسلمانوں پر چل كميا                                                                                           |
| 110   | ثقيفه بنوساعده يمس خلافت صديقى كابيان                                                          | 99   | خضراور موی ٰ                                                                                                                           |
| IAA   | اس حدیث کی تفعیلات                                                                             | 100  | خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی الله عنه                                                                                                 |
| 192   | لونڈی کی سزا                                                                                   | İ    | کچھ حالات ابو موسیٰاشعری رضی اللّٰدعنه                                                                                                 |
| 191   | عالم كى شان يه مونى حاي                                                                        | ľ    | حفرت ابو بكرٌ اور حفرت مصطح كاسبق آموز واقعه                                                                                           |
| 199   | تعزیر علی زیادہ سے زیادہ دس کوڑے                                                               | 1.4  | نبیز جیسے دیگر مشروبات کی تفصیل                                                                                                        |
| 700   | خلیفه اسلام کو تفریری سزاؤل میں اختیار ہے                                                      | 111  | غزوۂ تبوک سے پیچھےرہ جانے والے تین بزرگ                                                                                                |
| 141   | عبدالله بن عباس رمنی الله عنه کاذ کر خیر                                                       |      | لفظایمان ادر کفاره کی تشر تک<br>·                                                                                                      |
| 1.0   | گبیره گناهو <b>ں کابیان</b><br>برور مگناهوں کابیان                                             |      | ىدنى صاغ اورىد كاوزن<br>مەرقىلىلىدى ئالىرىدى |
| 7+4   | عبدالله بن مسعود رضی القد عنه کاذ گر خیر<br>حوال                                               |      | صاع کے متعلق امام یوسف ؒ نے حنفی مسلک جھوڑ دیا                                                                                         |
| 7+4   | وواحادیث میں تطبیق                                                                             |      | مد برادرام الولد مکاتب وغیر ہالفاظ کی تشریح<br>* پیرن                                                                                  |
| 1.4   | مىلمانوں كاخون بلاوجہ حلال جان كر بہانا كا فر ہو تاہے<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | قرآنی ہدایات بابت تقسیم ترکہ<br>دین میں مار میں سریر پر                                                                                |
| 717   | قاضی عیاض کاایک فتو کی<br>                                                                     |      | فرائض کاعلم حاصل کرنے کی تاکید                                                                                                         |
| 724   | نثر ک کے بارے میں حفرت قاضی عیاض کی تشریح<br>میں سے بیارے میں حفرت قاضی عیاض کی تشریح          |      | باع فدک کے بارے میں تفعیلات<br>سیار                                                                                                    |
| 129   | زندیقوں کی ایک تاریخ<br>سر سر س                               |      | ا پی دار ثت کے ہارے میں ار شاد نبوی ﷺ<br>ایک درور میں میں اور سے تاہم                                                                  |
| ١٣٦   | صحابہ کرام ایک دوسرے کے مقلد نہ تھے                                                            |      | تر که نبوی کامقد مه عهد فاروقی میں                                                                                                     |
| 166   | جگ احد میں قریش کے حق میں دعائے نبوی<br>: میں میں میں اس کے حق میں دعائے نبوی                  |      | حضرت صدیق نے حضرت فاطمہ کوراضی کر لیاتھا                                                                                               |
| 144   | فر <b>قه خوارج کابیان</b><br>معرب عامل میرون میرون ایرون                                       |      | حضرت عبدالله بن مسعود کاایک فتوی اور حضرت ابو موی<br>نهر مربر سیمی                                                                     |
| rma   | حضرت علی اور معاویه رضی الله عنهما کی با جمی اخوت کا بیان<br>کسر میرید در مصالح مشد با         |      | اشعری کارجوع کرنا                                                                                                                      |
| 101   | کچھ حالات حضرت علی رضی الله عنه<br>مراب کی مرب میرون قرار                                      |      | مقلدین جامدین کوسبق لیناچاہئے<br>سب سب سب تنہ                                                                                          |
| raa   | بحالت اکراہ مجبوری عنداللہ قبول ہے<br>:قب ریسے مصل بیت                                         |      | دادا کی میراث کی تفصیلات<br>در در مدر سر سر سر میراند سر سر میراند                                                                     |
| 747   | ا فقهاء کاایک بےاصل استحسان<br>اقد عروب پریں                                                   |      | خ <b>او ندا بی بیوی کے ترکہ میں اولاد کے ساتھ وارث ہو تاہے</b><br>ابعض : تازید ہور سرمیں صحیح                                          |
| 747   | اشر عی حیلوں کا بیان<br>العضر ختان میرین سر المان المان غ                                      |      | بعض دفعہ قیافہ شناس کااندازہ سیح ہو تاہے<br>غبر سے معرفین پر                                                                           |
| 746   | ا بعض فقہائے اسلام کے لیے قابل غور<br>ایس شن غ کی تشتہ یک                                      | 124  | حدود وغیر و کی تشر سے فتح الباری ہے<br>ایک خبر جون سر بھار یہ سام سے ضربان میں                                                         |
| 749   | متعه اور شغار وغیر د کی تشرح<br>خوابول کی قسمول کابیان                                         | 177  | ذ کر خیر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ<br>قبیلہ عکل ادر عرینہ کے چند ڈاکو                                                            |
| 747   | حوابون بي مسمون قابيان<br>[ دا تي مبشرات برايك اشاره                                           |      | تعبیلہ حل اور حرینہ کے چند ڈالو<br>حضرت آیام بخاری مجہتد اعظم                                                                          |
| 7A2   | وای جسرات پرایک اسارہ<br>امیمانواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے                                   |      | ا معرت الله کے سابیہ میں جگہ یانے والے سات خوش نصیب<br>عرش اللی کے سابیہ میں جگہ یانے والے سات خوش نصیب                                |
| 1 //2 | ا کھا تواب ہوت کا پھیا یہ توال تصدیب                                                           | 15-7 | اعر الما بن عرابيد من جلم باعب والعراب و العبيب<br>                                                                                    |

| فهرمت تشريحي مضايين | ] |
|---------------------|---|
|                     |   |

| ۳۹۷<br>۲۰۰۳<br>۲۰۰۳<br>۲۰۹۹ | مضمون عربی کے قاربوں کی تفصیل                         | صفحه        | مضمون                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| m.d.                        | عہد نبویؓ کے قاربوں کی تفصیل                          | 1           |                                                   |
| r.q.                        |                                                       |             | اسودعنسى اور مسيلمه كذاب پراشاره                  |
| ۴٠٩,                        | حضرت امام بخاري كي باريك فنهم مين آفرين               | ٣٢٠         | ا يك عبرت الكيز خواب نبوى كابيان بمع تفعيلات      |
| "                           | حضرت اسامه بن زيدرضى الله عنهما كاذ كرخير             |             | فتؤں کی تشر ت                                     |
| l ~                         | مقدمه لل سے متعلق سوالنامہ نبوی                       |             | بدعت کے برے نتائج                                 |
| '' '                        | ہر قل کیا کی چیش کوئی                                 |             | ایک دعائے نیک کی تعلیم                            |
| irlin                       | ذكر خير حفرت عبدالله بن زبير رضى اللدعنه              | ٣٣٠         | اطاعت امیر اسلام سے متعلق                         |
| מוץ                         | بعت کرنے کا مطلب کیاہے؟                               | : 1         | حضرت ابو ہریر "ہ کی ایک دعا                       |
| W19                         | عور توں سے بیعت لینے کابیان                           | ٣٣٣         | حضرت اسامه اور حضرت زينب رضي الله عنهما كاذكر خير |
| 444                         | خلانت صدیقی کے بارے میں                               |             | علم دین سے متعلق ایک ضروری تشریح                  |
| mrq                         | اصل در دلیثی ار شاد نبوی کی روشنی میں                 | ۳۳۸         | کاش کسی دل والے بھائی کے دل میں                   |
| 400                         | اگر مگر کہنا شیطان کاکام ہے                           |             | عبدالله بن عمر وحفنري كاقصه                       |
| ١٣٣٨                        | کعبۃ اللہ کے متعلق ایک ارشاد                          |             | لا قانونی دور کے لئے خاص مدایت نبوی گ             |
| ۳۳۸                         | کسی حقیقی مصلحت کا پیش نظرر کھنا                      | ساماس       | آج كل امانت وديانت كاجنازه نكل چكا ہے             |
| 444                         | خبر واحد کی تشریح                                     | ۳۳۸         | کچھ مولا نالو گوں کی بے عقلی پراشارہ              |
| 44                          | ذ کر تسریٰ پرویز شاه ایران                            |             | نجدے عراق کاملک مرادہے                            |
| ror                         | واعتصموا بحبل الله كى تغير                            | ٩٣٣         | حضرت محمد بن عبد الوباب نجدى مرحوم كاذكر خير      |
| 202                         | اصل ولا یت اتباع سنت میں ہے                           | 701         | نضيلت خضرت عمر رضى الله تعالى عنه                 |
| raa                         | ایک معجزه قر آنی کابیان                               | mar         | عالم بے عمل کا عبرت ناک انجام                     |
| ma2                         | قرآن کی تغییر حدیث نبوی ہے                            | mar         | جنگ جمل پرایک اشاره                               |
| 102                         | قرآن مجيد ترجيه ثنائي مين ايك اشاره                   |             | حضرت حسن کے لئے دعائے نبوی کا                     |
| 202                         | بدعت پرایک تفصیلی مضمون                               | 741         | قرب قیامت کے لئے ایک پیش کوئی                     |
| 444                         | حضرت عمررضي الله عنه كاذكر خير                        |             | و جال کی تشریح                                    |
| רדא                         | حضرت عمر ہیو ندلگا ہوا کرتہ پہنتے تھے                 |             | یا جوج و ماجوج یافث بن نوح کی او لادے ہیں         |
| ٨٢٦                         | روح کے متعلق ایک تشریح                                | ٣21         | ياجوج وماجوج كى مزيد تشريح                        |
| ۳ <b>۸</b> ۰                | قر آن و حدیث کی فقاہت بڑی چیز ہے                      | <b>7</b> 27 | -<br>التاب احكام كابيان                           |
| ۳۸۸                         | وقت سحر کی د عااز ناشر                                | <b>"</b> ∠" | لاطاعةللمخلوق في معصية الخالق                     |
| ۳۸۸                         | معاندین کے منہ پر طمانچہ                              | ٣٧٥         | دو مخص جور شک کے قابل ہیں                         |
| یں ۸۸۳                      | خلاف شرع امور میں حرمین شر بھین کااجماع کوئی ججت نہیں | <b>727</b>  | جاہلیت کی موت مرنے کی وضاحت                       |
| ۳۸۸                         | ائمه اربعه کی تقلید پر                                | rqr         | آپ علیق عالم الغیب نہیں تھے                       |

| صغح  | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                                                      |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣  | ام المومنين حضرت ميمونه رضى الله عنها كابيان    | ۳۸۹  | علائديد كايك نسلت حيات نبوى مي                                             |
| ٥٤٨  | مسيله كذاب كاايك بيان                           | 494  | حفزت عمر فاروق كاايك عظيم خطبه مدينه ميں                                   |
| DAT  | مومن کی مثال زم کیتی ہے                         |      | حقرت ابوہر برڈ کا کی عبر تناک بیان                                         |
| ۵9٠  | متكلمين كى واضح ترديد                           | ۳۹۲  | ذكر خير حفرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه                                  |
| rea  | فضيلت حضرت خديجه الكبرى رضى الله عنها           | 492  | فضائل مدينة المورة                                                         |
| 4+1  | حدیث بھی کلام البی ہے                           | 1 1  | امت مسلمه حضرت نوح علیه السلام کی گواه ہو گی                               |
|      | ایک گہار جس نے خوف خداے اپی لاش کے جلانے کی     | 0+r  | مجتد کے ثواب اور عذاب کے بارے میں                                          |
| 7.0  | ومیت کی                                         |      | قرآن مجیداند حی تقلید کے خلاف ہے                                           |
| 4.2  | مغفرت بندگان کے لئے اللہ پاک کا قمید بیان       | ٥٠٣  | بعض مسائل میں حضرت عمرے غلطی ہو گی ہے<br>مسائل میں حضرت عمرے غلطی ہو گی ہے |
| 7+9  | ذكر خير حفرت عدى بن حاتم رضى الله عنه           |      | تقریری صدیث کی تفصیل                                                       |
| 41+  | بعض نیچریوں کی تردید                            | 1 1  | ا بن صیاد اور د جال                                                        |
| 422  | امام بخاری پرایک اتهام کی خودامام صاحب کی طرف   | ۵۰۵  | اصول شرعی بنیادی طور پر صرف قرآن اور حدیث بین                              |
| 722  | قرآن مجید کے ماہر کے بیان                       | l' 1 | دلالت شرعیه کی یک مثال                                                     |
| 420  | قرائت قر آن ہے متعلق پانچ مدیثوں پراشارہ        |      | خلافت صدیقی پرایک دلیل                                                     |
| ATA  | امام بخاری کی کتاب خلق افعال العباد برایک اشاره | 1 1  | مدیث قر آن کی شرح ہے                                                       |
| 44.  | بندوں کے افعال سب مخلوق ہیں                     | 1 1  | لعض د نعہ امر وجوب کے لئے نہیں ہو تا<br>۔                                  |
| 1mm  | حديث قرن الشيطان والى اصلى معنول ميس            |      | الله کی توحیداور جمیه وغیره کی تر دید                                      |
| 742  | اعمال کے تولے جانے پر تبعرہ                     |      | توحید کی دوقسموں کابیان<br>چه                                              |
| 7179 | کلمات مبارکه فاتمه بخاری شریف کی تشریح          |      | تغییر سور هٔ اخلاص از شاه عبد العزیز مرحوم                                 |
| 10.  | دعائے ختم بخاری شریف از ناشر                    | ۵۲۲  | مرر کعت میں سور وَاخلاص پڑھنا<br>م                                         |
|      |                                                 | ara  | غيب كى تنجيال                                                              |
|      |                                                 | .070 | آنخفرت ﷺ عالم الغيب نہيں تھے                                               |
|      |                                                 | DYA  | <i>دوزخ کا هل من مزید کهنا</i>                                             |
|      |                                                 | ٥٣٠  | لا حول ولا قوۃ الا باللہ عجب پراڑ کلمہ ہے                                  |
|      |                                                 | ٥٣٩  | ر مت الٰبی ہے بھی ابوس نہ ہونا چاہئے<br>• ت                                |
|      |                                                 | ۵۵۰  | سورج متحرک ہے                                                              |
|      |                                                 | aar  | اللہ کے لئے علواور فوقیت ما ننا فطرت انسانی ہے<br>                         |
|      |                                                 | ۵۵۵  | تیامت میں دیداراللی برحق ہے<br>م                                           |
|      |                                                 | ۵۲۵  | مقام محمودا یک رفیع الثان در جہ ہے                                         |



# بِنِيْ إِلَّهُ الْجَالِحِيْنَ الْجَمِيْنِ

# ستائيسوال ياره

#### ٤٣– باب نَفْخ الصُّورِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُوقَ. زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ النَّاقُورُ: الصُّورُ، الرَّاحِفَةُ، النَّفْحَةُ الأُولَى، وَالرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّفْخَةُ النَّانِيَةُ.

#### باب صور پھو نکنے کابیان

عجام نے کہا کہ صور ایک سینگ کی طرح ہے۔ اور (سورہ کیلین میں جو ہے فانما ھی زجوہ واحدہ تو) زجوہ کے معنی چیخ کے ہیں (دوسری بار) پھونکنا اور صیحۃ کہلی بار پھونکنا۔ اور ابن عباس نے کہا ناقور (جو سورہ مائدہ میں ہے) صور کو کہتے ہیں (وصلہ الطبری و ابن ابی حاتم) الراجفۃ (جو سورہ والنازعات میں ہے) کہلی بار صور کا پھونکنا' الرادفۃ (جو سی ہے) دوسری بارکا پھونکنا۔

یا اللہ! آج عشرۂ محرم ۱۳۹۱ھ کا مبارک ترین وقت سحرہ، میں اس پارے کی تسوید کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار! میں نمایت ہی عاجزی سے اس مقدس ساعت میں تیرے سامنے ہاتھ بھیلاتا ہوں کہ مثل سابق اس یارے کو بھی اشاعت میں لانے کے لئے غیب سے اسباب مہیا فرما دے اور چمیل بخاری شریف کے شرف عظیم سے مشرف فرما اور میرے سارے مخلصین کو اس خدمت کے ثواب عظیم میں حصہ وافر عطا فرما اور مجھ کو امراض قلبی و قالبی اور افکار ظاہری و باطنی سے خلاصی بخش دیجئو اور میرے تمام ساتھیوں کے ساتھ میری اولاد ذکور و اناث کو بھی برکات دارین عطا فرمائیو اور باقی یاروں کی تسوید اور اشاعت کے لئے بھی نفرت فرمائیو تا کہ بیہ خدمت پھیل کو پہنچ کر جملہ اہل اسلام کے لئے باعث رشد و ہدایت بن سکے۔

یا الله! اس خدمت کے سلسلہ میں مجھ سے جو لغزش اور کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیو۔ آج رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ کا پہلا جمعہ اور ساتواں روزہ ہے کہ نظر الث کے بعد اسے بعون اللہ تبارک و تعالی کاتب صاحبان کی خدمت میں برائے کتابت حوالم كر ربا بول. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل على حبيبك محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. راقم خادم محمد داؤد راز۔ ۷ رمضان ۳۹۲اه وارد حال کتب خانه محمدیہ جامع الجحدیث نمبر کا نیو مارکیٹ روڈ بنگلور۔ دارالسرور۔ (حرسمااللہ من شرورالدهور آمين)

> ٦٥١٧- حدّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ا لله، حَدَّثيبي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُوَيْوَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَن : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَفَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولَ الله هُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى الله)). [راجع: ٢٤١١]

(١٥١٤) مجھ سے عبدالعزيز بن عبدالله نے بيان كيا انہوں نے كماك مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور عبدالرحمٰن الاعرج نے بیان کیا ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یبودی تھا مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قتم جس نے محمد ملتہ کا کو تمام جمان پر برگزیدہ کیا۔ یمودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قتم جس نے موی ملائل کو تمام جمان پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات س کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا۔ یمودی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس گیا اور آمخضرت ملتیالم سے اینااور مسلمان کاسارا واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ و کیھو موسیٰ ملائلا پر مجھ کو فضیلت مت دو کیو نکه قیامت کے دن ایسامو گاکہ صور پھو نکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب ے پہلا شخص ہوں گا'جے ہوش آئے گا۔ میں کیاد کیموں گا کہ موی مَالِنَا عرش اللي كاكونه تقامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم كه موسىٰ مالاللا بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی نے اس سے متثنیٰ کر دیا۔

و مرمایا الا من شاء الله. کهتے بین که جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل اور حاملان عرش اور ملائکه علیمم السلام اور بهشت تنظیمی اسلام اور بهشت

کے حور و غلان وغیرہ بے ہوش نہ ہول گے۔ آپ نے بیر از راہ تواضع فرمایا ورنہ آپ سارے انہیاء سے افضل ہیں ساتھیا۔

(۱۵۱۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کماہم کو شعیب نے خبردی 'کما ہم سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ ہوں گئے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا ہے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ اس وقت موسیٰ عرش اللی کا کونہ تھاہے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بہوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس حدیث کو ابوسعید خدری بڑا گئے نہیں آنخضرت ماٹی کیا ہے۔

باب الله تعالی زمین کواپی مٹھی میں لے لے گا۔ اس امر کو نافع نے ابن عمر پھن سے روایت کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم ملٹھیلم

(۲۵۱۹) ہم سے مقاتل مروزی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو بونس بن برید ایلی نے خردی انسیں مبارک نے خردی کہا ہم کو یونس بن برید ایلی نے خردی انسی زہری نے کہا مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا نے نیان کیا کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا "اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیپٹ لے گا کہ اب میں ہوں باوشاہ ۔ آج زمین کے بادشاہ کمال گئے ؟"

(۱۵۲۰) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی ہلال نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا ہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا دقیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزمانی کے لئے اپنے ہاتھ سے الئے پلٹے گا جس تعالیٰ اہل جنت کی میزمانی کے لئے اپنے ہاتھ سے الئے پلٹے گا جس

٣٩٥١ حدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ، شَعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ)) رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي النَّبِي الْعَرْشِ، فَمَا عَنِ النَّبِي الْعَرْشِ، وَمِنْ صَعِقَ)) رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي الْعَرْشِ. [راجع: ٢٤١١]

َ بَوْ اوْرِ كَتَابِ اللَّخَاصُ مِنْ مُوْصُولاً كُرْرَ چَى ہے۔ ٤٤ – باب يَقْبِضُ الله الأَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

بو كتب التوحيد من موصولاً آئ كا. ٩ ٦ ٥ ٦ - حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيَا الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيَا الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيَا الله الله الأَرْضَ وَيَطُوِي السَّمَاءَ المَّمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟)). [راجع: ٢٨١٢]

جو اپنی بادشاہت پر نازاں تھے۔

، ٢٥٢- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي اللَّيْثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ الْحَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ خُبْرَةً وَاحِدَةً يَتَكُفُونُهَا الْحَبَّارُ بَيْدِهِ كَمَا خُبْرَةً وَاحِدَةً يَتَكَفُّونُهَا الْحَبَّارُ بَيْدِهِ كَمَا

يَكَفُأُ أَحَدُكُمْ خَبْزَتَهُ فِي السُّفَرِ نُزَلاً لأَهْل

الْجَنَّةِ))، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ:

بَارَكَ الرُّحْمَنُ عَلْيَكَ يَا أَبَا الْقَاسِم، أَلاَ

أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ

((بَلَى)) قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إلَيْنَا

ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُه ثُمَّ قَالَ:

((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟)) قَالَ: ((إِدَامُهُمْ

بَالاَمّ وَنُونٌ)). قَالُوا : وَمَا هَذَا؟ قَالَ:

((تَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبدِهِمَا

طرح تم دستر خوال پر روئی ہراتے پھراتے ہو۔ پھرایک یمودی آیا اور بولا 'ابوالقاسم! تم پر رحمٰن برکت نازل کرے کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبرنہ دول؟ آپ نے فرمایا 'کیول نہیں۔ تو اس نے (بھی بین) کہا کہ ساری زمین ایک روئی کی طرح ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم مٹھالیم نے فرمایا تھا۔ پھر آنخضرت ملٹھالیم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے تھا۔ پھر آنخضرت ملٹھالیم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آپ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر (اس نے) پوچھا کیا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھرخود ہی) بولا کہ میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھرخود ہی) بولا کہ میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھرخود ہی) بولا کہ میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھرخود ہی) ہولا کہ میں تمہیں اور مچھلی جس کی کیجی کے ساتھ ذا کہ چربی کے جھے کو ستر ہزار

سَبُعُونَ أَلْفًا)).

آدمی کھائیں گے۔

اللہ اکبر کتنی عظیم الثان نعت ہے مهمانی کی جائے گی۔ بالام عبرانی لفظ ہے' اس کے معنی بیل ہی کے صحیح بیں اور نون مجھلی کی سیاری لفظ ہے' اس کے معنی بیل ہی کے صحیح بیں اور نون مجھلی کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ فہ کورہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اللهم اجعلنا منہ آمین۔

70۲۱ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَقَلَ: يَقُولُ : ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيًّ)) قَالَ سَهْلُ: أَوْ غَيْرُهُ ((لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِ)).

(۱۵۲۱) ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو محمد بن دینار بن جعفر نے خردی' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے سل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آخضرت ملی ہے نہ فرمایا کہ "قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہو گا جیسے میدہ کی روثی صاف و سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کی (چیز) کا کوئی نشان نہ ہوگا۔"

لین اس میں کوئی مکان' راستہ' باغ' ٹیلہ یا بہاڑنہ ہوگا۔ آیات قرآنیہ بتاتی ہیں کہ حشر کی زمین اور ہوگی جیسا کہ آیت یوم تبدل الارض غیرالارض (ابراهیم: ۴۸) سے ظاہرہے۔

## باب حشر کی کیفیت کے بیان میں

(۱۵۲۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا 'کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نی کریم سلی اللہ ان کے والد طاؤس نے اور ان سے ابو ہریرہ وہائی نے بیان کیا کہ نی کریم سلی اللہ اللہ ا

6 ٤ - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

و م ب ب سيك الله ، مُحَلَّنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طُرَائِقَ رَاغِبينَ رَاهِبينَ، وَاثْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وتَبيتُ مَعَهُمْ حَيْثٌ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا)).

فرمایا "لوگول کا حشر تین فرقول میں ہو گا (ایک فرقہ والے) لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے (دو سرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہو گاکہ) ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی اونٹ پر تین ہوں گ 'کسی اونٹ پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے۔ اور باتی لوگوں کو آگ جمع کرے گی (اہل شرک کابیہ تیسرا فرقہ ہو گا) جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھمری ہوگی جب وہ رات گزاریں کے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھسری ہو گی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جبوہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی"۔

علماء اسلام نے اس آگ سے مراد کی ناری واقعات کولیا ہے۔ باتی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

> ٣٩٥٢- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبِيَّ الله الْكَافِرُ عَلَى وَجُههِ؟ قَالَ الْكَافِرُ عَلَى وَجُههِ؟ قَالَ الْكَافِرُ عَلَى وَجُههِ؟ ((أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْن فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) قَالَ قَتَادَةُ : بَلَى، وَعِزَّةِ رُبُنًا. [راجع: ٢٧٦٠]

> > ٢٥٢٤ حدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيَالُ قَالَ عَمْرٌو، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّكُمْ مُلاَقُو الله حُفَاةً عُرَاةً، مُشَاةً غُرْلاً)). قَالَ سُفْيَاتُ : هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ.

> > > [راجع: ٣٣٤٩]

(۱۵۲۳) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کماہم سے یونس بن محد بغدادی نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا کہ اان سے قادہ نے ، کما ہم سے انس بن مالک والله نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کما' اے اللہ کے نبی! قیامت میں کافروں کو ان کے چرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا۔ آمخضرت ملٹھیا نے فرمایا کیاوہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤل پر چلایا اے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چرے کے بل چلا دے۔ قادہ رہا ﷺ نے کما کہ ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قتم۔ بے شک وہ منہ کے بل چلا

(۲۵۲۴) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینارنے کما کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا' انہوں نے ابن عباس بھ اسے سنا اور انہوں نے نبی کریم ملتُ الله عنا'آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن نظے پاؤل' ننگے بدن اور پیدل چل کربن ختنہ ملوگ۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان (نویا دس حدیثوں) میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس ری افتا نے خود ان کو نبی کریم مالی سے سنا۔ (۱۵۲۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا کہ آپ منبر پر خطبہ میں فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالی سے اس حال میں ملو کے کہ نگے پاؤں '

ننگے جسم اور بغیرختنہ ہوگے۔

(۲۵۲۷) مجھ سے محر بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عباس میک ان نے بیان کیا کہ می كريم النايام ممين خطبه دينے كے لئے كھرے موت اور فرمايا مم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوگ۔ جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایاکہ "جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھااس طرح اوٹادیں گے" اور تمام مخلوقات میں سب سے سلے جے کیڑا پہنایا جائے گاوہ ابراہیم طالقا ہول کے اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کمول گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا تہمیں معلوم نمیں کہ انہوں نے تمهارے بعد کیا کیا نئی نئی بدعات نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گاجو نیک بندے (عیسیٰ) نے کہا کہ یا اللہ! میں جب تک ان ميس موجود ربا اس وقت تك ميس ان يركواه تفاد (الماكده: ١١٨١) رسول الله ماليًا إلى عن بيان كياكه فرشة (مجھ سے) كسي كے كه بيالوگ ہیشہ اپنی ایر ایوں کے بل پھرتے ہی رہے۔ (مرتد ہوتے رہے) م ٢٥٢٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنِ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله عَنْهُمَا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((إِنَّكُمْ مُلاَقُو الله حُفَاةً عُرْلاً)).[راجع: ٣٢٤٩]

خُندُرْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ فَقَالَ ((إِنَّكُمْ مَحْشورونَ خُفَاةً عُرَاةً، فَقَالَ ((إِنَّكُمْ مَحْشورونَ خُفَاةً عُرَاةً، فَقَالَ ((إِنَّكُمْ مَحْشورونَ خُفَة عُرَاةً، وَكَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾)) الْأنبياء: ١٠٤] الآية. ((وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ السَّيْحَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ اللَّهُ فَلَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِحُ ﴿وَكُنْتُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِحُ ﴿ وَكُنْتُ الْمَالِحُ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ [المائدة: : لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)).

[راجع: ٣٣٤٩]

آئی ہے ہے۔ اس حدیث میں مرتدین لوگ مراد ہیں جن سے حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے جماد کے لئے کمر باند ھی تھی اور وہ لوگ بھی کسیسے کسیسے کا حدیث میں جن کے اسلام میں بدعات کا طومار بہا کر کے دین حق کا علیہ بگاڑ دیا۔ آج کل قبروں اور بزرگوں کے مزارات پر ایسے لوگ بکثرت دیکھے جا سکتے ہیں جن کے لئے کما گیا ہے۔

شکوہ جفائے وفا نماجو حرم کو اہل حرم سے بے اگر بت کدے میں بیاں کروں تو کیے صنم بھی ہری ہری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ! میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ پھر جب کہ تو نے خود مجھے لے لیا پھر تو تو ہی ان پر نگمبان تھا اور تو تو ہر چیزے پورا باخبرے اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے غلام ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بہ تیرے غلام ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَالِمُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَالِمُ مَنْ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَالِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الرِّجَالُ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: ((الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يُهمَّهُمْ ذَاكَ)).

سب پر قیامت کی ایک و بشت غالب مولی که حد گفتا گفتند بخشد م محمّد بن بشار ، قال حَد قفنا شغبه ، عن آبی استحاق ، عن عمرو بن میمون ، عن عبد الله قال : کُنّا مع النبی فظی فی قُته ، فقال : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّة ؟)) قُلْنَا: نَعَم . قال : ((تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا فَلْنَا: نَعَم . قال : ((رَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا فَلْنَا: نَعَم . قال : ((رَاتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا فَلْنَا: نَعَم . قال : ((رَاتَرْضَوْنَ أَهْلِ الْجَنّة ؟)) قُلْنَا: نَعَم . قال : ((رَاتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّة ؟)) فَلْنَا: نَعَم . قال : ((رَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمّد بِيدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا بِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّة وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنّة لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَ يَنْفَسُ مُسئلِمَة ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ لِلْكَ الله الْبَعْرَةِ السَّوْدَةِ السَّوْدَةِ السَّوْدَةِ السَّوْدَةِ – فِي جِلْدِ النَّوْرِ الأَحْمَلِ)). [طرفه في: ٢٦٤٢]. المؤرّدِ الأَحْمَلِ)). [طرفه في: ٢٦٤٢].

سب پر قیامت کی ایس و مشت غالب ہو گی کہ موش و حواس جواب دے جائیں گے الا ماشاء اللہ۔

خندر کام کا کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے الواسحات نے بیان کیا ان سے عمو بن میمون نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ہے نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم اللہ ہی می ساتھ ایک خیمہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل بنت کا ایک چوتھائی رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم ایک جو کہا گئی رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم ایک تمائی رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟ ہم نے کہا جی کہ تم لوگ (امت مسلمہ) اہل جنت کا آدھا حصہ ہو گے اور ایسا اس لئے ہو گا کہ جنت میں فرما نبردار نفس کا آدھا حصہ ہو گے اور ایسا اس لئے ہو گا کہ جنت میں فرما نبردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو گا اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان (تعداد میں) اس طرح ہو گے جسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید رابل ہوتے ہیں یا جسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔

٦٥٢٩ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجُ وَسَعْدَنَ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِذَا أُخِذَ مِنَا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِذَا أُخِذَ مِنَا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ وَسَعْمَ نَا الله إِذَا أُخِذَ مِنَا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ وَسَعْمَ نَا الله إِذَا أُخِذَ مِنَا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ وَسَعْمَ نَا فَعَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِذَا أُخِذَ مِنَا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ وَسِعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا؟ قَالَ: ((إِنْ أُمْتِي فِي الأُمَمِ كَالشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الْأَمْمِ كَالشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسُورَ)).

(۱۵۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ اجھے میرے بھائی نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے ثور نے' ان سے ابوالغیث نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ نے اور ان سے نبی کریم طالٹھ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے بہلے حضرت آدم طالٹھ کو پکارا جائے گا۔ بھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تہمارے بزرگ دادا آدم ہیں۔ (پکار نے پر) وہ کمیں گے کہ لبیک و سعد یک۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دو ذرخ کا حصہ نکال او۔ آدم طالٹھ عرض کریں گے اے پروردگار! کتوں کو نکالوں؟ اللہ تعالی فرمائے گا فی صد (ناوے فیصد دو زخی ایک جنتی) صحابہ رضوان تعالی فرمائے گا فی صد (ناوے فیصد دو زخی ایک جنتی) صحابہ رضوان دیئے جائیں تو پھر ہاتی کیا رہ جائیں گے؟ آخضرت ماٹھ ہے نے فرمایا کہ دیئے جائیں تو پھر ہاتی کیا رہ جائیں گے؟ آخضرت ماٹھ ہے نے فرمایا کہ دیئے جائیں تو پھر ہاتی کیا رہ جائیں گی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم یر سفید بال ہوتے ہیں۔

اس لئے اگر نناوے فی صدی بھی دوزخ میں جائیں تو تم کو فکر نہ کرنا چاہئے ایک فی صدی آدم طلائھ کی اولاد میں سارے سچ مسلمان آ جائیں گے۔ بلکہ دوسری امتوں کے موحد اشخاص بھی ہول گے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ دوزخ کی مردم شاری جنت کی مرد شاری سے کہیں زیادہ ہوگی۔

باب الله تعالی کاسورهٔ حج میں ارشاد که قیامت کی بل چل ایک بردی مصیبت ہوگی اور سورهٔ نجم اور سورهٔ انبیاء میں فرمایا "قیامت قریب آگئ"

( ۲۵۳۰) محصے بوسف بن موی قطان نے بیان کیا کماہم سے جریر

٢ ٤ - باب قَوْلِهِ عزَّ وَجَلَّ :
 ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ [الحج :
 آزِفَتِ الآزِفَةُ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ.

قیامت کا ایک نام آزفہ بھی ہے۔ • ۲۵۳ – حدّثنی یُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا

جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقُولُ الله يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبُيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفُ تِسْعِمَانَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْفِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّفِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُمْ بسُكَرَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ ا لله شديد ﴾ فَاشْتَد ذَلِكَ عَلَيْهِمْ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمَنِكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لِأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْل الْجَنَّةِ))، قَالَ: فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي فِيْ يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأَمَمِ كَمَثَلِ الشُّفْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثُّورِ الأَسْوَدِ - أَوِ الرُّقْمَةِ فِي ذِراعِ الْحِمَار)).

[راجع: ٣٣٤٨]

٧٤ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ الله تَعَالَى : ﴿ أَلاَ يَظُنُ أَولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤] وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اوران سے ابوسعید خدری باللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا نے فرمایا الله تعالى فرمائ كا ات آدم! آدم مَلِلتَكُ كميس ك حاضر مول فرمال بردار ہوں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گاجو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم ملائلاً بوچھیں گے جنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ الله تعالی فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نوسو ننانوے۔ میں وہ وقت ہو گاجب بیج غم سے بو ڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھو گے 'حالا نکہ وہ واقعی نشہ کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کاعذاب سخت ہو گا۔ محابہ کوبیہ بات بہت سخت معلوم موئى تو انمول نے عرض كيايا رسول الله! پهر مم ميس سے وه (خوش نصیب) مخص کون ہو گا؟ آخضرت سائیل نے فرمایا کہ تہمیں خوشخبری ہو'ایک ہزاریا جوج و ماجوج کی قوم سے مول کے اور تم میں ے وہ ایک جنتی ہو گا۔ پھر آخضرت ساتھ کیا نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کاایک تمائی حصد ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر آنخضرت سائیل نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہو گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی (معلولی تعداد) ہوتی ہے یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں یر ہو ا

باب الله تعالیٰ کاسور ہ مطفقین میں بول فرمانا کہ ''کیابیہ خیال نئیں کرتے کہ بیہ لوگ پھرا یک عظیم دن کے لئے اٹھائے جائیں گے۔ اس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔'' ابن عباس بڑہ شائے کماو تقطعت بھم الاسباب کا مطلب میہ ہے کہ دنیا کے رشتے ناطے جو یہاں ایک دو سرے سے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ [البقرة : الْمِرْدَةُ ] [ البقرة : الْوُصُلاَتُ فِي الدُّنْيَا.

آ پہلی تک کہ جو دنیا میں جھوٹے پیرو مرشد پکڑ رکھے تھے وہ سب بھی بیزار ہو جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دو سرے کے اوست ہونے کے بچائے الئے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن شریف کی آیت و یوم یعض الطالم علی ید یه یقول بلیتنی اتخذ ت مع الرسول سبیلا۔ (الفرقان: ۲۷) وغیرہ میں اس حقیقت کا اظہار ہے۔ اللہ پاک مقلدین جابدین کو بھی نیک سمجھ دے جو خود اپنے اماموں کے خلاف چل کران کی ناراضی مول لیس گے الا ماشاء اللہ۔

٦٥٣١ - حدثنا إسماعيل بن أبان، قال حَدثنا ابن حَدثنا ابن عَون، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَوْن، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَنْ (﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قال: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنْهِ )).

[راجع: ٤٩٣٨]

٨٤- باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَهْيَ الْحَاقَةُ لأَنَّ فِيهَا النَّوَابَ، وَحَوَاقُ الْأَمُورِ. الْحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدٌ، وَالْقَارِعَةُ
وَالْعَاشِيَةُ وَالصَّاخَةُ. وَالتَّعَابُنُ : غَبْنُ أَهْلِ
الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّار.

٦٥٣٣ حدثناً عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ

(۱۵۲۳) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمررضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ملتی کے سیوم یقوم الناس لوب العالمین "کی تقییر میں فرمایا کہ تم میں سے ہرکوئی سارے جمانوں کے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کا پیئے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کا پیئے کانوں کی لو تک پنجا ہوا ہوگا۔

(۲۵۳۲) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے ثور بن زید نے بیان کیا' ان سے ثور بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوالغیث نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' قیامت کے دن لوگ لیسنے میں شرابور ہو جا کی گاور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہرکسی کا پینے میں شرابور ہو جا کیں ہے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں کے کرکانوں کو چھونے لگے گا۔

## باب قیامت کے دن بدلہ لیاجانا

قیامت کو حاقہ بھی کتے ہیں کیونکہ اس دن بدلہ ملے گا اور وہ کام ہول گے جو ثابت اور حق ہیں۔ حقہ اور حاقہ کے ایک ہی معنی ہیں اور قارعہ اور غاشیہ اور صاخہ بھی قیامت ہی کو کتے ہیں اس طرح یوم التغابن بھی کیونکہ اس دن جنتی کافروں کی جائیدا د دبالیں گے۔

(۲۵۳۳) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے

حَدَّثَنِي شَقِيقٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاس بالدِّمَاء)).[طرفه في : ١٨٦٤].

٣٥٣٤- حدَّثَناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ أَخِيهِ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٩]

٣٥٥٥ حدّثني الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رَيَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمْنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)). [راجع: ٢٤٤٠]

شقق نے بیان کیا کما میں نے عبداللہ بن مسعود رہائے سے ساکہ نی كريم النيال نے فرمايا سب سے بيلے جس چيز كافيصله لوگوں كے درميان ہو گاوہ ناحق خون کے بدلہ کاہو گا۔

(۲۵۳۳) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ر ظلم کیا ہو تو اے چاہئے کہ اس سے (اس دنیامیں) معاف کرا لے۔ اس لئے کہ آخرت میں رویے پینے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے (معاف کرا لے) کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس (مظلوم) بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔

محقوق العباد برگز معاف نه ہول گے جب تک بندے وہ حقوق نه چکا دیں۔

(١٥٣٥) م عصلت بن محد نيان كيا انهول ن كهام عيديد بن زریع نے بیان کیا اس آیت کے بارے میں و نزعنا ما فی صد ورهم من غل (سورة اعراف) كهاكه جم سے سعيد نے بيان كيا ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل ناجی نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا' مومنین جنم سے چھٹکارا یا جائیں سے لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک بل پر انہیں روک لیا جائے گااور پرایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گاجو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے اور جب کانٹ جھانٹ کرلی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محد (ماڑیم) کی جان ہے! جنتوں میں سے ہرکوئی جنت میں اپنے گھرکو دنیا کے اپنے گھرے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقے پر پہیان لے گا۔

جو عبداللہ بن مبارک نے زمد میں نکالا کہ فرشتے دائیں بائیں سے ان کو جنت کے راہتے ہٹلائیں گے یہ اس کے خلاف نہیں

ہے۔ اس لئے کہ اپنا مکان پیچان لینے سے یہ ضروری نہیں کہ شہر کے سب راتے بھی معلوم ہوں اور بہشت تو بہت بڑا شہر ہی نہیں بلکہ ایک ملک عظیم ہو گا۔ اس کے سامنے ساری دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن شریف میں فرمایا عرضها المسموات والارص لینی جنت وہ ہے جس کے عرض میں ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ہیں۔ صدق الله تبارک و تعالی ـ

ای باب میں دوسری حدیث کی سند میں امام مالک رمالتہ بھی ہیں۔ یہ برے ہی علیل القدر اور عظیم المرتبت امام ہیں۔ فقہ اور حدیث میں امام تجاز کملاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی روائی ان کے شاگرد ہیں اور امام بخاری مسلم ابوداؤد ترزی وغیرہ سبھی کے یہ امام ہیں۔ امام ابو صنیفہ رواٹیے نے ان کے درس میں بیٹھ کر ایک مہینے تک حدیث کا ساع کیا ہے۔ امام محمد رواٹیے فن حدیث میں امام مالک رواٹیے ك شاكرد بين اور امام احد بن حنبل ملتي بهي امام مالك ملتيك ك شاكرد ك شاكرد بين اور بهي بست ب زبردست ائمه و محدثين علم مدیث میں آن ہی کے شاگر دہیں' استاذ الائمہ اور معلم الحدیث، ہونے کا اتنا زبردست شرف ائمہ اربعہ میں سے کسی کو عاصل نہیں ہوا۔ مؤطا امام مالک حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ ۹۵ سال جری میں پیدا ہوئے اور چوراسی سال کی عمریائی ۱۷هم میں انقال فرمایا-علم حدیث کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمتہ واسعته۔

## ٩ ٤ - باب مَنْ نُوقِشُ الْحِسَابَ عُذْبَ

٣٩٥٣- حدَّثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: ((مَنْ نُوقِشُ الْحِسَابَ عُذَّبَ)) قَالَتْ: قُلْتُ : أَلَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] قَالَ : ((ذَلِكِ الْعَرْضُ)).

حدَّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

# باب جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب کیا حائے گا

(۲۵۳۲) ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا' ان سے عثان بن اسود نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے' ان سے ام المومنین حضرت عائشہ وٹی آھا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھایا نے فرمایا جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو ضرور عذاب ہو گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالی کامیہ فرمان نہیں ہے کہ "پھر عنقریب ان ہے بلکا حساب لیا جائے گا" آنخضرت ماہیج نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیش ہے۔

مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یکی نے بیان کیا' ان سے عثان بن اسود نے' إنهول نے کمامیں نے ابن الی ملیکہ سے سنا کما کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے می کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسابی سنا۔ اور اس روایت کی متابعت ابن جرتج محمد بن سلیم 'ابوب اور صالح بن رستم نے ابن الی ملیکہ سے کی ہے' انہول نے حضرت عائشہ رہی ایوا سے اور انہوں نے نبی کریم ملٹھایا سے۔

عثان بن اسود کے ساتھ اس حدیث کو ابن جرت اور محمد بن سلیم اور الوب سختیانی اور صالح بن رستم نے بھی ابن الی ملیکہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ وی ایک اور انہوں نے نبی کریم ملی ایس سے روایت کیا ہے۔ ابن جرتے اور محمد بن سلیم کی روایتوں کو ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں اور ابوب سختیانی کی روایت کو امام بخاری نے تغییر میں اور صالح کی روایت کو اسحاق بن راہویہ نے اپنی مند میں وصل کیا۔

70٣٧ حدّثنى إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، قَالَ حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ حَدُّثَنَا حَدُّثَنَا مَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الله حَاتِمُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ حَدُّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّد، حَدَّثْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّد، حَدَّثْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله القِيَامَةِ فَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هَلكَ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ قَدُ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَامًا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ يَيْمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ الله قَالَ رَسُولُ الله قَالَ وَالاَنشقاق : ٨] فَقَالَ رَسُولُ الله قَلَ: ((إِنْمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَا أَوْنِي كَتَابَهُ (رَائِمًا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَا يُعْرَضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَا يُنْ مَنْ اللهِ عَدْسَ).

[راجع: ١٠٣]

حَدُّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدُّنَنِي أَبِي حَدُّنَنِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدُّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ هَا حَدُّنَنِي أَبِي وَحَدُّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدُّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدُّنَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، نَبِي الله عَنْهُ أَنْ نَبِي الله عَنْهُ أَنْ نَبِي الله عَنْهُ أَنْ يَقُولُ: ((يُجَاءُ بِالْكَافِرِ مِنْ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ مَلْ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَكَ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَلْكَ أَلُونُ لَكُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَكَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَكَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَكَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَكُونَ لَكَ عَنْ اللهُ ا

(۱۵۳۷) جھے سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبارہ نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن ابوصغیرہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد اللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد اللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہا ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیا ہو اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیا ہی وہ ہلاک فرمایا 'جس محف سے بھی قیامت کے ون حساب لیا گیا ہی وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالی نے خود نہیں فرمایا ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالی نے خود نہیں فرمایا کہ دور نہیں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عرف پیشی ہوگا۔ (اللہ رب العزت کے کفے کا مطلب یہ ہے کہ) قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید مطلب یہ ہے کہ) قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب بیتنی ہوگا۔

(۱۵۲۳۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کما ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ' ان سے انس بڑاٹھ نے اور ان سے نبی کریم الی لیا نا نے (دو سری سند) اور مجھ سے محمد بن معمر نے بیان کیا' کما ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' کما عبادہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' کما ہم سے انس بن مالک رہا ٹھ نے کہ نبی کریم سٹی لی فرماتے سے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تممارا کیا خیال ہے آگر زمین بھر کر تممارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو (اپنی نجات کے لئے) فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کے گا کہ ہاں' تو اس وقت مطالہ کما گما تھا۔

و میسو یوں عرب ))، آرا معنی: ۱۹۲۸) اور تم نے اسے بھی پورا نہیں کیا لینی شرک سے باز نہیں آئے اور توحید سے دور رہے۔

70٣٩ حدثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ، قَالَ حَدُّنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّنَى الأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّنَى خَيْفَمَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النبي الله الله عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: وَمَنْكُمُ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَالَ النبي الله الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الله وَمَنْكُمُ أَنْ الله وَمَنْكُمُ الله يَرى شَيْنًا الله وَرَى شَيْنًا فَدُامَهُ، ثُمُ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْدٍ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْدٍ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ وَلَوْ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِي النَّارَ وَلَوْ بَشِقً تَمْرَقًى). [راجع: ١٤١٣]

أ ك ١٥٥ - قَالَ الأَخْمَشُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو
 عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ النَّارَ)) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ)) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ)) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَمَّ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمَ يَنظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)).

[راجع: ١٤١٣]

(۲۵۳۹) جھے ہے عربن حفص نے بیان کیا' کہا جھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا جھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے خیشہ نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے خیشہ نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے خیشہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن حاتم رفائۃ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیے ہے فرمایا تم میں جر جر فرد سے اللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے در میان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پجروہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آگ گی۔ پھروہ اپنی سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے نیچ تو وہ راہ خدا میں خیر خیرات کرتا رہے۔ خواہ مجور کے ایک کلڑے کے ذرایعہ سے بی ممکن ہو۔

(۱۵۴۰) عدى بن حاتم بن الله سے بكو ـ ایک اور روایت ہے كہ نی كریم ملا ہے فرایا ، جنم سے بكو ـ بھر آپ نے چرہ بھیرلیا ، پھر فرمایا كہ جنم سے بكو ـ بھر آپ نے چرہ بھیرلیا ، پھر فرمایا جنم سے بكو ـ بھر اس كے بعد چرہ مبارك بھیرلیا ، پھر فرمایا جنم سے بكو ـ ایل تین مرتبہ آپ نے الیابی كیا ـ ہم نے اس سے بیہ خیال كیا كہ آپ جنم كو و كھ رہے ہیں ـ پھر فرمایا كہ جنم سے بكو خواہ كھور كے ایك جنم كو و كھ رہے ہیں ـ پھر فرمایا كہ جنم سے بكو خواہ كھور كے ایك ملائے بى كے ذرایعہ ہو سكے اور جے يہ بھى نہ طے تو اسے (لوگوں ميں)كى اچھى بات كنے كے ذرایعہ سے بى (جنم سے)نيخے كى كوشش ميں)كى اچھى بات كنے كے ذرایعہ سے بى (جنم سے)نيخے كى كوشش

ورسری روایت میں ہے کہ بے تجاب اور بے ترجمان کے لینی تعلم کھلا اللہ پاک کو دیکھے گا اور اللہ تعالی خود اپنی ذات سے است کرے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی مترجم بات کرے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں صدبا زبانیں ہیں تو اللہ پاک ہر زبان میں بات کرے گا اور یہ کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہو گا ور نہ آدی اس کی بات کیے سمجھیں گے اور کیو کر سنیں گے۔ اس صدیث سے ان لوگوں کا رو ہوا ہو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز اور حروف نہیں ہیں بلکہ معزلہ اور جمیہ تو یہ کتے ہیں وہ کلام بی نہیں کرتا کی دوسری چیز میں کلام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ فنست بلک الذار کی مزید تشریح مسلم میں بوں آئی ہے کہ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سانے نظر کرے گا تو منہ کے سانے طرف دیکھے گا تو اپنی بات وہ ہے جس سے کی کو ہدایت ہو' خدا اور رسول کی باتیں یا جس سے کوئی جھڑا رفع ہو' لوگوں میں طاپ ہو جائے یا جس سے کی کا غصہ دور ہو جائے' ایسی عجمہ ہو جائے یا جس سے کوئی جھڑا رفع ہو' لوگوں میں طاب ہو جائے یا جس سے کی کا غصہ دور ہو جائے' ایسی عجمہ ہو تو اب طرف طیبات میں داخل ہیں اور ان سے بھی صدقہ ہو جائے یا جس سے کسی کا غصہ دور ہو جائے' ایسی عجمہ ہو بات کے میں سب کلمات طیبات میں داخل ہیں اور ان سے بھی صدقہ خیرات کا ثواب ملت ہے جس عطاکرے آئیں۔

كرني جاہئے۔

باب جنت میں ستر ہزار آدمی بلاحساب

• ٥- باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَسْبُعُونَ أَلْفًا

### داخل ہوں گے

(۱۵۴۱) ہم سے عمران بن میسرونے بیان کیا کماہم سے محد بن فضیل نے " کما ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے اسید بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہ میں سعیدین جبیر کی خدمت میں موجود تھااس وقت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس بھ ف بیان کیا کہ نبی کریم مالی اے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری مکسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے 'کسی نبی کے ساتھ دس آدمی گزرے ' کسی نبی کے ساتھ پانچ آدمی گزرے اور کوئی نبی تناگزرا۔ پھریس نے دیکھاتو انسانوں کی ایک بہت بری جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جریل سے بوچھاکیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت د کھائی دی۔ فرمایا کہ بیہ ہے آپ کی امت اور بیہ جو آگے آگے ستر ہزار کی تعداد ہے ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہو گا۔ میں نے بوچھا' ایسا کیوں ہو گا؟ انہوں نے کما کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے' دم جھاڑ نہیں کرواتے تھے' شگون نہیں لیتے تھے'اپ رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر آمخضرت ما الله كل المرف عكاشه بن محمن والله الهد كر برسط اور عرض كياكه حضور دعا فرمائيس كه الله تعالى مجھے بھى ان لوگول ميس كر دے۔ آخضرت ملتی ان میں ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ 

#### بغير حِسَابٍ

٩٥٤١ - حدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْن، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النُّبيُّ (عُرضْتُ عَلَى الْأَمَمُ، فَأَخَذَ النَّبيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ هَؤُلاَء أُمَّتِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفْق فَنَظَرْتُ فَاذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ : هَؤُلاًء أُمُّتُكَ، وَهَؤُلاَء سَبْغُونَ أَلْفًا قُدًامَهُمْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ عَذَابَ، قُلْتُ : وَلِمَ؟ قَالَ : كَانُوا لاَ يَكْتُوُونَ وَلاَ يَسْتُرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ))، فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ. ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ : ادْعُ ا للهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ : ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ)).

[راجع: ۳٤١٠]

تر می می اسدی بن امیہ کے حلیف ہیں۔ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آنخضرت ملتی ہے ان کو ایک میں میں میں اسدی بن امیہ کے حلیف ہیں۔ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آنخضرت ملتی ہے جو چھڑی دے دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار ہو گئی۔ بعد کی لڑا ئیوں میں بھی شریک رہے۔ فضلائے محابہ میں سے تھے جو خلافت صدیقی میں بعمر ۵ سال فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس محضرت ابو ہریرہ اور ان کی بمن ام قیس بھی ہی تھا۔ سعید بن جمیر کی ہیں۔ سند میں حضرت سعید بن جمیر کا نام آیا ہے جنہیں تجاج بن یوسف نے شعبان ۹۵ھ میں ظلم وجور سے قتل کیا تھا۔ سعید بن جمیر کی

بددعا سے کچھ دنوں بعد ہی حجاج کا اس بری طرح خاتمہ ہوا کہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بن گیا۔ جیسا کہ کتب تواریخ میں مفصل حالات مطالعہ کئے جائےتے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ تفصیل کسی جگہ چیش کی ہے۔ من شاء فلینظر الیہ۔

٦٥٤٧ حدثنا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْوُهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، اللهُ هُرَيْرَةَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، الزَّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، النَّهُ هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هُمْ سَبْعُونَ الْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الله هُمْ سَبْعُونَ الْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)). وقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسْدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ عَرَقَ يَعْمَلُهُمْ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) لَمُ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) اللهُمُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) اللهُمُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((اللّهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ عُكَاشَةُ)).

[راجع: ۱۱۸٥]

اب ہر روز عید نیست کہ حلوہ خورد کے۔

٣٥٤٣ - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللّهَ ((لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَنْعُونَ أَلْقًا - أَوْ سَبْعُونَ أَلْقًا - أَوْ سَبْعُونَ أَلْقًا - مَنكً فِي أَحَدِهِمَا مُتَمَاسِكِينَ آخِذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَى يَدْخُلَ أَوْلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر)).

[راجع: ٣٢٤٧]

٣٥٤٤ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ

(۱۹۵۳۳) ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابو غسان بن سعد نے بیان کیا 'ان سے سمل بن سعد ساعدی بڑائی کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا 'ان سے سمل بن سعری ماعدی بڑائی کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا نے فرمایا 'جنت میں میری امت کے ستر بڑاریا سات لاکھ (راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد میں شک تھا) آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان میں کے ایک پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روش ہوں گے۔

(۱۵۳۳) م سے علی بن عبداللہ مدیی نے بیان کیا کما مم سے

حَدَّثَنَا يَهْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمُّ يَقُومُ مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ خُلُودٌ)).

[طرفه في : ١٥٤٨].

٣٥٤٥ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ: (رُيُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ)).

١ ٥- باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّالُ طَعَامَ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ)). عَدْن: خُلْدٍ عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَقَمْتُ، وَمِنْهُ الْمَغْدِنُ فِي مَعْدِنِ صِدْقِ فِي مَنْبَتِ صِدْقِ.

٩٥٤٦ حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الطَّلَفْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَفْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). [راجع: ٣٢٤١]

يقوب بن ابرائيم نے بيان كيا، كها جم سے جمارے والد نے بيان كيا، ان سے صالح نے ' کہا ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر جی ان کیا کہ نی کریم مٹھیا نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جنم جنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جنم والو! اب تہیں موت نمیں آئے گی اور اے جنت والو! تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکه ہمیشه بہیں رہناہو گا۔

(۲۵۳۵) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمام کو شعیب نے خردی كما ہم سے ابوالزناد نے بيان كيا'ان سے اعرج نے'ان سے ابو مريره والله نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا 'اہل جنت سے کما جائے گا کہ اے اہل جنت! ہیشہ (تمہیں بییں) رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ سے کہاجائے گاکہ اے دوزخ والو! بیشہ (تم کو میں) رہناہے 'تم کوموت نہیں آئے گی۔

# باب جنت وجهنم كابيان

اور ابوسعید خدری بوالت بنان کیا کہ نبی کریم ملڑایا نے فرمایا کہ سب سے پہلے کھانا جے اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلجی کی بردھی ہوئی چربی ہو گی۔ عدن کے معنی بیشہ رہنا۔ عرب لوگ کہتے ہیں "عدنت بادض" لعني ميس في اس جكه قيام كيااوراس سے معدن آتا ہے" فی معدن صدق " (یا مقعد صدق جو سور کا قمر میں ہے) لینی سیائی پیدا ہونے کی جگہ۔

چونکہ یہ باب جنت کے بیان میں ہے اور قرآن شریف میں جنت کا نام عدن آیا ہے اس لیے امام بخاری ؓ نے عدن کی تغییر کردی۔ (١٥٢٢) مم سے عثان بن مثيم نے بيان كيا كما مم سے عوف بن الى جیلہ نے بیان کیا' ان سے ابو رجاء عمران عطار دی نے ' ان سے عمران بن حصین والله نے کہ نبی کریم اللہ اللہ میں نے جنت میں جھانک کردیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جنم میں جھانک کر دیکھا (شب معراج میں) تو وہاں عورتیں بہت

(١٩٥٢) مم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن

ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے سلیمان تیں نے بیان کیا انسیس ابوعثان

ندى نے انسي اسامه بن زيد جُهُ الله كه ني كريم الله ان فرمايا

میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے

مختاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے اور مالدار لوگ

ایک طرف روکے گئے ہیں'ان کاحساب لینے کے لئے باتی ہے اور جو

لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لئے بھیج دیتے گئے اور میں نے جہنم

کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی

٧٤٥٧ حدَّثناً مُسَدِّدٌ، قَالَ حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بهمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)).

[راجع: ١٩٦]

🕮 کین دنیا کی دولت مندی کی وجہ ہے وہ روکے گئے اور فقراء لوگ جھٹ جنت میں پہنچ گئے۔ باقی جو لوگ کافر تھے وہ تو دوزخ میں بھجوا دیئے گئے۔ یہ حدیث بظاہر مشکل ہے کیونکہ ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کا وقت کمال سے آیا۔ گربات یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے علم میں ماضی اور مستقبل اور حال کے سب واقعات کیسال موجود ہیں تو الله پاک نے اپنے پیفیبر ملڑایا کو بیہ واقعہ نیند میں

خواب کے ذریعہ یا شب معراج میں اس طرح دکھلا دیا جیسے اب ہو رہا ہے۔

٣٥٤٨ حدَّثْناً مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ، حَتَّى يُجْعَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا

(١٥٣٨) م سے معاذ بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو عبداللہ نے خبردی 'انہوں نے کہاہم کو عمر بن محمد بن زیدنے خبردی ' انہیں ان کے والد نے 'ان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گااور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کرذی کردیا جائے گا۔ پھرایک آواز دینے والا آواز دے گاکہ اے جنت والو! تہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو! تہمیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات ہے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔

إِلَى حُزْنِهِمْ)). [راجع: ٥٦٤٤]

یہ موت ایک مینڈھے کی شکل میں مجسم کر کے لائی جائے گی۔ اس لئے اس کا ذرج کیا جانا عقل کے خلاف قطعی نہیں ہے۔ (١٥٣٩) م سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن ٩ ٥ ٤ ٩ - حدَّثناً مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ

الله تعالى النه رتم وكرم الطف و عنايت ب ب محمد من محمد و موج حدث في عبد الله بن محمد من مقال حدثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو، قَالَ حَدُّنَنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو، قَالَ حَدُّنَنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : أُصِيبَ حَارِثَة يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ عَلَامٌ، فَجَاءَت أُمُهُ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَت : عَلَامٌ ، فَجَاءَت أُمُهُ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَة مِنِي يَا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَة حَارِثَة مِنِي فَإِنْ يَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: ((أَوْ تَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: ((أَوْ تَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: ((أَوْ هَبِلْتِ ؟ أَوَ جَنَّة وَاحِدَة هِيَ ؟ إِنَّهَا جَنَانُ هَبِلْتٍ ؟ أَوَ جَنَّة وَاحِدَة هِي ؟ إِنَّهَا جَنَانُ كَثِيرَةٌ وَإِنْهُ لَفِي جَنَّةٍ الْفِرْدُوسِ)).

[راجع: ۲۸۰۹]

آ کی مارش بن سراقہ انساری بڑاٹھ ہیں۔ ان کی ماں کا نام رہے بنت نفر ہے جو انس بن مالک بڑاٹھ کی پھو پھی ہیں۔ یم حارش المین بڑاٹھ کی بھو پھی ہیں۔ یم حارث المین بیات نفر ہوئے۔ (بڑاٹھ) جنگ بدر میں انسار میں سے شہید ہوئے۔ (بڑاٹھ) ما ما ما کو فضل بن موسیٰ محاذبن اسد نے بیان کیا کما ہم کو فضل بن موسیٰ موسیٰ موسیٰ موسیٰ محاذبن اسد نے بیان کیا کما ہم کو فضل بن موسیٰ

مبارک نے خبردی 'کماہم کو امام مالک بن انس نے خبردی 'انہیں ذید بن اسلم نے 'انہیں عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑاتیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو! جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار! تیری سعادت حاصل کرنے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گاکیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کمیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ اب تو تو نے ہمیں وہ سب چھے دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تہمیں اس سے بھی بمتر چیز دول گا۔ جنتی کمیں گے اے رب! اس سے بمتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تممارے لئے اپنی رضا اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تممارے لئے اپنی رضا مذک کو بھیشہ کے لئے دائی کر دول گا یعنی اس کے بعد مجھی تم پر مذک کو بھیشہ کے لئے دائی کر دول گا یعنی اس کے بعد مجھی تم پر ماراض نہیں ہوں گا۔

الله تعالی این رحم و کرم اطف و عنایت سے یہ شرف و نضیات ہم کو عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

(۱۵۵۰) مجھ سے عبداللہ بن مجھ مندی نے بیان کیا'کہا ہم سے معاویہ بن عمو نے بیان کیا'کہا ہم سے ابواسحاق ابراہیم بن مجھ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسحاق ابراہیم بن مجھ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس بیان کیا' ان سے حمید طویل نے بیان کیا' کہا کہ میں نے حضرت انس بولٹے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن مراقہ بولٹے بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ وہ اس وقت نو عمر شے تو ان کی والدہ نبی کریم ماٹھ ہے کہ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی' اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور مبریر تواب کی امیدوار رہوں گی اور اگر کوئی اور بات ہے تو میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹھ ہے کہ میں اس کے ایک بی تہیں ہیں اور وہ (حارثہ بڑاٹھ) جنت الفردوس میں ہے۔ بہت کی جنتیں ہیں اور وہ (حارثہ بڑاٹھ) جنت الفردوس میں ہے۔

الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: ((مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ)).

7007 وقال إسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ الله فَي قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِانَةَ عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا)).

٣- ٢٥٥٣ قال أَبُوحَادِم: فَحَدَّثْتُ بِهِ النَعَمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّا قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا)).

[راجع: ٣٢٤٧]

نے خبر دی' کہا ہم کو فضیل نے خبر دی' انہیں حازم نے' انہیں ابو ہریہ بواٹھ نے بیان کیا کہ نہیں کریم ملٹھ کے نومایا ' کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لئے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔''

(۲۵۵۲) اور اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو مغیرہ بن سلمہ نے خبردی' انہوں نے کما ہم کو مغیرہ بن سلمہ نے خبردی' انہوں نے کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے بیان کیا' ان سے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ''جنت میں ایک ورخت ہے جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کرسکے گا۔''

(۱۵۵۳) ابوحازم نے بیان کیا کہ پھر ہیں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹ کیا ہے فرمایا "جنت میں ایک ورخت ہو گاجس کے سایہ میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص سو سال تک چاتا رہے گااور پھر بھی اسے طے نہ کرسکے گا۔"

یا الله! بید جنت مر بخاری شریف را صنے والے بھائی بس کو عطا فرمائیو آمین۔

راوی حدیث حضرت سل بن سعد ساعدی انصاری ہیں۔ وفات نبوی کے وفت سے ۱۵ سال کے تھے سے مدینہ میں آخری محالی ہیں جو ۱۹ ۹۱ ھ میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ آمین۔

و ٦٥٥٥ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْفُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوَاكِبَ في السَّمَاء)).

٣٥٥٦ قال أبي فَحَدَّثْتُ النَّعْمَانَ بْنَ أبي عَيَّاشِ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدُّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكَوْكَبَ الْفَارِبَ فِي الْأَفْقِ الشُّرْقِيِّ وَالْفَرْبِيِّ. [راجع: ٣٢٥٦]

۔ لائٹ میں اللہ مطلب سے بدل اس کو غابر پڑھا ہے یعنی اس ستارے کو جو باقی رہ گیا ہو۔ مطلب سے ہے کہ جیسے بیہ ستارہ بہت دور اور چکتا نظر آتا ہے ویسے ہی بہشت میں بلند درج والے جنتوں کے مکانات دور سے نظر آئیں گے۔ اے اللہ! تو اپنے

فضل و کرم سے ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ آمین۔ ٦٥٥٧ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا ۚ غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي عْمَراَن قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((يَقُولُ اللهِ تَعَالَى لأَهْوَن أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْء أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ؟ نَعَمْ. فَيَقُولُ : أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْنًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بي)). [راجع: ٣٣٣٤]

٨٥٥٨ حدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بالشُّفَاعَةِ، كَأَنَّهُمْ

(۲۵۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد حازم نے بیان کیا' ان سے سل بن سعد روالت نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا ،جنت والے (اپنے اوپر کے درجوں کے) بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جيے تم آسان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔

(۲۵۵۲) راوی (عبدالعزیز) نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث نعمان بن الی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کما کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رہالتے کو بیہ حدیث بیان کرتے سنا اور اس میں وہ اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے کہ "جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوہتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔"

(١٥٥٤) مجم سے محربن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محربن جعفرنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابوعمران جونی نے بیان کیا کمامیں نے انس بن مالک بواٹھ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا' اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب یانے والے سے او جھے گا(ایعنی ابوطالب سے) اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیاتم ان کو فدیہ میں (اس عذاب سے نجات یانے کے لئے) دے دو گے۔ وہ کے گاکہ ہاں۔ الله تعالی فرمات گاکہ میں نے تم ہے اس ہے بھی سل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم ملائل کی پیٹے میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تم نے (توحید کا) انکار کیااور نہ مانا آخر شرک ہی کیا۔

(١٥٥٨) م سے ابوالنعمان محد بن فضل سدوسی نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے دوزخ سے شفاعت کے ذریعہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ "ثغاریر"

(38) SHEET (

النَّعَارِيرُ) قُلْتُ: مَا النَّعَارِيرُ؟ قَالَ: ((الصَّعَابِيسُ)) وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ، أَبَا مُحَمَّدِ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَخُونُ بُ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَخُونُ بُ اللهُ فَاعَةِ مِن النَّارِ)). قَالَ: نَعَمْ.

ہوں۔ حماد کتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ نغار پر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کما کہ اس سے مراد چھوٹی کڑیاں ہیں اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمرو بن دینار کے دانت کر گئے تھے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار کی گئیت ہے) کیا آپ نے عمرو بن دینار کی گئیت ہے) کیا آپ نے جابر بن عبداللہ بھی ہے سے سے شاہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں نے بی کریم ماڑ ہے سے سا' آپ نے فرمایا کہ جنم سے شفاعت کے ذریعہ لوگ لکیں گے؟ انہوں نے کما ہاں بے شک سنا ہے۔

اجس نے کہا کہ بھاریر ایک قتم کی دو سری ترکاری ہے جو سفید ہوتی ہے۔ مطلب سے ہے کہ بید لوگ پہلے دوزخ میں جل است میں کر کو کلہ کی طرح کالے پر جائیں گے۔ پھر جب شفاعت کے سبب سے دوزخ سے نکلیں گے اور ماء الجماۃ میں نملائے جائیں گے و نشاریر کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نمیں جائے گا۔ ای طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ شفاعت سے کوئی فائدہ نہ ہو گا، جیسے معتزلہ اور خوارج کا قول ہے۔ بہتی نے حضرت عمر بڑاتھ سے نکالا انہوں نے خطبہ سایا، فرمایا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے، دجال کا انکار کریں گے، شفاعت کا انکار کریں۔ دو سری حدیث میں ہے کہ آخضرت میں کے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے واسطے ہو گی جو میری امت میں کمیرہ گناہوں میں جٹلا ہوں گے۔ اللهم ادرقنا شفاعة محمدو آلہ و اصحابہ اجمعین ہو حمتک لوگوں کے واسطے ہو گی جو میری امت میں کیرہ گناہوں میں جٹلا ہوں گے۔ اللهم ادرقنا شفاعة محمدو آلہ و اصحابہ اجمعین ہو حمتک بیا ادحم الراحمین امین .

٩ - ٣ - حدثنا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ حَدُّثَنَا أَنسُ بُنُ مَالِكِ، عَنِ النبيِّ فَقَالَ: ((يَخْرُجُ فَنُ مَالِكِ، عَنِ النبيِّ فَقَالَ: ((يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَةِ الْمُحَنَّةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنِّقِينَ)). [طرفه في : ٧٤٥٠].

(۱۵۵۹) ہم سے ہدب بن خالد نے بیان کیا کہ اہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہم سے نکلے گی اس کے بعد کہ جہم کی آگ نے ان کو جلا ڈالا ہو گا اور پھروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت ان کو جھند میین کے نام سے یاد

چہر وہ اللہ ہے دعا کریں گے تو ان کا یہ لقب منا دیا جائے گا۔ اس صدیث کے راوی حضرت انس بن مالک انساری بولٹر اللہ انساری بولٹر میں۔ شروع بی خزرجی ہیں۔ ماں ام سلیم بنت طان ہیں۔ آنحضرت مل کے مدینہ تشریف لاتے دقت ان کی عمر دس سال کی تھی۔ شروع بی سے خدمت نبوی ہیں حاضر رہے اور پورے دس سال ان کو خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خلافت فاروتی ہیں معلم بن کر بھرہ ہیں مقیم ہو گئے تھے۔ جملہ اصحاب کرام کے بعد جو بھرہ میں مقیم تھے 'اور میں انقال فرمایا۔ آنخضرت ملی انتقال کی رکت سے انتقال کے دوایت ایک سوکی تعداد میں اولاد چھوڑ گئے۔ بڑے بی مشہور جامع الفضائل صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق بعد میں دوزخیوں کا یہ لقب ختم کر دیا جائے گا۔

(۱۵۲۰) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن کیجیٰ نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے

٢٥٦٠ حدَّثناً مُوسَى، قَالَ حَدَّثناً
 وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ

أبيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنْ النَّبِيُ اللهُ قَالَ: ((إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهٰ: أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مِنْ خَرْدَلِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ اِيْمانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَلاً مِنْ إِيْمانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَلاً المُتَحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيْنَبُتُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيْنَبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي حَميلِ السَّيلِ) — أَوْ قَالَ حَمِينِةِ السَّيلِ — وقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَمْ تَرَوا أَنْهَا تَنْبُتُ مَنْوَيةً )).

[راجع: ۲۲]

٦٥٦١ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدُّنَنَا خُنْدَرٌ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ، قَالَ النَّارِ عَلَمَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي النَّارِ عَلَمَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُلٌ تُوضَعُ فِي النَّارِ عَلَمَاهُ وَمَاعُهُ)).

[طرفه في : ٢٥٦٢].

صیح مسلم میں آگ کی دو جو تیاں پہنانے کا ذکر ہے۔ اس سے ابو طالب مراد ہیں۔

ابوطالب آخضرت می معزز پچا ہیں۔ ان کا نام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ حضرت علی مرتفی مرتفی مرتفی مرتفی مرتفی بیا پر اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی اور میں کیا۔ ان کی معزز پچا ہیں۔ ان کا نام عبد اللہ عبد اللہ میں بیا پر اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی وفات کے پانچ دن بعد حضرت خدجہ الکبری کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی جدائی سے رسول اللہ میں چھوڑا کی میں جھوڑا کی میں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو غالب فرمایا۔

٣٠٥٦- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعِيَّ النَّبِيُّ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

اور ان سے ابو سعید خدری بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی تیل نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جنم جنم میں داخل ہو تھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دو ذرخ سے نکال لو۔ اس وقت ایسے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ اس وقت جل کر کوئے کی طرح ہو گئے ہوں گ۔ اس کے بعد انہیں "دنبرحیاة" (زندگی بخش دریا) میں ڈالاجائے گا۔ اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ اور شگفتہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کی جگہ پر کو ڑے کرکٹ کا دانہ (اس رات یا دن میں) اگ آتا ہے۔ یا راوی نے (حمیل السیل کے بجائے) حمیة السیل کما ہے یعنی جمال راوی نے دیکھا نہیں کہ سیلاب کا زور ہو اور نبی کریم سائی کیا نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ سیلاب کا زور ہو اور نبی کریم سائی کیا نہو ااگرا ہے۔

(۱۵۷۱) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابواسحاق سیعی سے سنا کہا کہ میں نے ابواسحاق سیعی سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم ملتی ہیں ہے میں نے نبی کریم ملتی ہیں ہے سنا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ مخض ہو گاجس کے دونوں قدموں کے بینچ آگ کا انگارہ رکھاجائے گااور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہو گا۔

(۲۵۹۲) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے ان سے نعمان بن بشیر رفاتھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ ایم سے سنا آخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوز خیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ)). [راجع: ٢٥٦١]

عذاب پانے والا وہ مخص ہو گا جس کے دونوں پیروں کے بنیج دو انگارے رکھ دیئے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہو گاجس طرح ہانڈی اور کیتلی جوش کھاتی ہے۔

کیتلی سے چائے دانی کی طرح کا برتن مراد ہے جس میں پانی کو جوش دیتے ہیں بعض نسخوں میں والقمقم کی جگه بالقمقم ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ صحح لفظ والقمقم ہی ہے۔ یہ واؤ عاطفہ ہے لیکن اساعیلی رواٹیے کی روایت میں اوالقمقم ہے۔

(۱۵۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے خیشہ بن عبدالرحمان نے اور ان سے عدی بن حاتم بڑا تھ نے کہ نبی کریم ملٹ کیا نے جہنم کا ذکر کیا اور اور دوئے مبارک پھیرلیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوئے مبارک پھیرلیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوز خے مبارک پھیرلیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوز خے میں ہوسکے نہیے مدقہ دے کرخواہ مجبورکے ایک مکٹرے ہی کے ذریعہ ہوسکے نہے یہ بھی نہ ملے اسے چاہئے کہ اچھی بات کہہ کر۔

(۲۵۲۲) ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن ابی حازم اور درا وردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ بن
ہاد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا اور ان سے
ابوسعید خدری بن اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و
سلم سے سا' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے آپ کے بچا
ابوطالب کا ذکر کیا گیا تھا' تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن
میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جنم میں مخنوں تک رکھا

٦٥٦٣ حداثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ حَدَّثِنَا شَعَبَّهُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ خَيْشَمَةً، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ ذَكْرَ النَّارَ فَاشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَ تَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ فَالَ: فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَ تَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ)). [راجع:١٤١٣] يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ)). [راجع:١٤١٣]

7074 حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبُه سَمِعَ رَسُولَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْهُ أَبُه طَالِبٍ فَقَالَ الله عَنْهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي طَعَلُهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي طَنْهُ صَحْطَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَعْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ. [راجع: ٣٨٨٥]

قرآن شریف میں فما تنفعهم شفاعة الشافعین ( در تر : ٣٨) (ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ وے گی) لیکن الیت کیسین است میں نفع سے یہ مراد ہے کہ وہ دوزخ سے نکال لئے جائیں ' یہ فائدہ کافروں اور مشرکوں کے لئے نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں حدیث اور آیت میں اختلاف نہیں رہے گا گر دو سری آیت میں جو یہ فرمایا فلا یخفف عنهم العذ اب (البقرة: ٨٦) (لینی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا) اس کا جواب یوں بھی دے سے بیں کہ جو عذاب ان پر شروع ہو گا وہ لمکا نہیں ہو گا یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ بعض کافروں پر شروع ہی سے لمکاعذاب مقرر کیا جائے 'بعض کے لئے سخت ہو۔

جائے گاجس سے ان کا بھیجا کھولتارہے گا۔

د ٢٥٦- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله

(١٥٧٥) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاٹھڑ نے کہ رسول اکرم ملڑالیا ول کونرم کرنے والی ہاتیں

نے فرمایا' اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ اس وقت لوگ کمیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ہم اپنی اس حالت ے نجات یا جائیں۔ چنانچہ لوگ آدم ملائلہ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپ ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھو کی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا' آپ ہمارے رب کے حضور میں جاری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس لاکق نہیں ہوں' پھروہ اپنی لغزش یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بھیجا۔ لوگ نوح کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی ہی جواب دیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ جنمیں اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی ہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں'اپنی خطاکاذ کر کریں گے اور کمیں گے کہ تم لوگ مویٰ کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی نے کلام کیاتھا۔ لوگ موی طال کھا کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی میں جواب دیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں' اپنی خطاکا ذکر کریں گے اور کمیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ مالٹلا کے پاس جائیں گے 'لیکن یہ بھی کہیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں'محر مانیا کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام الکلے بچھلے گناہ معاف كرديج كئے ہيں۔ چنانچہ لوگ ميرے پاس آئيں گے۔ اس وقت ميں ایے رب سے (شفاعت کی) اجازت جاہوں گا اور سجدہ میں گر جاؤل گا۔ الله تعالی جتنی دری تک چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا۔ پھر کما جائے کہ اپنا سراٹھالو' مانگو' دیا جائے گا' کمو' سناجائے گا'شفاعت کرو' شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی اس وقت اکی حمد بیان كرول گا كه جو الله تعالى مجھے سكھائے گا۔ پھر شفاعت كروں گااور میرے لئے حد مقرر کردی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ، لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمُ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّنَا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَدْكُرُ خَطِيئَتُهُ وَيَقُولُ: اثْتُوا نُوحًا أَوُّلَ رَسُول بَعَثَهُ الله، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: كَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الله خَلِيلاً، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اثْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِينَتَهُ، انْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ الِتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَ قُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبّي بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمُّ أَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمُّ أَعُودُ، فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي النَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ). وَكَانَ قَتَادَةَ يَقُولُ : عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

[راجع: ٤٤]

جنت میں داخل کروں گااور ای طرح سجدہ میں گر جاؤں گا، تیسری یا چو تھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں ہے جہنیں قرآن نے روکا ہے (یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے) قادہ رواقیہ اس موقع پر کما کرتے کہ اس سے وہ لوگ مرادین جن پر جہنم میں ہمیشہ رہناواجب ہوگیاہے۔

المجروع المراس شفاعت سے وہ شفاعت مراد ہے جو آنخضرت ما پہلے دوزخ والوں کی خبر س کر امتی امتی فرمائیں گے۔ پھر ان سب المراس المرس کے بیان ہوگا۔ لیکن وہ شفاعت جو میدان حشر سے بہشت ہیں لے جانے کے لئے ہوگا وہ پہلے ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو بغیر حماب و کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو حماب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو حماب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ وہران کے بعد ان لوگوں کو جو حماب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ وہران کے بعد ان لوگوں کو بے بغیر ساتھ کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ اس کو شفاعت بعض لوگوں کو جو عذاب کے لئام ہے۔ دو سری شفاعت بعض لوگوں کو بے حماب جنت میں لے جانے کے لئے۔ تیمری حماب کے بعد ان لوگوں کو جو عذاب کے لائق ٹھریں گے ان کو بے عذاب جنت میں لے جانے کے لئے۔ پنچویں شفاعت جنت میں گے بانے کے لئے۔ پنچویں شفاعت بانچویں شفاعت جنتیں کی ترقی درجات کے لئے ہوگی۔

انبیاء کرام نے اپنی اپنی جن لفزشوں کا ذکر کیا وہ لفزشیں ایس ہیں جو اللہ کی طرف سے معاف ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی ہووں کا مقائم بڑا ہوتا ہے ' اللہ پاک کو حق ہے وہ چاہ تو ان لفزشوں پر ان کو گرفت میں لے لے۔ اس خطرے کی بنا پر انبیاء کرام نے وہ جوابات دیتے جو اس صدیث میں ذکور ہیں۔ آخری معالمہ آنخضرت ما پھڑا پر ٹھرا لیا۔ وہ مقام محمود ہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عسی ان بھٹک دبک مقاما محمود ا (بی اسرائیل: ۲۱) قرآن نے جن کو جنم کے لئے بیشہ کے واسطے روکا ان سے مراد مشرکین ہیں۔ ان اللہ لا بھٹو ان بشرک به (النساء: ۴۸) حضرت عیلی مرائی نے آنخضرت مرائی کو شفاعت کا اہل سمجھا۔ حافظ این جراس موقع پر فرماتے ہیں۔ فیم احتج عیلی بانه صاحب الشفاعة لانه قد غفر له ماتقد م من ذنبه وما تاخو بمعنی ان الله اخبرانه لا یواخذہ بذنبه لووقع منه و هذا من النفانس التی فتح اللہ بھا فی فتح الباری فلله الحمد۔ لیخی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اسکے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ اس معنی سے بے شک اللہ تعالی آپ کو یہ خردے چکا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ واقع ہو بھی جائے تو اللہ آپ سے اس کے بیا۔ اس معنی سے بے شک اللہ تعالی آپ کو یہ خردے چکا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ واقع ہو بھی جائے تو اللہ آپ سے اس کے بیا۔ اس معنی سے بے شک اللہ تعالی آپ کو یہ خردے چکا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ واقع ہو بھی جائے تو اللہ آپ سے اس کے اللہ نے اس کے اسک نے سے بیا کہ اللہ نے اس کے فیار اللہ نے ہی ہی جائے تو اللہ آپ سے اس کے میار میں کوئی ہو اس کے شفاعت کا منصب در حقیقت آپ بی کے لئے ہے۔ یہ ایک نمایت نفیس وضاحت ہے جو اللہ نے فضل سے فتح الباری میں کوئی ہو (فتح الباری)

٣٩٥٦- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَسِ بْنِ ذَكُوانْ، قَالَ حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّسِيِّ الله عَنْهُ، عَنِ النَّسِيِّ الله قَالَ: ((يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ هَا، فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ مُحَمَّدٍ هَا، فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ مُحَمَّدٍ هَا، فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّة يُسَمَّونَ مُحَمَّدٍ هَا، فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّة يُسَمَّونَ

(۱۵۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوحازم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمران بن حصین رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا ایک جماعت جنم سے (حضرت) محمد (ماٹھیلا) کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کوجھنمین کے نام سے پکارا جائے گا۔

الْجَهَنُّ مِينِّنَ)).

٩٩ ٦ - حدثنا قُنيْبَةُ، قَالَ حَدثنا أَنسِ السُمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوْ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ السُمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوْ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَنتُ رَسُولَ الله عَلَيْ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٍ عَرْبُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْتَ مَوقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلاَ سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: ((هَبِلْتِ أَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا فَقَالَ لَهَا: ((هَبِلْتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جَنَان كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ جَنَان كَثِيرَةً، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ اللهَ عَلَيْهِ). [راجع: ٩٨٩]

١٩٥٦٨ وَقَالَ: ((غَدُّوةٌ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعٍ قَلَمَ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ نِسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لِخَمَا مَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يعنى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). [راجع: ٢٧٩٢]

( ١٩٦٤) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ حارث بن مراقہ بن عارث بڑاٹھ کی والدہ رسول اللہ ماٹھ کے فدمت میں حاضر ہو کیں۔ حارث بڑاٹھ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیرلگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے کما یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ حارث سے جھے کتنی محبت تھی اگر وہ جنت میں ہے تو اس پر میں نہیں رووں گی ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نہیں رووں گی ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ساٹھ کے ان سے فرمایا 'یو توف ہوئی ہو'کیا کوئی جنت ایک آخضرت ساٹھ کے ان سے فرمایا 'یو توف ہوئی ہو'کیا کوئی جنت ایک اور خارث شوروس اعلیٰ " (جنت کے اور خارث شوروس اعلیٰ " (جنت کے اور خارث خوروس اعلیٰ " (جنت کے اور خارث خوروس اعلیٰ " (جنت کے اور خور جے) میں ہے۔

(۱۵۲۸) اور آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که الله کے راستے میں جماد کے لئے ایک منح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں ہے 'سے بردھ کرہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے 'سے بہترہے اور اگر جنت کی عور توں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کرد کھے لے تو آسمان سے لے کرزمین تک منور کردے اور ان تمام کو خوشبوسے بھردے اور اس کا دوپٹہ دنیا و مانیما سے بردھ کرے۔

روسری روایت میں ہوں ہے کہ سورج اور چاندگی روشی ماند پڑ جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی اور منی کے اسٹی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر اپنی بھیلی دکھائے تو سامن ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر اپنی بھیلی دکھائے تو سامن خاند پڑ جاتی ہے۔ اگر اپنی بھیلی دکھائے تو سامن خاند پڑ جاتی ہے۔ اگر اپنی بھیلی دکھائے تو سامن خاند سے بال کے حسن کی شیدا ہو جائے۔ بعض طحدوں نے اس قسم کی احادیث پر یہ شبہ کیا ہے کہ جب حور کی روشن سورج سے بھی زیادہ ہے یا وہ اتن معطرہ کہ زمین سے لے کر آسان تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے تو بہتی لوگ اس کے پاس کیو کر جاسکیں گے اور اتن خوشبو اور روشنی کی تاب کیو کر لا سکیں گے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بہشت میں ہم لوگوں کی زندگی اور طاقت اور قسم کی ہوگی جو ان سب باتوں کا تخل کر سکیں گے۔ جیے دو سری آبتوں اور احادیث میں دوزخیوں کے ایسے الیے عذاب بیان ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں اس کا دسواں حصہ بھی عذاب دیا جائے تو فوراً مرجائے لیکن دوزخی ان عذابوں کا تخل کر سکیں گے اور زندہ رہیں گے۔ بسرطال میں کا دسوال حصہ بھی عذاب دیا جائے تو فوراً مرجائے لیکن دوزخی ان عذابوں کا تخل کر سکیں گے اور زندہ رہیں کے۔ بسرطال خارث میان کی والدہ کا نام رکھ بنت نفر ہے۔

(١٥٢٩) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خردی کما ہم سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ موالتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیل نے فرمایا 'جنت میں جو بھی داخل ہو گااسے اس كاجنم كالمحكانا بهي وكهايا جائے گاكه اگرنا فرماني كي موتى (تووبال اسے جگد ملتی) تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور جو بھی جنم میں داخل ہو گااہے اس کاجنت کا ٹھکانا بھی د کھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کئے ہوتے (تو وہاں جگہ ملتی) تا کہ اس کیلئے حسرت وافسوس کا باعث ہو۔ (۱۵۷۰) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا'ان سے عمونے بیان کیا'ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے بیان کیا ان سے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول الله! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ ے نہیں یو چھے گا کیونکہ حدیث کے لینے کے لئے میں تہماری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہو گی جس نے کلمہ لا البہ الا الله خلوص دل سے کہا۔

ظوَّص دل سے کما اور عملی جامد پہنایا کہ ساری عمر توحید پر قائم رہا اور شرک کی ہوا بھی نہ کھی۔ یقینا اسے شفاعت حاصل ہوگ اور توحید کی برکت سے اور عملی مل و دو سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سعادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ (١٥٤١) مم سے عثال بن ابی شيبہ نے بيان كيا كمامم سے جرير بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے منصور نے' ان سے ابراہيم نخعی نے' ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے عبدالله بن مسعود والله نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتا کیا نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہو گا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھٹتے ہوئے نکلے گااللہ تعالیٰ اس سے کیے گا کہ جاؤ اور جنت

٣٥٦٩ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلاَّ أَرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكُرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَّ أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً). • ٩٥٧ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُوٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّلُ مِنْكَ، لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله خَالِصًا مِنْ قِبَل نَفْسِهِ)). [راجع: ٩٩]

٦٥٧١ حدُّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهُ رَضِيَ اً لله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارُ كَبْوًا، فَيَقُولُ الله : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةُ، فَيَأْتِيهَا

میں داخل ہو جاؤ' وہ جنت کے پاس آئے گالیکن اسے ایسامعلوم ہو گا

کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا'

اے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا' اللہ تعالی پھراس سے

کے گاکہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گالیکن اسے ایسا

معلوم ہو گا کہ جنت بحری ہوئی ہے وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے

كاكه اك رب! من في جنت كو بمرا موا بايا ـ الله تعالى فرمائ كاجاؤ

اور جنت میں داخل ہو جاؤ تہمیں دنیا اور اس سے دس گنادیا جاتا ہے

یا (الله تعالی فرمائے گاکہ) تہمیں دنیا کے دس مناویا جاتا ہے۔ وہ محض

کے گاتو میرا نداق بناتا ہے حالا نکہ توشمنشاہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس

بات پر رسول الله طائع ہنس دیتے اور آپ کے آگے کے دندان

مبارک ظاہر ہو گئے اور کہ اچا تا ہے کہ وہ جنت کاسب سے کم درجے

فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّىَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىَ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُل الْجَنَّةَ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّىَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَصْحَكُ منِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ أَدْنَى أَهْل الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً)).

[طرفه في : ٧٥١١].

آیہ بھے اللہ درج والوں کاکیا کمنا' ان کو کیے کیے وسیع مکانات ملیں گے۔ حافظ نے کما کہ یہ کلام بھی دو سری روایت سے نکاتا ہے سيري جي امام مسلم نے ابوسعيد سے نکالا (وحيدي)

والافخص ہو گا۔

٣٥٧٢ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل طَالِبٍ بشَيء؟. [راجع: ٣٨٨٣]

(٢٥٤٢) م سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما م سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن حارث بن نو فل نے بیان کیااور ان سے حضرت عباس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھاکیا آپ نے ابوطالب کو کوئی نفع پنچایا؟

یہ روایت مخضر ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس پنچایا۔ وہ گھنوں تک عذاب میں بیں اور اگر میری یہ شفاعت نہ ہوتی تو وہ روزخ کے نیچ والے درجہ میں داخل ہو ا۔

## باب صراط ایک یل ہے جو دوزخ پر بنایا گیاہے

ای کو پل مراط کتے ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ایول ہے۔ و ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتمامقضیا فم ننجی سیسی الذین اتقوا و نذر الظلمین فیھا جنیا۔ (سورة مریم: الا)

٩٥٧٣ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

٧ - اب الصِّرَاطُ جسْرُ جَهَنَّمَ

(١٥٤٣) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کو شعیب نے خروی انہیں زہری نے 'کما مجھ کو سعید اور عطاء بن بزید نے خبر دی اور انسیں ابو ہریرہ رفاقت نے اور انہیں نبی کریم متابیا نے (دو سری سند) اور

مجھ سے محود بن غیلان نے بیان کیا کماہم سے عبدالرزاق بن امام ن الماجم كومعمرن النيس زجرى ن النيس عطاء بن يزيد ليش في اور ان سے ابو ہریرہ بواللہ نے بیان کیا کہ کھے لوگوں نے عرض کیا یارسول الله! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ آنخضرت متی از نوایا کیاسورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر کوئی بادل ابروغیرہ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا تہمیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابے نے عرض کیا' نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ پھرتم اللہ تعالی کو اس طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ اللہ تعالی لوگوں کو جمع كرے گااور كے گاكه تم ميں سے جو شخص جس چزى بوجابات كياكرا تھا وہ ای کے پیچیے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچیے لگ جائیں گے اور جو لوگ چاند کی بوجا كرتے تھے وہ اس كے بيچيے ہو ليں كے۔ جو لوك بتوں كى يرستش كرتے تھے فو ان كے يتھے لك جائيں كے اور آخريس بيدامت باقى رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہو گی' اس وقت الله تعالی ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پیچانتے نہ ہوں کے اور کے گاکہ میں تمهارا رب ہوں۔ لوگ کمیں گے تجھ سے الله كى پناه- ہم اين جگه پراس وقت تك رئيں گے جب تك كه جارا روردگار مارے سامنے نہ آئے جب مارا رب مارے یاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے (کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے و کیم ع ہوں گے) پھر حق تعالی اس صورت میں آئے گاجس کووہ پچانے موں کے اور ان سے کما جائے گا (آؤ میرے ساتھ مولو) میں تمارا رب ہوں! لوگ کمیں گے کہ تو ہمارا رب ہے ' پھرای کے بیچیے ہو جائیں گے اور جنم پر بل بنا دیا جائے گا۔ رسول الله ما فی اے فرمایا کہ میں سب سے پہلا مخص ہوں گاجواس بل کو پار کروں گااور اس دن رسولوں کی دعامیہ ہوگی کہ اے اللہ! مجھ کو سلامت رکھیو۔ اے اللہ!

أَخْبَرَهُمَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثِنِي مَحْمُودٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَن أَلْوُهْرِيٌّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: ((هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا ۚ سَحَابٌ؟)) قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ ِ الله، قَالَ: ((هَل تُضَارُّونَ فِي الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتّْبِعُهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشُّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ الله فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكُ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، لَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ الله فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَكُونُ أَوُّلَ مَنْ يُجيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَنِدِ اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ، وَبِهِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّهْدَان؟)) قَالُوا: بَلِّي، يَا

مجھ کو سلامت رکھیو اور وہال سعدان کے کانٹول کی طرح آگارے

رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنْهَا مِثْلُ شَوْكِ جَمْ كُوسُلامت السَّفْدَانِ، غَيْرَ أَنْهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا جول كَـ تَمْ لَا الله، فَتَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ كَالِال دَيْمِ بِلِي

ہوں گے۔ تم نے سعدان کے کانے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں دیکھے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ پھر سعدان کے کانول کی طرح ہوں مے البتہ اس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی سیں جانا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیس مے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو گا، پھروہ نجات پا بائے گا۔ آخر جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا اور جنم سے انہیں نکالنا چاہے گاجنہیں نکالنے کی اس کی مشیت ہو گی۔ لینی وہ جنہوں نے کلمہ لا الله الا الله کی گواہی دی ہو گ اور الله تعالی فرشتوں کو حکم دے گاکہ وہ ایسے لوگوں کو جنم سے نکالیں۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہیان لیں گے کیونکہ الله تعالی نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جمم میں سجدوں کے نشان کو کھائے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے۔ یہ جل کر کو کئے ہو چکے ہوں گے پھران پر پانی چھڑ کا جائے گاجے ماء الحیاة (زندگی بخشنے والایانی) کہتے ہیں اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیے سلاب کے بعد زر خیز زمین میں دانہ اگ آتا ہے۔ ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گاجس کاچرہ جہنم کی طرف ہو گااور وہ کیے گااے میرے رب! اس کی بربونے مجھے پریشان کردیا ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے ' ذرا میرا منہ آگ کی طرف سے دوسری طرف چیردے۔ وہ ای طرح الله ے دعاکر تارہے گا۔ آخر اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تیراب مطالبہ بورا کر دوں تو کمیں تو کوئی دو سری چیز مانگنی شروع نه کر دے۔ وہ مخص

عرض کرے گانہیں 'تیری عزت کی قتم! میں اس کے سواکوئی دوسری

چیز نمیں ماگوں گا۔ چنانچہ اس کاچرہ جنم کی طرف سے دوسری طرف

چيرديا جائے گا۔ اب اس كے بعد وہ كے گا۔ اے ميرے رب! مجھ

جنت کے دروازے کے قریب کردیجے۔ اللہ تعالی فرمائ گاکیاتونے

الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ أَمَرَ الْمَلاَتِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرُّمَ ا للهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ : مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو الله فَيَقُولُ : لَعَلُّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدُ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلُكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي الله مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى

بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّ أَذَخِلْنِي الْجَنَّة، فَيَقُولُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ فَدْ رَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيُلْكَ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيُلْكَ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيُلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيُقُولُ : يَا رَبُّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلُهُ يَوَالُ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَوَالُ يَوَالُ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلا يَوَالُ اللهُ عُلَا يَوَالُ اللهُ عَلَى مَنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : قَللَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : لَكَ مَنْ مَنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، خَتَى تَنْقَطِعَ بِهِ لَلْمَالِي فَيْقُولُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)) الأَمْالِي فَيْقُولُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)) قَللَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَلُ تَخِرُ أَهْلِ الْجَلُ تَخِرُ أَهْلِ الْجَلْةِ دُخُولًا لاً

[راجع: ٨٠٦]

٩٩٧٤ قالَ عَطَاءٌ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْنًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابھی یقین نمیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نمیں مانگے گا۔ افسوس! اے ابن آدم! توبہت زیادہ وعدہ خلاف ہے۔ پھروہ برابراس طرح دعاکر تا رہے گاتو اللہ تعالی فرمائے گاکہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کرلوں تو تو پھراس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا۔ وہ مخص کیے گا نہیں ' تیری عزت کی قتم! میں اس کے سوا اور کوئی چیز تجھ سے نہیں مأتكول كا اوروہ اللہ سے عمد و پیان كرے كاكہ اس كے سوا اب كوئي اور چیز نمیں مائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اسے جنت کے دروازے کے قریب کردے گا۔ جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گاتو جتنی دریہ تک اللہ تعالی چاہے گاوہ شخص خاموش رہے گا' پھر کے گااے ميرے رب! مجھے جنت ميں داخل كردے الله تعالى فرمائے كاكه كيا تونے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ اے ابن آدم! افسوس و كتنا وعده خلاف ہے۔ وه فخص عرض كرے گااے ميرے رب! مجھے اپن مخلوق كاسب سے بد بخت بندہ تہ بنا۔ وہ برابر دعاکر تا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ جب الله بنس دے گاتواس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ال جائے گی۔ جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کماجائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرچنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا۔ پھراس سے کماجائے گاکہ فلال چیزی خواہش کرو' چنانچہ وہ پھرخواہش کرے گایمال تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے کماجائے گا کہ تیری بیہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتن ہی زیادہ نعتیں اور دی جاتی ہیں۔ ابو ہر رہ و ناتھ نے اسی سند سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہو گا۔

(۱۵۷۴) عطاء نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری بڑاتھ بھی اس وقت ابو ہریرہ بڑاتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کی بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن جب ابو ہریرہ بڑاتھ حدیث کے اس مکڑے تک پنچ کہ تمہاری میہ ساری خواہشات بوری کی جاتی ہیں اور اتن ہی اور زیادہ نعتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری بڑاتھ نے کہا کہ میں نے اور زیادہ نعتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری بڑاتھ نے کہا کہ میں نے

يَقْولُ: ((هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْغَالِهِ))، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعْهُ.

٣٥- باب فِي الْحَوْض

وَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾

[الكوثر: ١] وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ

[راجع: ٢٢]

آئی ہے ۔ اس مدیث میں پروردگار کی دو صفات کا اثبات ہے۔ ایک آنے کا دو سری صورت کا۔ متکلمین ایک صفات کی دور ازکار استیک اور ازکار استیک ہے ہیں گر اہل مدیث سے کتے ہیں کہ اللہ تعالی آسکتا ہے ' جا سکتا ہے ' اثر سکتا ہے ' چڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی قدرت ہے۔ بس اتنی می بات ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو محلوقات کی صفت ہے محلوقات کی صفت ہے مطابعت نہیں دے سکتے۔

اس مدیث میں بہت می باتیں بیان میں آئی ہیں۔ پل صراط کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں دو سری روایت میں ہے کہ اس پل پر سے پار ہونے والے سب سے پہلے میں ہوں گا اور میری امت ہوگی۔ پل صراط پر سعدان نای درخت کے جیسے آگروں کا ذکر ہے جو سعدان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گئ مقدار میں شین کیونکہ مقدار میں تو فرہ بہت برے ہوں گئے جے اللہ کے سات کوئی شمیں جاتا۔ سعدان عرب کی ایک گھاس کا نام ہے جس میں شیڑھے منہ کے کانٹے ہوتے ہیں۔ آگر روایت میں دوزخ پر نشان سجدہ اور مقام سجدہ کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ سجدے کہ مقام پیشانی دونوں ہتیلیاں' دونوں گھٹے' دونوں قدم یا صرف پیشانی مراد ہے۔ مطلب سے کہ سادا بدن جل کر کو کلہ ہو گیا ہو گا گریہ مقامت سجدہ سالم ہوں گے جن کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے کہ سے موحد مسلمان نمازی تھے۔ آہ بے نمازی مسلمانوں کے پاس کیا علامت ہو گی جس کی وجہ سے انہیں پہچان کر دوزخ سے نکالا جائے؟ آگے روایت میں سب کے بعد آہ بے نمازی مسلمانوں کے پاس کیا علامت ہو گی جس کی وجہ سے انہیں پہچان کر دوزخ سے نکالا جائے؟ آگے روایت میں سب کے بعد جنت میں جانے والے ایک محض کا ذکر ہے ہے وہ ہو گا جو دوزخ میں سات ہزار برس گزار چکا ہو گا۔ اس کے بعد نکل کر بایں صورت جنت میں جانے والے ایک محض سے متعلق اللہ تعالی کے مینے کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے جس کا انکار یا تاویل اہل مدیث نہیں کرتے' نہ اے محلوق کی نہی ہے مشابمت دیتے ہیں۔

#### باب حوض کو ٹر کے بیان میں

اور الله تعالى في سورة كوثر مين فرمايا "بلاشبه مم في آپ كوكوثر ديا ـ "
اور عبدالله بن زيد مازنى في بيان كياكه ني النيكياف انصار سے فرمايا
كه تم اس دقت تك صبرك رہناكه مجھ سے حوض كوثر ير ملو ـ

کہ تم اس وقت تک صبر کو از اصبر کو ایک المحوض ) کہ تم اس وقت تک صبر کئے رہنا کہ جھے سے حوض کو از پر طو۔

الدینے اللہ اللہ کو ایک نبر۔ کو از کا یک معن سمجے اور مشہور اور حدیث سے البت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ خیر کثیر مراد

اس بارے میں سمجے یک ہے کہ پل مراط کے اور گزرنے سے پہلے ہی جنتی پانی پیکن کے کیونکہ پہلے قبروں سے پیاسے المحیں گے۔ لین

اس بارے میں سمجے یک ہے کہ پل مراط کے اور گزرنے سے پہلے ہی جنتی پانی پیکن کے کیونکہ پہلے قبروں سے پیاسے المحیں گے۔ لیکن

حضرت امام بخاری مرافظ ہو اس باب کو پل مراط کے بعد لائے ہیں اس سے یہ نکانا ہے کہ پل مراط سے گزرنے کے بعد اس میں سے

چیکن کے اور ترفری نے حضرت انس زائٹ سے جو روایت کی ہے اس سے بھی کی نکانے۔ اس میں سے کہ انس زائٹ نے آپ سے

شفاعت چاہی۔ آپ نے وعدہ فرمایا۔ اس نے کما اس دن آپ کمال ملیں گے۔ فرمایا پہلے جمھے کو پل مراط کے پاس دیکھنا ورنہ پھر ترازو

امت والوں کو پانی بلائے گا اور لکڑی لئے وہیں کھڑا رہے گا۔ سند میں ندکور حضرت عبداللد بن زید مازنی انصاری محابی ہیں جو جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ ممامہ میں مسلمہ کذاب کو وحثی بن حرب کے ساتھ مل کر قتل کرنے میں یہ عبداللہ شریک تھے۔ ساتھ میں حره کی لڑائی میں یہ ۷۲ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

> ٣٥٧٥ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ

عَلَى الْحَوْضِ)).

[طرفاه في : ٢٥٧٦، ٢٠٤٩].

٣٥٧٦– وحدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَن الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا وَائِل عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ يَا رَبُّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أُحْدِثُوا بَعْدَكَ)). تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ وَقَالَ خُصَيْنٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.[راجع: ٦٥٧٥] ٣٥٧٧ حدَّثناً مُسَدِّدٌ، قَالَ حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ).

(۵۵۵) مجھے سے کیلی بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے شقیق نے اور ان سے عبدالله بن مسعود بنات نے اور ان سے نبی کریم ماتھ کیا نے کہ میں تم سے پہلے ہی حوض پر موجود رہوں گا۔

(٢٥٤٢) (دوسرى سند) اور مجھ سے عمرو بن على نے بيان كيا كما ہم سے محربن جعفرنے 'کماہم سے شعبہ نے 'ان سے مغیرہ نے 'کما کہ میں نے ابووا کل سے سااور ان سے عبداللہ بن مسعود ہو اللہ نے بیان کیاکہ نی کریم مالی ایا نے فرمایا میں اپنے حوض پرتم سے پہلے ہی موجود رہوں گااور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹادیا جائے گاتو میں کموں گاکہ اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں لیکن جھ سے کما جائے گاکہ آپ سی جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیاکیانی چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔ اس روایت کی متابعت عاصم نے ابووا کل سے کی' ان سے حذيفه ر الله في اوران سے ني كريم الن كيان فرمايا -

(کے ۲۵٪) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے 'ان سے تافع نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تہمارے سامنے ہی میرا حوض ہو گا وہ اتنا بڑا ہے جتنا جرباء اور اذرحاء کے درمیان فاصلہ ہے۔"

تر میں اور اور اور ماء شام کے ملک میں دو گاؤں ہیں جن میں تمن دن کی راہ ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ میرا حوض ایک مینے سینیں کے راہ ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ اور صنعاء میں ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ مدینہ اور صنعاء میں ہے۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ سے عدن تک ہے۔ پانچیس حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ اہلہ سے جمیفہ تک ہے۔ یہ سب آپ نے تقریباً لوگوں کو سمجھانے کے لئے فرمایا جو جو مقام وہ پہچانتے تھے وہ بیان فرمائے۔ ممکن ہے کسی روایت میں طول کا بیان ہو اور کس میں عرض کا۔ قطلانی نے کہا کہ یہ سب مقام قریب قریب ایک ہی فاصلہ رکھتے ہیں یعنی آدھے مینے کی مسافت یا اس

ے کھ زائد۔

٦٥٧٨ حدّ في عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوِ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : الْكَوْئُرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّ أَنَاسًا قَالَ اللهِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَيْعُمُونَ أَنَّهُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهُرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي النَّهِي أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ [راجع: ٤٩٦٦]

٩٥٧٩ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍ قَالَ النَّبِيُ اللهِ
((حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْبَسِكِ،
اللَّبَنِ وَرِيسِحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،
وَكِيزَانُهُ كُنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا)).

٩٥٨- حدَّقنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ:
 حَدَّقِنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّقِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَا قَالَ: ((إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَصَنْعَاءً مِنَ الْيَمَنِ،
 وَإِنَّ إِنِيهٍ مِنَ الأَبَارِيقِ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ)).

٩٥٨١ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَحَدَّثَنَا هَدَّبَةٌ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،

(۱۵۷۸) مجھ سے عموبین محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ہشیم
نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو ابوبشر اور عطاء بن سائب نے خبردی'
انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی
اللہ عنمانے بیان کیا کہ کو ٹر سے مراد بہت زیادہ بھلائی (خیر کیئر) ہے جو
اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابوبشر نے بیان
کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ
کو ٹر جنت میں ایک نمر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نمر جنت میں ہے وہ
کو ٹر جنت میں ایک نمر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نمر جنت میں ہے وہ
اس خیر (بھلائی) کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔

(١٥٤٩) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کو نافع بن عمر فی فردی ان سے ابن ابی طبیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمرو بی فردی ان سے ابن ابی طبیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر میں بی مریم میں ہے فرایا دورہ سے زیادہ سفید اور اس کی مسافت کے برابر ہو گا۔ اس کا پانی دورہ سے زیادہ سفید اور اس کی کوزے آسان کے فرشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو محض اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گاوہ پھر بھی بھی (میدان محشریس) پیاسانہ ہوگا۔ "مرتبہ پی لے گاوہ پھر بھی بی عفیر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ

(\*104) ہم سے سعید بن عقیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے در میان کی لمبائی ہے اور وہاں اتنی بوی تعداد میں پیالے ہوں کے جتنی آسان کے ستاروں کی تعداد ہیں۔''

(۱۵۸۱) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کماہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے انس بڑھ نے نے اور ان سے نبی کریم سل بھا نے اور ان سے نبی کریم سل بھا نے اور سری سند) اور ہم سے ہم ہم نے فالد نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے

بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم شاہر کے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پہنچا اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں

الْكُونَوُ الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ فَي كَمَايِهِ كُوثُرَ بِهِ آپ كرب في آپ كوديا بـ مين فريكها طِيبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ)). شَكُ هُدَبَهُ [راحع: ٣٥٧٠] كه اس كي خوشبويا مثى تيزمشك جيسي تقي ـ راوي بدبه كوشك تفا ـ

(۲۵۸۲) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے وہیب بن فالد نے بیان کیا ان سے انس بڑا تھ فالد نے بیان کیا ان سے انس بڑا تھ فالد نے بیان کیا ان سے انس بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ماٹھی وض پر میرے ساتھی اس کے اور میں انہیں پچپان بھی اول گالیکن پھروہ میرے سامنے سے ہٹادیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ لیکن جھ سے کماجائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تی چیزیں ایجاد کرلی تھیں "۔

(١٩٨٨) م س سعيد بن ابومريم نے بيان كيا كما مم سے محد بن

مطرف نے بیان کیا کہ بھے سے ابو حازم نے 'ان سے سمل بن سعد روٹھ نے بیان کیا کہ بی کریم ملی الے نے فرایا "میں اپنے حوض کو ٹر پر تم سے پہلے موجود ربوں گا۔ جو مخض بھی میری طرف سے گزرے گاوہ اس کاپانی ہے گاوہ پھر بھی پیاسا نہیں ہو گاور وہ اس کاپانی ہے گاوہ پھر بھی پیاسا نہیں ہو گاور وہ جھے وہاں کی بی آئیں گے جنہیں میں پیچانوں گا اور وہ جھے بچانیں کے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ " پیچانیں کے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔" (۱۵۸۴) ابو حازم نے بیان کیا کہ بیہ حدیث بھی سے نعمان بن ابی عیاش نے سی اور کما کہ کیا یو نمی آئیوں نے کما ہاں۔ انہوں نے کما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں حدیث اس طرح سی تھی اور وہ اس خدیث میں پکھے ذیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی بیہ کہ حدیث میں کھرے میں کچھ ذیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی بیہ کہ حدیث میں پکھے ذیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی بیہ کہ حدیث میں کچھ ذیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی بیہ کہ حدیث میں کچھ ذیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی بیہ کہ

حَدَّثَنَا قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ فَيَ الْجَنَّةِ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّةِ الْمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ الْمَا أَنَا اللَّرِ الْمُجَوَّفِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَاقَتَاهُ قَبَابُ اللَّرِ الْمُجَوَّفِ، قَلْتُنَ أَنَا بِنَهَرِ عَلَى اللَّهِ قَلَلَ: هَذَا الْكَوْثَوُ الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ الْكَوْثُو اللَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ الْجَعْ: ٧٠ طَيْهُ مِسْكُ أَمْالِي الْمُشْبَدُ [راجع: ٧٠ كَى قَرَالِي إِنْ وَشَبُولِ

٣٥٨٦ - حدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((لَيَرِدَنُ عَلَيٌّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي قَالَ: ((لَيَرِدَنُ عَلَيٌّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي فَاقُولُ: لاَ تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ).

مرتدين منافقين اور الل بدعت مرادين - حداثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَوْفِي عُمَّ عَلَى الْمَوْفِي عُمَّ لَيْ الْمُولِي عُمَّى الْمُعْمَلُ أَبُوامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ الْمَعْمِنِي النَّعْمَالُ يُحَالُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا لَمِنْ غَبَّاسِ: لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: سُحْقًا: بُعْدًا. يُقَالُ سَحِيقٌ: بَعِيدٌ. سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ : أَبْعَدَهُ.

[طرفه في : ٧٠٥١].

مَاهُ بَنُ شَبِيبِ بَنِ سَعِيدِ بَنِ شَبِيبِ بَنِ سَعِيدِ الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ مَنْ أَصْحَابِي فَيُجَلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجَلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُعُولُ: إِنِّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُعُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُعُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ؟ إِنَّهُمُ الْآتَدُوا عَلَى بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ؟ إِنَّهُمُ الْآتَدُوا عَلَى بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ؟ إِنَّهُمُ الْآتَدُوا عَلَى النَّبِي أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِي)). وقالَ شَعْنِبٌ: عَنِ النَّهِمُ الْرُبَدِيُّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي اللهِ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي اللهِ فِي عَنْ مُحَدِّدُ بَنِ عَلِي، اللهُ بَنِ عَلِي، وقالَ عَقَيْلٌ : فَيُحَدِّدُ عَنِ النِّبِي اللهِ بَنِ عَلِي، وقالَ عَقَيْلٌ : فَيُحَدِّدُ بَنِ عَلِي، وقالَ عَنْ أَبِي مُرَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنْ أَبِي مَا لِنَهِ عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَالِكُولُ عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَبِي مَا لِللْهُ عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَلِي اللْهُ عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَلَقُهُ عَنْ أَبِي عَلْ أَنْهُ الْعَنْ الْبَيْرَةُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي عَنْ أَبِي اللْهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْ أَنْ أَلَا اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَنْ أَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْرَالِهُ عَلَى اللّهُ عَل

آخضرت ملی ایم فرمائیں کے کہ) میں کموں گاکہ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔
آخضرت ملی ایم اس کے کہ) میں کموں گاکہ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔
آخضرت ملی ایم اس کیا کیا نئی چزیں ایجاد کرلی تھیں۔ اس پر میں
کموں گاکہ دور ہو وہ مخض جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کرلی
تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ سحقا جمعتی بعدا ہے۔
سحیق یعنی بعید'اسحقہ یعنی ابعدہ۔

والدنے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ان کے اس سے والد نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے کہ وہ بیان کرتے تھے سعید بن مسیب نے ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ملٹی کے فرمایا ، قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی۔ پھروہ حوض سے دور کر دیئے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب! یہ تو میرے صحابہ بیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ تہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تہمارے بعد کیا کیا نبی چزیں گھڑلی تھیں۔ یہ لوگ (دین سے) اللے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ (دو سری سند) شعیب بن ابی حزہ نے تھے۔ (دو سری سند) شعیب بن ابی حزہ نے بیان کیا ان سے زہری نے کہ ابو ہریرہ زوائی کی کریم ملٹی کے اور عقیل فیحلئون بیان کرتے تھے۔ اور عقیل فیحلئون بیان کرتے تھے۔ اور عقیل فیحلئون بیان کرتے تھے۔ اور عقیل فیحلئون بیان کرتے تھے اور زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن ابی رافع نے 'ان سے عبیداللہ بن ابی رافع نے 'ان سے عبیداللہ بن ابی رافع نے 'ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے نبی کریم ملٹی ہے۔

یہ وہ نام نماد مسلمان ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکال کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا تجالس مولود مروجہ 'تیجہ'
فاتحہ' قبرپر تی اور عرس کرنے والے' تعزیہ پر تی کرنے والے' اولیاء اللہ کے مزارات کو مثل مساجد بنانے والے' مکار قتم
کے پیر' فقیر' مرشد و امام یہ سارے لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے شرک و بدعات میں
غرق ہو بچکے ہیں۔ اللہ پاک ایسے اہل بدعت کو آپ کے دست مبارک سے جام کو ثر نصیب نہیں کرے گا۔ پس بدعات سے پچٹا ہر مخلص
مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ محابہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے جن سے حضرت صدیق اکبر بڑا ٹھے
نے جداد کیا تھا۔

(١٥٨٧) جم سے احمد بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے

٣٥٨٦ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبُو، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْهُ كَانَ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيَّا أَنْ النَّبِيِّ فَيَالًا أَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((يَرِدُ عَلَيٌّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلِّوُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ، يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُعُولُ : إِنْكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَصْحَابِي فَيَقُولُ : إِنْكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَصْحَابِي فَيْقُولُ : إِنْكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَصْدَابِي فَيْقُولُ : إِنْكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَصْدَابِي اللّهِ عَلْمَ الْكَ بِمَا أَصْدَابِي اللّهَ الْمَارِهِمُ أَنْ اللّهُ الْكَالُومِ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَلْقُورِي)). [راجع: ٥٨٥]

الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، فَإِذَا ذمرةُ حتى إِذَا عَرَفْتَهُم حرجَ رجل من بَيْنِ وبَينِهِمِ فَقَالَ هَلُمُ فَقُلتُ أَيْنَ قال الى النّار وَالله فَقُلتُ أَيْنَ قال الى النّار وَالله بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَي، ثُمَّ إِذَا فَرُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ رُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ رُمُونَ مَنْهُمْ وَلَكَ : إِنَّهُمُ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَي، ثُمَّ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ رُمُرَةٌ حَتَى إِذَا عَرَفْتُهُمْ فَلَاتُ : مَا شَأَنُهُمْ؟ قَالَ: إِنِّهُمُ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِي، فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَ مِثْلُ الْقَهْقَرِي، فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَ مِثْلُ اللّهُمُ النّهُمُ إِلاَ مِثْلُ اللّهُ مَثَلُ النّعَمْ) والمَدَّلُ اللّهُ مَثَلُ النّعَمْ) والمَدَّلُ اللّهُ مَثَلُ النّعَمْ) والمَدَّدُ عَلَى النّارِهِمُ الْمَنْ مُنْهُمْ إِلاَ مِثْلُ النّعَمْ) واللّهُ مَثَلُ النّعَمْ) .

٣٥٨٨ - حدَّثني إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدُّلَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ خُبَيْدِ الله، عَنْ خُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْن

ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے خردی' انہیں ابن شہاب نے' انہیں ابن مسیب نے' وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے تھے کہ آنخضرت مٹھ کیا نے فرمایا' حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گامیرے رب! یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ تہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تہمارے بعد کیا کیا نی چیزیں ایجاد کرلی تھیں' یہ الٹے پاؤں (اسلام سے) واپس لوٹ گئے

(۱۵۸۷) ہم سے ابراہیم بن منذر حزای نے بیان کیا کہ ہم سے فحمر بن فلیج نے کہا ہم سے ہمارے والد نے کہا کہ جمعے سے ہلال نے ان فلیج نے کہا کہ جمعے سے ہلال نے ان فرمایا میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے فرمایا میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے کا اور جب میں انہیں پچپان لوں گاتو ایک فخص (فرشتہ) میرے اور گاکہ کد حر؟ وہ کے گا کہ واللہ جنم کی طرف۔ میں کموں گا کہ ان کے طلات کیا ہیں؟ وہ کے گا کہ واللہ جنم کی طرف۔ میں کموں گا کہ ان کے طلات کیا ہیں؟ وہ کے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد النے پاؤں (دین حالات کیا ہیں؟ وہ کے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد النے پاؤں (دین حیب میں انہیں بھی پیچان لوں گاتو ایک فخص (فرشتہ) میرے اور ان جب کے ورمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کے گا کہ اوھر آؤ۔ میں کیوں کی کہ ان کے والم کی ہوں گا کہ ان کے والم ان کے والم ان کے والم ان کے والم کیا ہیں؟ فرشتہ کے گا کہ بید لوگ آپ کے بعد کا کہ ان کروہوں میں النے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سجمتنا ہوں کہ ان کروہوں میں النے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سجمتنا ہوں کہ ان کروہوں میں النے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سجمتنا ہوں کہ ان کروہوں میں الیہ آدی بھی نہیں نیچ گا۔ ان سب کو دوز خ میں لے جائیں الیہ آدی بھی نہیں نیچ گا۔ ان سب کو دوز خ میں لے جائیں الیہ آدی بھی نہیں نیچ گا۔ ان سب کو دوز خ میں لے جائیں

(۲۵۸۸) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے خبیب بن عبدالرحلٰ نے' ان سے حفص بن عاصم نے بیان کیا

عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله ﴿ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)). [راجع: ١١٩٦]

٩٥٨٩ حدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُفْهَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْفُهُا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يُقُولُ: ((أَنَا فَرَهُ عُلَى الْحَوْضِ)).[راجع: ٣٨٤١] ٩٥٩ حدَّثناً عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيد، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُخُدٍ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمُّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ((إني فَرَطَّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَا لِلَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْضِ – وَإِنِّي وَا للهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكْنِيُّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافُسُوا فِيهَا)).[راجع: ١٣٤٤]

٩٥٩١ حدَّثناً عَلَى بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يُقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: ((كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْفَاءً)).

٣٥٩٢ - وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُفْبَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ

اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھراور میرے منبرکے درمیان کاجنت ك باغول ميس ايك باغ ب اور ميرامنبرميرك حوض يرب-

(١٥٨٩) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما مجھ کو میرے والد نے خبر دی انسیں شعبہ نے ان سے عبدالملک نے بیان کیا کما کہ میں نے جندب والله سے سنا کما کہ میں نے نبی کریم اللہ اسے سنا آنخضرت ملی اے فرمایا کہ میں حوض پرتم سے پہلے سے موجود ہوں گا۔ ( ١٥٩٠) م سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان كيا ان سے يزيد ف ان سے ابوالخير مرثد بن عبدالله ف اور ان ے عقبہ بن عامر والله نے كه نى كريم ماليكم باہر تشريف لائے اور شداء احد کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لئے جنازہ میں دعاکی جاتی ہے۔ پھر آپ منبریر تشریف لائے اور فرمایا لوگو! میں تم ے آگے جاؤں گااور تم پر گواہ رہوں گااور میں واللہ اینے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور جھے زمین کے خزانوں کی تخیال دی گئی ہیں یا فرمایا کہ زمین کی تنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی قشم میں تمارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈر تاکہ تم میرے بعد شرک كروك البنة اس سے ڈرتا موں كذتم دنيا كے لالج ميں ير كرايك دو مرے سے حد کرنے لگو گے۔

(١٥٩١) م سے على بن عبدالله مينى نے بيان كيا كمام سے حرى بن عمارہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معبر بن خالد نے بیان کیا' انہوں نے حارثہ بن وہب واللہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم مال کیا سے سالہ آمخضرت مال کیا نے حوض کاذکر کیا اور فرمایا کہ (وہ اتنا بڑا ہے) جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان

(۱۵۹۲) اوراین ابوعدی محمدین ابراجیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا ان سے معبد بن خالد نے اور ان سے حارث واللہ نے کہ انہول نے

نی کریم سلی ایم کابی ارشاد سنا'اس میں اننا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اننا لمباہو گا جتنی صنعاء اور مدینہ کے در میان دوری ہے۔ اس پر حضرت مستورد نے کما کیا آپ نے برتنوں والی روایت نہیں سنی؟ انہوں نے کما کہ اس میں برتن (پینے کے) اس طرح منظر آتے ہیں۔ نظر آئی ہیں۔

(۲۵۹۲) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' ان سے نافع بن عمر نے' کما کہ جھے ہے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا' ان سے اساء بنت ابی بکر بھی بھی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑھیا نے فرمایا' میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ پھر پچھ لوگوں کو جھے سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اب میرے رب! یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ میرے رب! یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کے تھے؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوشے رہے۔ (دین اسلام سے پھر گئے) ابن ابی ملیکہ (جو کہ یہ حدیث حضرت اساء سے تیری پناہ فرماتے ہیں) کما کرتے تھے کہ اے اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ مانکتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں (دین سے) لوٹ جائیں یا اپنے دین کے مانکتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں (دین سے) لوٹ جائیں یا اپنے دین کے مانکتے ہیں فتہ میں ڈال دیتے جائیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری موٹھے نے اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر اس کامعنی بھی کہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پھر گئے سے یعنی اسلام سے مرتہ ہو گئے تھے۔

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قَالَ : الأَوَانِي قَالَ : لاَ، قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ : تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ

لعنی بے شار اور چیک دار ہوں گے۔

الله عن بْنِ عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ، عَنْ الله عَن بْنِ عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ النّبِيُ فَقَادُ: ((إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَدُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَدُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَالله مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى عَمِلُوا بَعْدَكَ وَالله مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى عَلَى أَعْقَالِ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَلَى أَعْقَالِ: هَلْ شَعَرْتَ مَا يَرْجُوا يَرْجِعُونَ عَلَى عَلَى أَعْقَالِ: قَالَ أَبِي مُلَيْكَةً عَلَى أَعْقَالِ: قَالَ أَبْقِ عَلَى عَلَى أَعْقَالٍ: قَالَ أَبْو عَبْدِ يُقَولُ : اللّهُمُ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى يَقُولُ : اللّهُمُ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَالِكَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ أَعْقَالِكَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ أَعْقَالِكَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ أَعْقَالِكَ أَوْ عَبْدِ أَعْقَالِكَ تَوْجِعُونَ عَلَى أَعْقَالِكُ وَلَا لَهُ مَنْ دِينِنَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ أَعْقَالِكُمْ تَنْكِطُونَ : تَرْجِعُونَ عَلَى اللّهُ فَقَالِكُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ أَعْقَالِكُمْ تَنْكِطُونَ: تَرْجِعُونَ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْودُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ أَنْ اللّهُ اللهُ ال



تقدیر پر ایمان لاتا جزو ایمان ہے۔ اکثر نتوں میں یمال صرف باب فی القدر ہے۔ فتح الباری میں اس طرح ہے جیسا کہ یمال المستانی فی سبیل معرفة هذا الباب التوقیف من الکتاب والسنة دون محض القیاس والعقل فمن عدل عن التوقیف فیه صل ابوالمطفربن السمعانی فی سبیل معرفة هذا الباب التوقیف من الکتاب والسنة دون محض القیاس والعقل فمن عدل عن التوقیف فیه صل و تاہ فی بحار الحیرة و لم یبلغ شفاء العین ولا مایطمنن به القلب لان القدر سرمن اسواد الله تعالٰی اختص العلیم الخبیر به وضرب دونه الاستاد و حجبه عن عقول الخلق و معارفهم لما علمه من الحکمة فلم یعلمه نبی مرسل ولا ملک مقرب المن (فتح الباری) ظاصر اس عبارت کا بیہ ہے کہ ''تقدیر کا باب صرف کاب و سنت کی روشن میں سیحتے پر موقوف ہے۔ اس میں قیاس اور عقل کا مطلق و خل نہیں عبارت کا بیہ ہے کہ وشنی ہو سنت کی روشن سے بحث کر اسے سیحتے کی کوشش میں لگا وہ گراہ ہو گیا اور جرت و استخاب کے دریا میں ووب گیا اور اس نے چشمہ شفا کو نہیں پایا اور نہ اس چیز تک پہنچ سکا جس سے اس کا دل مطمئن ہو سکتا۔ اس لئے کہ تقدیر اللہ کے بھیدوں میں سے ایک خاص بھید ہے۔ اللہ نے اپنی ذات علیم و خبیر کے ساتھ اس سرکو خاص کیا ہے اور مخلوق کی عقلوں اور ان کے علوم کے اور سے ایک خاص بھید ہے۔ اللہ دیتے ہیں۔ یہ ایسی حکمت ہے جس کا علم کس مرسل نبی اور مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ "

پی تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور جزوایمان ہے لیعنی جو پچھ برا بھلا پھوٹا بڑا دنیا ہیں قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب اللہ تعالی کے علم ان کی ہیں تھرچکا ہے۔ اس کے مطابق ظاہر ہو گا اور بندے کو ایک ظاہری اختیار دیا گیا ہے جے کسب سے ہیں۔ حاصل ہیہ ہم کہ بندہ نہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل محبور ہے نہ ہوئے۔ قدر یہ کسے گئے کہ بندہ کے افعال میں اللہ تعالی کو پچھ دخل نہیں ہے 'وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جو کرتا ہے جبریہ پیدا ہوئے۔ قدر یہ کسنے گئے کہ بندہ جمادات کی طرح بالکل مجبور ہے 'اس کو اپنے کسی فعل کا کوئی افقیار نہیں۔ ایک نے افراط کی راہ دو سرے نے تفریط کی راہ افقیار کی۔ اہل سنت جے بچ میں ہیں۔ جعفر صادق رطیق (حضرت حسین بڑا ہو کہ ہوئے) نے فرایا لا جبرو لا تفویض ولکن امورین امورین امام ابن معانی نے کہا کہ تقدیر اللہ پاک کا ایک راز ہو جو دنیا میں کسی پر ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ چغیروں پر بھی نہیں 'بایں ہمہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر میں کسے ہوئے امور بلا کسی ظاہری سب کے ظاہر ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک میہ بخاری شریف مترجم اردو کی اشاعت بھی ہے ورنہ میں کسی بھی صورت سے اس عظیم خدمت کا اہل نہ تھا ولکن کان امر اللہ قدرا مقدورا۔ فللہ الحمد حمدا کئیرا۔ تقبلہ اللہ آمین.

(۲۵۹۲) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کماہم ہے شعبہ نے بیان کیا' کما مجھ کو سلیمان اعمش نے خبر دی ' کما کہ میں نے زید بن وہب سے سنا'ان سے عبداللہ بن مسعود مزاللہ نے بیان کیا کہ ہم کو رسول الله ملی اللہ ملی اللہ میں نے سے بیر سایا اور آپ چوں کے سے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی مال کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ ہی رکھاجاتا ہے۔ پھر اتی ہی دت میں "علقه" لینی خون کی پھیکی (بستہ خون) بنا ہے پھر اتنے ہی عرصہ میں "مضغه" (لینی گوشت کالو تھڑا) پھرچار ماہ بعد اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجا ہے اور اس کے بارے میں (مال کے بیث بی میں) جار باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی روزی کا اس کی موت کا'اس کا کہ وہ بر بخت ہے یا نیک بخت۔ پس واللہ' تم میں سے ایک شخص دوزخ والول کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کافاصلہ یا ایک ہاتھ کافاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں كے سے كام كرنے لگتا ہے اور جنت ميں جاتا ہے۔ اى طرح ايك فخص جنت والول کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کافاصلہ ہاتی رہ جاتا ہے تواس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتاہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ امام بخاری رواید کتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کما کہ جب ایک ہاتھ کافاصلہ رہ جاتا ہے۔

٢٥٩٤ - حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأْنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: ((إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبُعِينَ يَوْمًا، ثُمُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمُّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بَأَرْبُعٍ: بِرِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ، فَوُّ اللَّهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعُمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ، أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِا للهِ قَالَ آدَمُ : إلا فراع.

[راجع: ۳۲،۸]

الیمنی اس سے جنت یا دوزخ کا فاصلہ اتنا ہی رہ جاتا ہے قسمت غالب آتی ہے اور وہ نقریر کے مطابق جنت یا دوزخ میں داخل المین ہے۔ المین میں اسلام ان کنت کتبتنی من اہل النار فامحہ فانک تمحوما تشاء و تثبت و عندک، ام الکتاب آمین.

دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں روح پھونکتا ہے، تو روح چار مینے کے بعد پھوکئی جاتی ہے۔ ابن عباس جھھا کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں روح پھونکی روایت میں یوں ہے کہ چار مینے وس دن کے بعد پھوکئی روایت میں یوں ہے کہ چار مینے وس دن کے بعد پھوکئی جاتی ہے اور مشاہدہ اور جنین کی حزکت ہے بھی ہی خابت ہوتا ہے۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں کہ اس زمانے کے حکیموں اور ڈاکٹروں نے مشاہدہ اور ججہہ سے خابت کیا ہے کہ چار مینے گزرنے سے پہلے ہی جنین میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب جن روایتوں میں روح پھوکئے کا فر منیں ہو کہ جار میں اس کا ذکر ہے تو حکے خاب میں ہو کا کی اس روایت میں ہے ان میں تو کوئی اشکال ہی نہ ہوگا کین جن روایتوں میں اس کا ذکر ہے تو صدیث غلط نہیں ہو سکتی بلکہ حکیموں اور ڈاکٹروں کا دعوی غلط ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح حیوانی بھار مینے سے پہلے ہی جنین میں پڑ

[راجع: ٣١٨]

٩٥٩٥ حدُّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((وَكُلُّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا لَيُقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةً؟ أَيْ رَبُّ عَلَقَةٌ؟ أَيْ رَبُّ مُصْفَةٌ؟ فَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: يَا رَبُّ ذَكُرٌ أَمْ أُنْفِي أَشْقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِك فِي بَطْنِ أَمْدِ)).

٢ - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ الله ﴿ وَأَضَلُّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٣٣]. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ((جَفُ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاق)). قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ.

٣٥٩٦ حدُّثنا آدَمُ، قَالَ حَدُّثنا شَفَهَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرُّشكُ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرُّفَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الشُّخيرِ يُحَدُّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ يَا رَسُولَ اللهُ أَيُفْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: ((كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أوْ لِمَا يُسُرُ لَهُ).

جاتی ہے لیکن حدیث میں روح سے مراد روح انسانی لینی نفس ناطقہ ہے۔ وہ جار مینے دس دن کے بعد بی بدن سے متعلق ہو تا ہے۔ (١٥٩٥) ہم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابو بکرین انس نے اور ان سے انس بن مالک واللہ نے کہ نی کریم التی اللہ نے فرایا اللہ تعالی نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب! یہ نطفہ قرار پایا ہے۔ اے رب! اب علقہ لینی جماموا خون بن گیاہے۔ اے رب! اب مضغه (كوشت كالو تعرا) بن كيام - چرجب الله تعالى جابتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تووہ بوچھتا ہے اے رب!اڑکا ہے یالزی؟ نیک ہے یا برا؟ اس کی روزی کیا ہوگی؟ اس کی موت كب مو گی؟ای طرح برسب باتیں مال کے پیٹ بی میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ونیامیں ای کے مطابق ظاہر ہو تاہے۔

باب الله کے علم (تقدیر) کے مطابق قلم خشک ہو گیا اور الله نے فرمایا جیسا اللہ کے علم میں تھا اسکے مطابق ان کو مراہ کردیا۔ (یہ ترجمہ باب خود ایک مدیث میں ذکور ہے جے امام احمد اور این حبان نے نکالا ہے۔ اور ابو ہریرہ رفاقت نے بیان کیا کہ مجھ سے نی کریم سٹھیے نے فرمایا کہ جو کھے تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس پر تھم ختك بوچكا ب (وه لكما جاچكا ب) اين عباس يى الله الله اسابقون" کی تفیریں فرمایا کہ نیک بختی پہلے ہی ان کے مقدر میں کمی جا چک

(١٥٩٢) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما بم سے شعبہ لے بیان کیا کم ہم سے بزید رشک نے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبدالله بن مخیرے سنا'وہ عمران بن حصین بڑاٹھ سے بیان کرتے تھے' انہوں نے کما کہ ایک صاحب نے (ایعن خود انہوں نے) عرض کیایا رسول اللد ! کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چھے ہیں۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا "ہاں" انہوں نے کما کہ پر عمل کرنے والے کول عمل کریں؟ آنخضرت سائی کے فرمایا کہ ہر مخص وی عمل كرتا ہے جس كے لئے وہ بيدا كياكيا ہے يا جس كے لئے اسے

مہولت دی گئی ہے۔

[طرفه في : ٢٥٥١].

رشک بکسریزید کا لقب ہے' ان کی ڈاڑھی بہت ہی لمبی تھی۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ہر مخض کو لازم ہے کہ نیک کاموں کی کوشش کرے اور اللہ سے جنتی ہونے کی دعا بھی کرے کیونکہ دعا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور دعاکرنا بھی نقدریہ ہے۔

٣ باب الله أعْلَمُ بِمَا كَانُوا
 عَامِلِينَ

7097 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُفِّبَةُ، عَنْ أَلْ مَدَّثَنَا شُفِّبَةُ، عَنْ أَلِي مِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ هُعَنْ أَوْلاَدِ النُّمَسُّرِكِينَ فَقَالَ: ((الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راجع: ١٣٨٣]

709۸ حدثنا يختى بن بُكنر، قال حدثنا اللّيث، عن يُونس، عن ابن شهاب قال: أخْبَرَلِي عَطَاءُ بن يَزِيدَ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنْ ذَرَارِيِّ الله عَلَى يَزِيدَ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ خَرَارِيٍّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راجع: ١٣٨٤]

٩٩٩- حدّثني إسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدُ الرُّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله هَمَّادِ ((مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعًاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْهُ تُجَدُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعًاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْهُ مُ تُجَدِّعُونَهَا؟)).

[راجع: ١٣٥٨]

٦٩٠٠ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ
 مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: ((ا لله أَعْلَمُ

باب اس بیان میں کہ مشرکوں کی اولاد کا حال اللہ ہی کو معلوم کہ اگر وہ برئے ہوتے ' زندہ رہتے تو کیسے عمل کرتے (۱۵۹۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے غندر محمہ بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے ' ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس می اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ہے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ (برے ہوکر) کیا عمل کرتے۔

(۱۵۹۸) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عطابین بزید نے خبردی' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ کیا سے ابنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ کیا سے مشرکین کی اولاد کے متعلق بوجھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔

بھے ہے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبدالرزاق نے خردی' کہا ہم کو عبدالرزاق نے خردی' کہا ہم کو معرفے خردی' انہیں ہمام نے اور ان ہے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طی ہے فرملیا کوئی بچہ ابیا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوتا ہو۔ لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہیں۔ کیاان میں کوئی کن کٹاپیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا

(۱۲۰۰) صحابہ نے عرض کیا پھریا رسول اللہ! اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مرکیا ہو؟ آپؓ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ (براہو کر) کیا عمل کرتا۔

بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راجع: ١٣٨٤]

اولاد مشركين كے بارے ميں بت سے قول بي بعض نے اس مسلم ميں توقف كيا ہے اور الله خوب جانبا ہے جو ہونے والا كين مين كين مين الله الله علم الله على كا مخار ہے۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.

٤ - باب قَوْله وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مَقْدُورًا

٩٦٠١ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هي: ((لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، ۚ وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا ُقُدُّرَ لَهَا)). [راجع: ٢١٤٠]

ب حكم اس وقت ب جب كه عدل و انساف كے ساتھ مروو كے حق اواكر سكے وان حفتم ان لاتعد لوا فواحدة (النساء: ٣) أكر مردو یوبوں کے حقوق ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بهترہے۔

> ٦٩٠٢ حدَّثناً مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ الله عَاءَهُ رَسُولُ إَحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ اللَّهِ وَعِنْدَهُ سَمْدٌ وَأَبَيُّ بْنُ كَفْبٍ وَمُفَاذٌّ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا : لله مَا أَخَذَ، وَ لله مَا أَعْطَى، كُلُّ بأَجَلِ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

> > [راجع: ١٢٨٤]

یمال امام بخاری ملتی اس مدیث کو اس لئے لائے ہیں کہ اس سے ہر چیز کی مدت مقرر ہونا اور ہر کام کا اپنے وقت یر ضرور ظاہر ہونا لکاتا ہے۔

> ٣٠٠٣- حدَّثَناً حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

باب اور الله نے جو علم دیا ہے (تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے) وہ ضرور ہو کررہے گا

(١٩٢١) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كمام كوامام مالك نے خرردی 'انہیں ابوالزنادنے 'انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ وفاتحہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیلم نے فرملیا کوئی عورت اپنی کسی (دینی) بمن كى طلاق كامطالبه (شومرس)نه كرے كه اسكے گھركواسين بى لئے خاص کرناچاہے۔ بلکہ اسے نکاح (دوسری عورت کی موجود گی میں بھی) كرلينا چاہئے كيونكه اسے اتنابي ملے گاجتنااس كے مقدر ميں ہوگا۔

(١٧٠٢) جم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما جم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے عاصم نے' ان سے ابوعثان نے اور ان سے اسامہ رہائھ نے بیان کیا کہ میں نمی کریم مائیل کی خدمت میں موجود تھا کہ آخضرت سالیا کی صاحبزادیوں میں سے ایک کابلاوا آیا۔ آخضرت ما الله كل خدمت من سعد الى بن كعب اور معاذ ميستن موجود تع بلانے والے نے آگر کماکہ ان کا بجد (آخضرت ماٹی کے کانواسہ) نزع کی حالت میں ہے۔ آخضرت سی اللہ اللہ علی کد اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے'اس کئے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجرکی امید رکھیں۔

(۲۲۰۳) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللد بن مبارك نے خردى أنهول نے كمامم كويونس نے خردى " انسیں زہری نے کماکہ ہم کو عبداللہ بن محیریز جمی نے خبردی انسیں ابوسعید خدری رضی الله عنه نے که وہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم

کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ انسار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کاعزل کے بارے ہیں کیا خیال ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاتم ایسا کرتے ہو' تمہارے لئے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو' کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کررہے گی۔ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

اس کا تجربہ آج کے دور میں بھی برابر ہو رہا ہے۔ صدق النبی صلی الله علیہ وسلم۔ انزال کے وقت ذکر باہر تکال لینا عزل کملاتا ہے۔ آپ نے اسے پند نہیں کیا۔

أَنَّ عَنْ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَدَّلْنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُ الله خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْنًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ أَنِ لَا كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

٩٩٠٥ - حدَّنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِدةً، عَنْ أَبِي عَبْدِدةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ عَلَيًّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيُّ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ وَقَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْحَدِيقِي) فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ النَّارِ، أَوْ مِنَ الْحِنَّةِي) فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَتْكُلُ يَا رَسُولَ الله الله قَالَ: ((لاَ الله عَمْلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاللَّا مَنْ الْعَلَى وَالنَّهَى ﴾) [الليل: ٥] الآية.

(۱۹۹۳) ہم ہے مویٰ بن مسعود نے بیان کیا 'کما ہم ہے سفیان نے بیان کیا 'ان ہے البووا کل نے اور ان ہے بیان کیا 'ان ہے البووا کل نے اور ان ہے البو ہر یہ ہو ہو تھ نے بیان کیا کہ نمی کریم مٹھ کیا ہے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی (دینی) چیز المی نمیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو' جے یاد رکھا اور جے بھولنا تھا وہ بھول گیا' جب ش ان ش کی کوئی چیز دیکھا ہوں جے ش بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے بچپان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہوگئ ہو کہ جب پہپان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہوگئ ہو کہ جب وہ اسے دیکھا ہے تو فور آ پچپان لیتا ہے۔

(۱۹۹۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ نے' ان سے اعمش نے' ان سے سعد بن عبیدہ نے ' ان سے ابو عبدالرحمٰن ملمی اعمش نے' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم سڑھیا کے ماتھ بیٹے ہوئے تھے اور آخضرت سڑھیا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ماتھ بیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اور آپ نے (اس انٹامیں) فرمایا جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے اور آپ نے (اس انٹامیں) فرمایا کہ تم میں سے ہر فخض کا جنم کایا جنت کا ٹھکانا لکھا جا چکا ہے' ایک مسلمان نے اس پر عرض کیایا رسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کرلیں؟ آخضرت سڑھیا نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو کیونکہ ہر فخض کرلیں؟ آخضرت سڑھیا نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو کیونکہ ہر فخض (اپی نقدیر کے مطابق) عمل کی آسانی پاتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔" فاما من اعطی و اتھٰی " الآیہ۔ (پس جس نے راہ للہ

#### ديا اور تقوى اختيار كياالخ. ٥- باب الْعَمَلُ بِالْخُوَاتِيمِ باب عملول كاعتبار خاتمه برموقوف ہے

(۲۹۴۲) ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو ٣٠٦٠ حدَّثَنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عبداللد بن مبارک نے خبردی انہوں نے کما ہم کو معمر نے خبردی ، عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ انمیں زہری نے 'انمیں سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو مرررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الله عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ الله الله خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل مِمَّنْ سلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھ' آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے ایک فخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جماد تھا مَعَهُ يَدُّعِي الإِسْلاَمَ: ((هَذَا مِنْ أَهْلِ اور اسلام کا دعویدار تھا فرمایا کہ یہ جسنی ہے۔ جب جنگ ہونے گی تو النَّارِ)). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ اس مخض نے بہت جم کے لڑائی میں حصد لیا اور بہت زیادہ زخی ہوگیا مِنْ أَشَدُّ الْقِتَالِ، كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَٱلْبَتَنَهُ پر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ایک محالی فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: نے آکر عرض کیایا رسول الله! اس مخص کے بارے میں آپ کو يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جسمی ہے مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وہ تو اللہ کے رائے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخی ہو گیا أَشَدُ الْقِتَال، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجَرَاحُ فَقَالَ ہے۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اب بھی یمی فرمایا کہ وہ جنمی النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) فَكَادَ ہے۔ ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبہ میں پڑ جاتے لیکن اس عرصہ میں بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَوْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کراینا ترکش کھولا اور اس میں سے بيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ ایک تیرنکال کراین آپ کوزع کرلیا۔ پھربت سے مسلمان آنخضرت بِهَا، فَاشْتَدُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى سالیم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پینے اور عرض کیایا رسول اللدا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ الله تعالى نے آپ كى بات سى كردكھائى۔ اس مخص نے اپنے آپ كو صَدُّقَ الله حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنَ فَقَتَلَ ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی۔ آخضرت مٹھی اے اس نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بِلِاَلَّ موقع ير فرمايا كه اس بلال! المحو اور لوكول مين اعلان كردوكه جنت قُمْ فَأَذَّنْ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ میں صرف مومن ہی داخل ہو گا اور بیہ کہ اللہ تعالی اس دین کی ا لله لَيُؤيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ). خدمت ومددب دین آدی سے بھی کرا تاہے۔

[راجع: ٣٠٦٢]

ا بظاہروہ فخص جماد کر رہا تھا، گربعد میں اس نے خود کشی کر کے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ باب اور حدیث میں یکی است کی است میں اس کے خود کشی کر کے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ باب اور حدیث میں یکی مطابقت ہے۔ فی الواقع عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو توحید و سنت اور اپنی اور اپنے حبیب مراج کی

[راجع: ١٣٦٢]

مجت ير خاتمه نفيب كرے اور دم آخريں كلمه طيبه ير جان نكلے آمين۔

٩٠٧ - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غُسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَّاءً غَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبيِّ ه فَيَظَرَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا؟)) فَاتُّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ 🛱 مُسْرِعًا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله فَقَالَ: ((وَمَا ذَاك؟)) قَالَ : قُلْتُ لِفُلاَن : ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنظُرْ إِلَيْهِ) فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَن الْمُسْلِمِينَ، فَهَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ عِنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخُوَاتِيمِ)).

[راجع: ۲۸۹۸]

٦- باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ
 ٩٠ گاوى جو تقرير ش ہے۔

آ اکثر لوگوں کا قاعدہ ہے کہ یوں تو اللہ کی راہ میں اپنا بیبہ خرج نہیں کرتے جو کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت طرح طرح لیسینے لیسینے کی منتیں اور نذریں مانتے ہیں۔ باب کی حدیث میں آخضرت مٹائیا نے فرمایا کہ نذر اور منت ماننے سے نقدیر نہیں بلیث علق

(١٧٠٤) جم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا كما جم سے ابو غسان نے بیان کیا' کمامجھ سے ابوحازم نے بیان کیااور ان سے سل بن سعد بنات کہ ایک محض جو مسلمانوں کی طرف سے بردی بمادری سے لڑ ربا تفااوراس غزوه میں نبی کریم ملتی کیا بھی موجود تھے۔ آنخضرت ملتی کیا نے دیکھااور فرمایا کہ جو کسی جسنی فمخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس محض کو دیکھے لے چنانچہ وہ شخص جب ای طرح لڑنے میں مصروف تھااور مشر کین کو اپنی بمادری کی وجہ سے سخت تر تکالف میں جتلا کر رہا تھا تو ایک مسلمان اس کے بیچھے چیلا اور وہ فخص زخی ہو گیا اور جلدی سے مرجانا چاہا'اس لئے اس نے اپنی تکوار کی دھارا پنے سینے پر لگالی اور تلوار اس کے شانوں کو پار کرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے بعد بیجیا کرنے والا شخص آنخضرت ملی ایکی خدمت میں دوڑ تا ہوا حاضر موا اور عرض کیا میں گواہی دیتا مول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آنخضرت مل الماليا في الماليا بات كيام؟ ان صاحب في كماكم آب في فلال مخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو د مکھ لے حالا نکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بردی بمادری سے اور رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا۔ لیکن جبوہ زخی ہو گیاتو جلدی سے مرجانے کی خواہش میں اس نے خود کثی کرلی۔ آنخضرت مٹھ اللے انے فرمایا کہ بندہ دوز فیوں کے سے کام كرا رہتا ہے حالانك وہ جنتى ہوا ہے (اس طرح دو سرا بنده) جنتول ك كام كريا ربتائ حالانكه وه دوزخي مويائ باشبه عملول كاعتبار خاتمه پرې۔

باب نذر کرنے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی

ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ مسلم کی حدیث میں صاف یوں ہے کہ نذر نہ مانا کرد اس لئے کہ نذر سے تقدیر نہیں بلٹ سکتی۔ حالانکہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ گر آپ نے جو نذر سے منع فرمایا وہ اس نذر سے جس میں یہ اعتقاد ہو کہ نذر ماننے سے بلائل جائے گی جیسے اکثر جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ جان کر نذر کرے کہ نافع اور ضار اللہ ہی ہے اور جو اس نے قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا تو ایک نذر منع نہیں بلکہ اس کا پورا کرنا ایک عبادت اور واجب ہے۔ اب ان لوگوں کے حال پر بہت ہی افسوس ہے جو خدا کو چھوڑ کر دو سرے بزرگوں یا درویشوں کی نذر مانیں وہ علاوہ گنگار ہونے کے اپنا ایمان بھی کھوتے ہیں کیونکہ نذر ایک مالی عبادت ہے اس لئے غیر اللہ کی نذر مانے والا مشرک ہو جاتا ہے۔

(۱۹۰۸) ہم سے ابو قعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے
سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے
عبداللہ بن مرہ نے اور ان سے ابن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم
سٹان کیا نے نذر مانے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نذر کی چیز کو نہیں
لوٹاتی نذر صرف بخیل کے دل سے بیسہ نکالتی ہے۔

٩٩٠٨ حدثنا أبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّيْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُ عَمَرَ (رَانِهُ لاَ يَرُدُ النَّهِ عَنْ النَّخِيلِ).

[طرفاه في : ٦٦٩٢، ٦٦٩٣].

یوں تو اس کے دل سے بیبہ فکتا نہیں جب کوئی معینت پڑتی ہے تو نذر مانتا ہے اور انفاق سے اس کا مطلب پورا ہو گیا تو سیسی اب بیبہ خرج کرنا پڑتا ہے جمک مار کر اس وقت خرج کرنا پڑتا ہے الغرض سارے معاملات تقدیر بی کے تحت انجام پاتے

ہیں۔ یمی ثابت کرنا حضرت امام قدس سرہ کا مقصد ہے۔

٩٠ ٣٠ حدثنا بشر بن مُحمّد، أخبراً عَنْ هَمّام بن مُنبّهِ عَنْ هَمّام بن مُنبّهِ عَنْ اللهِ عَنْ هَمّام بن مُنبّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النّبِي اللّهَالَ : ((لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النّدُرُ بِشَيْء لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدْرُتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدْرُتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). [طرف بن : ١٩٩٤]. بهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). [طرف بن : ١٩٩٤]. ٧ باب لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إلاَ بالله

(۲۹۰۹) ہم سے بشرین محمد نے بیان کیا۔ کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو معرفے خبردی انہیں ہمام بن هنبہ نے انہیں الو ہریہ ہو بھتے نے کہ نبی کریم سی بھتے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو بلکہ وہ پیز نہیں وہ تی جو میں (رب) نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو بلکہ وہ تقدیر دی ہے جو میں (رب) نے اس کے لئے مقرر کردی ہے البتہ اس کے ذریعہ میں بخیل کامال نکاوالیتا ہوں۔

# باب لاحول ولا قوة الابالله كي فضيلت كابيان

ا یہ بری برکت کا کلمہ ہے اور شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کی عمدہ سپرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گناہ یا بلا سے بچانے والا اور عباوت کی توثیق اور طاقت اور نعمت دینے والا اللہ بی ہے۔ ہمارے مرشد حضرت شیخ احمد مجدو رمائے۔ ہیں جو کوئی کی مصیبت میں جاتا ہو وہ ہر روز پائچ سو بار لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے اس طرح کہ اول اور آخر سو سو بار درود پڑھے تو اللہ اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ ہمارے شیخ رضوان اللہ علیم اجمعین نے ہر وقت جب فرصت ہو کھڑے یا بیٹے یا لیٹے اس ذکر پر مواظبت کی ہے۔ سبحان الله و بحمدہ سبحان الله المعظیم استففرالله لا الله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔

اس ذکر میں عجیب برکت ہے، جو کوئی آدی بھیشہ اس ذکر پر مواظبت کرے اس کو وسعت رزق عنا اور تو گھری حاصل ہوتی ہے،

ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے' اللہ تعالی سے امید ہوتی کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں' رات اور دن میں ہروقت یہ ذکر کرتا رب اور مبح وشام تين باريد دعايره لياكرك. بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله لا يضره مع اسمه شيئي في الارض ولا في السماء و هو السميع العليم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على و ابوء بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بسم الله ماشاء الله لا ياتي بالخير الا الله بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ماشاء الله ومابكم من نعمة فمن الله بسم الله ماشاء الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله ماشاء الله كان و ما لم يشالم يكن اعلم ان الله على كل شيئي قدير و ان الله قد احاط بكل شيئي علماً ـ

> اور شام کو سور وَ ملک لینی تبارک الذی اور سور وَ واقعہ اور تنجد کی آٹھ رکعات میں سور وَ کیلین پڑھا کرے (وحیدی) • ٩٦١- حَدَثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزَاةِ، فَجَعَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُو شَرَفًا، وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادِ إلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بالتُّكْبير قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ الله الله فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ، أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاًّ بالله)). [راجع: ٢٩٩٢]

> > ٨- باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله عَاصِمٌ: مَانِعٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: سُدًا عَن الْحَقِّ يَتَرَدُّدُونَ فِي الضَّلاَلَةِ. دَسَّاهَا: أَغُو اهَا.

.(۱۷۱۰) مجھ سے ابوالحس محمد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو حفرت عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو خالد حذاء نے خروی انہیں ابوعثان نہدی نے اور ان سے ابومول اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ہم رسول الله ساتھ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقہ میں اترتے تو تکبیر بلند آواز ہے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت الله مارے قریب آئے اور فرمایا اے لوگو! اینے آپ پر رحم کرو' کیونکہ تم کسی بہرے یا غیرموجود کو نہیں یکارتے بلکہ تم اس ذات کو يكارتے مو جو بهت زياده سننے والا برا ديكھنے والا ہے۔ چر فرمايا اب عبدالله بن قيس! (ابومويٰ اشعري بِفاتْهُ) كياميں تنهيں ايك كلمه نه سکھادوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے (وہ کلمہ ہے) لاحول ولا ق ة الا بالله (طاقت و قوت الله کے سوا اور کسی کے پاس نہیں)

باب معصوم وہ ہے جسے اللہ گناہوں سے بچائے رکھے سورة ہود میں اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر الله عاصم كم معنى روکنے والا۔ مجابر نے کما ہیہ جو سورہ کیلین میں فرمایا و جعلنا من بین ایدیھم سدا لین ہم نے حق بات کے مانے سے ان پر آ ڑ کردی وہ گڑھامیں ڈگرگارہے ہیں۔ سورۂ والشمس میں جولفظ دساھاہے اس کا

بعض ننخوں میں سدا کی جگہ سدی اور کرمانی نے اپنی شرح میں اس کا اظمار کیا ہے اور حدیث ایحسب الانسان ان یترک میں سدیٰ کو مراد لیا ہے مگر حافظ نے کما کہ سدیٰ کی شرح میں مجاہد سے میں نے یہ روایت نہیں پائی۔ حضرت امام بخاری نے

عاصم كى مناسبت سے سداً كى بھى تغير بيان كروى كونك لفظ عاصم كے معنى مانع كے ہوئے اور سد بھى مانع ہوتى ہے۔ اب سدكى مناسبت سے وساحاكى بھى تغيركى كيونك سد اور دس كے حروف ايك بى بين تقديم اور تاخير كا فرق ہے۔ المعصوم من عصمة الله بان حماه من الوقوع فى الهلاك اوما يجراليه و عصمه الانبياء على نبينا و عليهم السلام حفظهم من النقائص و تخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات فى الامور انزال السكينة والفرق بينهم وبين غيرهم ان العصمة فى حقهم بطريق الوجوب و فى حق غيرهم بطريق الحواز (فتح البارى)

معصوم وہ ہے جس کو اللہ پاک ہلاک کرنے والے گناہوں میں واقع ہونے سے بچالے اور نقائص سے انبیاء علیم السلام کا معصوم ہونا بطریق وجوب ہے اور ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ نفیس کلمات ان کی زبانوں سے ادا ہوتے ہیں' ان کو آسانی مدد ملتی ہے اور کا کموں میں ان کو ثبات حاصل ہوتا ہے اور ان پر من جانب اللہ تسکین نازل ہوتی اور ان میں اور ان کے غیرمیں فرق ہے کہ ان کو ہموصیات بطریق وجوب ودلعت ہوتی ہیں اور ان کے غیر کو بطریق جواز۔

7 1 1 7 - حدَّثَناً عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّئَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَنْبِيٍّ فَقَالَ: ((مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتَان، بطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ).

[طرفه في : ۲۱۹۸].

٩- باب ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنْهُمْ لِأَ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]. ﴿ إِنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ [هود: ٣٦] ﴿ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧]. وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النَّعْمَانِ: عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ.

(۱۹۲۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہ ہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کھے سے ابوسعید خدری بڑا تھے نے کہ نبی کریم اللہ پہلے نے فرمایا جب بھی کوئی مخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا بھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دو سرے وہ جو اسے برائی کا تھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دو سرے وہ جو اسے برائی کا تھم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں اور معصوم وہ ہے۔

باب اوراس لبستی پر ہم نے حرام کردیا ہے
جے ہم نے ہلاک کردیا کہ وہ اب دنیا میں لوٹ نہیں سکیں گے (سورہ
انبیاء) اور سے کہ جو لوگ، تمہاری قوم کے ایمان لاچکے ہیں ان کے سوا
اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا (سورہ ہود) اور سے کہ "وہ بد کرداروں
کے سوا اور کسی کو نہیں جنیں گے (سورہ نوح) اور منصور بن نعمان
نے عکرمہ سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس جی شاشا نے کہ حرم حبثی
زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ضرور اور واجب کے ہیں۔

حفرت امام بخارى كامتعمد ان آيات سے تقرير كا ثابت كرنا ہے جو ظاہر ہے فتدبرو ايا اولى الالباب

(۱۹۱۲) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں ابن طاؤس نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس جی کھٹا نے بیان کیا کہ یہ جو لمم کا صحرت الم بحارى المعظم ان ايك سے هرب ٩٦٦٢ حدّثنا عَبْدُ الرُزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا

رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو

هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الله كُتَبَ

عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ

لاَ مَحَالَةً، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرِ، وَزِنَا اللَّسَانِ

الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ

يُصَدُّقُ ذَلِكَ وَيُكَدُّبُهُ)). وَقَالَ شَبَابَةُ:

حَدُّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ ۗ

**€** 68 **> 23 × 23 × 23** € لفظ قرآن میں آیا ہے تو میں لم کے مشلبہ اس بات سے زیادہ کوئی بات نیں جانا جو ابو ہریرہ واللہ نے بی كريم الله سے بيان كى ہے كه الله تعالی نے انسان کے لئے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے ات لا محالہ گزرنا ہے اپس آنکھ کا زنا (غیر محرم کو) دیکھنا ہے ' زبان کا زنا

غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے ول کا زناخواہش اور شموت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کردی ہے یا اسے جھٹلادی ہے۔ اور شلبہ نے بیان کیا

کہ ہم سے ور قاء نے بیان کیا'ان سے ابن طاؤس نے'ان سے ان ك والدن ان سے حضرت ابو جريره رفاقته نے 'انهول في آنخضرت

مان المراس مديث كو نقل كيا۔

[راجع: ٢٩٢٤٣] اس مدیث کے بیان کرنے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ طاؤس نے یہ مدیث خود الو مریرہ ، فاٹھ سے بھی تی ہے جیمے اگل روایت سے یہ لکتا ہے کہ ابن عباس بھن اے واسط سے کما۔ باب اور حدیث میں مطابقت طاہرہے کہ زنا کرنے والا بھی نقدر کے تحت زنا کرتا ہے۔

> ١ - باب ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ﴾[الأسراء: • ٦] ٦٦١٣ حدُّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدُّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْنَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فِنْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيًا عَيْنِ أُريَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْثِ الْمَقْدِس، قَالَ: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ : هِيَ شَجَرَةُ الزُّقُومِ. [راجع: ٣٨٨٨]

باب آیت اوروہ خواب جو ہمنے تم کود کھلاہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لئے آزمائش بنایا ہے" کی تغیر (۱۹۱۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان ے ابن عباس رضی الله عنمانے "آیت" اور وہ رویا جو ہم نے تہيں وكھلا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں كے لئے آزمائش بنايا ہے" کے متعلق کما کہ اس سے مراد آگھ کادیکمناہے جو رسول اللہ ما الميام كواس معراج كي رات د كھلا كيا تھا۔ جب آپ كوبيت المقدس تك رات كو لے جايا كيا تھا۔ كماكه قرآن مجيديس" الشجرة الملعونة "ے مراد"زقوم"کادر خت ہے۔

المنظمة الله تعالى المراجين نے حديث اور باب كى مطابقت اس توجيه كے ساتھ كى ہے كہ الله تعالى نے مشركوں كى تقدير على سير بات لكھ میسی ک دو معراج کا قصه جمطائی کے اور ای طرح سے ہوا۔

باب الله تعالى كى بارگاه ميس آدم وموى مليماالسلام فيجو مباحثه كيااس كابيان (۲۹۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے

٦٦١٤ - حدَّثُناً عَلَى بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثُنا

١١- باب تَحَاجُ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ

الله عزُّ وَجَلَّ

سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُس سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى ا الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اخْتَجُ آدَهُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَبَّيْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آذَّهُ: يَا مُومَى اصْطَفَاكَ الله بكَلاَمِهِ وَخَطُّ لَكَ يَدِهِ، أَتلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَ الله عَلَيُّ قَبْلَ

[راجع: ٣٤٠٩]

نْ يَخْلُقَنِي بَأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجُّ آدَمُ ُوسَى ثَلاَثًا)). قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو لزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

المنتهج المام مي ب كديد بحث اى وقت مولى موكى جب حضرت موى دنيا ميس تحد بعض نے كماكد قيامت ك دن يد بحث مو سیر بھی ہے۔ امام بخاری نے عنداللہ کمہ کر میں اشارہ کیا ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت مویٰ علائھ نے اللہ سے در خواست کی اے رب! ہم کو آدم د کھلا جس نے ہم کو جنت سے نکالا اس پر بیہ ملاقات ہوئی۔ آدم تقدیر کا حوالہ دے کر غالب ہوئے یی کتاب القدر سے مناسبت ہے۔

> ١٢ - باب لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى الله ٩٦١٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُفِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُفِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيُّ الْمُ يُقُولُ خَلْفَ الْصُلاَةِ، فَأَمْلَى عَلَى الْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل الْمُفِيرَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يُقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ : ((لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

باب جے اللہ دے اسے کوئی رو کنے والا نہیں ہے (١١١٥) م سے محمد بن سان نے بیان کیا ' کما ہم سے فلیح نے بیان کیا ' كما جم سے عبدہ بن الى لبابہ نے بيان كيا ان سے مغيرہ بن شعبہ ك غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رہالتہ نے مغیرہ بن شعبہ رہالتہ کو لکھا مجھے رسول الله ماليالم كى وہ دعالكھ كر بھيجو جوتم نے آنخضرت ماليالم كو نماز کے بعد کرتے سی ہے۔ چنانچہ مغیرہ را اللہ نے مجھ کو لکھوایا۔ انہوں نے کما کہ میں نے نی کریم الن اللے اسے سناہے آنخضرت الن اللہ مر فرض نماز کے بعدیہ دعاکیا کرتے تھے۔ ''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں' اے اللہ! جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اور

بیان کیا کما کہ ہم نے عمرو سے اس صدیث کو یاد کیا ان سے طاؤس نے انہوں نے ابو ہریرہ والت سے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اے ارشاد فرمایا " آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ مَلِائل نے آدم مَلِائل سے کما آدم! آپ مارے باپ ہیں مرآپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت ے ثكالا۔ آدم عليه السلام نے موسىٰ علائل سے كما موسىٰ! آپ كو الله تعالی نے ہم کلامی کے لئے برگزیدہ کیااور اپنے ہاتھ سے آپ کے لئے تورات كو لكھا۔ كيا آپ مجھے ايك ايے كام پر ملامت كرتے ہيں جو اللہ تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ آخر آدم ملائقہ بحث میں موٹیٰ ملائقہ پر غالب آئے۔ تین مرتبہ آمخضرت ملی استاد سے بیان کیا کہا۔ سفیان نے اس اساد سے بیان کیا کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے ' ان سے ابو ہر ر و رفاقنہ نے نی کریم ملی اللہ اسے پھریی مدیث نقل کی۔

عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا، ثُمُّ وَلَدْتُ

بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةً فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ

ابن جرتج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں وراد نے خبر دی' پھراس کے بعد میں معاویہ رہاٹھ کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ دہ لوگوں کو اس دعاکے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔

الْقَوْلُ. [راجع: ۸۶۶] لوگول کواس دعاکے پڑھنے کا عظم دے رہے تھے۔ آپیج مرح الفاظ دعاہے ہی کتاب القدر سے مناسبت نگلی۔ عبدہ بن ابی لبابہ کی سند ذکر کرنے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ عبدہ سیسی کا ساع وراد سے ثابت ہوا کیونکہ اگلی روایت میں اس ساع کی صراحت نہیں ہے۔

باب بد قسمتی اور بد تھیں سے اللہ کی پناہ ما نگنااور برے خاتمہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ''کمہ ویجئے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ ما نگتا ہوں اس کی مخلو قات کی بدی سے (۲۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ہی نے بیان کیا' ان سے ابوصالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر یہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت' بر بختی کی پستی'

باب اس آیت کابیان کہ اللہ پاک بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حاکل ہوجاتا ہے

برے خاتمے اور دستمن کے بیننے ہے۔

(کا۲۱) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا ہم ان عقبہ نے خبردی ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتم کھایا کرتے تھے کہ "نہیں" دلوں کو چھیرنے والے کی قتم۔

(۱۹۱۸) ہم سے علی بن حقص اور بشربن محد نے بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ عبداللہ نے ہمیں خبردی کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے کہا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ زہری نے انہیں سالم نے اور ان سے این عمر شی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سی اللہ نے ابن صیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے ایک بات دل میں چھیا رکھی ہے (بتا وہ کیا ہے؟) اس نے کہا کہ دوحوال"

٣ - باب مَنْ تَعَوِّذَ بِا لله مِنْ دَرَكِ
 الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿قُلْ
 أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

٦٦٦٦ حدُّنَنَا مُسَدُّدٌ، حَدُّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ مِنْ جَهْدِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلْاَءِ وَدَرَكِ الشُّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). [راجع: ٣٤٧]

١٤ باب يَحُولُ بَيْنَ
 الْمَرْء وَقَلْبهِ

771٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ النَّبِيُ اللهِ يَتَحْلِفُ: ((لاَ وَمُقَلِّبِ اللهُ لَلُويُ اللهِ يَتَحْلِفُ: ((لاَ وَمُقَلِّبِ اللهُ لُلُوبِ)).

[طرفاه في : ۲٦٢٨، ٧٣٩١].

٦٦٦٨ حداً ثناً عَلَيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَبِشْرُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُعُمَّدٌ عَنِ اللهِ عَنِ البنِ عُمَرُ مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ عَنِ البنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَال: قَالَ النَّبِ عَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِ عَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِ عَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِ عَيْدًا)) قَالَ :

الدُّخُ قَالَ: ((اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ)) الدُّخُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اثْذَنْ لِي فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: ((دَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)). [راحع: ١٣٥٤]

آنخضرت التي التي خيان بربخت! اپن حيثيت سے آگے نہ براہ عمر براہ عمر براہ خورت التي التي حيثيت سے آگے نہ براہ عمر براہ خورت التي خوات ديں تو جي اس كى گردن مار دوں آخر سے وہی (دجال) دوں ۔ آخضرت التي التي اور اگر سے وہ نہ ہوا تو اسے قتل كرنے ميں تمارے لئے كوئى بھلائى نہيں ۔

جہر مراب میں میں میں ہوئے کے کہا کہ خس کم جہاں پاک آئندہ دجال کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ اس حدیث کی مناسبت کتاب القدر سے یوں ہے کہ آخضرت مائی کے فرمایا اگر وہ دجال ہے تب تو تم اسے مار ہی نہ سکو گے کیونکہ اللہ نے تقدیر یوں کھی ہے کہ وہ قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں کو گراہ کرے گا آخر حضرت عیسیٰ طائش کے ہاتھ سے قتل ہو گا۔ تقدیر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وجال کے لفظی معنی کے لحاظ سے ابن صیاد بھی دجالوں کی فہرست ہی کا ایک فرو تھا اس کے سارے کاموں میں وجل اور قریب کا پورا پورا دخل تھا' ایسے لوگ امت میں بہت ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ان کو دجالون کدالون کرالون کما گیا ہے۔

#### ٥١ – باب

﴿قُلُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَتَا﴾ [التوبة: ٥١] قَضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: بِفَاتِينَ بِمُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ الله أَنَّهُ يَصْلَى بِمُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ الله أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ﴿قَدْرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣] قَدُر الشُّقَاءَ وَالسَّعادَةَ وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا.

٩٩٦٩ حدّ ثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَجْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ فَلْحَانِ اللهِ عَنْهَا الطَّاعُونِ فَقَالَ: ((كَانْ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ وَيَمْكُنُ فِيْدٍ لاَ يَخْرُجُ مِنَ

## باب سورهٔ توبه کی اس آیت کابیان

کہ "اے پینیم! آپ کمہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہی در پیش آئے گاہو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔" اور مجاہد نے بفاتنین کی تغییر میں کماتم کسی کو گراہ نہیں کر سکتے گراس کو جس کی قسمت میں اللہ نے دوزخ لکھ دی ہے اور مجاہد نے آیت والذی قدر فھدی کی تغییر میں کما کہ جس نے نیک بختی اور بد بختی سب تقدیر میں لکھ دی اور جس نے جانوروں کو ان کی چراگاہ بتائی۔

(1719) مجھ سے اسحاق بن ابرائیم حنظل نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو نفر نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے داؤد بن ابی الفرات نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنمانے خبردی کہ انہوں نے رسول بیان کیا اور انہیں عائشہ سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا اور اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا اور اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے کوئی بھی بندہ اگر کسی ایسے شہر میں ہے جس میں طاعون کی وبا پھوٹی ہوئی ہے اور وہ اس میں شمر سے بھاگا نہیں صبر کئے ہوئی ہوئی ہے اور وہ اس میں شمر سے بھاگا نہیں صبر کئے

الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُخْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ

إِلًّا مَا كَتَبَ الله لَهُ إِلًّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْر

ہوئے ہے اور اس پر اجر کا امید وار ہے اور بھین رکھتا ہے کہ اس تک صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تواسے شہید کے برابر ثواب طے گا۔

#### ۱۹ – باب

﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لُوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللهِ ﴾ [الأعراف: ٤٣] ﴿ لَوْ أَنَّ الله هدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]

آ ان آیوں کو لاکر حضرت امام بخاری روائی نے معتزلہ اور قدریہ کے فدہب کا ردکیا ہے کیونکہ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا سیست کے مدایت اور گراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ امام ابو منصور نے کما معتزلہ سے تو کافر ہی بہتر ہو گا جو آخرت میں ایوں کے گا۔ لو ان الله هدانی لکنت من المتقین.

تھاوریہ کہتے جاتے تھے۔

. ٣٦٢٠ حد تُنا أَبُو النَّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّرَابِ النَّرَابِ النَّرَابِ النَّرَابِ وَهُو يُقُولُ:

وَا لله لَوْ لاَ الله مَا الْهَتَدَيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَيِّتِ الْأَقْدَامِ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا [راجع: ٢٨٣٦]

## باب آيت وماكنالنهتدى الخكى تفير

"اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ کی ہوتی۔" "اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں متقبول میں سے ہوتا۔" (الزمر:۵۷)

(\* ۲۹۲۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو جریر نے خبر دی جو ابن حازم بین انہیں ابواسحاق نے' ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کما کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے

"والله 'اگر الله نه ہو آاتو ہم ہدایت نه پاسکتے۔ نه روزه رکھ سکتے اور نه نماز پڑھ سکتے۔ پس اے الله اہم پر سکینت نازل فرما۔ اور جب آمناسامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ جب وہ کسی فتنہ کاارادہ کرتے ہیں تو ہم انگار کرتے ہیں۔"



#### ١ – باب

قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿لا يُوَاحِدُكُمُ الله بِاللَّهْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ الله بِاللَّهْوِ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
ضَيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلْفُتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ بُبِينُ الله
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ [المائدة:

باب الله تعالى نے سورة مائده ميس فرمايا

الله تعالی لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا البتہ ان قسموں پر پکڑے گا جنہیں تم کی طور سے کھاؤ۔ پس اس کا کفارہ دس مسکینوں کو معمولی کھانا کھانا ہے ' اس اوسط کھانے کے مطابق جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہویا ان کو کپڑا پسنانایا ایک غلام کا آزاد کرنا۔ پس جو فخص سے چیزیں نہ پائے تو اس کے لئے تین دن کے روزے رکھنا ہے سے تہماری قسموں کا کفارہ ہے جس وقت تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالی اپنے تھموں کو کھول کربیان کرتا ہے شاید کہ تم شکر کرو۔

آیت سے یہ اصول قائم ہوا کہ لغو قسیس منعقد نہیں ہوتی ہیں نہ ان پر کفارہ ہے ہاں جو دل سے کھائی جائیں ان پر شرقی النہ علی اللہ علی جائیں ان پر شرقی احکام لازم آتے ہیں۔ مزید تعقیلات آگے آ رہی ہیں جو بغور مطالعہ فرمانے والے معلوم فرما سکیں سے واللہ عوالموفق۔

(۱۹۲۲) ہم سے ابوالحن محد بن مقاتل مروزی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن عروہ نے خبردی کما ہم کو مشام بن عروہ نے خبردی کما ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رہے ہوائے کہ ابو بررہ تاتہ کہ ابو بررہ تاتہ کہ ابو بر ہم کا کہ این قتم نہیں تو ڑتے تھے کیاں تک کہ اللہ تعالی نے قتم کا

٣٠٦٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ

(74) B (74)

کفارہ ا تارا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قتم کھاؤں گا اور اس کے سواکوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گاجس میں بھلائی ہو اور اپنی قتم کا کفارہ د۔ سروں گا۔

(۱۹۲۲) ہم سے ابو نعمان محرین فضل سدوی نے بیان کیا ہماہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ہماہم سے امام حسن بھری نے بیان کیا ہما ہم سے عبدالرحمان بن سموہ بڑا تھے کی کیا کہ نبی کریم ما تھے ہانے فرمایا 'اے عبدالرحمان بن سموہ! بھی کسی حکومت کے عمدہ کی درخواست نہ کرنا کیو نکہ اگر تمہیں بیہ مانگنے کے بعد ملے گاتو اللہ پاک درخواست نہ کرنا کیو نکہ اگر تمہیں بیہ مانگنے کے بعد ملے گاتو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا۔ تو جان 'تیرا کام جانے اور اگر وہ عمدہ تمہیں بغیرمائے مل گیاتو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی اور جب تم کوئی قتم کھالو اور اس کے سواکسی اور چیز میں جائے گی اور جب تم کوئی قتم کھالو اور اس کے سواکسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قتم کا کفارہ دے دواوروہ کام کروجو بھلائی کا ہو۔

(۱۹۲۲) ہم ہے ابوالنعمان نے بیان کیا' کماہم سے ہماد بن زید نے بیان کیا' ان سے غیلان بن جریر نے ' ان سے ابو ہریرہ والحق نے ' ان سے ابو ہریہ والحق نے ' ان سے ابو ہریہ والحق کے ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ مٹی ہیا کہ جی اشعری قبیلہ کی ایک جماعت کا ساتھ رسول اللہ مٹی ہیا نے فرمایا کہ واللہ ' جی تہمارے لئے سواری کا کوئی انظام نہیں کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری کا جانور ہے۔ بیان کیا پھر جتنے ونوں اللہ نے چاہا ہم یو نمی تھرے رہے۔ اس کے بعد بیان کیا پھر جتنے ونوں اللہ نے چاہا ہم یو نمی اور آخضرت ساتھ ہے نہیں سواری کے لئے عنایت فرمایا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا ، واللہ! ہمیں اس جس برکت نہیں حاصل ہوگی۔ ہم شن سے بعض نے کہا' واللہ! ہمیں اس جس برکت نہیں حاصل ہوگی۔ ہم آخضرت مٹی ہوگی۔ ہم آخضرت مٹی سواری مائٹنے آئے تھے تو ہوگ ۔ ہم آخضرت مٹی سواری مائٹنے آئے تھے تو آپ نے قدم کھالی تھی کہ آپ ہمارے لئے سواری کا انظام نہیں کر سے ہمیں آخضرت آپ نے ہمیں سواری کا انظام نہیں کر سے ہمیں آخضرت

الله كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ: لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

[راجع: ٤٦١٤]

الْفَصْلُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلُ الإِمَارَةَ، فَإِنْكَ إِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ عَلَيْها، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ عَلَيْها، وَإِنْ أُوتِيتَها مِنْ عَلَيْها، وَإِنْ أُوتِيتَها مِنْ عَلَيْها، وَإِنْ أُوتِيتَها مِنْ عَلَيْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإِنْ أُوتِيتَها مِنْ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مِنْها فَكَفَّرْ وَالْمِافِه فِي عَيْرَا مِنْها فَكَفَّرْ وَالْمِافِه فِي عَيْرَا مِنْها فَكَفَرْ وَالْمِافِهِ فِي اللّهِ عَلْمَ خَيْرًا مِنْها فَكَفَرْ وَالْمِافِهِ فِي اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ خَيْرًا مِنْها فَكَفَرْ وَالْمِافِه فِي عَيْرَا مِنْها فَكَفَرْ وَالْمِافِه فِي عَيْرَا مِنْها فَكَالَتْ إِلَا الْمِافِه فِي عَلْمُونَا مِنْها فَكُولُونَا وَالْمُولُونِهِ وَالْمُولُونِهِ وَالْمُونَا مِنْها فَكُولُونَا وَالْمُولُونِهِ وَالْمَالُونِهِ وَالْمَالَةِ مُولَى الْمُؤْمِلُونَا مِنْها فَكُولُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا الْمِنْ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنَا لَهِ مُولَى اللّه فَيْلُكُ إِلْهُ الْمُؤْمِلُونَا مِنْهَا فَكُولُونَا مِنْهَا فَكُولُونَا مِنْهَا فَالْمُؤْمُونَا مِنْهَا فَكُولُونَا مِنْهَا فَلَامُ الْمُؤْمُونَا مِنْهَا فَلَامُ الْمُؤْمِنَا لَهُ فَيْ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا لَهُ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَا مُؤْمُونَا الْهَالَامُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَا مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

[اطرافه في ٢٧٤٧، ٢١٤٦، ٢٧٢٧].

[اطرافه في ٢٩٢٣ - حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيّنَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَا لله لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) قَالَ: ثُمَّ لَبُثْنَا مَا شَاءَ الله أَنْ نَلْبَثُ ثُمَّ أَتِي بِعُلاَثِ ذَوْدٍ عِنْ اللَّذِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) قَالَ: ثُمَّ لَبُثْنَا مَا شَاءَ الله أَنْ نَلْبَثُ ثُمَّ أَتِي بِعُلاَثِ ذَوْدٍ عُلِنًا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْنَاهُ فَقَالَ: (وَمَا أَنَا تَنِنَاهُ فَقَالَ: (وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذَكِرَهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَذَكِرَهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذَكَرَهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذَكَرَهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا فَقَالَ: (رَمَا أَنَا فَقَالَ: (رَمَا أَنَا فَقَالَ: (رَمَا أَنَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالْتَعْمِلُكُ أَلْهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالَاءً أَنْ لَا لَيْكُولُهُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالَاءً الْهُ فَالَاءً الْهُ فَالَاءً الْهُولَاءُ فَالْهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالْهُ فَالَاءً اللَّهُ فَالْهُولُهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالَاءً اللَّهُ فَلَاءً اللَّهُ فَالْهُ فَالَاءً فَقَالَ أَنْ أَلَا فَالْهُ فَالَاءً فَالَاءً فَالَاءً فَالَاءً فَالَاءً فَالَاءً فَالْهُ فَالْهُ فَالَاءً فَالْهُ فَالْهُ

حَمَلْتُكُمْ، بَلِ الله حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاًّ كَفُرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفُّرْتُ عَنْ يَمِينِي)).

[راجع: ٣١٣٣]

٣٩٢٤ حدُّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿(نَحْنُ الآخِرُونَ -٦٦٢٥ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَا للهُ لأَنْ يَلِجُّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي

السَّابقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).[راجع: ٢٣٨] الْفَتَرَضَ الله عَلَيْهِ)).

٩٦٢٦ حدَّثني إسْحَاقُ يَفْنِي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ((مَنِ اسْتَلَجُ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِ، فَهُوَ أَعْظُمُ إِثْمًا لِيَبَرُ )) يَعْنِي الْكَفَّارَةَ. [راجع: ٦٦٢٥]

لنت اس میں یہ اشارہ ہے کہ غلط قتم پر اڑے رہنا کوئی عمرہ کام نہیں ہے بلکہ اسے توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا یہ ہی بمتر ہے ویل کی احادیث میں بھی میں مضمون بیان ہوا ہے۔ قتم کھانے میں غور و احتیاط کی بہت ضرورت ہے اور قتم مرف اللہ کے نام کی کھانی چاہئے۔

> ٧- باب قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَايْمُ ا لله))

ما الله کے پاس جانا چاہے اور آپ کو قتم یاد دلانی چاہئے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آخضرت سٹھائے انے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا کوئی انظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے بہ انتظام کیاہے اور میں' واللہ! کوئی بھی اگر قتم کھالوں گااور اس کے سواكسى اور چيزيس بھلائى دىكھول گاتو اپنى قتم كاكفاره دے دول گا۔ جس میں بھلائی ہوگ یا آنخضرت مائیلم نے بول فرمایا کہ) وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی قتم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔

(١٩٢٢) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم کو عبدالرذاق نے خبردی کما ہم کو معرفے خبردی ان سے مام بن منب نے بیان کیا کہ یہ وہ مدیث ہے جو ہم سے ابو مریرہ رفاقت نے بیان کی کہ نی کریم اللهام نے فرمایا کہ "ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سبسے پیلے داخل ہوں گے۔

(١٦١٢٥) پھر آنخضرت التي الله فيا ك فرمايا كد والله (بسااوقات) اپن كمر والول کے معاملہ میں تہمارا اپنی قعمول پر اصرار کرتے رہا اللہ کے ندریک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ (قتم تو ڑ کر) اس کاوہ كفاره اداكرديا جائے جو الله تعالى نے اس پر فرض كيا ہے۔"

(٢٦٢٧) مجھ سے اسحاق یعنی ابن ابراہیم نے بیان کیا، کما ہم سے بیکی بن صالح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے یچیٰ نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وه شخص جو اپنے گھروالوں کے معاملہ میں قتم پر اڑا رہتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتاہے کہ اس قتم کا کفارہ ادا کردے۔

٦٩٢٧ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفُر، عَنْ عَبْدِ الله بْن قَالَ: بَفَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَفْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاس فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: ((إِنْ كُنتُمْ تَطْمُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنتُمْ تَطْفُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَانِيمُ الله إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيُّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبُّ

بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ هَا اللهِ إِذًا يُقَالُ وَا لله وَبِهِا لله وَتَنَا لله.

سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيُّ ﷺ

((لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)).[راجع: ٦٦١٧]

دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا النَّاسِ إِلَيُّ بَعْدَهُ)). [راجع: ٣٧٣٠] ٣- باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ)). وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ أَبُو

٣٩٢٨– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ

مسيح المنام مو كا

٣٩٢٩- حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَهْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

(۲۹۴۷) ہم سے قتیب بن معید نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامه بن زید جی الله العصل المحول نے ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا تو آمخضرت ملی کھڑے ہوئے اور فرمایا اگرتم لوگ اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والدنيدك اميرينائ جانى يربحى اعتراض كريك بواور خداكى تتم (وایم الله) زید (فاتی ) امیرینائے جانے کے قاتل سے اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز تھے اور بیر (اسامہ رہائیء) ان کے بعد مجھے سب ے زیادہ عزیزتھے۔

# باب نی کریم النظام التم کس طرح کھاتے تھے

اور سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیا نے فرمایا "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" اور ابو قادہ روائر نے بیان کیا کہ ابو بر رہ اٹھ نے نی کریم مٹھیم کی موجودگی میں کہا نہیں' والله اس لئے واللہ باللہ اور تاللہ کی قتم کھائی جاسکتی ہے۔

(١٩٢٨) بم سے محربن بوسف نے بیان کیا'ان سے سفیان نے'ان سے مویٰ بن عقبہ نے اور ان سے سالم نے اور ان سے ابن عمر می افتا نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کی قشم بس اتن تھی کہ نہیں ولوں کے پھیرنے والے اللہ کی قتم۔

اس مدیث سے بید نکا کہ اللہ کی کی صفت کے ساتھ قتم کھانا صح ہو گا اور وہ شری قتم ہوگی بوقت ضرورت اس کا کفارہ

(٢٩٢٩) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے ان سے جابر بن سمرہ والتحد نے کہ نی کریم طال کے فرمایا جب قیص ملاک ہو جائے گاتو پھراس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہو گااور جب سریٰ ہلاک ہو جائے گاتواس کے بعد کوئی کسری نہیں پیدا ہو گااور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں



میری جان ہے تم ان کے خزانے اللہ کے راستہ میں خرچ کروگ۔

[راجم: ٣١٢١]

لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ)).

فلا قيصر بعده الخ في الشام و هذا قاله صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلوب اصحابه من قريش و تبشيرا لهم بان ملكهما سيزول عن الاقليمين المذكورين لانهم كانوا ياتونهما للتجارة فلما اسلموا خافوا انقطاع سفرهم اليهما فاما كسَري فقد فرق

الله ملكه بدعاء ه صلى الله عليه وصلم كما فرق كتابه و لم تبق له بقيه و زال ملكه من جميع الارض و اما قيصر فانه لما ورد اليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت الله ملكه فثبت ملكه في الروم وانقطع من الشام رقسطلاني)

الین اس کے ہلاک ہونے کے بعد شام میں اب اور کوئی قیصر نہیں ہو سکے گا۔ آنخضرت سٹھ کے یہ اپنے اصحاب کرام کو بطور بشارت فرمایا تھا کہ عفریب اب کرئی و قیصر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ قریش صحابہ کرام تمیل اسلام ان ملکوں میں تجارتی سنرکیا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ان کو اس سفر میں خدشہ نظر آیا اس لئے آپ نے ان کو یہ بشارت سائل۔ کرئی نے تو آنخضرت سٹھ کے اس کا عام و نشان علمہ مبارک کو چاک چاک کیا تھا آنخضرت سٹھ کے کی بدوعا سے اس کا ملک چاک جو گیا اور ساری روئ زمین سے اس کا عام و نشان مث کیا۔ قیصر نے آئے عامد مبارک کو باعزت و اکرام رکھا تھا اس کے ملک کے بلق رہنے کی آپ نے دعا فرمائی۔ پس اس کا ملک شام سے متعلق آئی مردو حکومتوں کے متعلق پیش کوئی حرف بہ حرف مجمع ثابت ہوئی (سٹھ کے)

\* ۱۹۳۰ حداثناً أبو الْيَمَانِ، أَخْبُونَا الْهِمَانِ الْهِالِيمَانِ نَهِالِيمَانِ نَهِالِيمَانِ نَهِالِيمَانِ نَهِالِيمَانِ نَهُ بَيْلُ الْهُمْرِيُّ أَخْبُونِي سَعِيدُ بْنُ الْهِيمِرِهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ 
آنخفرت بڑکا نے جیسا فریا تھا دیا ہوا۔ ایران اور روم دونوں مسلمانوں نے فی کر لئے اور ان کے فزائے سب مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے بہتر آئے۔ پیٹر کوئی حرف بر حرف می ثابت ہوئی۔ اس دن سے آج تک ایران مسلمانوں بی کے زیر تکیس ہے۔ صدی دسول الله میں ایکا ہے۔

٦٩٣١ - حدَّلَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبُونَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ قَالَ: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَرَيْ اللهِ كُوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَهُ كُوْيُوا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً).

(اس ۱۹۳۳) جھے سے جمہ بن سلام نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبدہ نے فروی الدعوہ بن ذہیر نے فروی الدعوہ بن ذہیر نے فروی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمہ اواللہ اگرتم وہ جانے جو جس جانا ہوں تو زیادہ روتے اور کم شنے۔

[راجع: ١٠٤٤]

(۱۹۲۳) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے

ہوا ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے حیوہ نے خبردی 'کہا

کہ جھے سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا
عبداللہ بن ہشام سے سن' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مٹھائیا کے
ماتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب بوٹٹ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر
بوٹٹ نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ جھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں'
سوا میری اپنی جان کے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں'
اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (ایمان اس وقت

تک مکمل نہیں ہو سکتا) جب میں تہیں تہماری اپنی جان سے بھی
زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عرف فرایڈ نے عرض کیا پھرواللہ! اب آپ جھے
میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت سٹھیل نے فرمایا' ہال'
میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت سٹھیل نے فرمایا' ہال'

77٣٢ حدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبِ اَلَهُ بَنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعْبَدِ أَنْهُ مَعْ النَّبِيِّ عَمْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا الله عَمْرُ: يَا رَسُولَ الله المُخطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله لَانْتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ لَكُلُّ شَيْءٍ، إِلاَّ مِنْ لَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُ هَا لَكُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي الله عَمْرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَالله فَلْنَتَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي الله عَمْرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَالله لَوْنَ الله عُمْرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَالله لَانْتَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي الله الله يَعْمَلُ: الآنَ وَالله لاَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي الله لَانَ وَالله لاَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي الله لاَنْتَ أَحَبُ إِلَى الله لَانَ عَمْرُ). [راحع: ٢٩٤٤]

اس حدیث سے صاف فاہر ہوا کہ رسول کریم مٹھیے کی مجت آپ کی افتدا و فرانبرداری سب سے بلند و بالا ہے۔ استاد ہویا کی سیسی کے کیں معنی ہیں یہ نہیں کہ زبان سے یا رسول اللہ پکار لیا یا آپ کا نام مبارک سن کر انگلیوں کو چوم لیا یا نبتا عقائد تصنیف کر لئے یہ سب رسی اور بدگی طریقے اللہ کے ہاں کم آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے۔ ان کنتم نحبون الله فاتبعونی یحبہ کم اللہ اگر اللہ کی مجت کا وعویٰ ہو میرے قدم بو قدم چلو' اس صورت میں اللہ بھی تم کو اپنا مجبوب بنا لے گا۔ اس لئے کما کیا ہے دعوا کل قول عند قول محمد لینی جمال میرک کو مقدم رکھو اور مخالف طور پر سارے اقوال کو چھوڑ وو۔ بس صرف آئی ہی بات ہو جو بھی مقلدین جالہ آئی آپ لیا ہے اور میرا قول اس کے مقادین جالہ اس کے مقادین جالہ میں کہ میرک کو مقدم رکھو اور مخالف طور پر سارے اقوال کو چھوڑ وو۔ بس صرف آئی ہی بات ہو جو بھی مقلدین جالہ ین کو پہند نہیں کہ مارک کو مقدم رکھو قول اس کے خلاف ہو قو میرے قول کو چھوڑ وو اور سیح صدیث پر عمل کرو کیونکہ میرا فرم میں جب می وہی ہو تو میرے قول کو چھوڑ وو اور سیح صدیث پر عمل کرو کیونکہ میرا فرم سے بھی وہی ہو وہ بھو مدھور کرکے اپنی خلال میں کہ خلاف کو میرے تول کو جھوڑ وہ اور سیح صدیث پر عمل کرو کیونکہ میرا فرم سے بھو میں ہور کرکے اپنی وہی ہو کی سیان ہونا فرم قیار دیا نہ بب غیر مقلد ناموں سے مشہور کرکے اپنی خلال میں گھور کی کا جورے دور نے بیرے اور لا فرب غیر مقلد ناموں سے مشہور کرکے اپنی خلال کی کے خلاف تم نے اپنے امام جبتد کی بات کو کیوں فدجب بنایا تھا اس کے اللہ والوں نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہو کہ اللہ نے ہر مختی پر مسلمان ہونا فرض قرار دیا ہے یہ فرض نہیں کہ وہ حفی یا شافتی یا ماکی یا صنبی نہم مرف مسلمان مومن فرض قرار دیا ہے یہ فرض نہیں کہ وہ حفی یا شافتی یا ماکی یا صنبی نہر مسلمان مورث مراد وہ سے کہ اللہ نے ہو من قرار دیا ہے یہ فرض نہیں کہ وہ حفی یا شافتی یا ماکی یا صنبی نہر مورف مراد وہ سے کہ اللہ کے اس کو کیوں فرص قرار دیا ہے۔

مرمقلدین کا حال دیکھ کر کمتا پڑتا ہے کہ مال هولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثا۔

٦٦٣٣، ٦٦٣٤ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

(۱۳۲۳ ـ ۱۹۲۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبیداللد

عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْض بَيْنَنَا بَكِتَابِ الله وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلُ يَا رَسُولَ الله فَاقْضَ بَيْنَنَا بكِتَابِ الله وَاثْذِنْ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ قَالَ: ((تَكَلَّمْ)) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، قَالَ مَالِكٌ، وَالْعَسيفُ: الأَجيرُ زَنَى بامْرَأْتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمُّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنْ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهُ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ)) وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبُهُ عَامًا وَأُمِرَ أُنَيْسٌ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَر، فَإِن اغْتَرَفَتْ رَجَمَهَا

[راجع: ۲۳۱۵،۲۳۱٤]

فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

- ٦٦٣٥ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُجَمَّدِ، وَ لَهُ بُنُ مُجَمَّدِ، فِ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ وَمُؤَيِّنَةُ (رَأَرَأَيْتُمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة

بن عتب بن مسعود بزائفه نے 'انہیں ابو ہریرہ بزائفہ اور زید بن خالد بزائفہ نے خبردی که دو آدمیول نے رسول الله مالیدا کی مجلس میں اپنا جھاڑا پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کما کہ جارے ورمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ دوسرے نے 'جو زیادہ سمجھ دار تھا کما کہ میک ہے یا رسول اللہ! جارے ورمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ كرويجة اور مجه اجازت ويجة كه اس معامله مين يجه عرض كرول-آنخضرت ملي ليم فرماياكه كهود ان صاحب في كماكه ميرالركااس فخِص کے بہاں "عسیف" تھا۔ عسیف اجرکو کہتے ہیں۔ (اجرکے معنی مزدور کے بیں) اور اس نے اس کی بیوی سے زناکرلیا۔ انہوں نے مجھ ے کماکہ اب میرے اڑے کو سکسار کیاجائے گا۔ اس لئے (اس سے نجات دلانے کے لئے) میں نے سو بربوں اور ایک لونڈی کا انہیں فدید دے دیا پھریس نے دوسرے علم والوں سے اس مسللہ کو بوچھاتو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزایہ ہے کہ اسے سو کو ڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے شہریدر کردیا جائے' سنگساری کی سزا صرف اس عورت كو مو گى اس ير آنخضرت النيايا نے فرمايا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہوگی اور پھر آپ نے اس کے اڑکے کو سو کو ڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کردیا۔ پھر آپ نے انیس اسلمی سے فرمایا کہ مدعی کی بیوی کولائے اور اگر وہ زناکا قرار کرے تواہے سنگسار کر دے اس عورت نے زناکا قرار کرلیا اور سنگسار کردی گئی۔

( ٣٩١٣٥) محص عبداللد بن محر نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا کہا ہم سے وہب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن ابی بعقوب نے ان سے عبدالرحمان بن ابی بحرہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم ملی ہے نے فرمایا بھلا بتلاؤ اسلم عفار مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر تمیم عامر بن صعصعہ عطفان اور اسد والول سے بمتر ہوں تو یہ متیم اور عامراور عطفان اور احد والے گھائے میں پڑے اور نقصان

میں رہے یا نہیں۔ محابہ نے عرض کیا کی ہاں بے شک۔ آنخضرت مائی ہے اس پر پھر فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ (پہلے جن قبائل کاذکر ہوا) ان (تمیم وغیرو) سے بہتر ہیں۔ مان ہے وہ (پہلے جن قبائل کاذکر ہوا) ان (تمیم وغیرو) سے بہتر ہیں۔ (۲۲۳۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ اہم کو شعیب نے خبردی '

انہیں زہری نے 'کما کہ جھے عودہ ثقفی نے خبردی' انہیں ابو حمید ساعدی بوائی نے خبردی کہ رسول الله سائی اے ایک عال مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے آنخضرت میں فاضر ہوا

اور عرض کیا' یارسول الله! مید مال آپ کا ہے اور مید مال مجھے تحفد دیا گیا ہے۔ آخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کم پھرتم اپنے مال باپ کے گھر بی میں

کیوں نہیں بیٹھ رہے اور پھر دیکھتے کہ تہیں کوئی تخفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے 'رات کی نماز

کے بعد اور کلمہ شمادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا امابعد! ایسے عامل کو کیا ہوگیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں۔

(جزیہ اور دو سرے فیکس وصول کرنے کے لئے) اور وہ پھر ہمارے

پاس آ کر کمتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ جھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پھروہ اپنے مال باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا اور دیکھنا کہ اسے تحفہ دیا

چروہ اپ ماں باپ سے مریوں یں بھا اور دیکا کہ اسے عقد دیا۔ جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے'

اگرتم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گاتو

قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گاکہ آواز نکل رہی ہو

گ۔ اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آرہی ہوگی۔ آگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال

میں آئے گاکہ بحری کی آواز آری ہوگی۔ بس میں نے تم تک پنچادیا۔

عصرت ابو حميد والتي في ميان كياكه محرآ مخضرت التي في إنها الم اتن

ادر اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے گئے۔ ابو حمید بڑاتھ نے

بیان کیا کہ میرے ماتھ یہ حدیث زید بن ثابت بڑاتھ نے بھی آ آخضرت ساتھ اسے سی تھی م لوگ ان سے بھی پوچھ لو۔ وَغَطَفَانٌ وَأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا)) قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ)). [راجع: ٣٥١٥]

٦٦٣٦ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْمَيْتٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ. الله 🛍 اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ : ((أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمُّكَ فَنَظَرْتُ أَيُهْدَى لَكِ أَمْ لاَ؟)) ثُمُّ قَامَ رَسُولُ الله لله عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَّةِ، لْتَشْهَدُ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ، أَمْ لاً؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يَفُلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْمًا إِلاًّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاءَ بهِ لَهُ رُغَاءً، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْفَرُ، فَقَدْ بَلَّفْتُ)) فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله عَثْمى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْءٍ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ.

[راجع: ٩٢٥]

77٣٧ حداثني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهَ ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً).[راحع: 7٤٨٥]

٦٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِ الْكَفْبَةِ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ، الْمُحُسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ، الْمُحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ، الْمُحَلَّةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ، الْمُحَلَّةِ، عُمْ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ، قُلْتُ : مَا شَأْنِي أَيْرَى فِي شَيْءٌ مَا شَأْنِي؟ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: فَمَا اسْتَطَفْتُ أَنْ أَسْكُمَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ الله فَقُلْتُ : فَحَلَسْتُ الله قَلْتُ : مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله قَالَ : هَكَذَا (الله قَالَ : هَكَذَا وَهَكَذَا)).

[راجع: ١٤٦٠]

( کے ۱۹۲۳) مجھ سے اہراہیم بن موئی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی' انہیں معمر نے' انہیں ہمام بن منب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنتے۔

(۱۹۳۸) ہم ہے عمرین حفص نے بیان کیا' کھا ہم سے ہمارے والد نے 'کما ہم سے اعمش نے 'ان سے معرور نے 'ان سے ابوذر بڑائی نے بیان کیا کہ میں آنحضرت مٹائی ا کک بنچا تو آپ کعبہ کے سایہ میں بیٹے ہوئے فرما رہے تھے کعبہ کے رب کی قتم! وہی سب سے زیادہ خدارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قتم وہی سب سے زیادہ خدارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قتم وہی سب سے زیادہ خدارے والے ہیں۔ میں نے کما کہ حضور' میری حالت کیسی ہے' کیا جمھ میں (بھی) کوئی ایم بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں آنحضرت مٹائی ا کی باس بیٹے گیااور آنحضرت مٹائی ا فرماتے جارہ سے میں آنکو خاموش نہیں کرا سکتا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق سے 'میں آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق بہت ہو گیا ہو گئے۔ میں نے پھر عرض کی' میرے مال بہت آپ پر فدا ہوں' یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آخضرت سٹائی ا بہت ہوں کے باس مال زیادہ ہے۔ لیکن اس سے نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن ول سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور وہ مشٹی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور وہ مشٹی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور وہ مشٹی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور وہ مشٹی ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور وہ مشٹی ہیں جنہوں نے اس میں خرچ کیا ہو گا۔

(۱۹۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ مٹھ پیرا نے فرمایا سلیمان مؤلائل نے ایک دن کما کہ آج میں رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاوں گا اور ہرایک کے یمال ایک گھوڑ سوار بچہ پیدا ہو گاجو اللہ کے راستہ میں جماد کرے گا۔ اس پران کے ساتھی نے کما کہ ان شاء اللہ کی ساتھی نے کما کہ ان شاء اللہ کی ساتھی نے کما کہ ان شاء اللہ کی ساتھی نے کما کہ ان شاء اللہ نہیں کما۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں لیکن سلیمان مؤلوثی نے ان شاء اللہ نہیں کما۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں

ا لله ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُل، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله : لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُوْسَانًا أَجْمَعُونَ).

• ٢٦٤٠ حدَّثَنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارْبٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟)) قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ: ﴿﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا)). لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. [راجع: ٣٢٤٩]

کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سواکسی کو حمل نہیں ہوا اور اس ہے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمہ كى جان ہے! اگر انبول نے ان شاء الله كمه ديا ہو تا تو (تمام بيويول کے یمال بچے پیدا ہوتے) اور سب گوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جماد کرنے والے ہوتے۔

حضرات انبیاء علیم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں گرسمو و نسیان انسانی فطرت ہے اس سے انبیاء کی شان میں کوئی فرق نہیں آسکا۔ ( ۱۹۲۴) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے' ان سے براء بن عازب وہ اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم ساڑیا کی خدمت میں ریشم کا ایک مکڑا ہدیہ کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے گئے۔ آنخضرت مان کیا نے اس پر فرمایا کہ تہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ نے عرض کی 'جی ہاں' یا رسول الله! آنخضرت الله في فرمايا اس ذات كي قتم جس كم باته ميس میری جان ہے 'سعد واللہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابواسحاق سے الفاظ "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے "کاذکر نہیں کیا۔

حضرت سعد بن معاذ انصاری اشهلی بوافتر اوس میں سے بین مدینہ میں عقبہ اولی اور فائید کے درمیان۔

(۲۹۲۷) ہم سے یکی بن بمیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعدنے انہوں نے یونس سے 'انہول نے ابن شماب سے 'کمامجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی تھانے کما کہ مند بنت عتب بن ربعہ (معاویہ را الله علی مال) نے عرض کیایا رسول الله! ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں العنی عرب لوگ جو اکثر ڈیروں اور جیمول میں رہاکرتے تھے) ان میں کسی کا ذلیل و خوار ہونا مجھ کو اتنا پیند نہیں تھا جتنا آپ کا۔ کی بن بمیرراوی کوشک ہے (کہ ڈیرے کالفظ بہ صیغہ مفرد كماياب صيغه جمع) اب كوئى ذريه والايا ذري والے ان كوعزت اور آبرد حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پند نہیں

٣٦٤١ - حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَاٰثِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ قُالَتْ: يَا رَسُولَ ا بِللَّهُ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلَ أُخْبَاء – أَوْ حِبَاء - أَحَبُّ إِلَيُّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ – أَوْ خِبَائِكَ – شَكَّ يَخْيَى، ثُمُّ مَا أَصْبَحَ الْيُوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ – أَوْ خِبَاءٍ –

ہے (لیعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیرخواہ ہوں) آخضرت ملی آپ فرمایا ابھی کیا ہے تو اور بھی زیادہ خیرخواہ بنے گی ۔ قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پھر ہند کہنے گئی یا رسول اللہ! ابوسفیان تو ایک بخیل آدمی ہے جھ پر گناہ تو نہیں ہو گا اگر میں اس کے مال میں سے (اپنے بال بچوں کو کھلاؤں) آپ نے فرمایا نہیں اگر تو دستور کے موافق خرچ کرے۔

[راجع: ۲۲۱۱]

معرت بند کا باپ عتب جنگ بدر میں حفرت امیر حزہ بناتھ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ الندا ہند کو آخضرت ساتھا ہے سخت المیر عزہ بناتھ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ النہ کا جگر نکال کر چبایا بعد اس کے عداوت تھی۔ یمال تک کہ جب حفرت امیر عزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ہند نے ان کا جگر نکال کر چبایا بعد اس کے جب مکہ فتح ہوا تو اسلام لائی۔

عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿قُلْ

هُوَ الله أَحَدُّهُ يُرَدُّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ

(۱۹۲۲) جھے سے احمد بن عثمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شرح بن مسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے' کہا کہ کیا' ان سے ابواسحاق نے' کہا کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا' کہا کہ جھے سے عبداللہ بن مسعود رضی میں نے عمرو بن میمون سے سنا' کہا کہ جھے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب یمنی چڑے کے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹ یکی چڑے کے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے ایک چوتھائی رہو؟ انہوں نے عرض کیا' کیوں نہیں۔ آخضرت ماڑ ایک جو تھائی رہو؟ انہوں نے عرض کیا' کیوں نہیں۔ آخضرت ماڑ ایک تمائی میں ہو کہ تم اہل جنت کے ایک تمائی حصہ ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آخضرت ماڑ ایک تمائی بر فرمایا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک امیر کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد امیر خوالیا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد امیر خوالیا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد امیر خوالیا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد امیر خوالیا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد امیر خوالی' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے المحمد کے جنت میں آدھے تم ہی ہو گے۔

(۱۹۲۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بڑا تُرُد کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بڑا تُرد بیان کیا کہ ایک محابی نے سنا کہ ایک دو سرے صحابی سورہ قل ھو اللہ بار بار بڑھتے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ ماڑ ہے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ ماڑ ہے ہاں

(۲۹۳۳) جھ سے اسحاق نے بیان کیا 'کماہم کو حبان نے خبروی 'کماہم سے ہمام نے بیان کیا 'کماہم سے قادہ نے بیان کیا 'کماہم سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ملٹائیلم سے سا۔ آپ فرما رہے تھے کہ رکوع اور سجدہ پورے طور پر اداکیا کرو۔ اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنی کمر کے پیچھے سے تم کو دکھ لیتا ہوں جب رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَلَاكُورَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ لِيَّا اللهُ الل

٦٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ،
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ
 مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُ اللهِ يَقُولُ: ((أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَ يَقُولُ: ((أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَ اللهِ يَنْهُ لَوْرَكُمْ مِنْ بَعْد اللهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْد ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ)).
 إراحة: ١٩٤]

مدیث میں آپ کی قتم ذکور ہے یمی باب سے مطابقت ہے۔

9778 حدثناً إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ
بْنُ جُرَيْرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ
الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيُ هُ مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا
فَقَالَ النَّبِيُ هُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
إِنْكُمْ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيُّ)) قَالَهَا فَلاَثُ

(۲۲۲۵) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبردی ہشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک بڑا تھ نے کہ انصاری خاتون نبی کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں ' ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ آنخضرت ماٹھیا نے ان سے فربایا کہ اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ بھی جھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ الفاظ آخضرت ماٹھیا نے تین مرتبہ فرمائے۔

انساری لوگوں نے کام بی ایسے کئے کہ رسول کریم مان کیا انسارے بہت زیادہ خلوص برتے تھے۔ انساری نے آپ کو مدینہ سیست سیست سیست سیست سیست مسلوت اسلام میں انسار کا بڑا مقام ہے۔ (رضی اللہ عنم)۔

## باب این باب دادول کی قتم نه کھاؤ

(۲۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے تافع نے ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ رسول ان سے تافع نے ان سے عبداللہ بن عمر بی شاہد کریم ماٹھ کے باس آئے تو وہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قتم کھا رہے تھے۔

٤ باب لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
 ٣٦٤٢ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة،

عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله
المُولَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ

فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ : ((أَلاَ إِنَّ اللهِ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاتِكُمْ، مَنْ كَانَ ، حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)).

آنخضرت ملی این فرمایا خبردار تحقیق الله تعالی نے تہیں باپ دادول کی قتم کھانے سے منع کیا ہے 'جے قتم کھانی ہے اسے (بشرط صدق) چاہئے کہ اللہ ہی کی قتم کھائے ورنہ چپ رہے۔

[راجع: ٢٦٧٩]

حضرت عمر بن خطاب اميرالمؤمنين كالقب فاروق اور كنيت الوحفصہ ہے۔ نبتاً وہ عدوى اور قريثى ہيں۔ انهوں نے ٢ نبوى المين اسلام قبول كيا اور بعض لوگوں نے لكھا ہے كہ نبوت كيانچيں سال اسلام قبول كيا جب كہ چاليس مرد اور گياره عورتيں مسلمان ہو چى تحييں اور كچھ لوگوں نے لكھا ہے كہ مردوں كى چاليس تعداد حضرت عمر بزاتھ كے اسلام كانے ہيں كہ ميں نے عمر ان كے اسلام كانے ہيں اسلام كانے ہيں كہ ميں نے عمر فاروق كما كيا۔ حضرت ابن عباس بي تيا فرماتے ہيں كہ ميں نے عمر فاروق كما كيا۔ حضرت ابن عباس بي تيا فرماتے ہيں كہ ميں نے عمر فاروق براتھ ہے دريافت كيا كہ آپ كا نام فاروق كب ہوا تو انہوں نے جواب ديا كہ جھ سے تين دن پہلے حضرت حمرہ ايمان لائے۔ اس كے بعد اللہ نے ميراسيد كھول ديا تو ميں نے اپن زبان ہے كما "اللہ بى عباس كو بوب نبيں۔ حضرت عمر بزاتھ فرماتے ہيں پھر ميں نيک نام ہيں اور زمين ميں كوئى ذات ميرے نزديك حضرت محمد اللہ ني فرات ہيں اور خضرت من تو ميں ارقم كے مكان كياس كيا۔ ني سوال كيا كہ رسول اللہ سلام تي ہي تو ميں بي تو ميں ارقم كے مكان كياس كيا۔ خواب ديا كہ ميران كيا وار ميرا دامن كين اور خضور سلام كيا ہيں تو ميں نے جواب ديا كہ عمر بن خطاب آيا ہے۔ تو آخضرت سلام اللہ وحدہ لا شويك له واشهد ان محمد اعبدہ و رسوله "تو جي والوں نے اللہ اللہ وحدہ لا شويك له واشهد ان محمد اعبدہ و رسوله "تو جي والوں نے اللہ اگل والوں نے اللہ اکبر کا نوع جي والوں نے ساليا۔ سام علی والوں نے اللہ اکتر کو جان کیا جس کو محمد اعبدہ و رسوله "تو جي والوں نے اللہ اکبر کا نوع والوں نے س ليا۔

حضرت عمر بنالخد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سال اس بے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ' زندہ رہیں یا مرجائیں۔ تو حضور سال اللہ ہم چھپ جواب دیا کہ اس ذات کی حتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' بیشک تم دین حق پر ہو۔ زندہ رہویا مرجاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہم چھپ کر کیول رہیں ' فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نی بناکر بھیجا ہے ' ہم ضرور باہر لکلیں۔ چنانچہ ہم نے حضور سال آیا کو باہر لکلنے کے لئے کہا اور آپ کو دو صفول میں لے لیا ایک صف میں میں اور دو سری صف میں حضرت حزہ تھے۔ اس طرح ہم مجد میں پہنچ تو ہم لوگوں کو دکھ کر قریش نے کہا کہ ایک ایک غم ختم نہیں ہوا کہ دو سراغم سامنے آگیا۔ اس دن سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور لوگ جھے کو فاروق کئے گئے۔ اس لئے کہ میرے سب سے اللہ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔

داؤد بن حسین اور زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بولات مسلمان ہوئے تو حضرت جریل علائق اترے اور حضور علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ حضرت عمر خلائلہ کے آسان والوں کو خوشی ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم میں حضرت عمر بولات کے علم سے خوب واقف ہوں' اگر ان کا علم ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کا دو سرے پلہ میں تو حضرت عمر بولات کا کا پلہ ہماری ہو جائے اور انہوں نے کما کہ جب حضرت عمر بولات کی وفات ہوئی تو گویا وہ علم کا ایک براحصہ لے کے گئے۔ حضرت عمر بولات کی کریم ملاتی ہما تھ تمام جنگوں میں حاضر رہے اور وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیرالمؤمنین کما گیا۔ ان حضرت عمر بولات کی کریم ملاتی بولات کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے اور وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیرالمؤمنین کما گیا۔ ان کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق بولی کی وفات کے بعد ہی قائم ہوئی۔ اس لئے کہ صدیق اکبر نے انہیں کے نام کی وصیت کی تھی اور ان کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے بدھ کے ردز شہید کیا۔ ۲۲ ذوالحجہ ۲۳ ھ کو اور وہ اتوار کے روز محرم کے عشرہ اولی ۲۲ھ میں دار آخرت کو تشریف لے گئے۔ (بولائی)

ابنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ عَمَرَ: سَمِعْتُ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلّى الله عَمْرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَانِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ : فَوَا الله مَا حَلَقْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا. قَالَ مُحَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَنْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يَأْثُولُ مُحَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَنْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يَأْثُولُ مُحَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَنْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يَأْثُولُ عَلْمَا. تَابَعَهُ عَقَيْلٌ وَالزّبَيْدِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً، عِلْمًا الله عَيْنَةً، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَمْرَ سَمِعَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ سَمِعَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ سَمِعَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ.

778A حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[راجع: ۲۹۷۹]

7789 حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ : كَانْ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَوِيِّينَ وَذَّ وَإِخَاءً فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَوِيِّينَ الأَشْعَوِيِّينَ الأَشْعَوِيِّينَ الأَشْعَوِيِّينَ الأَشْعَوِيِّينَ الأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْأَشْعَوِيِّينَ الْمُشْعَوِيِّينَ الْمُشْعَوِيِّينَ الْمُؤْمِنِيِّ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ اللهِ لَحْمُ اللهِ لَحْمُ الْمِي الْمُؤْمِنِيِّ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ

( ١٩٢٢) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا ان سے بیان کیا ان سے بیان کیا ان سے ابن شاب نے 'ان سے سالم نے کہ ابن عمر شی ان کہا کہ بیں نے عمر شار شی سے ساکہ نی کریم سالم نے کہ ابن عمر شی ان کا کہ بیں نے عمر شار شی سے ساکہ نی کریم کا کہ اللہ تعالی نے جمیس باپ وادوں کی قتم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضر تعمر شار شی نے بیان کیاواللہ! پھر میں نے ان کی آنحضر ت سائی ہے ہمانعت سننے کے بعد بھی قتم نہیں کھائی نہ ان کی آنحضر ت سائی ہے ہمانعت سننے کے بعد بھی قتم نہیں کھائی نہ کی دو سرے کی زبان سے نقل اپنی طرف سے غیراللہ کی قتم کھائی نہ کسی دو سرے کی زبان سے نقل کی۔ مجاہد نے کہا سور و احقاف میں جو اثارہ میں علم ہے اس کا معنی سے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہو۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل اور محمر نے کہا ور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے موایت کیا اور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے روایت کیا اور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے روایت کیا انہوں نے سالم سے 'انہوں نے ابنوں نے آخر تا کی مناسبت سے بیان کے آخرت میں لفظ اثارہ کی تفیر آثر آگی مناسبت سے بیان کوئی کی کہانہ دونوں کا ادہ ایک بی ہے۔

(۲۹۳۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبداللہ بن سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مرصی اللہ دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این باپ دادوں کی قتم نہ کھاؤ۔

(۱۹۲۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے 'ان سے ابو قلب اور قاسم تنی نے اور ان سے زہدم نے بیان کیا کہا ہم نے اور ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور اشعر کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ ہم ابوموی اشعری والتی کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لئے کھاٹالایا شمیل مرفی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدی بھی موجود تھا۔ قالبًا وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابوموی رنگ کا آدی بھی موجود تھا۔ غالبًا وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابوموی ا

دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوَالِي فَدَعَاهُ إِلَى الطُّعَامِ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلُهُ فَقَالَ: قُمْ فَلأَحَدَّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: ((وَا لله مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ))، فَأَتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: ((أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟)) فَأَمَرَ لَنَا بِخِمُس ذَوْدٍ غُرِّ اللَّارَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمُّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله 👪 يَمِينَهُ، وَا لله لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: ((إنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ، وَا لله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

اشعری بڑاٹھ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کما کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاتو مجھے گھن آئی اور پھرمیں نے قتم کھالی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابومویٰ اشعری بڑاٹھ نے کما کہ کھڑے ہوجاؤ تو میں تہمیں اسکے بارے میں ایک حدیث ساؤں۔ میں رسول الله ملتَّالِيم ك پاس قبيله اشعرك چند لوگوں كے ساتھ آيا اور ام نے آخضرت سٹھیا سے سواری کا جانور مانگا۔ آخضرت سٹھیا نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تہیں سواری نمیں دے سکتا اور نبہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو حمہیں سواری کے لئے دے سکوں کھر آنخضرت التاليا كي پاس كچه مال غنيمت ك اونث آئ تو آخضرت ملھیا نے بوچھا کہ اشعری لوگ کمال ہیں پھر آپ نے ہم کو پانچ عمدہ فتم ك اونث ديئے جانے كا حكم فرمايا۔ جب بم ان كو لے كر چلے تو بم سواری نہیں دیں گے اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا۔ ہم نے رسول الله ما الله كو آكي فتم سے فافل كرديا۔ فتم الله كى جم اس حركت كے بعد تمھی فلاح نہیں یا سکیں گے۔ پس ہم آ یکی طرف لوٹ کر آئے اور آپ سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرادیں پس آپ نے قتم کھالی تھی کہ آپ ہم کو سوار نہیں کرائیں گے اور در حقیقت اس وقت آپ کے یاں سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ نے سے سب سن کر فرمایا کہ میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قتم جب میں کوئی قتم کھالیتا ہوں بعد میں اس سے بستر اور معاملہ دیکھا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو تا ہے اور اس فتم کا کفارہ ادا کر دیتا

> ہوں۔ معلوم ہوا کہ غیرمفید قتم کو کفارہ ادا کر کے تو ژ دینا سنت نبوی ہے۔

> > ٥- باب لاَ يُخْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى،

باب لات وعزى اور بتوں كى قتم

## وَلاَ بالطُّواغِيتِ

• ٩٦٥ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بَاللَّاتِ وَالْفُزَّىٰ فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَٰهَ إِلاًّ ا لله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدُّقْ)). [راجع: ٧٨٦٠]

#### نه کھائے

(١٧٥٠) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بشام بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خروی' انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا' انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی كريم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس نے قتم کھائی اور کما کہ "لات و عزىٰ كى قتم" تواسے بعر كلمه لااله الاالله كمه لينا چاہئے اور جو فخص ایے ساتھی سے کے کہ آؤ جوا تھیلیں تواسے چاہئے کہ (اس کے کفارہ میں)صدقہ کرے۔

ہر چند غیراللہ کی قتم کھانا مطلقا منع ہے گر بتوں' دیو تاؤں یا پیروں ولیوں کی قتم کھانا قطعاً حرام ہے۔ اگر کوئی قتم کھالے تو کلیسین ایسے مخص کو پھر کلمہ تو حید پڑھ کر مسلمان ہونا چاہئے۔

## باب بن فتم ديئے فتم کھانا کیساہے

(٢٩١٥) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے عبداللد بن عمر الله فات که رسول الله سالية ما خصرت ما يك الكو تفى بنواكى اور آمخضرت ما تاييا ات پنتے تھے'اس کا ممینہ ہقیلی کے تھے کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے ہمی الی ا مگوٹھیاں بنوالیں اس کے بعد ایک دن آنخضرت ملتُ يمرر بينے اور اپني انگو تھي ا تار دي اور فرمايا كه ميں اسے پينٽا تھا اوراس کا گلینہ اندر کی جانب رکھتا تھا' پھر آپ نے اے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا که الله کی قتم میں اب اسے مجھی نہیں پہنوں گا۔ پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔

معلوم ہوا کہ کسی غیر شرعی چیز کے چھوڑ دینے پر قتم کھانا جائز ہے کہ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ باب اس مخص کے بارے میں جس نے اسلام کے سوااور تسى مذہب پر قشم کھائی

اور رسول کریم مانی ایم نے فرمایا کہ جس نے لات اور عزی کی (انفاقا کغیر

٢٦- باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ

٣٥٥ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ا مُطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن كَفَّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمُّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: ((وَا الله لاَ ٱلْبَسُّهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خُوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥]

٧- باب مَنْ حَلَفَ بمِلَّةٍ سِوَى الإسلام وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ

وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ)) وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفْرِ.

7907 حدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الْإَسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا ((مَنْ جَلَفَ بِعَيْدٍ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُدَّبَ بِهِ فِي نَال مَوْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى نَال مَوْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُوْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُو كَقَتْلِهِ)).

[راجع: ١٣٦٣]

٨- باب لا يَقُولُ مَا شَاءَ الله
 وَشِئْتَ،

وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثُمُّ بِك؟

770٣ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدُّتَنَا فَمُامٌ، حَدُّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدُّتَنَا عِبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرةً لَلهُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرةً أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً حَدُّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيُ اللهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً حَدُّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النّبِي اللهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرةً حَدُّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النّبي اللهِ أَنْ أَرَادَ يَقُولُ: ((إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَئْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: تَفَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ فَقَالَ: تَفَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ فَقَالَ: تَفَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ

[راحی: ۳٤٦٤]

آئے ہے ۔ امام بخاری پہلے مطلب کے لئے کوئی مدیث نہیں لائے حالانکہ اس باب میں صریح مدیثیں وارد ہیں کیونکہ وہ ان کی شرط پر سیسی کے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں بلکہ یوں کے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں بلکہ یوں کے کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوگا۔ باب کے دوسرے قصے کامطلب مدیث کے آخری جملہ سے نکاتا ہے۔

قصداور عقیدت کے) قتم کھالی اسے بطور کفارہ کلمہ توحید لاالہ الااللہ پڑھ لینا چاہئے (ایسے بھول چوک میں قتم کھانے والے کو) آپ نے کفر کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔

(۱۲۵۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا انہوں نے ابوقلابہ سے انہوں نے ابوقلابہ سے انہوں نے کا انہوں نے ابوقلابہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کریم طابع کیا دانہوں نے کہا کہ رسول کریم طابع کیا دہ فرمایا جو اسلام کے سواکسی اور فرہب پر قتم کھائے ہیں وہ ایسائی ہے جیسی کہ اس نے قتم کھائی ہے اور جو مخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دو زخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گااور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابرہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا ہیں وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابرہے۔ باب یوں کہنا منع ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ باب یوں کہنا منع ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔

اور کیاکوئی شخص یوں کہ سکتاہے کہ مجھ کو اللہ کا آسراہے پھر آپ کا۔

(۲۲۵۳) اور عمروبن عاصم نے کہاہم سے جہام بن کیلی نے بیان کیا 'کہا ہم سے اسحاق بن عبداللہ نے 'کہاہم سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرو نے 'ہم سے ابو ہریرہ رفائقہ نے بیان کیا' انہوں نے آخضرت سٹھیلیا سے سنا' آپ فرماتے تھے بنی اسرائیل میں تین مخص تھے اللہ نے ان کو آزمانا چاہا (پھر سارا قصہ بیان کیا) فرشتے کو کو ڑھی کے پاس بھیجا وہ اس سے کہنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کئے جین اب اللہ بی کا آسرا ہے پھر تیری) پھر پوری مراا ہے بھر تیرا (یا اب اللہ بی کی مدد در کار ہے پھر تیری) پھر پوری حدیث کو ذکر کیا۔

### ٩ - باب قَوْل ا لله تَعَالَى :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ أَبُو بَكْر: فَوَ الله يَا رَسُولَ اللَّهُ لَتُحَدَّثَنَّى بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي

الرُّوْيَا قَالَ : ((لاَ تُقْسِمْ)).

فتم كو سياكرنے كا حكم ديا ہے۔

> ٦٩٥٤- حدَّثَنا قَبيصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْن سُويْلِدِ بْن مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ أَشْفَتُ، عَنْ مُفَاوِيَةَ بْن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. [راجع: ١٢٣٩]

این جوبات وہ جاہے اس کو پورا کرے تاکہ اس لی متم می ہو۔

٩٩٥٥ - حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدُّثَنا شُفْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ، سَمِفْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَفْدٌ وَأَبَيٌّ، أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهُ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمِّى، فَلْتَصْبرْ وَتَخْتَسِبْ)) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ

الله پاک کا سورهٔ نور میں ارشاد۔ بید منافق الله کی بری کی فتمیں کھاتے ہیں اور ابن عباس ری اللہ اللہ ابو برصدیق بواللہ نے کما الله كى قتم يا رسول الله! مجموع بين فرماية من في تعبيردي من کیا غلطی کی۔ آپ نے فرمایا فتم مت کھا۔

(۲۲۵۲) ہم سے قبیمہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان اوری ن انبول نے اشعث بن الى الشفاء سے انبول نے معادیہ بن سوید بن مقرن سے انہول نے براء بن عازب سے انہول نے آنخضرت ملی ایر دو سری سند) امام بخاری نے کما اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محد بن جعفرنے 'کما ہم سے شعبہ نے انہوں نے اشعث سے انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے 'انہوں نے براء سے 'انہوں نے کہاکہ آنخضرت ملی کیانے فتم كھانے والے كو سچاكرنے كا حكم فرمايا۔

(۲۲۵۵) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے 'کما مم كوعاصم الاحول في خردى كما ميس في ابوعثان سے سنا وہ اسامه ے نقل کرتے تھے کہ آخضرت مٹھالم کی ایک صاجزادی (حفرت زینب) نے آپ کوبلا بھیجااس وقت آپ کے پاس اسامہ بن زیداور سعد بن عباده اور الى بن كعب وي الله المحمد بيد على الميسي الماحيد نے کملا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے آپ تشریف لائے۔ آپ نے ان کے جواب میں بول کملا بھیجا میرا سلام کمو اور کموسب الله كامال ہے جواس نے ليا اور جواس نے عنايت فرمايا اور جرچيز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے ، صبر کرو اور اللہ سے تواب کی امید رکور صاجزادی صاحبے نے فتم دے کر پھر کملا بھیجا کہ نہیں آپ

فَلَمَّا قَفَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْفَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصُّبِيِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُول ا للهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ؟ قَالَ: ((هَٰذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا الله فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

[راجع: ١٢٨٤]

ضرور تشريف لايئ - اس وقت آب الحف عم لوگ بھی ساتھ الم جب آپ صاجزادی صاحبے گرر پنچ اور وہاں جاکر بیٹے تو یے کو اٹھاکر آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اسے گودیس بٹھالیا وہ دم تو ژر رہا تھا۔ یہ حال پر ملال د کھ کر آپ کی آ تھوں سے آنسو بہہ لکا۔ سعد بن عبادہ بڑاللہ نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ رونا کیماہے؟ آپ نے فرملیا یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے اور اللہ اسے جس بندے کے ول میں جاہتا ہے رحم رکھتا ہے یا یہ ہے کہ اللہ اسے ان بی بندول پر رحم کرے گا جو دو سرول پر رحم کرتے ہیں۔

اس صدیث میں قتم دینے کا ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے۔

٦٦٥٦ حدُّثناً إسماعيل، قَالَ حَدَّثني مَالِك، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((لاَيمُوتُ لأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاًّ تَحِلُّهُ الْقَسَمِ)). [راجع: ١٢٥١]

٩٩٥٧- حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثِنِي غُنْدَرٌّ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ مَفْبَدِ بْن خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِقَةَ بْنَ وَهْبٍ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ﴿إَلَّا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرُّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُدُلُ مُسْتَكْبِرِ)). [راجع: ٤٩١٨]

• ١ – باب إِذَا قَالَ : أَشْهَدُ با للهُ أَوْ شَهِدْتُ با لله توبيه فتم ہو گی يا نهيں۔

٩٩٥٨ - حدَّثَناً سَفْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا

(٢٧٥٢) م ے اساعیل بن الي اوليس نے بيان كيا انہوں نے كما جحم ے امام مالک نے انہوں نے ابن شماب سے روایت کیا انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا انہول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملمان کے تین نیج مرجائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے كى كر صرف فتم ا تارنے كے لئے۔

فتم سے مراد اللہ كايد فرمودہ ہے و ان منكم الاواردها يعنى تم يس سے كوئى ايبانسيں ہے جو دوزخ يرسے موكرنہ جائے۔

(١٧٥٤) م سے محمر بن مثنیٰ نے بیان کیا کما مجھ سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معبد بن فالدنے کما میں نے حارہ بن وہب سے سنا کما میں نے نبی کریم النظام سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں تم کو بتلاؤں بہشتی کون لوگ ہیں۔ ہرایک خریب ناتوال جو اگر اللہ کے بحروسے پر فتم کھا بیٹے تو اللہ اس کو سچا کرے (اس کی قتم پوری کردے) اور دوزخی کون لوگ ہیں ہرایک موٹا لراكا مغرور وسادي -

باب اگر کسی نے کما کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ گوائی دیتا ہوں

(١٩٥٨) بم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے شیبان نے

شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُ عَيْدِ؟ قَالَ: ((قَرْنِي ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَحِينُهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَحِينُهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَحَانَ أَنْ يَدُولِهِمْ : وَكَانَ وَيَحِينُهُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ أَصْحَالُهَا يَنْهُونَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. [راحع: ٢٦٥٧]

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے عبیدہ نے
اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم ملڑائیا سے
پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں۔ آخضرت ملڑائیا نے فرایا کہ میرا
زمانہ' پھروہ لوگ جو اس سے قریب ہوں کے پھروہ لوگ جو اس سے
قریب ہوں گے۔ اس کے بعد ایک ایک قوم پیدا ہوگ جس کی گوائی
متم سے پہلے زبان پر آجایا کرے گی اور قتم گوائی سے پہلے۔ ابراہیم
نے کما کہ ہمارے اسا تذہ جب ہم کم عمر سے نو ہمیں قتم کھانے سے
منع کیا کرتے سے کہ ہم گوائی یا عمد میں قتم کھائیں۔

### ١١ – باب عَهْدِ ا لله عزَّ وَجَلَّ

لین اللہ کا عمد مجھ پر ہے میں فلال کام کروں گا۔ نیت کرنے پر بیہ بھی قسم کھانا ہی ہے۔ آیت میں آگے لفظ یشترون بعہد الله (آل عمران: ۷۵) سے حضرت امام نے باب کا مطلب نکالا ہے یمال بھی عمد اللہ سے اللہ کی قسم کھانا مراو ہے۔

7709 حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُفْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُفْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطْعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ - أُخِيهِ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ). فَأَنْزَلَ الله تَصْديقَةُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). فَأَنْزَلَ الله تَصْديقَةُ هِإِنَّ اللهِ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ الله [آل عمران: ٧٧]. [راحع: ٢٣٥]

٦٦٦٠ قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرً
 الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ
 الله قَالُوا لَهُ. فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَوْلَتْ فِئ

(۱۲۵۹) مجھ سے محمر بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے محمر بن ابی عدی نے بیان کیا' ان سے سلیمان و منصور نے بیان کیا' ان سے سلیمان و منصور نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن مسعود بیان کیا' اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قتم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس بحص نے ذریعہ ناجاز طریقے پر حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غضب ناک ہو گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کی شدیق نازل کی (قرآن مجید میں کہ) بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کے عمد کے ذریعہ خریدتے ہیں۔

باب جو مخص على عهد الله كي توكيا حكم ب

(۱۷۷۰) سلیمان نے بیان کیا کہ پھراشعث بن قیس بڑاتھ وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ عبداللہ تم سے کیابیان کررہے تھے۔ ہم نے ان سے بیان کیا تو اشعث بڑاتھ نے کہا کہ بیہ آیت میرے اور میرے ایک

وَفِي صَاحِبِ لِني فِي بِنْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا. [راجع: ٢٣٥٧]

# ٢ - باب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ الله وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَقُولُ: عَنِ ((أَعُوذُ بِهِزِّتِكَ)) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ يُلِقَ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيَ عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزِّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا)) وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ)) وَقَالَ أَبُو وَقَالَ أَبُو وَقَالَ أَبُو وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ)) وَقَالَ أَبُو بُنَ (رَوْعِزَّتِكَ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ)).

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

النُّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَزَالُ جَهَنُّمُ تَقُولُ: هَلْ

مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا

قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزْتِكَ، وَيُزْوَى

بَفْضُهَا إِلَى بَفْضِ)). رَوَاهُ شُفْبَةُ عَنْ

ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک کنویں کے سلطے میں ہم دونوں کا جھکڑا تھا۔

# باب الله تعالى كى عزت 'اس كى صفات اوراس كے كلمات كى قتم كھاتا

اور ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ نی کریم مانی کیا کما کرتے تھے (اے اللہ!) میں تیری عزت کی پاہ لیتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ براتی نے نی کریم مانی کیا کہ ایک فخص جنت اور دو زخ کے درمیان باتی مہ جائے گا اور عرض کرے گا' اے میرے رب! میرا چرہ دو زخ سے دو سری طرف چیردے ' ہرگز نہیں' تیری عزت کی فتم ' میں کچھ اور تحص سے نہیں مانگوں گا۔ ابو سعید براتی نے بیان کیا کہ نی کریم مانی کیا کہ تی کہ کہ اور اس کے دس گنا اور زیادہ۔ ابوب نی نے کہا کہ تیرے لئے یہ ہے اور اس کے دس گنا اور زیادہ۔ ابوب نی نے کہا کہ "اور تیری عزت کی فتم ' تیری برکت سے میں بے برواہ نہیں ہو سکتا۔ "

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت ایوب طائل پر اللہ نے دولت کی بارش کی اور وہ اے سمیٹنے گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایوب! اب تم دولت سمیٹنے گئے تو اس پر حضرت ایوب طائل نے کما تھا جو یمال ندکور ہے۔ لفظ بعز تک سے پاب کا مطلب ثابت ہوا۔ ۹۹۶۱ حداثناً آدَمُ، حَدَّثَنَا مِثْنَیْهَانْ، (۲۲۲۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے تیمیان نے

788

(۱۹۲۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے قیبان نے بیان کیا کما ہم سے قیبان نے بیان کیا کما ہم سے قیبان نے بیان کیا کان سے انس بن مالک دولتھ نے کہ نی کریم مالی ہو اور کہ فیا جنم برابر بی کمتی رہے گی کہ کیا چھے اور ہے کیا چھے اور اس کا گاتو وہ کہ اشے گی بس بس میں بحر گئی تیری عزت کی قیم اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے گئے گا۔ اس روایت کو شعبہ نے قادہ سے نقل کیا۔

قَتَادَةً وراحع: ١٤٨٤]

الموایت میں قدم کا لفظ آیا ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی حقیقت کے اندر بحث کرنا برحت ہے اور حقیقت کو المدین کا کئی عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہر تثبیہ سے منزہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے۔ لیس کمنلہ شنی (الفوری : ۱۱) پس کی کمنا مناسب امنا باللہ کما ہو باسماء ہ وصفاته بلا تاویل و تکیف. مند میں فرکور صفرت قرت قادہ بن نجمان انصاری عقبی بدری ہیں۔ بعد کی سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ ۱۲ ہمیں بعمر ۱۵ مال وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق براتی کے جانادہ پر حایا۔ فضلائے صحابہ میں سے تنے رضی اللہ و ارضاہ آئین۔

١٣ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ : لَعَمْرُ ا الله قَال الله قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ.

# باب کوئی شخص کے کہ لعمر الله یعنی اللہ کی بقاکی قتم کھانا۔ ابن عباس مین اللہ العمرے کے بارے میں کہا کہ

#### اس سے لعیشک مرادہ۔

ا معرک انهم لفی سکونهم بعمهون (الحجر: 21) میں لعمری سے مراد آخضرت میں کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے لوطوں کی میں العمری سے مراد آخضرت میں کا شہر رفع کرنے کے اللہ باک کا اللہ باک کا شہر رفع کرنے کے اللہ باک کا میں اللہ باک کا میں اللہ باک کا میں ہوئے کرنے کے لئے سعید کی روایت کو بیان فرمایا ہے کو تکہ حضرت شعبہ ان بی لوگوں سے روایت کرتے تھے جن کے ساع کا حال ان پر کھل جا تا تھا۔

(۱۹۲۲) ہم ہے اولی نے بیان کیا کہا ہم ہے ابراہیم نے بیان کیا ان مالے نے ان ہے ابن شاب نے (دو سری سند) اور ہم ہے جاج نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے بولسہ بن عر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے بولس نے بیان کیا کہا ہم سے بولس نے دہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب علقہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بر شعید بن مسیب علقہ بن وقاص اور عبداللہ بن ان پر عبداللہ بر شخص نے متعلق سنا کہ جب شمت لگانے والوں نے ان پر شمت لگائی تھی اور اللہ تعالی نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ اور جم مسید ہو تھی اور اللہ تعالی نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ اور ہر مخص نے جمعے سے پوری بات کا کوئی ایک حصہ ہو ہون کیا۔ پر مخص نے جمعے سے بوری بات کا کوئی ایک حصہ ہو ہون کیا۔ پر عالی نے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چاہی۔ پھراسید بن حضر بر خار دیا تھی مرور اسے قل کردیں گے۔ کہا کہ خدا کی قتم (لعراللہ) ہم ضرور اسے قل کردیں گے۔ منصل حدیث پیچے گزر چکی ہے۔

باب سور ہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے پکڑ نہیں کرے گا بلکہ ان قسموں کے بارے میں کرے گاجن کا تہمارے دلوں نے ارادہ کیا ہو گااور اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا بہت بردبار ہے۔

(۱۹۹۳) مجھ سے محمر بن مثنیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے بیکیٰ قطان نے بیان کیا کہا ہم سے بیکیٰ قطان نے بیان کیا ان سے بشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والدنے خبردی اللہ عنهانے کہ آیت "اللہ تعالیٰ تم سے لغو

عَ سَعِيدِ مَ رَوَايَتُ وَيَانَ رَمَايَ جَهِ يَوْمَدُ صَمِرَةً وَيَانَ رَمَايَ جَوْمَدَ صَمِرَةً وَيَانَ رَمَايَ جَهُ اللهِ مِنْ صَالِحٍ، عَنِ الْبِي شِهَابِ حِ وَحَدَّنَنَا حَبَّدُ اللهِ لَمْنُ عُمَرَ النَّميْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزّبَيْرِ النَّهيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزّبَيْرِ النّهيْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ وَسَعِيدَ بْنَ النّهيْ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ عَلِيشَةً زَوْجِ النّبِيُّ فَقَامَ الله وَكُلُ حَدَّنِي عَلِيشَةً وَكُلُ حَدَّنِي عَلِيشٍ فَقَامَ الله وَكُلُ حَدَّنِي طَلْقِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ اللهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللّهِ اللهِ فَي اللّهِ اللهِ فَي اللّهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللّهِ اللهِ 
١٤ - باب

﴿لاَ يُؤَاخِدُكُمُ اللهِ بِاللَّهْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٢٥]

٦٦٦٣ حدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ﴿ لَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ﴿ لَا

قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا۔" راوی نے بیان کیا کہ

حضرت ام المؤمنين نے كماكدية آيت لا والله بلى والله (ب ساخت

جو قتمیں عادت بنالی جاتی ہیں) کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللَّهْوِ ﴾ [البقرة: ٧٢٥]

قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لاَ وَالله

وَبَلَى وَا للهُ. [راجع: ٤٦١٣]

٥ ١ - باب إذًا حَنَثَ نَاسِيًا فِي الأيْمَان

باب اگر قتم کھانے کے بعد بھولے ہے اس کو تو ژ ڈالے تو المحديث كا قول يد ب كد كفاره واجب نه جو كاد الم بخارى كالبهى ميلان اس طرف بد

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب : ٥] وَقَالَ: ﴿ لا تُواحِدْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٧٣]

اور الله عزوجل نے فرمایا کہ "متم پر اس قتم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے تم کھا ہیٹھو۔" اور فرمایا کہ بھول چوک میں مجھ پر مؤاخذه نهركرو

كفاره لازم مو گایا نهیس

یہ حضرت مویٰ طابقہ نے حضرت خصر طابقہ سے کما تھا جب کہ حضرت مویٰ نے ان پر اعتراض کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بھول چوک پہلی شریعتوں میں بھی معاف تھی۔

> ٦٦٦٤ حدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْفَرٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: ((إِنَّ الله تُجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكُلُّمْ)). [راجع: ٢٥٢٨]

(۲۲۲۲) ہم سے خلاو بن کیلی نے بیان کیا کما ہم سے مسعر بن کدام نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما ہم سے زرارہ بن اوفیٰ نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ وفائند نے نبی کریم سائیا ہے کہ الله تعالى نے ميرى امت كى ان غلطيوں كو معاف كيا ہے جن كا صرف ول میں وسوسہ گذرے یا ول میں اس کے کرنے کی خواہش بیدا ہو مگراس کے مطابق عمل نہ ہواور نہ بات کی ہو۔

قلبی وساوس جو ہو نبی صادر ہو کر خود ہی فراموش موتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان سب کو معاف کیا ہے ایسے وساوس کا آنا بھی فطرت انسانی مین داخل ہے۔

(١٧١٥) مم سے عثان بن البيثم نے بيان كيايا مم سے محربن يكي ذيل نے عثان بن البیم سے بیان کیا ان سے ابن جریج نے کما کہ میں نے ابن شماب سے سنا کما کہ مجھ سے عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا ان سے عبدالله بن عمرو بن العاص نے بیان کیا کہ نی کریم مان کیا (جبة الوداع میں) قرمانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھرے ہوئے اور عرض كيا ي رسول الله! مي فلال فلال اركان كو قلال فلال اركان

١٦٦٥ - حدَّثناً عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِفْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةً، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ جَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ سے پہلے خیال کر تا تھا(اس لئے غلطی سے ان کو آگے پیچے اداکیا)اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں فلاں فلاں ارکان جج کے متعلق یو نئی خیال کر تا تھاان کا اشارہ (حلق' ری اور نح) کی طرف تھا۔ آنخضرت سٹھیٹی نے فرمایا یو نئی کر لو (تقدیم و تاخیر کرنے میں) آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن آنخضرت سٹھیٹی سے جس مسئلہ میں بھی پوچھا گیا تو آپ نے بی فرمایا کہ کر لوکوئی حرج نہیں۔

أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمُّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَجْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَوُلاَءِ النَّلاَثِ فَقَالَ النَّبِيُ اللهَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَ يَوْمَنِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَنِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: افْعَلِ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

راجع: ٦٣]

یہ آپ نے محض بھول چوک کی بنا پر فرمایا تھا ورنہ قصداً ایسا کرنا ورست نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری مقاتیہ نے اس سے بید المست نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری مقاتیہ نے اس سے بید المست نہیں کہ جج کے کاموں میں بھول چوک پر آخضرت مقاتیہ اسے کئی کفارے کا تھم نہیں دیا نہ فدید کا تو ای طرح قتم بھی اگر چوک سے تو ڈ ڈالے تو کفارہ لازم نہ ہو گا (وحیدی) سند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سمی قریش فہ کور ہوئے ہیں جو بوے زروست عابد عالم حافظ قاری قرآن تھے۔ انہوں نے آخضرت مقاتیہ اس کی احادیث لکھنے کی اجازت ما تی تھی اور ان کو اجازت دی گئے۔ چنانچہ بی اور ان کو اجازت دی گئے۔ چنانچہ بی داروی نے اور بہت بی زیادہ روتے۔ چنانچہ ان کی آئسیں خراب ہو گئی تھیں۔ بنگ حرہ کے دنوں میں بماہ ذی المجہ ۱۳ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ و ارضاہ آئین۔

اس صدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ گرشاید امام بخاری نے یہ روایت لاکراس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ ا کیا ہے۔ اس میں یوں ہے کہ تیسری بار وہ مخض کنے لگا فتم اس پروردگار کی جس نے سچائی کے ساتھ آپ کو بھیجا میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ایسی فتم بھی آیت لا یوا حذکم الله باللغو فی ایمانکم میں وافل ہے۔

7777 حدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّنَا أَجْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَلْمًا عَلَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ فَلَا زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ آخَوُ: أَلْا حَرَجَ)) قَالَ آخَوُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَوُ: قَالَ آخَوُ: (لاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَوُ: (لاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَوُ: (لاَ حَرَجَ)) فَالَ آخَوُ: (لاَ حَرَجَ))

(۱۹۲۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے ماہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس بی الله علیہ و سلم عباس بی الله علیہ و سلم سے کما میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آخضرت میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آخضرت میں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیمرے نے کما کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے بی ذری کرلیا۔ آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

آ کی جمیر اس بھی ہوں۔ ان سے دین کے آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ان علاء کرام کے لئے قاتل توجہ ہے جو میں ہوئے گ میں بہت دور رس نگاہوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک علاء اسلام کو یہ مرتبہ عطاکرے۔ (آمین)

٩٩٦٧ - حدثن إسنحاق بن منصور، (٢٢٢٤) مجهس اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ

نے بیان کیا' کہا ہم سے عبیداللہ بن عمرنے بیان کیا' ان سے سعید بن

حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ

[راجع: ۲۵۷]

عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى وَرَسُولُ الله ﴿ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ((ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمُّ سَلَّمَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي قَالَ: ((إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمُّ اسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ، وَاقْرَأَ بِمَا تَيَسُّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِن سَاجِدًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُويَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُويَ قَائِمًا ثُمُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)).

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نماز در حقیقت وہی صحیح ہے جو رکوع ' سجدہ ' قیام ' جلسہ ' قومہ وغیرہ ارکان کو ٹھیک طور پر ادا سیر کے پر می جائے جو نمازی محض مرغ کی ٹھونگ لگا لیتے ہیں ان کو نماز کا چور کما گیا ہے اور ایسے نمازیوں کی نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے بلکہ وہ نماز اس نمازی کے حق میں بدوعا کرتی ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت یہ ہے کہ بھول چوک معاف تو ہے مر نماز میں آگر کوئی مخص بھول چوک کو مستقل معمول بنا لے تو الی بھوک چوک معافی کے قاتل نہیں ہے۔ خاص طور پر نماز میں الیی بھوک چوک بہت زیادہ خطرناک ہے۔

> ٦٦٦٨ حدَّثناً فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزيهَةً تُعْرَفُ فيهم، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ

الی سعید نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہافتہ نے کہ ایک صحالی مسجد نوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے۔ آنخضرت ملی المحدے ایک كنارے تشريف ركھتے تھے۔ پھروہ صحابي آئے اور سلام كياتو آخضرت سلی اس کے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ آخضرت التي الله الله اس مرتبہ بھی ان سے یمی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ کیو نکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھادیجئے۔ آخضرت مٹھیا نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو پہلے بوری طرح وضو کر لیا کرو' پھر قبلہ روہو کر تکبیر کمو اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ بڑھ سكتے ہواسے پڑھاكرو ' پحرركوع كرواور سكون كے ساتھ ركوع كرچكوتو اپنا سرا تھاؤ اور جب سيدھے كھڑے ہو جاؤ توسجدہ كرو، جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدہ سے سراٹھاؤ' یہاں تک کہ سيده ه ہو جاؤ اور اطمينان سے بيٹھ جاؤ' پھرسجدہ کرواور جب اطمينان سے سجدہ کرلوتو سراٹھاؤیہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ' یہ عمل تم اپنی بوری نمازمیں کرو۔

(٢٢٢٨) جم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا کما ہم سے علی بن مسرنے' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والدنے اور ان ے عائشہ و اللہ نے بیان کیا کہ جب احد کی ارائی میں مشرک فکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کما (مسلمانول سے) کہ اے اللہ کے بندو! پیچے دسمن ہے چنانچہ آگ

عِبَادَ الله أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْبَيهِ فَقَالَ: أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَ الله مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ خُدَيْفَةُ: غَفَرَ الله لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَ الله مَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى الله مَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَةً حَتَّى لَقَيْلًا لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَ الله مَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيمَ الله لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَ الله مَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةً حَتَّى الله . [راجع: ٣٢٩٠]

کے لوگ پیچے کی طرف بل پڑے اور پیچے والے (مسلمانوں بی سے)
لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیقہ بن الیمان بڑا تھ نے دیکھا کہ لوگ ان
کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں
سے کہا کہ بیہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں میرے والد! عائشہ
بڑی تھانے بیان کیا کہ اللہ کی قتم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر
انہیں قتل بی کر ڈالا۔ حذیقہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عودہ
نے بیان کیا کہ حذیقہ بڑا تھ کو اپنے والد کی اس طرح شمادت کا آخر
وقت تک رنج اور افسوس بی رہا یمال تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔

آرایا وہ گھراہٹ میں ابلیں ملعون نے دھوکا دیا چھے سے مسلمان ہی آ رہے سے گران کو کافر بتلا کر آگے والے مسلمانوں کو ان سے فررایا وہ گھراہٹ میں اپنے ہی لوگوں پر پلٹ پڑے اور حضرت حذیفہ کے والد یمان کو شہید کر دیا۔ اس روایت کی مطابقت بلا کی سے یوں ہے کہ حضرت عاکشہ بڑہ ہوا نے فتم کھا کر کہا۔ بعضوں نے یہ مطابقت بتلائی ہے کہ آنخضرت مائے کیا نے ان مسلمانوں سے کچھ نہیں کہا جنہوں نے مذیفہ کے باپ کو بھول سے مار دیا تھا تو اس طرح بھول چوک سے اگر فتم تو ڑ دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ حضرت خدیفہ کو رسول کریم سے آگر میں مدائن میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی حذیفہ کو رسول کریم سے آگر کی طابقت میں مدائن میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی حذیفہ کو رسول کریم سے آگر ہوں کے انتقال ہوا۔ رضی حذیفہ کو رسول کریم سے بیان کا انتقال ہوا۔ رضی حذیفہ کو رسول کریم سے بیان کی انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

ا کیک روایت میں بقیة حیر کالفظ ہے تو ترجمہ بیہ ہو گا کہ حذیفہ پر مرتے دم تک اس خیرو برکت کا اثر رہا لینی اس دعا کا جو انہوں نے مسلمانوں کے لئے کی تھی کہ اللہ تم کو بخشے اس روایت کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمانے قتم کھا کر کما فواللہ مازالت فی حذیفة

- ٦٦٦٩ حدّ لني يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدُّنَنِي عَوْفٌ، عَنْ حَدُّنَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلاَسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ)). [راجع: ٩٣٣]

(۱۲۲۹) مجھ سے یوسف بن موی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عوف اعرابی نے بیان کیا' ان سے خلاص بن عمرو اور مجھ بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹی تیا نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھالیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کرلینا چاہئے کیونکہ اسے اللہ نے کھالیا بلایا ہے۔

اس حدیث کی مطابقت اس طرح پر ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے جب روزہ نہیں ٹوٹا تو ای قیاس پر بھول کر قتم کے خلاف کرنے سے دسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔

(۲۷۲۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن بینے بواللہ ن

٠٩٦٧٠ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي لِيَاسِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذنبِ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور

میلی دو رکعات کے بعد بیٹے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کرلی۔

جب نماز بڑھ میکے تولوگوں نے آخضرت مٹھیم کے سلام کا انظار کیا۔

پر آنخضرت سال الم ان تكبير كى اور سلام پھيرنے سے پہلے سجدہ كيا ' پھر

سجدہ سے سراٹھایا اور دوبارہ تکبیر کمہ کرسجدہ کیا۔ پھرسجدہ سے سراٹھایا

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبُرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

وَسَلَّمُ. [راجع: ٨٢٩]

اورسلام پھیرا۔

(١٧١١) مجھ سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا انبول نے عبدالعزيز بن عبدالصدے سا کماہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے ابن مسعود موالت نے کہ نبی کریم ماٹھایے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کردی۔ منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کوشبہ ہوا تھایا علقمہ کو۔ بیان کیا کہ بھر آنخضرت مٹھائیا ہے کماگیا کہ یا رسول الله! نماز میں کھ کی کردی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت اس طرح نماز برهائی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت سی الم ان کے ساتھ دو سجدے (سمو کے) کئے اور فرمایا بید دو سجدے اس فخص کے لئے ہیں جے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کی یا زیادتی کردی ہے اسے چاہے کہ می بات تک پنچنے کیلئے ذہن پر زور ڈالے اور جو باتی رہ گیا ہوا ہے ہورا کرے چمردو سجدے (سہو کے) کرلے۔

(١٩٧٢) م سے حفرت امام حميدي نے بيان كيا كمام سے حفرت سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے عمروبن دیار نے بیان کیا کہا مجھ کو سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس جھائیا سے بوچھاتو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے الی بن کعب رہا تھ نے بیان كيا انهول في رسول الله طري سنا آيت " لا تواخذ ني بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسوا " کے متعلق کہ پہلی مرتبہ

٣٦٧١ حدَّثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ الله 🕮 صَلَّى بهم صَلاَةَ الظُّهر فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ: لاَ أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِم أَمْ عَلْقَمَةُ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله أَقَصُرَتِ الصُّلاَةُ أَمْ نُسِيتَ؟ قَالَ : ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَسَجَدَ بهمْ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَالَ: ((هَاتَان السُّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِي زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصُّوابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمُّ يَسْجُدُ سِنجُدَتَيْنِ)). [راجع: ٤٠١] ٦٦٧٢ حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، قَالَ: قُلْتُ لابْن عَبَّاس فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ قَالَ:

اعتراض موسیٰ ملائلہ ہے بھول کر ہوا تھا۔

((كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا)).

[راجع: ٧٤]

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَيَنُهُ بَنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَيَنُهُمْ الْمَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ فَيْفًا لَهُمْ فَيَنُهُمْ الْمَنْ أَنْ يَدْبِعِ لِيَأْكُلَ فَامَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ فَامَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبِحَ فَلَكُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَذَكَرُوا فَيْلَ الصَّلاَةِ، فَذَكَرُوا فَيْلَ لِلنَّبِي فَيْ فَلَمَانَ أَنْ يُعِيدَ الذَّبِحَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ مَنْ شَاتَى لَحْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَكِيثِ السُّعْبِيُّ، وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ وَيَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ الْسِعْنِ النّبِي قَلَامُ أَوْلِ بُنَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي قَلْ الْسِعْقِ النّبِي قَلْ اللّهُ الْمُوالِ هَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

(۱۹۷۳) ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری) نے کما کہ محمہ بن بشار نے مجھے لکھا کہ ہم سے معاذ بن معاذ نے بیان کیا کما ہم سے ابن عون نے بیان کیا ان سے شعبی نے بیان کیا کہ حضرت براء بن عاذب بڑا تھے نے انہوں بیان کیا ان کے یمال کچھ ان کے مہمان ٹھرے ہوئے ہے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کما کہ ان کے واپس آنے سے پہلے جانور ذرح کرلیں تا کہ ان کے مہمان کھا ہیں 'چنانچہ انہوں نے نماز عیدالاضیٰ سے پہلے جانور ذرح کرلیا۔ پھر آنحضرت ملی ہے اس کاذکر کیا تو آپ رسول اللہ! میرے پاس ایک سال سے زیادہ دودھ والی بحری ہے جو دو کریوں کے گوشت سے بڑھ کرہے۔ ابن عوف شعبی کی حدیث کی مدیث کی مدیث کی حدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رک کر ہتے تھے کہ مجھے معلوم مدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رک کر ہتے تھے کہ مجھے معلوم مدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رک کر ہتے تھے کہ مجھے معلوم مدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رک کر ہتے تھے کہ مجھے معلوم میں 'نہیں' بیر رخصت دو سرے لوگوں کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی خوالی کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی خوالی نے اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے' اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے' اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے' اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے' کی کریم ملی کیا ہے' ابن سیرین سے کی ہے کی ہو 
سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس بی ایک سامنے نوف بکالی کا قول نقل کیا تھا کہ وہ خضر والے موئی کو امرائیلی موئی کو اسرائیلی موئی استین بلکہ اور کوئی دو سرا موئی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس نے نوف بکالی کے قول کی تردید کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے نوف بکالی کے قول کی تردید کرتے ہوئے حضرت ابن کعب کی بیہ روایت نقل کر کے بتلایا کہ وہ موئی اسرائیلی موئی بی تھے ، جن کو اس شرط کا خیال نہیں رہا تھا جو وہ خضرے کر چکے تھے اس پر لفظ لا تواخذ نی اللے انہوں نے کے۔ وجہ مناسبت وہی ہے کہ سہو اور نسیان کو حضرت موئی نے مؤاخذہ کے قاتل نہیں سمجھا حضرت خضرت خضرت نبوی میں آئے اور حضرت خضر نے بھی اس نسیان کو معاف بی کر دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک خزرجی خادم دس سال کی عمر میں خدمت نبوی میں آئے اور آخر تک خاص خدمات کا شرف حاصل ہوا۔ عہد فاروق میں بھرہ میں مبلغ اسلام کی حثیت سے مقیم ہوئے اور آآھ میں بھر ۱۰سال بھر وی میں انقال ہوا۔ مرتے وقت سوکے قریب اولاد چھوڑ کر گئے ان کی ماں کا نام ام سلیم بنت لھان ہے۔

(۲۲۵۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے ' ان سے اسود بن قیس نے کہا کہ میں نے جندب بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تک موجود تھاجب رسول اللہ ساڑھ کیا نے عید کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کر ٣٩٧٤ - حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ :
سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيُ اللَّهُ
صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: (مَنْ

ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلُ مَكَانَهَا؟ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللهِ)). [راجع: ٩٨٥]

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی کا جانور نماڑ عید پڑھ کر ہی ذرج کرنا چاہئے ورنہ وہ بجائے قربانی کے معمولی ذبیحہ موگا۔

## باب قسمول كابيان

لیا ہواہے چاہئے کہ اس کی جگہ دو سمرا جانور ذرج کرے اور جس نے

ابھی ذبح نہ کیا ہوا ہے جاہئے کہ اللہ کانام لے کرجانور ذرج کرے۔

اور الله نے سورہ نحل میں فرمایا کہ "اپنی قسموں کو آپس میں فساد کی بنیاد نہ بناؤ اس لئے کہ اسلام پر لوگوں کا قدم جے اور پھراکھڑ جائے اور خدا کی راہ سے روکنے کے بدلے تم کو دوزخ کاعذاب چکھنا پڑے تم کو سخت سزادی جائے۔" اس آیت میں جو د خلا کالفظ ہے اس کے معنی ڈبو دینا۔

یہ قتم بھی قتم کھانے والے کو دوزخ کی آگ میں ڈبو دے گی۔ آیت کی مناسبت باب سے یہ ہے کہ مکرو فریب کی قتم پر اس میں تخت وعید ہے ایساہی بمین غموس قتم میں بھی سجھنا چاہئے بمین غموس دوزخ میں ڈبو دینے والی قتم کو کہتے ہیں۔

(۲۱۷۵) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو نفر نے خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' کہا ہم سے فراس نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبی سے سنا' انہوں نے عبداللہ بن عمروسے کہ نبی کریم طاق کے میں نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا' والدین کی نافرمانی کرنا' کسی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس۔ قصداً جھوئی قشم کھانے کو کہتے ہیں۔

باب الله تعالیٰ کاسور و آل عمران میں فرمانا جولوگ الله کانام کے کرعمد کر کے قسمیں کھاکراپی قسموں کے بدلہ میں تھوڑی پونجی (دنیا کی مول لیتے ہیں) یمی وہ لوگ ہیں 'جن کا آخرت میں کوئی حصہ نیک نہیں ہوگا۔

اور الله ان سے بات بھی نہیں کرے گااور نہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظرہی کرے گااور نہ انہیں پاک کرے گااور انہیں درد ناک عذاب ہو گااور الله تعالیٰ کاسور ہ بقرہ میں ارشاد "اور الله کو قسمیں کھا کر نیکی اور پر بیز گاری اور لوگوں میں میل کرا دینے کی روک نہ بناؤ اور الله سنتاجاتا ہے اور سور ہ نحل میں فرمایا الله کاعمد کر

١٦ - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ
 ﴿ وَلاَ تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلُ
 قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا
 صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ

صددتم عن سبيلِ الله ولكم عدابُ عَظِيمٌ﴾ [النحل : ٩٤] دَخَلاً مَكْرًا وَخِيَانَةً.

ي م م م صح والمح و وورس م م م صح و وورس م ال خت وعير ب ايبا مى يمين غموس فتم مين بحمي سجمنا النفشرُ، أخبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ النشعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النبي فَلَى قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِالله، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَحِينُ الْعَمُوسُ)).

[طرفاه في : ٦٩٢٠، ٦٩٢٠].

کے دنیا کا تھوڑا سامول مت اور اللہ کے پاس جو پچھ تواب اور اجر ہے وہ تہمارے لئے بہترہے اگرتم سمجھواور اس صورت میں فرمایا اور اللہ کانام لے کرجو عمد کرواس کو پورا کرواور قسموں کو پکا کرنے کے بعد پھرنہ تو ژو (کیسے تو ژوگ) تم اللہ کی ضانت اپنی بات پر دے چکے ہو۔

ذِكْرُهُ: ﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ [النحل : ٩٥] ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ [النحل: ٩١].

#### لعِن الله كو كواه بنا چكه مو-

٦٦٧٦ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) فَأَنْزَلَ الله تَصُدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.[راجع: ٢٣٥٦] ٦٦٧٧ - فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ لِي أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِنُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ)) فَقُلْتُ: إذا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ).

(۲۷۲۲) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابو عوانہ نے بیان کیا کہا ہم ہے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہو ہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ می ہوگیا نے فرمایا جس نے جھوٹی قتم اس طور سے کھائی کہ اس کے ذرایعہ کی مسلمان کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں طے گا کہ اللہ اس پر نمایت ہی غصہ ہو گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے حال میں طے گا کہ اللہ اس پر نمایت ہی غصہ ہو گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیق وی کے ذرایعہ نازل کی کہ "باشبہ وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور اپنی قسمول کے بدلے معمولی دنیا کی پونجی خریدتے ہیں" آخر آیت تک۔

( ) معرت عبداللہ ہے حدیث بیان کر چکے تھ ' استے میں اشخٹ بن قیس بناتی آئے اور پوچھا کہ ابوعبدالرحن! نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ لوگوں نے کمااس اس مضمون کی۔ انہوں نے کماکہ ابی ہے آیت تو میرے بی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے نے کماکہ ابی ہے قاد بھائی کی زمین میں میراایک کواں تھااس کے جھڑے کے الملہ میں میں آخضرت ما پیلا کے پاس آیا تو آنخضرت ما پیلا نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ معاعلیہ سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھروہ تو جھوٹی قسم کھالے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم مدنیتی کے ساتھ اس لئے کھائی کہ اس کے ذراجہ کی مسلمان کامال ہڑپ کرجائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں مسلمان کامال ہڑپ کرجائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں

[راجع: ٢٣٥٧]

١٨ - باب الْيَمِينِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ
 وَفِي الْمَعْصِيةِ، وَفِي الْغَضَبِ

ملے گاکہ وہ اللہ اس پر انتہائی غضب ناک ہو گا۔

باب ملک حاصل ہونے سے پہلے یا گناہ کی بات کے لئے یا غصبہ کی حالت میں قتم کھانے کاکیا تھم ہے؟

ملک عاصل ہونے سے پہلے اس کی مثال ہے ہے کہ مثال کوئی تیم کھا لے میں لونڈی کو آزاد نیس کرنے کا یا اپنی عورت کو سیر کی کی حورت کی سیر کوئی کی عورت کی سیرت کے اگر میں اس سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے یا اگر میں ہید لونڈی خریدوں تو وہ آزاد ہے پھراس عورت سے نکاح کرے یا مولائی خریدوں تو وہ آزاد ہے پھراس عورت سے نکاح کرے یا دہ لونڈی خریدوں تو وہ آزاد ہے پھراس عورت سے نکاح کرے یا دہ لونڈی آزاد ہوگی۔ اہل حدیث کا یمی قول ہے لیکن حظیہ نے اس کے خلاف کما ہے (مولانا وحیدالزمان مرخوم) حدیث باب میں سواریاں نہ دینے کی قیم کا ذکر ہے۔ اس وقت وہ سواریاں آپ کے ملک میں نہ تھیں جب ملک میں آئیں اس وقت دینے سے نہ قیم ٹوئی نہ کفارہ لازم ہوا ہے حدیث غصہ میں قیم کھا لینے کی بھی مثال ہو سی ہے۔ (وحیدی)

رِ اجع: ۳۱۳۳] [راجع: ۳۱۳۳]

(۸۷۲) مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوبردہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم ساتھیوں نے مجھے او آمخضرت ساتھیوں نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تممارے لئے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا (کیونکہ موجود نہیں ہیں) جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کھے خفگی میں تھے۔ پھرجب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جااور کمہ کہ اللہ تعالی نے یا (یہ کما کہ) رسول اللہ ساتھیوں کے پاس جااور کمہ کہ اللہ تعالی نے یا (یہ کما کہ) رسول اللہ ساتھیوں کے پاس جااور کمہ کہ اللہ تعالی مردیا۔

بعد میں انتظام ہو جانے پر آپ نے اپنی قتم کو توڑ دیا اور اس کا کفارہ ادا فرما دیا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت ابومویٰ عبداللہ بن قیس اشعری برائد کمہ میں اسلام لائے ' عبشہ کی طرف ہجرت کی اور اہل سفینہ کے ساتھ حبشہ سے واپس ہوئے۔ ۲۰ھ میں حضرت فاروق برائھ نے ان کو بھرہ کا حاکم بنا دیا۔ ۵۲ھ میں وفات یائی۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

(۱۹۷۷) ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے صالح نے 'ان سے ابن شماب نے (دوسری سند) اور ہم سے تجاج نے بیان کیا کما ہم سے تجاج نے بیان کیا کما ہم سے تجاج نے بیان کیا کما کہ میں نے زہری سے سنا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کما کہ میں نے زہری سے سنا کما کہ میں نے عروہ بن زیر 'سعید بن المسیب' علقمہ بن وقاص اور عبید الله بن عبدالله بن عتبہ بن المی سے سنانی کریم ملتی الله کی دوجہ مطمرہ عبید الله بن عبدالله بن عتبہ بن وقامی اور مطمرہ

٩٦٧٩ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدُّثَنَا الْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدُّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ النَّه بْنُ عُمَرَ النَّه بْنُ عَرَفِي النَّمَيْرِيُّ، حَدُّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الرُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الرُّهُيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کی بات کے متعلق 'جب ان پر اہتام لگانے والوں نے اتبام لگایا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو اس اتبام لگایا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو اس اتبام کرنا بیان کیا (اس حدیث میں سے بھی ہے کہ) پھراللہ تعالی نے سے آیت نازل کی کہ ''بلاشبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے '' دس آیتوں نازل کی کہ ''بلاشبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے '' دس آیتوں تک ۔ جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ مسطح بڑا تھ کے ساتھ قرابت کی وجہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ مسطح بڑا تھا کہ اللہ کی قتم اب بھی مسطح پر کوئی چیزا یک بیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہ اس نے عائشہ بڑی تھیا پر اس طرح کی جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ ولا یاتیل اولوا الفضل والسعة ان یو توا اولی القربٰی النے ابو بکر بڑا تھے اس پر کما' کیوں نہیں' اللہ کی قتم میں تو بھی القربٰی النہ کی قتم میں تو بھی کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور کہا کہ اللہ کی قتم میں اب خرچ دینے کو بھی نہیں روکوں گا۔

٩٦٨٠ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

[راجع: ۲۵۹۳]

کی جی است کے الیا بڑا قصور کیا تھا کہ ان کی بیاری بٹی قتم کو کفارہ ادا کر کے تو ڑدیا۔ باب سے بی مطابقت ہے۔ حضرت مسطح بن اٹایٹہ قریش مطبی ہیں۔

اسس میں بعمر ۵۹ سال وفات بائی۔ سجان اللہ ایمانداری اور خدا تری حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹر پر ختم تھی باوجود کیہ مسطح نے الیا بڑا قصور کیا تھا کہ ان کی بیاری بٹی پر جو خود مسطح کی بھی بھیتجی ہوتی تھیں اس قتم کا طوفان جو ڑا اور قطع نظراس سلوک کے جو حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹر ان سے کیا کرتے تھے اور قطع نظراحسان فراموثی کے انہوں نے قرابت کا بھی بچھ لحاظ نہ کیا۔ حضرت عائشہ عشل کی بھی ذات اور خواری تھی گروہ شیطان کے چکمہ بیں آگئے۔ شیطان ای طرح آدمی کو ذلیل کرتا ہے' اس کی عقل اور فنم بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دو سرا آدمی ہوتا تو مسطح نے بیہ حرکت ایس کی تھی کہ ساری عمر سلوک کرنا تو کجا ان کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا گر آخر میں حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹر کی خدا تری اور مرمانی اور شفقت پر قربان کہ انہوں نے مسطح کا معمول بدستور جاری کر دیا اور ان کے قصور سے چٹم پوشی کی۔ ترجمہ باب بیس سے نکاتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹر نے ایک نیکی کی بستور جاری کر دیا اور ان کے قصور سے چٹم پوشی کی اس فتم کو تو ڑ ڈالنے کا تھم ہوا پھر کوئی گران کرنے پر قتم کھائے اس کو تو بطریق اولی یہ قتم تو ڑ ڈالنا ضروری ہوگا۔ یہ غصہ میں قتم کھانے کی بھی مثال ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹر نے پہلے غصہ بی مسطح سے سلوک نہ کروں گا۔ (تقریر مولانا وحیدالزماں مرحوم)

( ۱۲۸۰) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے 'کہا

الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا آيُوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله فَقَطَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ قَالَ: ((وَا الله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللّهِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها)) : [راحع: ٣١٣٣] .

ہم سے ایوب نے بیان کیا' ان سے قاسم نے' ان سے زہرم نے بیان کیا کہ ہم ابومویٰ بڑائی کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم قبیلہ اشعرکے چند ساتھوں کے ساتھ آنخضرت سائی کی خدمت ہیں جاخر ہوا جب ہیں آپ کے پاس آیا تو آپ خصہ تھے چرہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قشم کھالی کہ آپ ہمارے لئے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرملیا واللہ' اللہ نے چاہا تو ہیں بھی اگر کوئی قشم کھا لوں گا اور اس کے سوا دو سری چیز ہیں بھلائی و کھوں گاتو وی کروں گاجس ہیں بھلائی ہوگی اور قشم تو ژدوں گا۔

باب جب سی نے کما کہ واللہ 'میں آج بات نہیں کروں گا پھراس نے نماز پڑھی' قرآن مجید کی تلاوت کی 'شیع کی 'حمد یا لاالہ الا اللہ کما تو اس کا تھم اس کی نیت کے موافق ہو گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلام چار ہیں' سجان اللہ' الحمد للہ' لاالہ الااللہ' اللہ اکبر۔ اور ابوسفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہرقل کو لکھا تھا آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابرماناجاتا ہے۔ "مجابد نے کما کہ "کلمۃ التقویٰ" لا الہ الااللہ ہے۔

جہور کا قول ہے کہ مطلقاً حانث نہ ہو گا اس لئے کہ بات کرنا عرف میں اس کو کتے ہیں کہ دنیا کی بات کسی آدی ہے کرے اور قرآن میں ہے کہ حضرت مریم علیما السلام نے روزہ رکھا تھا کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی باوجود میکہ وہ عبادت ہی میں مشغول رہیں۔ گویہ کلمات ذکورہ بھی کلام کے تھم میں آتے ہیں لیکن عرف عام میں ان پر کلام کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس لئے اگر قتم کھاتے وقت ان کو بھی شامل زکھنے کی نبیت کی ہو تو ان کے کرنے ہے بھی قتم ٹوٹ جائے گی ورنہ نہیں۔

(۱۹۱۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں سعید بن مسیب نے خبردی' ان کے والد (حضرت مسیب بڑاٹھ) نے بیان کیا کہ جب جناب ابوطالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ الما لیا ہے۔ ان کے پاس آئے اور کما کہ آپ کمہ دیجے کہ ''لاالہ الااللہ'' تو میں آپ کے لئے اللہ کے کما کہ آپ کمہ دیجے کہ ''لاالہ الااللہ'' تو میں آپ کے لئے اللہ کے

77۸۱ حدثناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ فَقَالَ: ((قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله كَلِمَةُ أَحَاجُ فَقَالَ: ((قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله كَلِمَةُ أَحَاجُ

لَكَ بِهَا عِندَ اللهِ)). [راجع: ١٣٦٠]

مال جھڑ سکوں گا۔

۵ کہ اللہ آپ کو بخش دے گر ابوطالب اس کے لئے بھی تیار نہ ہو سکے ان کا نام عبد مناف تھا اور یہ عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت علی مٹاٹنہ کے والد تھے۔

> ٦٦٨٢ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮 ((كَلِمَتَان خَفِيفَتَان عَلَى اللَّسَان نَقِيلَتَان فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ الله

الْعَظِيم)). [راجع: ٦٤٠٦]

٦٦٨٣ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَلِمَةً)) وَقُلْتُ: أُخْرَى، ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ الله نِدًّا أَذْخِلَ النَّارَ)) وَقُلْتُ أُخْرَى: ((مَنْ مَاتَ لاَ يَجْفَلُ للهُ نِدًا أَدْخِلَ الْجَنَّةَ)).

[راجع: ١٢٣٨]

مقصد یہ ہے کہ ان کلمات سے مانث نہ ہوگا۔ ٠ ٢ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا

وَعِشْرِينَ

٣٩٨٤ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسَ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ نِسَالِهِ

(٢٢٨٢) بم سے قتيب بن - رنے بيان كيا' انہوں نے كماہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عمارہ بن تعقاع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رمنی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرالا دو کلے جو زبان پر ملکے ہیں لیکن ترازوپر (آخرت میں) بھاری ہیں اور الله رحمان کے یمال بندیدہ ہیں وہ یہ ہیں سجان اللہ و بھرہ سجان اللہ

ان کلمات کے منہ برلانے سے متم نہیں ٹوٹے گی۔ حضرت امام کا پہل سے صدیث لانے سے می متصد ہے۔

(١٩٨٣) بم سے مونیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما بم سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بولی نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الما اوريس في الى يرقياس كرت موسك) دوسراكلمه كما (كد آخضرت من المالي كما) جو المخص اس حال مي مرجائ كا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسراتا ہو گاتو وہ جنم میں جائے گااور میں نے دوسری بات کی کہ "جو مخص اس حال میں مرجائے گا کہ اللہ کے ساتھ سمی کو شریک نہ مھمرا تا ہو گاوہ جنت میں جائے گا۔"

باب جس نے قتم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس ایک مهینہ تک نہیں جائے گاادر مہینہ ۲۹ دن کاموا اور وہ اپنی عورت کے پاس گیاتو وہ حانث نہ ہو گا

(۲۲۸۳) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بناشد نے بیان کیا کہ رسول اللہ طی کیا نے اپنی یوبوں کے ساتھ ایالاء کیا

وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ

تِسْفًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ الله آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ
الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْفًا وَعِشْرِينَ)).

[راجع: ٣٧٨]

#### ۲۱ – باب

إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلاَةً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَخْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بَأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

(اینی قتم کھائی کہ آپ ان کے یماں ایک مہینہ تک نمیں جائیں گے)
اور آخضرت میں آپ یاوں میں موج آگی تھی۔ چنانچہ آخضرت
میں بالاخانہ میں انتیں دن تک قیام پزیر رہے۔ پھروہاں نے
اڑے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے ایلاء ایک مینے کے
لئے کیا تھا؟ آخضرت میں کھائی کہ یہ مہینہ انتیں دن کا ہے۔
باب اگر کسی نے قتم کھائی کہ نمبیز نہیں ہے گا پھر قتم کے
باب اگر کسی نے قتم کھائی کہ نمبیز نہیں ہے گا پھر قتم کے
بعد اس نے اگور کا پکا ہوایا بیٹھا پانی یا کوئی نشہ آور چیزیا اگورسے نجو ڈا
بوا پانی بیا تو بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کی قتم نہیں ٹو لئے
گی کیونکہ یہ چیزیں ان کی رائے میں وون بین نہیں ہیں۔

آبید میر کبور کے نجوڑے ہوئے پانی کو کتے ہیں۔ دیگر ذکورہ چیزیں نبیذ نہیں ہیں اس لئے اس کا تم کھاٹا لوث نہ سکے گا مرنشہ اور ہوتی ہے۔ مرب اس لئے اس کا تم کھا اس لئے حرام ہے کہ وہ بھی شراب میں داخل ہے۔ نبیذ کا بھی میں علم ہے جو نشہ آور ہوتی ہے۔ مرب لوگوں میں نبیذ کے دو معنی ہیں ایک تو ہر فتم کی شراب جس میں نشہ ہو دو سری تھجوریا انگور کو پانی میں بھگو کر اس کا میشعا شریت مثانا جس میں نشہ نمیں ہوتا اور جے طلاء کتے ہیں۔ اکور کے شرے کو جو پکایا جائے حنیہ کتے ہیں جب ایک تمائی جل جائے اگر دو تمائی جل جائے تو وہ مثلث ہے آدھا جل جائے تو وہ منصف ہے تھوڑا ساجلے تو وہ ہانق لینی بادہ ہے۔ سکر کہتے ہیں اگلور کے شراب کو۔ معیر کہتے ہیں انگور یا تھجور کے شیرے کو۔ حافظ نے کما طلاء کو انتا پکائیں کہ وہ جم جائے تو اس کو دبس اور رب کتے ہیں اس وقت اس کو نبیذ نسیں کمیں گے۔ اگر پالا رہے تو البت بیز کمیں مے عرف میں۔ خیریہ تو ہوا۔ اب امام بخاری کامطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفیہ کا قول صیح ہے۔ بیزند پینے کی قتم کھائے و طلاء یا سکریا معیر پینے سے حانف نہ ہو گا کیونکہ ان تیول کے علیمہ طیعہ، نام زبان عرب میں ہیں اور نبیذیا نقیع تو ای کو کتے ہیں جو مجوریا انگور کو پانی میں بھگو دیں اس کا شربت لیں اور سل اور سودہ کی حدیث سے اس مطلب پر استدلال کیا کیونکہ سل کی مدیث میں نقیع سے اور سودہ کی مدیث میں نبیز سے یمی مراد ہے اس لئے کہ طلام اور سکر وفیرہ تو طال نس بیں۔ آخضرت سے اس کا استعال کیے فرائے۔ میرے (مولانا وحید افرمال کے) نزدیک امام بخاری کا میج مطلب می مطوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ احادیث لاکر حنفیہ کے قول کی تائید کی ہے۔ این بطال وفیرہ کی فیرشار حین نے یہ کماکہ امام بخاری کو حنفیہ کا رو منظور ہے۔ حافظ نے اس کی توجیہ یوں کی کہ سل کی حدیث سے یہ لکتا ہے کہ جو مجوریا اگور ابھی تھوڑے مرصہ سے بھوئے جائیں ق اس کے پانی کو نبید کتے ہیں کو اس کا پینا درست ہے اور سودہ کی صدیث سے مھی اس کی تائید ہوتی ہے مگریہ توجید میری (مولانا وحید الزمال) سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ سل اور سودہ کی احادیث میں یہ صراحت کمال ہے کہ طلاء یا سکر کو بھی نبیز کتے ہیں۔ چر دھیے کا رد کیو کر ہو گا۔ مافظ نے کما اکثر علاء کا قول ہے ہے کہ ایس فتم میں جس شراب کو عرف میں نبیز کتے ہیں اس کے چینے سے قم فوث جائے گی البت اگر کسی خاص شراب کی نیت کرے تو اس کی نیت کے موافق علم ہو گا (وحیدی)

9770 حدثناً عَلِيٌ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ (٢٢٨٥) جم سے علی بن عبدالله مربی نے بیان کیا انہوں نے بن آبی حازم، آخبرنی آبی عَنْ سَهْلِ بْنِ عبدالعربِ بن ابی حازم سے سنا کما جم کو میرے والد نے فہردی انہیں سفد، اُنْ آبا اُسَیْدِ صَاحِبَ النّبِی ﷺ معرب سل بن سعد والله نے کہ بی کریم التیا کے محالی ابو اسید والله ا

أَغْرَسَ فَدَعَا النّبِي ﴿ لِمُوسِهِ فَكَانَتِ الْعَرُوسِ فَكَانَتِ الْعَرُوسِ فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ : هَلْ تَعْرُا فِي تَعْرُونَ مَا سَقَتَهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتُ لَهُ تَعْرُا فِي تَوْرِ مِنَ اللّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسُقْتُهُ لِيَاهُ. [راجع: ٥١٧٦]

٦٦٨٦ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،

عَنِ الشُّفْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاس

رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا

ثُمُّ مَا زِلْنَا نَنْبُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا.

نے نکاح کیااور آنخضرت ملٹھیا کواپی شادی کے موقع پر بلایا۔ دلمن بی ان کی میزبانی کاکام کر رہی تھیں۔ پھر حضرت سل بڑائی نے لوگوں سے پوچھا، تہیں معلوم ہے، میں نے آخضرت ملٹھیا کو کیا پلایا تھا۔ کہا کہ رات میں آخضرت سلٹھیا کو کیا پلایا تھا۔ کہا کہ بھگودی تھی اور صبح کے وقت اس کا پانی آخضرت ملٹھیا کم پلایا تھا۔ میگودی تھی اور صبح کے وقت اس کا پانی آخضرت ملٹھیا کم پلایا تھا۔

۔ اب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت سل بن سعد ساعدی وفات نبوی کے وقت ۱۵ سال کے تھے۔ ۹۱ھ میں مدینہ میں وفات بائی۔ مدینہ میں فوت ہونے والے یہ آخری محالی ہیں۔

(۲۹۸۲) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کا ہم کو اساعیل بن ابی خالد نے خردی انہیں مبارک نے خردی کا ہم کو اساعیل بن ابی خالد نے خردی انہیں شعبی نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس بی شاہد کے ان کی نہی کریم ماٹھ کیا کی بیوی صاحبہ حضرت سودہ بی کریم ماٹھ کیا کہ ان کی ایک بکری مرکمی تو اس کے چڑے کو ہم نے دباغت دے دیا۔ پھر ہم اس کی مشک میں نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پر انی ہوگی۔

بسر حال نبیز کا استعال ثابت ہوا۔ حضرت سودہ حضرت فدیجہ وی اللہ کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔ ۵۴ھ میں وفات ا۔

٢٧- باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْتَدِمَ
 فَأْكُلَ تَمْرًا بِخُبْزِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ
 الأَدْم

٦٦٨٧ حداً ثناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَنْهَا فَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَنْهَا مِنْ خُبْرِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله. وَقَالَ ابْنُ كَذِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا.

[راجع: ٥٤٢٣]

باب جب کسی نے قشم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا پھراس نے روثی تھجور کے سابھ کھائی یا کسی اور سالن کے طور پر استعال ہو سکنے والی چیز کھائی (تو اس کو سالن ہی ماناجائے گا) (کم ۲۲۸۷) ہم سے مجمد بن بوسف نے بیان کیا ہم سے سفیان نے

(۱۲۸۷) ہم سے محد بن بوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے حفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آل محمہ ساٹھ کیہوں کی روثی نہیں کھا کبھی بے در بے تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روثی نہیں کھا سکے یمال تک کہ آخضرت ساٹھ کیا سے جا ملے اور ابن کشرنے بیان کیا گئی کہ ہم کو سفیان نے خبردی کہ ہم سے عبدالر حمٰن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی حدیث بیان کی۔

ے اس سند کے بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ عالبس کی ملاقات حضرت عائشہ رہی ہے اجت ہو جائے۔ کیونکہ اگلی روایت عن عن

کے ساتھ ہے۔

٦٦٨٨ حدَّثناً قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْم لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُول الله 🕮 ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمُّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَـهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ ا لله الله الله المُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أَأْرُسَلُكَ أَبُو طَلْحَةً)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله هُمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانطَلَقُوا وانطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدَيِهُم حَتَى جُنتْ أَبَا طَلْحَةَ فاخبرتُهُ فقال اَبُوطلحة : يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله به وَليس عندنًّا مِنَ الطعام مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله 🐞 فَأَقْبِلَ رَدُمُ لِلَّ اللَّهِ ﴿ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ؟)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ قَالَ ۚ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلَّاكِ الْخُبْزُ لَفُتُ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتُهُ ثُمُّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ ا لله أَنْ يَقُولَ ثُمُّ قَالَ: ((اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا

(۲۲۸۸) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے بیان کیا' انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوطلح رضی الله عنه نے (اپنی بیوی) ام سلیم رضی الله عنما ے کما کہ میں س کر آ رہا ہوں آنخضرت سٹھائیا کی آواز (فاقوں کی وجہ سے) کمزور رہ گئی ہے اور میں نے آواز سے آپ کے فاقد کا اندازہ لگایا ہے کیا تہارے پاس کھانے کی کوئی چیزہے؟ انہوں نے کہا کہ ہال۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیال نکالیں اور ایک اوڑھنی لے کر روثی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور اسے آنخضرت مان کا خدمت میں بھجوایا۔ میں لے کر گیاتو میں نے دیکھا کہ آنخضرت میں کا معجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں میں ان کے پاس جاکے کھڑا ہو گیاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کیا تہيں ابوطلحہ نے بھيجا ہے عمل نے عرض كى جى ہال، پھر آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کماجو ساتھ تھے کہ اٹھواور چلو' میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آخر میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے یمال پہنچا اور ان کو اطلاع دی۔ ابوطلحہ نے کماام سلیم! جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے بين اور مارے پاس تو کوئی ایا کھانا نیں ہے جو سب کو پیش کیا جاسکے؟ انہوں نے کما کہ الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ باہر لکلے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے طے اس کے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور ابوطلحه كمركي طرف بزهے اور اندر ميد آخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا 'ام سليم! جو يحد تهمارك یاس ہے میرے پاس لاؤ۔ وہ میں روٹیاں لائیں۔ راوی فے بیان کیا کہ پر آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے ان روٹوں کوچورا کردیا كيا اور ام سليم رضى الله عنهاني ايك (محى كى) كى كوني واكويا یں سالن تھا۔ اس کے بعد آخضرت مٹھیم نے جیسا کہ اللہ فے مااوعا

ثُمُّ قَالَ: ((اثْذَنْ لِعَشَرَةِ)) فَأَذِنْ لَهُمْ فَأَكَلَ

الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ

پڑھی اور فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ انھیں بلایا گیااور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ حاضرین کی تعداد ستر یااسی آدمیوں کی تھی۔

ثَمَانُونَ رَجُلاً. میں خود کھانا تاکہ کوئی بھی بھوکانہ رہ جائے۔ اللہ پاک آج کل کے نام نماد پیروں مرشدوں کو نیز علاء کو سب کو ان اخلاق حنہ کی توفیق بخشے (آمین)

#### باب قسمول میں نیت کا عتبار ہو گا ٢٣- باب النيَّةِ فِي الإيْمَان

جیماکه حدیث انعا الاعمال بالنیات سے ظاہرہ۔

٦٦٨٩ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْفَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِإِمْرِيء مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوُّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

[راجع: ۱]

-حضرت امام بخاری کا منشا بی ثابت کرنا ہے کہ قتم کھانے پر اس کی پختگی یا بر عکس کا فیصلہ کرنا خود قتم کھانے والے کی سوج سمجھ پر موقوف ہے اس کی جیسی نیت ہو گی وہی تھم لگایا جائے گا۔

> ٤٧- باب إذا أهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجُهِ النَّذُر وَالْتُوْبَةِ

• ٣٦٩ - حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْن

(٢٢٨٩) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انهول نے كما مم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہامیں نے کچیٰ بن سعد سے سنا' انہوں نے کما کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ساکہ بلاشبہ عمل کادارومدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے گاپس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو واقعی وہ انہیں کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہوگی تواس کی ہجرت اس کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔

باب جب کوئی مخص ا پنامال نذریا توبہ کے طور پر خیرات کر

(۲۲۹۰) ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کما مجھ کو یونس نے خبردی انسیں ابن شماب نے کما مجھے

شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَفْبِ اللهِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَفْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ: سَمِفْتُ كَفْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَعَلَى النَّلاَّلَةِ الَّذِينَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَعَلَى النَّلاَّلَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي حَدِيثِهِ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ خَيْرٌ (أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ). [راجع: ٢٧٥٧]

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبردی 'جب حفرت کعب بن الک نے خبردی 'جب حفرت کعب بن آئے مل ایک یکی کمیں آنے جانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حفرت کعب بن مالک بناتھ سے ان کے واقعہ اور آیت " و علی الثلاثة الذین خلفوا " کے سلسلہ میں سنا' انہوں نے اپنی حدیث کے الثلاثة الذین خلفوا " کے سلسلہ میں سنا' انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کما کہ (میں نے آخضرت التی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اپنی توبہ کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فرمت میں صدقہ کرووں۔ آخضرت التی ہم نے اس پر فرمایا کہ اپنا کھی ملل این یاس بی رکھو' یہ تمہارے لئے بمتر ہے۔

آیت شریفہ و علی الندانة الذین محلفوا النخ (التوبہ: ۱۸۸) میں ان تمن صحابیوں کا ذکر ہے جو جنگ تبوک بیں پیچے رہ گئے تھے اور رسول کریم ساتھ نے ان سے سخت باز پرس کی تھی وہ تین حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ بیس۔ پچھلے دونے تو معذرت وغیرہ کرکے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا گر حضرت کعب بن مالک نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کوئی معذرت کرنا مناسب نہ جانا۔ آخر رسول کریم ساتھ نے وی اللی کے انتظار میں ان سے بولنا وغیرہ بند کر دیا آخر بہت کافی ونوں بعد ان کی توبہ ک توبہ ک قولیت کی بشارت ملی اور ان کو مبارک باو دی گئی۔ افساری خزرجی بیں دو سری بیعت عقبہ میں یہ شریک تھے۔ 22 سال کی عمریا کر ۵۰ ھیل جب کہ بصارت چلی گئی تھی ان کا انتظال ہوا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ (آمین)

(۱۲۹۹) ہم سے حسن بن محمہ نے بیان کیا کما ہم سے ابن جر تی ہے بیان کیا کہا ہم سے ابن جر تی ہے بیان کیا کہ عطاء کہتے تھے کہ انہوں نے عبید بن محمرے سنا کہا میں نے حضرت عائشہ وقی ہوا سے سنا وہ کہتی تھیں کہ نبی کریم سی چا (ام المؤمنین) حضرت زینب بنت جمش والی بینا کے پہل رکتے تھے اور شد

- ٦٩٩١ حدثَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيُ اللَّهِ كَانَ

ایے مواقع پر قسموں کا تو ڑ ڈالنا ضروری ہے گر کفارہ ادا کرتا بھی ضروری ہے۔

پیتے تھے۔ پھریں نے اور (ام المؤمنین) حفصہ (بھاتھا) نے عمد کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی آنخضرت ساتھ ا آئیں تو وہ کے کہ آنخضرت ساتھ ا آئیں تو وہ کے کہ انخضرت ساتھ ا آئیں ہے؟ چنانچہ آنخضرت ساتھ ا جب ایک کے یماں تشریف انٹین کھائی ہے؟ چنانچہ آنخضرت ساتھ ا جب ایک کے یماں تشریف لائے تو انہوں نے یمی بات آپ ہے پوچھی۔ آپ نے فرایا کہ نہیں بلکہ میں نے شمد بیا ہے زینب بنت جش کے یمال اور اب بھی نہیں پول گا۔ (کیونکہ آنخضرت ساتھ ا کو یقین ہوگیا کہ واقعی اس میں مغافیر پول گا۔ (کیونکہ آنخضرت ساتھ ا کی بول آئی ہے) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔" اے نی ! آپ الی چیز باللہ اللہ "میں عائشہ اور حفصہ جی آت کی طرف اشارہ ہے اور "اذا باللی اللہ "میں عائشہ اور حقصہ جی آت کی طرف اشارہ ہے اور "اذا مسوالنبی الی بعض ازواجہ " ہے اشارہ آنخضرت ساتھ ا کے اس ارشاد کی طرف ہے کہ "نہیں" میں نے شمد بیا ہے" اور مجھ سے ابراہیم بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ ا کے فرایا تھا کہ اب بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ ا کے فرایا تھا کہ اب بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ کے آس کی کی کو خبر بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ کے آس کی کی کو خبر بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ کے آس کی کی کو خبر بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ کے آس کی کی کو خبر بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ کے آس کی کی کو خبر بن کہ کی اس قدم کو تو ڈویا)

يَمْكُنُ عِندَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِندَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهَا النّبِي فَقَا فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَفَافِيرَ، أَكَلْتَ مَفَافِيرَ أَكَلْتَ مَفَافِيرَ فَلَاخُلَ مِنْكَ رِيحَ مَفَافِيرَ، أَكَلْتَ مَفَافِيرَ فَلَاخُلَ مَنْكَ رَيحَ مَفَافِيرَ أَكَلْتَ مَفَافِيرَ فَلَاخُلَ ذَيْكَ لَهُ فَلَاخُلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : ((لا بَلْ مَنْ مُوبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بَعْمُشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ)) فَنزَلَتْ : ﴿يَا لِنَهُ لَكُ فَلَ اللهِ لَكَ فَلَا اللهِ لَكَ فَلَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حفصہ بنت عمر جہنی کے خاوند اول حذافہ سمی بڑاتھ جنگ بدر کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ ۳ ھ میں ان کا نکاح ثانی رسول کریم کنیسی کی اسلام کے ہوا۔ بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ نماز روزہ کا بہت اہتمام کرنے والی ۳۵ ھ ماہ شعبان میں انتقال ہوا۔ بھی کے ۔

باب منت نذر بوری کرناواجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا سورہ دہر میں ارشاد ''وہ جو اپنی منت نذر بوری کرتے ہیں۔''

(۱۲۹۲) ہم سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے فلع بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سعید بن الحارث نے بیان کیا' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں نے کما' کیالوگوں کو نذر سے منع نہیں کیا گیاہے؟ نی کریم میں ہے نہ بیجے ' البتہ اس کے فرمایا کہ نذر کی چیز کونہ آگے کر سکتی ہے نہ بیجے ' البتہ اس کے ذریعہ بخیل کامال نکالاجا سکتا ہے۔

٢٦ باب الْوَفَاء بِالنَّذْرِ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ ﴾ [الإنسان
 ٢٦.

7997 حدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَوَ لَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّلْرِ؟ إِنَّ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَوَ لَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّلْرِ؟ إِنَّ النَّلْرِ اللَّهُ فَعَنَا النَّهُ هَيْنَا النَّلْرِ لَا يُقَدِّمُ مَنَيْنَا وَلاَ يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّلْرِ مِنَ وَلاَ يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّلْرِ مِن

الْبَخِيلِ)). [راجع: ٦٦٠٨]

٩٩٣ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَخْتَى، حَدَّثَنَا مَلَدُ بْنُ يَخْتَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُؤَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ مُؤَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُ الله عَنِ النَّذِرِ وَقَالَ: ((إِنَّهُ لاَ يَرُدُ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).

[راجع: ۲۲۰۸] ٠

٦٦٩٤ حدَّثنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ( ( لاَ عَنْ أَبِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدُرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّنْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّنْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ فَيَسَنَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).

[راجع: ٢٦٠٩]

٧٧ – باب إِثْم مَنْ لاَ يَفِي بِالنَّذْرِ ٩٧ – باب إِثْم مَنْ لاَ يَفِي بِالنَّذْرِ ٩٦٩ – حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْتَى، عَنْ شَعْبَة، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، حَدَّثَنَا رَهْمَهُمْ بْنُ مُصَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهَ قَالَ: ((حَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ ذَكَرَ لِنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ : ((ثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : ((ثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : ((ثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : ((ثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : (رَثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : (رَثُمَّ يَجِيءُ فَرْنَهِ : (رَثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : (رَثُمَّ يَجِيءُ فَرْنِهِ : وَلَا يَشُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَشُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَشُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَشُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَسْتَشْهُدُونَ، وَيَطْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ).

(۱۹۹۳) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے منصور نے انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر سے منع فرمایا تفااور فرمایا تفاکہ وہ کمی چیز کو واپس نہیں کر سکتی۔ البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جاسکتا ہے۔

(۱۹۹۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خبردی' کہا ہم سے ابوالرتاد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر انسان کو کوئی الیی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو' البتہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ بخیل سے اس کا مال نکوا تا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے نکوا تا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔"

## باب اس مخص کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے

(۱۲۹۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے کی نے' ان سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے زمدم بن نے بیان کیا' کما ہم سے زمدم بن مضرب نے بیان کیا' کما ہم سے نا' وہ نی مضرب نے بیان کیا' کما کہ میں نے عمران بن حصین سے سنا' وہ نی کریم مٹھیل سے بیان کرتے تھے کہ آخضرت مٹھیل نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے' اس کے بعد ان کاجو اس کے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ جھے یاد نہیں آخضرت مٹھیل نے اپنے زمانہ کے بعد دو کاذکر کیا تھا کہ جھے یاد نہیں آخضرت مٹھیل نے اپنے زمانہ کے بعد دو کاذکر کیا تھا پورا نہیں کرے گی خیانت کرے گی اور ان پر اعتمد نہیں رہے گا۔ وہ پورا نہیں کرے گی خوانی کے لئے کورائی دینے کے لئے تیار رہیں کے جب کہ ان سے گوائی کے لئے گوائی دینے کے لئے تیار رہیں کے جب کہ ان سے گوائی کے لئے

(114) B (114)

[راجع: ٢٦٥١]

٢٨ - باب النَّذُر فِي الطَّاعَةِ

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللهِ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ ﴿ البقرة : ٢٧٠].

٣٦٩٦- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَّمُ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ).

[طرفه في : ٦٧٠٠].

 ٢٩ باب إذًا نَذَرَ أوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكُلِّمَ إِنْسانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٦٦٩٧ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : ((أُوْفِ بِنَذُركَ)).[راجع: ٢٠٣٢]

• ٣- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاء فَقَالَ: صَلَّى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ نَحْوَهُ.

کہابھی نہیں جائے گااور ان میں مٹایا عام ہو جائے گا۔

## باب اس نذر كابورا كرنالازم ب

جو عبادت اور اطاعت کے کام کے لئے کی جائے نہ کہ گناہ کے لئے اور الله نے فرمایا جو تم الله كى راه ميں خرچ كرويا شيطان كى راه ميں الله كواس كى خرب اسى طرح جو نذرتم مانو آخر آيت تك

(٢٦٩٢) بم سے ابو قعیم نے بیان کیا کما جم سے امام مالک نے بیان کیا ، ان سے طلحہ بن عبدالملك نے 'ان سے قاسم نے اور ان سے مفرت کہ اللہ کی اطاعت کرے گاتواہے اطاعت کرنی چاہئے لیکن جس نے الله كي معصيت كي نذر ماني موات نه كرني چاہئے.

## باب بنب كسى نے جاہليت ميں (اسلام لانے سے پہلے) كسى شخص سے بات نہ کرنے کی نذر مانی ہویا قتم کھائی ہو پھر اسلام لايا مو؟

(۲۲۹۷) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خردی انہوں نے کہاہم کو عبیداللہ بن عمرنے خردی " انہیں نافع نے' انہیں حضرت ابن عمر بناٹھ نے کہ حضرت عمر بناٹھ نے عرض کیا' یا رسول اللد! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرول گا؟ آنخضرت التی الم نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری کر۔

## باب جو مرگیااوراس پر کوئی نذرباقی ره گئی

ابن عمر رضی الله عنمانے ایک عورت سے 'جس کی ماں نے قباء میں نماز برصنے کی نذر مانی تھی کما کہ اس کی طرف سے تم پڑھ او۔ حضرت ابن عباس مِيَ الله الله على يمي كما تھا۔

نسائی نے ابن عباس بھے اے یوں نکالا کہ کوئی کمی کی طرف سے نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے۔ اب ان دونوں قولوں میں کسیسے کسیسے کسیسے اور میں اللہ کا میں تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کا میں تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے اندہ کی طرف سے کو تعلیم کا میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی کرد کرد کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ت

٣١- باب النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِي

مَعْصِيَةٍ

(۲۲۹۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ، ان سے زہری نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبروی 'انہیں ابن عباس بی این نے خبردی' انہیں سعد بن عبادہ رہائٹر نے خبردی کہ انہوں نے نبی کریم ماٹھیے سے ایک نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ باقی تھی اور ان کی موت نذر بوری کرنے سے پیلے ہوگئ تھی۔ آخضرت سالی ان انہیں فتوی اس کادیا کہ نذروہ اپنی مال کی طرف سے یوری کردیں۔ چنانچہ بعد میں نہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔ (٢٢٩٩) مم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو بشرنے 'کہا کہ میں نے سعید بن جبیرسے سنا' ان سے حضرت خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میری بمن نے نذر مانی تھی کہ ج كريس كى ليكن اب ان كاانقال مو چكا ہے؟ أنخضرت ما يا ان كاانقال مو چكا ہے؟ اگر ان پر کوئی قرض ہو تا تو کیاتم اے ادا کرتے؟ انہوں نے عرض کی ' ضرور ادا کرتے۔ آخضرت مٹھیم نے فرمایا پھراللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے۔ باب ایسی چیز کی نذر جواس کی ملکیت میں نہیں ہے اور یا گناہ

تیجیمی است خاری روانی نے اس باب میں جو احادیث بیان کی ہیں۔ ان سے ترجمہ باب کا جزء ثانی یعنی گناہ کی نذر کا تھم منہوم ہو تا ہے گر جزء اول یعنی نذر فیما لا بملک کا تھم نہیں نکاتا اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ نذر معصیت کا تھم نکلنے سے نذر فیما لا بملک کا بھی تھم نکل آیا کیونکہ دو سرے کی ملک میں تصرف کرنا بھی معصیت میں داخل ہے۔

٦٧٠٠ حدثناً أبو عاصم، عن مالك،
 عن طَلْحَة بن عَبْد الْمَلِك، عن القاسم،
 عن عائِشة رضي الله عنها قالت: قال النبي الله
 النبي الله
 النبي الله
 النبي الله

( • • ١٤٠) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے طلحہ بن عبدالملک نے' ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ ہن عبدالملک نے' ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ ہن کہ میں میں کہ میں اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے گناہ کرنے کی نذر مانی ہو ایس وہ گناہ نہ کرے۔

[راجع: ٦٦٩٦]

بلکہ ایس نذر ہر گز پوری نہ کرے وفاداری کا یمی تقاضا ہے۔

(۱۷۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے کہ نمی کریم مٹھ کے ان نے فرمایا اللہ تعالی اس سے بے پروا ہے کہ یہ مخفس اپنی جان کو عذاب میں ڈالے۔ آنخضرت مٹھ کے اسے دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے در میان چل رہا تھا اور فزاری نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے۔

راجع: ۱۸۹۵] ایک ناجائز نذر ماننا جو حد اعتدال سے باہر ہو اسے قر وینے کا تھم ہے اس مخص کے پیر فالج ذوہ تھے اور اس نے مج کرنے کے لئے اپنے دو بچوں کے کندھوں کے سمارے چل کر جج کرنے کی نذر مانی تھی آپ نے اسے اس طرح چلنے سے منع فرما دیا۔

(۱۷-۱۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے ابن جرتے نے ان سے سلیمان احول نے ان سے طاؤس نے ان سے حضرت ابن عباس بی افا نے کہ نی کریم سی کیا نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف لگام یا اس کے سواکی اور چیز کے ذریعہ کر رہا تھا تو آنخضرت سی کیا ہے گا۔

(۱۷۰۹) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہ اہم کو ہشام نے خبر دی ' انہیں ابن جریج نے خبردی ' کہ کہ جمعے سلیمان احول نے خبردی ' کہ اکہ جمعے سلیمان احول نے خبردی افرانہیں حضرت ابن عباس بھ شانے کہ نبی کریم ساتھ کے گردے تو کعبہ کا ایک مخص اس طرح طواف کر رہا تھا کہ دو سرا مخص اس کی ناک میں ری باندھ کر اس کے آگے ہے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آئخضرت ساتھ کے نوہ ری اپنے ہاتھ سے کاٹ دی ' پھر تھم دیا کہ ہاتھ سے اس کی رہنمائی کرے۔

١٠٠١ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النّبِيِّ خَمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النّبِيِّ فَدَا ((إِنَّ الله لَعَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَعْسَمُ). وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ أَبْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَرَازِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ. الْفَرَازِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ. [راحم: ١٨٦٥]

٣٠٠٠ حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ
 جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ رَأَى رَجُلاً
 يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

[راجع: ١٦٢٠]

77.٣ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَهُ مِنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ يَقُودُ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ إِنْسَانَ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ إِنْسَانًا لَنْبِيُّ إِنْسَانًا يَقُودُ إِنْسَانًا لِمَعْرَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ إِنْسَانًا لَمْبَلِيْ الْمُؤْدُ أَنْ يَقُودُهُ بِهَذِهِ وَلَهُ بِهَدِهِ.

[راجع: ١٦٢٠]

غالبا وہ مخص نابیا یا بو رحا رہا ہو گا۔ یہ تکلیف مالا بطاق ہے جو کس طرح بھی مناسب نہیں ہے۔

٦٧٠٤ حدَّلْنَا مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ،
 حَدَّلْنَا وُهَيْبٌ، حَدَّلْنَا أَيُوبُ، عَنْ عِكْمِمَة،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النبِيُّ صَلَّى اللهِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَالِمٍ
 فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ

(۱۷۰۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے کما ہم سے ایوب نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی کا ہم سے ایوب نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی کھنا ہے کہ ایک فخص کو کھڑے دیکھا۔ آنخضرت ساتھ کے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابواسرا کیل نامی ہیں۔ انہوں نے نذر مانی ہے کہ

يَقُومَ وَلاَ يَقْفُدَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلُّ وَالْيَقْفُدُ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

کورے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ کمی چیز کے سامیہ بیل بیٹھیں گے اور نہ کسی سے بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آنخضرت میں جانے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں، سامیہ کے نیچ بیٹھیں اٹھیں اور اپنا روزہ پورا کرلیں۔ عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے الوب نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے نبی کریم ماتی کیا۔

آنخضرت ما الجام في ال مخص كى ان غلط قسمول كو تروا ديا-

٣٧– باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أو الْفِطْرَ

9.٧٠ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ الْمِي بُنُ عُقْبَةً، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةً الأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلُّ نَذَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلُّ نَذَرَ عُمْرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلُّ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ فَوَافَقَ يَوْمُ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ فَوَافَقَ يَوْمُ أَنْ لَكُمْ أَنْ لَكُمْ أَنْ فَكُمْ أَنْ اللهِ أَسْوَة حَسَنَةً ﴾ لَمْ يَكُنْ أَنْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَة حَسَنَةً ﴾ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمُ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى مَيْامَهُمَا . [راجع: ١٩٩٤]

7 • ٣٠ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، حَدُّلَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَلَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلٌ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَلَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلٌ يَوْمٍ ثُلاَتُ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الله عَشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الله بَوَفَاء هَذَا الله بَوَفَاء هَذَا الله بَوَفَاء

## باب جس نے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو پھراتفاق سے ان دنوں میں بقر عید یا عید ہو گئی تواس دن روزہ نہ رکھے۔ (جمہور کا یمی قول ہے۔)

(۵۰۵۲) ہم سے محر بن ابو بکر مقد می نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی بن سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے حکیم بن ابی حرہ اسلمی نے بیان کیا' کہا ہم سے حکیم بن ابی حرہ اسلمی نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سا' ان سے ایسے مخص کے متعلق بوچھا گیا جس نے نذر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا۔ پھراتقاق سے انہیں دنوں میں بقرعیدیا عیدے دن روزے ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر جی اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی بمترین نمونہ ہے۔ آنخضرت بقرعید اور نہ ان دنوں میں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں ردزے کو حائز سمجھتے تھے۔

(۲۰۱۷) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا جم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہا جم سے بزید بن خرائی کے بیان دریع نے بیان کیا ان سے بونس نے ان سے کیا کہ میں حضرت ابن عمر بی کی اس کے ساتھ تھا ایک مخص نے ان سے بوچھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کے دن روزہ رکھوں گا۔ انقاق سے اسی دن کی بقر عید پڑ گئی ہے؟ حضرت ابن عمر بی کی اس کہا کہ اللہ تعالی نذر بوری کرنے کا تھم دیا ہے اور جمیں بقر عید کے کہا کہ اللہ تعالی نذر بوری کرنے کا تھم دیا ہے اور جمیں بقر عید کے

دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے اس مخص نے دوبارہ اپناسوال دہرایا تو آپ نے پھراس سے صرف اتن ہی بات کمی اس پر کوئی زیادتی نہد

۔ بمترین دلیل پیش کی کہ سے مسلمانوں کے لئے اسوہ نبوی سے بڑھ کراور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

## باب کیا قسموں اور نذروں میں زمین 'بکریاں' کھیتی اور سامان بھی آتے ہیں؟

حفرت عمر بن تخد نے بی کریم سل تیا ہے کہا کہ مجھے الی زمین مل گئی ہے کہ کہ بھی اس سے عدہ مال نہیں ملا تھا؟ آخضرت مل تیا ہے فرایا کہ اگر چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیدا وار صدقہ کر دو۔ حضرت ابوطلحہ بنا تخد نے بی کریم مل تی ہے مضرک کی بیرحاء نامی باغ مجھے اپنے تمام اموال میں سب سے زیادہ پندیدہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا۔

حضرت امام بخاری نے ای کو ترجے دی ہے کہ داخل ہوں گے حضرت ابوطلحہ نے باغ کو مال کما۔

(کہ کا) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ سے امام ملک نے بیان کیا' ان سے اور بن زید دیلی نے بیان کیا' ان سے ابن مطبع کے غلام ابوالغیث نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لئے نگلے۔ اس لڑائی میں ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا تھا بلکہ دو سرے اموال' کپڑے اور سامان طا تھا۔ پھرتی ضبیب کے ایک مخص رفاعہ بن زید نامی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ایک غلام ہریہ میں دیا غلام کا نام مرعم تھا۔ پھر آنخضرت وادی قرئی کی طرف متوجہ ہوئے اور جب آپ وادی القرئی میں پہنچ گئے تو مرعم کو جب کہ وہ آخضرت الی انجان تیرآ کر طرف متوجہ ہوئے اور جب آپ وادی القرئی میں پہنچ گئے تو مرعم کو لگا اور اس کی موت ہوگئی۔ لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو' کیان آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں' اس ذات کیان آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں' اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس نے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس نے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بے تقسیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس بر آگ کا انگارہ کی کی تی جس کے مال غنیمت میں جس کے کا کھر کا کھر کا کھر کی کا کھر کی کھر کی کا کھر کی کی کھر کی کا کھر کی کی کی کھر کی کو کی کے کا کھر کی کا کھر کی کی کی کی کھر کی کھر کی کو کی کی کھر کی کھر کی کی کی کھر کی کی کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھ

النَّذْرِ، وَنُهِيْنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ.د [راجع: ١٩٩٤]

٣٣ - بَابِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ
وَالنَّذُورِ الأَرْضُ وَالْفَنَمُ وَالزُّرُوعُ
وَالْأَمْتِعَةُ ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ
لِلنَّبِيِّ فَيْ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالاً
قَطُّ، أَنْفَسُ مِنْهُ ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهَا وَتَصَدُقْتَ بِهَا)) وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ
لِلنَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ الْمُسْجِدِ.
لِلنَّبِيِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ.

بن كر بحرك رہا ہے۔ جب لوگوں نے بد بات سنی تو ایک مخص چپل كا تمد يا دو تے لے كر آخضرت ملتي الله كى خدمت ميں حاضر ہوا' آخضرت ملتي الله نے فرمايا كديد آگ كا تمد ہے يا دو تھے آگ كے ہيں۔ ہيں۔ الْمَفْانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لِتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا)) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلَّ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ((شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)).

[راجع: ٤٢٣٤]

روایت میں اونٹ بکریوں وغیرہ کو بھی لفظ سلمان اموال سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے باب کا مطلب لکلا اور یہ بھی لکلا کہ خیانت اور چوری ایسے گناہ ہیں جن کی مجاہد کے لئے بھی بخشش نہیں ہے۔



لفظ ایمان کے بارے میں حافظ صاحب للحے ہیں۔ الاہمان بفتح المهمزة جمع ہمین واصل البمین فی اللغة البد البملی واطلقت علی المحلف لابهم کانوا اذا تحالفو اخذ کل بیمین صاحبہ النے لیخی لفظ یمین لفت میں دائیں ہاتھ کو گئے ہیں اور اس لفظ کا اطلاق شم پر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اہل عرب جب کی معالمہ میں باہمی حلفیہ معاہدہ کرتے تو ہر فض اپنے ساتھی کا دایاں ہاتھ پکڑتا اور شم کھا کر وعدہ پنتہ کرتا۔ اس لئے کہ اہل عرب جب کی معالمہ میں باہمی حلفیہ معاہدہ کرتے تو ہر فض اپنے ساتھی کا دایاں ہاتھ کاظ ہے جے پکڑے اس کی پنتہ کرتا۔ اس لئے یمین کا لفظ ہمی یمین پر بولا جانے لگا اس لئے کہ اس ہے جس چیز پر شم کھائی جائے وہ چیز پر محفوظ ہو جاتی عفاظت کی شان رکھتا ہے ہی شم کا لفظ ہمی یمین پر بولا جانے لگا اس لئے کہ اس ہے جس چیز پر شم کھائی جائے وہ چیز پر محفوظ ہو جاتی واصل الکفو الستر یقال کفوت الشمس النجو ہمستر تھا و بسمی السحاب الذی یستر الشمس کافر اویسمی اللبل کافر لانہ یستر الاشیاء عن المعبون و تکفر الرجل بالصلاح اذا تستر به (قع) کفارہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کاشکار کو کافر اس لئے بولا جاتا ہے کہ وہ جے کو ذشن عن المعبون و تکفر الرجل بالصلاح اذا تستر به (قع) کفارہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ صورج سے تاروں کو چھپا دیا اور بادل جو صورج سے تاروں کو چھپا دیا اور بادل جو صورج سے تاروں کو چھپا دیا اور بادل جو صورج سے تھیاروں سے ڈھائک دیا جاتا ہے جن کے کرنے سے کو چھپا دیا ہے جن کے کرنے سے کہ معاروں سے ڈھائک دیا جاتا ہے جن سے کرنے واس بر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے جن سے کرنے سے گناموں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے جن سے کرنے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناموں پر بھن کی کرنے سے بولی بولوں بولوں پر بولوں بستر بولوں بولوں پر بولوں بولوں بولوں ب

## (120) B (120)

### باب اور سورهٔ ما كده مين الله تعالى كا فرمان

«پس فتم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے" اور بیہ کہ جب سیہ آیت نازل ہوئی تو نی کریم میں اے حکم دیا کہ پھرروزے یا صدقہ یا قرمانی کافدید دیناہے اور ابن عباس بھانا اور عطاء و عکرمہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جمال او' او (جمعنی یا) کالفظ آتا ہے تو اس میں اختیار بتانا مقصود ہو تاہے اور نبی کریم سائلیانے کعب بڑاٹھ کو فدیہ کے معالمه میں اختیار دیا تھا۔ (کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکرے کا مدقه کریں۔)

(۸۵۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابو شماب عبداللہ بن نافع نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے ' ان سے مجامد نے ' ان سے عبدالرحل بن الى ليل نے ان سے كعب بن عجرہ روائت نے بيان كياكه مين نبي كريم التهييم كي خدمت مين حاضر بواتو آمخضرت ما تاييا نے فرمایا کہ قریب ہو جا'میں قریب ہوا تو آپ نے بوچھا کیا تمہارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا' جی ہال' آنخضرت ملتہ اللہ نے فرمایا۔ پھر روزے صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے وے۔ اور مجھے ابن عون نے خبر دی' ان سے ابوب نے بیان کیا کہ روزے تین دن کے ہوں گے اور قربانی ایک بکری کی اور (کھانے کے لئے) چھ مسکین ہوں گے۔

کعب بن عجرہ کی حدیث ج کے فدیہ کے بارے میں ہے اس کو قتم کے فدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا گرامام بخاری اس باب المینی سے اس کو اس کے لائے کہ جیسے ج کے فدیہ میں افتیار ہے تیوں میں سے جو جاہے وہ کرے ایسے ہی قتم کے کفارہ میں بھی قتم کھانے والے کو افتیار ہے کہ تیول کفارول میں سے جو قرآن میں فدکور ہیں جو کفارہ چاہے ادا کرے۔

باب سورهٔ تحريم مين الله تعالى كافرمان

''اورالله تعالی نے تمهاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے اورالله تمهارا كارساز ہے اوروہ برا جانے والا بڑی حكمت والاہے"

اور مال دار اور محتاج پر کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟

١ - باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ حِيْنَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة : ١٩٦] وَيُلْأَكُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَةً، مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيْرَ النَّبِيُّ اللَّهِ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

٨٠٧٠ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَن ابْن عَوْن، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: أَتَيْتُهُ، يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((ادْنُ)) فَدَنُوْتُ فَقَالَ: ((أَيُؤْذيكَ هَوَامُك؟)) قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ﴿فِلاَيَةٌ مِنْ صِيَام أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكِ ﴿ وَالبقرة: ١٩٦]. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْن عَنْ أَيُوبَ قَالَ: الصَّيَّامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَالَّسُكُ شَاةً، وَالْمُسَاكِينُ سِتَّةً. [راجع: ١٨١٤]

٢ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهِ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: · ٢٢ مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟.

جو صدیث امام بخاری نے اس باب میں بیان کی ہے وہ رمضان کے کفارے کے بیان میں ہے گرفتم کے کفارے کو ای پر قیاس کیا

٩ - ٩٧ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِفْتُهُ مِنْ فيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِسِيُّ 🐞 فَقَالَ : مَلَكُتُ قَالَ ﴿ (مَا شَأَنْك؟)) قَالَ : وَقَمْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ ((تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟)) قَالَ : لاَ، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْهِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ ((اجْلِسْ)) فَجَلَسَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ، وَالْقَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ : ((خُذْ هَٰذَا فَتَصَدُّقَ بِهِ)) قَالَ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ : ((أَطْعِمْهُ عِيَالُكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

٣- باب مَنْ أَعَانُ الْمُعْسِرَ فِي
 الْكَفَّارَةِ

اس کو بہت ہی زیاوہ ثواب ملے گا۔

- حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ،
 حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: ((مَا ذَاكَ؟))

(٩٥٤٢) مم سے على بن عبدالله مدنى نے بيان كيا كما مم سے حضرت سفیان بن عیسنہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' کما کہ میں نے ان کی زبان سے ساوہ حمید بن عبدالرحلٰ سے بیان کرتے تھے' ان سے حفرت ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ ایک مخص نی کریم ملیکا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا ميں تو تباہ ہو كيا۔ آنخضرت ما يا نے دریافت فرمایا کیابات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی یوی سے ہم بستری کرلی۔ آنخضرت مالی اے دریافت فرمایا میاتم ایک غلام آزاد كركت مو؟ انهول نے كماكه نسي. آخضرت ساتي ان یوچھا کیا ددمینے متواتر روزے رکھ سکتاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نیں۔ آخضرت مٹھا نے بوچھا کیا ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلا سکا ہے؟ انہوں نے كماك نيس اس ير آخضرت اللي ان فرماياك بين جا۔ وہ صاحب بیٹھ گئے۔ پھر آخضرت سٹھیے کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں مجوریں تھیں (عرق ایک بردا پیانہ ہے) آنخضرت النظام فرملیا کہ لے جا اور اسے بورا صدقہ کردے۔ انہوں نے بوچھا کیا اینے سے زیادہ محتاج پر (صدقہ کردول)؟ اس پر آنخضرت ساتھ الم دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے اور پر آپ نے فرمایا که اینے بچوں ہی کو کھلادینا۔

باب جس نے کفارہ کے ادا کرنے کے لئے کمی تنگ دست کی مدد کی

(۱۵۴) ہم سے محمد بن محبوب بعری نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر بن راشد نے اور ان سے زہری نے ان سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بناتھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ میں ہے کہا کہ خدمت میں حاض ہوئے اور عرض کی میں قو تباہ ہوگیا۔ آنخضرت میں خدمت میں حاضرہ وئے اور عرض کی میں قو تباہ ہوگیا۔ آنخضرت میں جانہ کے

(122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122) P (122)

قَالَ: وَقَمْتُ بَأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: ((تَجدُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتَّينَ مِسْكِينًا؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ بِمَرَقٍ، وَالْمَرَقُ: الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: ((اذْهَبْ بهَذَا لَتَصَدُق بِهِ) قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ الله؟ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقُّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخْوَجَ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

آئی ہے۔ اس مدیث کو لا کر حضرت امام بخاری رہ ہے ہے ہے ہات کیا کہ کفارہ ہر فض پر واجب ہے کو وہ مختاج بی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی مدد فرمائی۔ مخص بت مختاج تھا کر آنخضرت التہ ہے نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھ کو کفارہ معاف ہے۔ بلکہ کفارہ دینے میں اس کی مدد فرمائی۔ عرق وه نوكرا جس ميں پندره صاع تھجور ساجاتي ہيں۔ ٤ - باب يُعْطي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أو بَعِيدًا

> ٩٧١١ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثُنَا سُفْيَاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ قَالَ: ((وَمَا شَأَنْك؟)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ ﴿(هَلُ تُجِدُّ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ ((فَهْل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟))

نے یو چھاکیا بات ہے؟ انہوں نے کما کہ رمضان میں اپنی بیوی سے معبت کرلی۔ آخضرت سے کی انہوں نے دریافت فرمایا کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دریافت فرمایا متواتر دو میننے روزے رکھ کتے ہو؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ دریافت فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھلانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے كماكم نيس ، رادى نے بيان كياكم چراكي انصارى محالی "عرق" لے کر حاضر ہوئے عرق ایک پیانہ ہے اس میں محوریں تھیں' آخضرت النظام نے فرمایا کہ اسے کے جااور صدقہ کر دے۔ انہوں نے بوجھایا رسول الله ! کیا میں اینے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں؟ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جمیجا ہے۔ ان دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے پھر آنخضرت مٹھائی نے فرمایا کہ جا اور اینے گھروالوں ی کو کھلا دے۔

باب کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے خواہ وہ قریب کے ریش وار ہوں یا دور کے بلکہ قریب والوں کو کھلانے میں تواب اور بھی زیادہ ہے

(۱۱۵۱) ہم ے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حضرت سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بوالتھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نی کریم مانتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تو تباد ہو گیا۔ آنخضرت مٹاہم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کما کہ میں نے رمضان میں اپنی بوی سے صحبت کرلی ہے۔ آنخضرت الن اللہ اے فرمایا کیا تمهارے پاس کوئی غلام ہے جے آزاد کرسکو؟ انہوں نے کمانہیں۔ در افت فرمایا کیامتوار دومینے تم روزے رکھ سکتے ہو؟ کما کہ نہیں۔ دریافت فرمایا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا کہ اس

ك لئے بھى ميرے پاس كچھ نسيں ہے۔ اس كے بعد الخضرت ملكا

ك ياس ايك نوكرا لاياكياجس من مجوري تميس- الخضرت ملكا

نے فرمایا اے لے جا اور صدقہ کر انہوں نے بوچھا کہ اپنے سے

زیادہ محاج بر؟ ان دونوں میدانوں کے درمیان ہم سے زیادہ محاج

کوئی نمیں ہے۔ آخر آنخضرت النظام نے فرمایا کہ اجھا اسے لے جااور

قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهْل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتَّينَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ أَجِدُ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ فَقَالَ: ((خُذْ هَذَا فَتَصَدُّقُ بِهِ)) فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتْيُهَا أَفْقَرُ مِنًا، ثُمَّ قَالَ : ((خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

گھر والوں میں دور اور نزویک کے سب رشتہ وار آ گئے گویہ صدیث کفارہ رمضان کے باب میں ہے گر مشم کے کفارے کو بھی ای پر قیاس کیا۔

ایے گروالوں کو کھلادے۔

اب صاع الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ
 وَبَرَكَتِهِوَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ
 ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْن

باب مدینه منوره کاصاع (ایک پیانه) اور نبی کریم مان کیا کامه (ایک پیانه) اور اس میں برکت اور بعد میں بھی اہل مدینه کو نسلاً بعد نسل جو صاع اور مدور شد میں ملااس کابیان

ایک جمالی روان کا مد ایک رطل اور جمائی رطل تھا اور یکی آنخفرت میں تھا اور صاع چار مد کا تھا لیتی پانچ رطل اور اسلام ایک سواٹھا کیس ورم اور کے / ۱۲۔ ایک کا صاع کے چو سو پہای اور مدہ درم ہوئے۔ تمام المجدیث سلف اور طف کا صاع اور مدیس ای پر عمل رہا ہے کیونکہ شریعت سادی مدینہ المخدرہ ہوئی اور مدید یس جو روان تھا ای پر سب احکام لئے جائیں گے۔ لیکن حضرت امام ابوضیفہ روائی ہے کہ صاع آٹھ رطل اور مدود رطل کا رکھا ہے۔ کوفہ دالوں بی ای کا رواج تھا گر ہم کو کرینہ والوں کا چال چلن پھر ہے اور ای کا ہم کو کرنے ماری کرنا ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ روائی میں گاگر و تھے ہم کو مدینہ والوں کا چال چلن پھر ہے اور ای کا ہم کو احتاج امام ابوسف جو حضرت امام ابو بوسف نے اہل کوفہ کا قول ترک کر کے مدینہ والوں کا قول افتیار کیا۔ انصاف پہندی کے بارے میں بحث کی آخر میں حضرت امام ابوضیفہ روائی کے دو سرے شاگر و ہیں۔ انہوں نے بھی کاب الج جی حضرت امام ابوضیفہ روائی کے ورسمت شاکر و ہیں۔ انہوں نے بھی کاب الج جی حضرت امام ابوضیفہ روائی کی جرائی ہیں اور امال المدینة فی ذالک احب الی من قولہ ابی حسفہ سے بہت ہے اقوال چھوڑ کر اہل مدینہ کے ساتھ اتفاق کیا ہے جگہ گھتے ہیں قول اعل المدینة فی ذالک احب الی من قولہ ابی حسفہ سے حضل ہے جو حضرت امام ابوضیفہ روائی کی ہوایت کے موافق چلتے تھے ان کا یکی ارشاد ہے کہ قرآن و حدیث میں باکیزہ ہوائت کی حضرت امام کی اس پاکیزہ ہوائت کی محزد ختی حضرت امام کی اس پاکیزہ ہوائت کی محل اور جائیں تو سارے جھوڑ دو۔ آگر ہمارے محزز ختی حضرات آج بھی حضرت امام کی اس پاکیزہ ہوائت کی محل ہیں تو سارے جھوڑ دو۔ آگر ہمارے محزز ختی حضرت آخریں)

سائب نے جم وقت ہے حدیث بیان کی اس وقت مرجار رطل کا تھا اس پر ایک تمائی اور بدھائی جادے تو پانچ رطل اور ایک تمائی
رطل ہوا۔ آنخضرت سُرُجُمُ کا صاع اتنا ہی تھا۔ معلوم نسیں کہ حضرت عمرین عبرالعویز کے زمانہ جی صلع کتنا بدھ کم اتھا۔ بعد کے ذمائوں
میں بی امیہ نے مدکی مقدار بدھا دی ایک مد دو رطل کا ہوگیا اور صاع آٹھ رطل کا۔ کوفیوں نے نبی شہر کا صلع چھو ڈکر بو امیہ کی
بیروی کی ان جی وہی صاع آج تک مروج ہے مربی صاع مہنونہ نہیں ہے۔ دعوا کل فعل عند فعل محمد صلی الله علیه وسلم۔

(۱۱۲) ہم سے عثان بن ائی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے قاسم بن مالک مزنی نے بیان کیا کما ہم سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کا ان سے حضرت سائ ، بزید بوالت نے بیان کیا کہ نبی کریم ملط کے ان سے حضرت سائ ، بزید بوالت نے بیان کیا کہ نبی کریم ملط کے ان نانہ میں ایک مداور تمائی کے برابر ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت عمربن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس میں زیادتی کی گئی۔

(۱۷۲۱) ہم سے منذر بن الولید الجارودی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو
قتیبہ سلم شعیری نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے نافع
نے بیان کیا کہ ابن عمر بی اور مضان کا فطرانہ نبی کریم میں الجاری کے
پہلے دے وزن سے دیتے تھے اور قتم کا کفارہ بھی آ خضرت میں کیا کہ ہم سے امام
مالک نے بیان کیا کہ ہمارا دہ تہمارے دسے بڑا ہے اور ہمارے نزدیک
ترجیح صرف آ خضرت میں کیا کہ ہمارا دہ تہمارے دکو ہے۔ اور جھے سے امام مالک
نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو آ خضرت میں کیا کے دسے چھوٹا
مر مقرر کردے تو تم کس حساب سے (صدقہ فطروغیرہ) نکالو گے؟ ہیں
مر مقرر کردے تو تم کس حساب سے (صدقہ فطروغیرہ) نکالو گے؟ ہیں
مالک سے فطرہ نکالا کریں گے؟ انہوں نے کما کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ
معالمہ بھیشہ آ خضرت میں ہم آخضرت میں ہم دیکھتے نہیں کہ
معالمہ بھیشہ آخضرت میں ہم کے دکی طرف لوشا ہے۔

(۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تیسی نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں امام مالک نے نبردی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بوٹٹ نے کہ رسول اللہ ملائے ان کے کیل (پیانے) میں ان کے صاع اور ان کے مر میں برکت عطافرما۔

باب سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کاارشاد 'وبیعن قتم کے کفارہ

7۷۱۲ حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا
الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّاتِبِ بْنِ
يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ
يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ
هُذًا وَتُلُثَا بِمُدَّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ زَمَن
عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْفَرْيَةِ .[راخع: ١٨٥٩]
عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْفَرْيَةِ .[راخع: ١٨٥٩]

الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتْيَبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ، الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتْيَبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ، حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ الْمُدُّ النَّبِيِّ الْمُدَّ النَّبِيِّ الْمُدَّ النَّبِيِّ الْمُدَّ النَّبِيِّ الْمُدَا الْمُدَا النَّبِيِّ الْمُدَا الْمُولِيْ الْمُدَا النَّبِيِّ الْمُدَا الْمُدَا الْمُدَا الْمُولُونِ الْمُدَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ الْمُدَا الْمُولُونِ الْمُولُونِ الْمُدَالِقُ اللَّهُ الْمُدَا الْمُدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ

اى لَے كوئى مداور صاع ناقائل اعتبار ہیں۔

۹۷۱۶ – حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
أُخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ
أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ
الله فَى قَالَ: ((اللّهُمُ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدّهِمْ)).

[راجع: ۲۱۳۰]

٦- باب قَوْل الله تَعَالَى: ﴿ أُوْ

و أي الرِّقَابِ أَزْكَى؟

تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة : ٨٩]

## میں ایک غلام کی آزادی "اور کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے

آ المجرم التم ك كفارك بين الله باك في بيد قيد شيل لكائى كه برده مومن بوجيع قل ك كفارك بين لكائى به تو حفرت الم كينت ابوطنيفه رطفي في مومن كافر برطرح كابرده كفارك بين آذاد كرنا درست ركها ب محفرت الم شافعي رطفي كت بين كه بر كفارك بين خواه وه فتم كابويا ظمار كايا رمضان كامومن برده آذاد كرنا ضروري بـ

- ١٧١٥ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ،
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُهَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ،
مَسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ،
عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
النبِيِّ فَقَ قَالَ: ((مَنْ أَعْنَى رَقَبَةً مُسْلِمَةً
أَعْنَى الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّادِ
حَتْى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)).

[راجع: ۲۵۱۷]

٧- باب عِنْقِ الْمُدَّبْرِ وَأُمَّ الْوَلَدِ
 وَالْمَكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِنْقِ وَلَدِ
 الزِّنَا وَقَالَ طَاوْسٍ: يُخزِىءُ الْمُدَبَّرُ
 وَأُمُّ الْوَلَدِ

(۱۵۵) ہم سے جھین عبدالرحیم نے بیان کیا کما ہم سے داؤد بن رشید نے بیان کیا کما ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا ان سے البوغسان جھی بن مطرف نے ان سے ذید بن اسلم نے ان سے حضرت زین العلدین علی بن حسین نے ان سے سعید ابن مرجانہ نے دور ان سے حضرت ابو جریرہ بڑا تھے نے کہ نبی کریم سڑا تیا نے فرملیا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالی اس کے ایک ایک کلاے کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک کلا جن سے ازاد کرنے والے کا ایک ایک کلا جن کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ سے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ سے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوز خ سے آزاد ہو جائے گی۔

باب کفارہ میں مرب ام الولداور مکاتب اور ولد الزنا کا آذاد کرناورست ہے اور طاؤس نے کما کہ مربراور ام الولد کا آزاد کرنا کافی ہوگا

مراس غلام کو کہتے ہیں جس کے مالک نے یہ کہ دیا ہو کہ میری موت کے بعد غلام آزاد ہے۔ ام الولدوہ لوعری جس کے المیت مین کے بیٹ سے مالک کا کوئی بچہ ہو۔ ایم کنیر مالک کی موت کے بعد شریعت کی رو سے خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ مکاتب وہ فلام ہے جس نے اپنے مالک سے کی مقررہ مدت عی ایک خاص رقم کی ادائیگی کا مطبرہ لکھ دیا ہو کہ اس مدت عی اگر وہ رقم ادا کردے گا تو آزاد ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں فلام مکل فلام نہیں ہے اور نہ اسے آزاد بی کما جاتا ہے۔ مصنف نے بحث یہ کی ہے کہ کما اس صورت میں بھی کفارہ عیں ان کی آزادی ایک فلام کی آزادی کے تھم میں لمنی جاستی ہے؟

(۱۱۵۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم کو حملو بن زید نے خبر دی انہیں عمرو بن دیار نے اور ان سے مطرت جابر وہ تا کے کہ قبیلہ انسار کے ایک صاحب نے اپنے فلام کو مربینالیا اور ان کے پاس اس فلام کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ جب اس کی اطلاع نی کریم مزیجا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِشَمَانِمِاتَةِ دِرْهَم، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ.

[راجع: ٢١٤١]

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

٩ - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَالأَوْهُ؟

٣٧١٧ حدُّ قَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْلُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ، فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ﴿ اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).[راجع: ٤٥٦]

• ١- باب الإستشاء في الأيمان ٣٧١٨ حدُّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَا لله لاَ أَخْمِلُكُمْ مَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ)) ثُمَّ لَبْثَنَا مَا شَاءَ الله فَأْتِيَ بِابِلِ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثُةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: لاَ يُبَارِكُ الله لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا فَحَمَلَنَا

کو ملی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ مجھ سے اس غلام کو کون خرید ا ہے۔ قیم بن نعام بناتھ نے آٹھ سو درہم میں آخضرت ملتا اللہ اسے خرید لیا۔ میں نے حضرت جابر بناٹنز کو یہ کہتے سنا کہ وہ ایک قبطی غلام تعااور پہلے ہی سال مرگیا۔ آنخضرت ملی اے اسے نیلام فرماکر اس رقم سے اسے ممل آزاد کرادیا۔

## باب جب کفارہ میں غلام آزاد کرے گاتواس کی ولاء کے حاصل ہوگی؟

(١٤١٤) م سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كما م سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے تھم بن عتیب نے'ان سے ابراہیم نخعی نے'ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ وی افیات کہ انہوں نے بریرہ وی افعا كو (آزاد كرنے كے لئے) خريدنا چاہا ، تو ان كے يسلے مالكوں نے اين لئے ولاء کی شرط لگائی۔ میں نے اس کا ذکر نبی کریم طرفیا سے کیاتو آپ نے فرمایا خریدلو والع تواس سے ہوتی ہے جو آزاد کر تاہے۔

باب اگر کوئی شخص قتم میں ان شاء اللہ کمہ لے

(۱۵۱۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما م سے حماد بن زید نے بیان کیا'ان سے غیلان بن جریر نے'ان سے ابوبردہ بن الی موی نے اور ان سے حضرت ابومویٰ اشعری بنافذ نے بیان کیا کہ میں رسول الله ملت كم خدمت مي قبيله اشعرك چند لوكول ك ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لئے جانور مائلگے۔ آنخضرت ملہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پرجب تک اللہ تعالی نے چاہا ہم تھسرے رہے اور جب کھ اونث آئے تو تین اونث ہمیں دیئے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے كر چلے تو جم ميں سے بعض نے اپنے ساتھيوں سے كماكہ جميں الله اس میں برکت نمیں دے گا۔ ہم آنخضرت مان پا کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قتم کھالی تھی کہ ہمیں سواری کے

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النّبِي ﴿ فَلَاكُونَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ الله خَمَلَكُمْ، إِنّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرًا،

[راجع: ٣١٣٣]

٦٧١٩ حدثناً أبو النُعْمَان، حَدَّثناً
 حَمَّادٌ، وَقَالَ : إِلاَّ كَفُرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفُرْتُ. [راجع: ٣١٣٣]

به ۲۷۲ - حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن هنسام بن حجير، عن طاوس سمع أبا هريْرة قال : سكيمان الأطوفن الليلة على بسعين المرَأة، كلَّ تلِد عُلامًا لليلة على بسعين المرَأة، كلَّ تلِد عُلامًا لله يُقابِلُ في سبيلِ الله فقال له صاحبه : قال سفيان : يعني المملك، قل : إن شاء الله فنسي، فطاف بهن قلم تأت المرَأة منهن بولد إلا واحدة بيش قلم تأت المرَأة منهن هريْرة . يرويه قال : لو قال إن شاء الله هريْرة . يرويه قال : لو قال إن شاء الله مريّة . قال رسول الله هذي حاجبه وقال مريّة . قال رسول الله هذ (لو استشي) مرة . قال رسول الله هذ الأغرج مثل حديث أبي هريْرة .

١١- باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

جانور نہیں دے سکتے اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت الا اور میں بناٹھ نے بیان کیا کہ پھر ہم آنخضرت ماٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئ اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہمارے لئے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے'اللہ کی فتم آگر اللہ نے جاہا تو جب بھی میں کوئی فتم کھالوں گا اور پھراس کے سواکسی اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی فتم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گاجس میں اچھائی ہوگی۔

(۱۷۱۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے (اس روایت میں بیہ تر تیب اسی طرح) بیان کی کہ میں فتم کا کفارہ اوا کر دول گااور وہ کام کروں گاجس میں اچھائی ہوگی یا (اس طرح آنخضرت ماڑی کے فرمایا کہ) میں کام وہ کروں گاجس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ اوا کردوں گا۔

(۱۷۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن تجیر نے ان سے طاؤس نے انہوں نے حضرت ابو ہریہ بڑھئے سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سلیمان طائش نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤل گا اور ہریوی ایک پچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جماد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان یعنی فرشتے نے ان سے کما۔ ابی ان شاء اللہ تو کہو لیکن آپ بھول گئے اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک بیوی کے سمان ہی بچہ موا تھا۔ کی بیوی کے یمال بھی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریہ بڑھئے روایت کرتے ہوئے کہ آگر انہوں نے ان شاء اللہ کہ دیا ہو تا تو ان کی شم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ شہر کرتے کہا کہ آگر انہوں نے ایش کی اور ہیں کے اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے ابوالز ناد نے کہا کہ آگر انہوں نے اسٹیاء کر دیا ہو تا۔ اور ہم سے ابوالز ناد نے اعرج سے حضرت ابو ہریہ ویڑھئے کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

## (C128)

## دونوں طرح دے سکتاہے

(١٤٢١) بم سے علی بن جرنے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے قاسم متیمی نے' ان ے زہرم جری نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابومویٰ اشعری بواٹھ کے پاس تے اور ہمارے قبیلہ اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارگ اور باہمی حسن معامله کی روش تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر کھانا لایا گیا اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حاضرین میں بني تيم الله كاايك مخص سرخ رنگ كالبحي تفاجيد مولى مو بيان كياكه وہ مخص کھانے پر نہیں آیا تو حضرت ابوموی بڑھٹر نے اس سے کماکہ شریک ہو جاؤ' میں نے رسول اللہ مان کے اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ اس مخص نے کہا کہ میں نے اسے گندگی کھاتے دیکھا تھاجب ہے اس سے تھن آنے گلی اور اسی وقت میں نے قتم کھالی کہ مجھی اس کا کوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابومویٰ نے کما قریب آؤیں حمیں اس کے متعلق بناؤں گا۔ ہم رسول الله سٹھیا کے یمال اشعربوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور میں نے آنخضرت مالیا ے سواری کا جانور مانگا۔ آنخضرت مٹھیم اس وقت صدقہ کے اونول میں سے اونٹ تقتیم کر رہے تھے۔ ابوب نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابومویٰ بناتھ نے کما کہ آخضرت ساتھ اس وقت عصد تھے۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ اللہ کی فتم! میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس کوئی الی چیز ہے جو سواری کے لئے میں ممہیں دے سکول۔ بیان کیا کہ چرہم واپس آ گئے چر آمخضرت جماعت کمال ہے۔ ہم عاضر ہوئ تو آنخضرت ساتھ انے ہمیں یا ج عمدہ اون دیئے جانے کا تھم دیا۔ بیان کیا کہ ہم وہال سے روانہ ہوئ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم پہلے آمخضرت ماتھیا کے پاس سواری کے لئے آئے تھے تو آپ نے قتم کھالی تھی کہ سواری کا

٩٧٢١ حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن الْفَاسِمِ النَّمِيميِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ: فَقُلُّمَ طَمَامٌ قَالَ : وَقُدُّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجِ قَالَ: وَلِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهُ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ : فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: اذْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْفَمَهُ أَبُدًا، فَقَالَ: ادْنُ أَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَ: ((وَا الله لاَ أَخْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)) قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأْتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهَبِ إِبِلِ فَقِيلَ: ((أَيْنَ هَوُلاَءِ الأَشْعَرِيُّونَ)) فَأَتَيْنَا فَأَمَر لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرُّ اللُّرَي قَالَ: فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ لَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلْنَا نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ

[راجع: ٣١٣٣]

وَا لله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدُا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَلْنُذَكِّرُهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قَالَ: ((انْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله إنِّي وَالله إنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ.

 ٠٠٠ - حدَّثناً قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّيْمِيِّ عَنْ زَهْدَم بِهَذَا.

٠٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَم بِهَذَا.

٦٧٢٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تَسْأَل الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَاثْتِ

انتظام نمیں کر سکتے۔ پھر ہمیں بلا بھیجا اور سواری کے جانور عنایت فرمائ - آنخضرت ملينيم اپني قتم بحول كئ مول كے والله اگر مم نے آنخضرت ملتی ہے کو آپ کی قتم کے بارے میں غفلت میں رکھاتو ہم مبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چلو ہم سب آپ کے پاس واپس چلیں اور آپ کو آپ کی قتم یاد دلائیں۔ چنانچہ ہم واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم پہلے آئے تھے اور آپ سے سواری کا جانور مانگا تھاتو آپ نے قتم کھالی تھی کہ آپاس کا انظام نہیں کر سکتے ،ہم نے منتجها كه آپ اپن قتم بھول گئے. آنخضرت ما اللہ فا فرمایا كه جاؤ تہمیں اللہ نے نسواری دی ہے' واللہ اگر اللہ نے چاہاتو میں جب بھی کوئی قتم کھالوں اور پھر دوسری چیز کو اس کے مقابل بہتر سمجھوں تو وہی کروں گاجو بهتر ہو گااور اپنی قشم تو ژووں گا۔

اس روایت کی متابعت عماد بن زیدنے ابوب سے کی 'ان سے ابوقلاب اور قاسم بن عاصم کلیبی نے۔

ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کماہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے ابوب نے 'ان سے ابوقلبہ اور قاسم سمیمی نے اور ان سے زہرم نے ہی حدیث نقل کی۔

ہم سے ابومعمرنے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کماہم سے ابوب نے ان سے قاسم نے اور ان سے زہرم نے یمی حدیث

(١٤٢٢) مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عثان بن عمر بن فارس نے بیان کیا انسول نے کما ہم کو عبدالله ابن عون نے خبر دی' انہیں امام حسن بقری نے' ان سے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بن تھ بیان کیا کہ رسول الله ملی یا نے فرمایا کبھی تم حکومت کا عدہ طلب نہ کرنا کیونکہ اگر بلا مانگے تہیں ہیہ مل جائے گاتواس میں تمهاری منجانب الله مدد کی جائے گی الیکن اگر مانگنے پر ملاتو سارا بوجھ تمہیں پر ڈال دیا جائے گااور اگر تم کوئی قشم کھالواور اس کے سواکوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قتم کا کفارہ

(130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130) P (130)

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ)). تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْن. وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبِ، وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ، وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ. [راجع: ٢٦٢٢]

ادا کردو۔ عثان بن عمرکے ساتھ اس حدیث کو اشہل بن حاتم نے بھی عبداللہ بن عون سے روایت کیا'اس کو ابوعوانہ اور حاکم نے وصل کیا اور عبداللہ بن عون کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ساک بن عطیہ اور ساک بن حرب اور حمید اور قادہ اور منصور اور ہشام اور ربیع نے بھی روایت کیا۔



باب اور اللہ تعالی نے فرایا "اللہ پاک تمہاری اولاد کے مقدمہ میں تم کویہ تھم دیتا ہے کہ مرد بچے کو دو ہرا حصہ اور بیٹی کو اکرا حصہ طے گا۔ اگر میت کا بیٹانہ ہو نری بیٹیاں ہوں دویا دوسے زا کہ تو ان کو دو تمائی ترکہ طے گا۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ترکہ طے گا اور میت کے ماں باپ ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ طے گا اگر میت کی اولاد ہو (بیٹایا بیٹی " پوتایا پوتی) اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس مے وارث ہوں تو مال کو تمائی حصہ (باتی سب باپ کو ملے باپ ہی اس مے وارث ہوں تو مال کو تھائی بمن ہوں تب مال کو چھٹا کی اگر مال باپ کے سوا میت کے کچھ بھائی بمن ہوں تب مال کو چھٹا بعد ادا کئے جائیں گے (مگر وصیت میت کے تمائی مال تک جمال تک بعد ادا کئے جائیں گر وصیت میت کے تمائی مال تک جمال تک بوری کریں گے۔ باتی دو تمائی وار ثول کا حق ہے اور پوری ہو سکے پوری کریں گے۔ باتی دو تمائی وار ثول کا حق ہے اور پوری ہو سکے بوری کریں گے۔ باتی دو تمائی وار ثول کا حق ہے اور پوری ہو سکے بوری کریں گے۔ باتی دو تمائی وار ثول کا حق ہے اور پوری کو اور گیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں چلا قرض کی اور گیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں چلا قرض کی اور گیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں چلا کی وار گیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں چلا

أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ لِكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ لِمُوسُونِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلِ لُوصَيَةٍ وَلَهُ أَخْ أَوْ لَوْنَ كَانُ رَجُلِ كَانُوا أَكْثُرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الله وَالله الله وَالله وَالله وَمِينَةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنٍ عَيْرَ مُضَارً وَصِينَةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنٍ عَيْرَ مُضَارً وَصِينَةً مِنَ الله وَالله وَالله وَالله عَلَيْ مَضَارً وَصِينَةً مِنَ الله وَالله وَالله عَلَيْ مَضَارً وَصِينةً مِنَ الله وَالله وَلِكُونُهُمُ الله وَالله وَلِهُ وَالله وَ

جائے تو وار توں کو کچھ نہ لے گا) تم کیا جانو باپ یا بیٹوں میں سے تم کو كس سے زيادہ فائدہ پہنچ سكتا ہے (اس لئے اپني رائے كو دخل نہ دو) یہ جھے اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں (وہ اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے) کیونکہ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے اور تمہاری بویال جو مال اسباب چھوڑ جائیں اگر اس کی اولاد نہ ہو (نہ بیٹانہ بٹی) تب تو تم کو آدها تركه ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو چوتھائي بيہ بھي وصيت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا ای طرح تم جو مال و اسباب چھوڑ جاؤ اور تمہاری اولاد بیٹابٹی کوئی نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو اس میں سے چوتھائی لطے گااگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اور اگر کوئی مردیا عورت مرجائے اور وہ کلالہ ہو (نہ اس کا باب ہونہ بیٹا) بلکہ مال جائے ایک بھائی یا بمن ہو (یعنی اخیافی) تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اسی طرح کئی اخیائی بھائی بمن ہوں تو سب مل کرایک تهائی یائیں گے یہ بھی وصیت اور قرض اداکرنے کے بعد بشرطیکہ میت نے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لئے وصیت نہ کی ہو۔ " (یعنی ثلث مال سے زیادہ کی) ہیہ سارا فرمان ہے اللہ یاک کا اور الله ہرایک کاحال خوب جانتا ہے وہ بڑے تحل والاہے (جلدی عذاب نهیں کرتا)۔ "

کتاب الفرائض جمع فریضة کحدیقة و حدائق والفریضة فعلیه بمعنی مفروضة ماخوذة من الفرض و هوا لقطع یقال فرضت لفلان کذا ای قطعت له شیئا من الممال قاله الخطابی و خصت المواریث باسم الفرائض من قول تعالی نصیبا مفروضا ..... او معلوما او مقطوعا عن غیرهم (خلاصه فتح الباری) لفظ فرائض فریضه کی جمع می جمعی عدائق کے اور لفظ فریضہ بمعنی مفروضہ ہے جو فرض سے ماخوذ ہے جس کے معنی کا شخے کے بیں جیسا کہ کما جاتا ہے کہ میں نے اتنا مال قلال کے لئے کاث کر الگ رکھ دیا۔ مواریث کو نام فرائض سے خاص کیا گیا ہے جیسا کہ آیت میں ہے۔ نعیسا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا یعنی ان کے غیرسے کانا ہوا۔

کتاب الفرائفن میں ترکہ کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جو ترکہ سے حق داروں کو جھے ملتے ہیں۔ فرائض کا ایک مستقل علم ہے جس کی تفصیلات بہت ہیں بیا علم مرکبی کو نہیں آتا اس میں علم ریاضی حساب کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری جماعت میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن بجواوی علم فرائفن کے امام تھے۔ آپ نے فاوی ثنائیہ حصہ دوم میں کتاب الفرائف پر ایک جامع مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ غفراللہ لہ (آمین)

اہ بلق سب باپ کو ملے گا۔ بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہن ترکہ سے محروم ہیں لیکن مال کا حصہ کم کر دیتے ہیں لینی ان کے وجود سے مال کا تہائی حصہ کم ہو کر چھٹا رہ جاتا ہے۔

٣٩٧٣ حدثنا قُتنبة بن سَعِيد، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ الله عَلَى وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَان، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَى فَيَوَضًا رَسُولُ الله فَقَلْتُ: فَقَلْتُ فَقَوْتُ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ نَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْء حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.

[راجع: ١٩٤]

٢- باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
 وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانْينَ،
 يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنَّ

(۱۷۲۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان بن عیمینہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن منکدر نے' انہوں نے جابر بن عبداللہ بی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار پڑا تو حضرت مسول کریم ملی ہے اور حضرت ابو بکر والتہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے' دونوں حضرات بیدل چل کر آئے تھے۔ دونوں حضرات جب آئے تو بھی پر غثی طاری تھی' آخضرت ملی ہے فیصل کیا در وضو کا پنی میرے اور چھڑکا مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی میرے اور چھڑکا مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی میرے اور چھڑکا مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیوں؟ یا اپنے مال کی (تقسیم) کس طرح کروں؟ یا اپنے مال کا کس طرح فیصلہ کروں؟ آخضرت ملی ہے کوئی جواب نہیں دیا' یمال تک کہ میراث کی آئیش نازل ہو کس.

باب فرائض كاعلم سيكصنا

عقبہ بن عامرنے کہا کہ دین کاعلم سیمو اس سے پہلے کہ اٹکل پچو کرنے والے پیدا ہوں لیعنی جو رائے اور قیاس سے فتوی دیں' حدیث اور قرآن سے جاہل ہوں۔

عقبہ کے قول میں گو فرائض کی تخصیص نہیں گروہ علم فرائض کو بھی شامل ہے۔ امام احمد اور ترفدی نے ابن مسعود بولٹر السبت کے مرفوعاً نکالا۔ فرائض کا علم سکھو اور سکھاؤ کیو تکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ بیہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ دو آدمی ترکہ میں جھڑا کریں گے کوئی فیصلہ کرنے والا ان کو نہ ملے گا۔ ترفدی میں بھی ایک الی ہی حدیث مردی ہے۔ وقولہ قبل الظانین فیہ اشعار بان اہل ذالک العصر کانوا یقفون عند النصوص ولا یتجازونها وان نقل عن بعضهم الفتوی بالرای فهو قلیل بالنسبة و فیہ انذار ہوقوع ماحصل من کثرہ القائلین بالرای و قبل رآہ قبل اندراس العلم و حدوث من یتکلم بمقتضی ظنه غیر مستند الی علم قال ابن المنیر وانما خص البحاری قول عقبہ بالفرائض لانها ادخل فیہ من غیرها لان الفرائض الغالب علیہ الحمید والخسام وجوہ الرای والخوض فیہا بالظن لاانصباط له بخلاف غیرها من ابواب العلم فان للرای فیہا مجالا والانصباط فیہا ممکن غالبا ویو خذ من ہذا النوری مناسبہ الحدیث المرفوع (فتح الباری)

لفظ قبل الظانین میں ادھر اشارہ کرنا ہے کہ سلف صالحین کے زمانہ میں لوگ نصوص کے آگے ٹھر جاتے تھے اور ان ہے آگے تھو جاتے تھے اور ان ہے آگے تھو زہ بہت ہی گلیل ہے۔ اس میں بکٹرت رائے ہے فتوئی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اگر ان میں ہے کی سے کوئی فتوئی رائے ہے نقل ہے تو وہ بہت ہی گلیل ہے۔ اس میں بکٹرت رائے ہے فتوئی وینے کی وین کو ڈرانا بھی ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ علم کے حاصل نہ ہونے ہے پہلے کی بات ہے اور ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جو محفن اپنے ظن سے کلام کریں گے اور علم کی کوئی سند ان کے پاس نہ ہوگی۔ حضرت امام بخاری نے عقبہ کے قول کو خاص مسائل فرائض کے ساتھ مختص کیا ہے اس لئے کہ اس علم فرائض میں غالب طور پر یہ مختلف قتم کی رائے قیاس و ظن کو رضل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کا کوئی مدون شدہ ضابطہ نہیں ہے بخلاف علم کے دو سرے شعبوں کے کہ ان میں رائے قیاس کو

دخل ہے۔ اس تقریر سے مدیث مرفوع کی مناسبت نکلی ہے۔ مدیث ذیل مراد ہے۔

777٤ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ هَرُيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ أَكْذَبُ الطَّنَّ أَكْذَبُ الطَّنَّ أَكْذَبُ اللهِ عَلَيْهُ الطَّنَّ أَكْذَبُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إِخْوَانا)). وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا)).

[راجع: ١٤٣٥]

(۱۷۲۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بن پڑے نے بیان کیا کہ رسول کریم مل اللہ نے فرمایا بد گمانی سے بچتے رہو کیونکہ گمان (بد طنی) سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ کے رہونہ ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ پیٹے پیچے کی کی برائی کے بردے بھائی بھائی بن کر رہو۔

آئی ہے ۔ کینیسے کینیسے کینیسے کرے گا تھم دے گااس میں علم فرائض بھی آگیا۔

## ٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)

- ٦٧٢٥ حدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةً وَالْقَبَّاسَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةً وَالْقَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاتُهُمَا مِنْ رَسُولِ الله الله فَي وَهُمَا حِينَتِلْهِ مِيرَاتُهُمَا مِنْ وَسُولٍ الله فَي وَسَهْمَهُمَا مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. [راجع: ٣٠٩٢]

7٧٢٦ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ هَلَّ يَقُولُ: ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا الْمَالِ)) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله هَلَّ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ قَالَ: فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ. [راجع: ٣٠٩٣]

باب نبی کریم ملتی ایم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے

(۱۷۲۵) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں زبر نے اور ان سے ام المومنین حفزت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ اور عباس علیما السلام حضرت عائشہ رہی ہی اللہ عنہ کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کرنے آئے 'یہ فدک کی زمین کا مطالبہ کر نے تھے اور خبر میں بھی اپنے حصہ کا۔

(۲۷۲۷) حضرت الو بمر ہولتی نے ان سے کما کہ میں نے آنخضرت ملتی اللہ علی سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہو تا جو پچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے 'بلاشبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔ حضرت البو بمر ہولتی نے کما' واللہ' میں کوئی الی بات نہیں ہونے دول گا' بلکہ جے میں نے آنخضرت سلتی آیا کو کرتے دیکھا ہو گاوہ میں بھی کروں گا۔ بیان کیا کہ اس پر حضرت فاطمہ ہوگی تیا نے ان کے تعلق کا نے لیا اور موت تک ان سے کلام نہیں کیا۔

شرح وحیدی میں ہے کہ بعد میں حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے ان کو راضی کر لیا تھا۔

(۲۷۲۷) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی 'انہیں بونس نے 'انہیں زہری نے 'انہیں عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آفیا نے کہ نبی کریم ماتی کے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی ہم جو کچھ بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔

(١٤٢٨) م سے يكيٰ بن بكيرنے بيان كيا كما م سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حد ثان نے خبروی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے مالک بن اوس کی اس حدیث کا ایک حصہ ذکر کیا تھا۔ پھر میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے بیہ حدیث پوچھی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر میں تو کو وت میں حاضر ہوا بھران کے حاجب ریفاء نے جاکران سے کہا کہ عثمان عبدالرحمٰن بن زبیراور سعد آپ ك ياس آنا چاہتے ہيں؟ انهول نے كماكد اچھا آنے دو۔ چنانچد انسيں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کھا کیا آپ علی وعباس بھی وہ کو بھی آنے کی اجازت دیں گے؟ کما کہ ہاں آنے دو۔ چنانچہ عباس بڑاٹھ نے کما کہ امیرالمؤمنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کردیجئے۔ عمر بخاتھ نے کہا میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے آسان و زمین قائم بین کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول الله الن کے فرمایا تھا کہ جماری وراثت تقسيم نهيل موتى جو کچه مم چھوڑيں وه سب راه لله صدقه ہے؟ اس سے مراد آنخضرت سل الله کی خود اپنی بی ذات تھی۔ جملہ حاضرین بولے کہ ہاں' آنخضرت ملتی ہے نیہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر حفرت عمر' حفرت على اور حفرت عباس جيهظ كي طرف متوجه موت اور پوچھا کیا تہیں معلوم ہے کہ آخضرت ساتھیا نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آمخضرت ملٹھیے نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ عمر بنالتہ نے فرمایا پھر میں اب آپ لوگوں سے اس معاملہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی نے اس فے کے معاملہ میں سے آنخضرت مال اللہ کے لئے کچھ جھے مخصوص کر دیتے جو آپ کے سواکسی اور کو نہیں ملتا تھا۔

7۷۲۷ حدُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ((لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ)).

[راجع: ٤٠٣٤]

٣٧٢٨– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ ۚ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَذِنْ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيًّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله هُ قَالَ: ﴿ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ﴾ ) يُريدُ رَسُولُ الله ﷺ نَفْسَهُ فَقَالَ: الرَّهْطُ قَدُ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ قَالَ ذَلِك؟ قَالاً : قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ اللَّهِ قَدْ كَانَ حَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْء بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلُّ ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - إِلَى قَوْلِهِ -

قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٧] فَكَانَتْ خَالصَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَنُّهَا حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَال نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهُ، فَفَعَلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِا للهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمُّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِك؟ قَالاً : نَعَمْ. فَتَوَفَّى الله نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُو: أَنَا وَلِيٌّ رَسُول رَسُولُ اللہ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى الله أَبَا بَكْر فَقُلْتُ : أَنَا وَلِيِّ وَلِيِّ رَسُول الله الله الله عَمِلُ اللهُ ا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جُنْتُمَانِي وكلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَميعٌ جنْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخيكَ وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ: إنْ شِنْتُمَا ذَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلْتَمِسَان مِنْي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَ الله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَىَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

ينانج الله تعالى نے فرمايا تھا كه " ما افاء الله على رسوله " ارشاد قدير ' تك . تويه خاص آ تخضرت ملي إلى كاحصه تعاد الله كي فتم آ تخضرت اس ہر ترجیح نہیں دی تھی' متہیں کو اس میں سے دیتے تھے اور تقسیم كرتے تھے۔ آخراس ميں سے بيد مال باقى رہ كيااور آخضرت التي يااس میں سے اپنے گھروالوں کے لئے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے' اس کے بعد جو کھے باقی بچتا ہے ان مصارف میں خرچ کرتے جو اللہ کے مقرر كرده بير - آخضرت النيام كابيه طرز عمل آپ كي زندگي بحرربا - مين آب کو اللہ کی قتم دے کر کہنا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس بی اے پوچھا میں الله كى قتم دے كر يوچھتا مول كيا آپ لوگول مكويد معلوم ہے؟ انهول نے بھی کما کہ ہاں۔ پھر آ مخضرت ماٹھاتیم کی وفات ہو گئی اور ابو بكر بناتير نے کہا کہ اب میں آنخضرت ماٹھائیم کانائب ہوں چنانچہ انہوں نے اس پر قبضه میں رکھ کراس طرز عمل کو جاری رکھاجو آنخضرت ملتھاتیا کااس میں تھا۔ اللہ تعالی نے ابو بر رہائنہ کو بھی وفات دی تو میں نے کہا کہ میں آخضرت ملی ایم کا نائب کا نائب موں۔ میں بھی دو سال سے اس پر قابض ہوں اور اس مال میں وہی کرتا ہوں جو رسول کریم ملتی اور ابو بكر رالله في من كيا ـ بحر آب دونول ميرك ياس آئ مو ـ آپ دونول کی بات ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہی ہے۔ آپ (عباس بھاتھ) میرے پاس این جیتیج کی میراث سے اپنا حصہ لینے آئے ہو اور آپ (على بنالي) اين بيوى كاحصه لين آئ موجو ان ك والدكى طرف س انسیں ملیا۔ میں کہا ہوں کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کو دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں تو اس ذات کی قتم جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں ' میں اس مال میں اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا' قیامت تك اگر آپ اس كے مطابق عمل نهيں كريكتے تووہ جائداد مجھے واپس کرد پیچئے میں اس کابھی بندوبست کرلوں گا۔

[راجع: ۲۹۰٤]

جواجہ مرا ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر بڑاتھ نے یہ سب جائیداد جو حضرت ابو بکر بڑاتھ نے اپی ظافت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس اور حضرت علی بڑاتھ کے حوالہ کر دی تھی اس شرط پر کہ وہ اس جائیداد کو ان بی کاموں میں خرج کرتے رہیں گے جن میں آخضرت ساتھیا خرج کیا کرتے تھے یعنی یہ سپردگی محض انظام کے طور پر تھی نہ بطور تملک اور تقسیم کے۔ حدیث بذا میں اس کی بابت قضیہ نہ کور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے حدیث لانوٹ و لا نورٹ ماتو کنا صدفة خود رسول کریم ساتھیا ہے۔ نہیں سن تھی۔ اس لئے وہ عام قانون فرائض کے مطابق ترکہ کی طلب گار ہوئیں۔ گر فرمان نبوی برخ تھا۔ اس کے ان کو یہ ترکہ تقسیم نہیں کیا گیا جس پر وہ خفا ہو گئی تھیں۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ بعد میں حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے حضرت فاطمہ بڑی تھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے حضرت فاطمہ بڑی تھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے خطرت فاطمہ بڑی تھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھیں بلکہ انہیں جب حدیث سائی می تو وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلی تکئیں اور وفات تک ابو بکر سے اس وراقت ناراض ہی نہیں کوئی تھنگو نہیں کی۔ فیما نکلمت بعد، عبدالرشید تو نسوی)

٦٧٢٩ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هٰرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُنتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)).

[راجع: ۲۷۷٦]

• ٣٧٣- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عُرُوقَة، عَنْ عُرُوقَة، عَنْ عُرُوقَة، عَنْ عُرُوقَة، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ أَزُوْلَجَ النِّبِي فَلَيْ حَيْن تُوفِّي رَسُولُ اللهِ فَلَيْ أَرَدُن أَنْ يَبْعَشْنَ عُشْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثُهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَتْ عَائِشَةً : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَتْ عَائِشَةً : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَقَدَ : ((لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً؟)).

[راجع: ٤٠٣٤]

٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ
 مَالاً فَلاَهْلِهِ))

٣٧٣١ – حدَّثَنا عَبْدَالُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابٍ، حَدَّثَنِي

(۱۷۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑھ نے کہ رسول اللہ سٹھ بیلے نے فرمایا میرا وریڈ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور ایخ عالموں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔

(۱۷۳۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا کہ کہ جب رسول کریم ملی ہوا کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے چاہا کہ حضرت عثان بھا ہے کو حضرت ابو بکر بھا ہے کہ پاس بھیجیں' اپنی میراث طلب کرنے کے لئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے یاد ولایا۔ کیا آنخضرت ملی فی نہیں ہوتی' ہم جو کچھ چھو رُجائیں وہ سب صدقہ ہے۔

باب نبی کریم ملٹی کیار شاد کہ جس نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے بال بچوں واہل خانہ کے لئے ہے

(۱۷۲۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کما ہم کو یونس بن بزید ایلی نے خبردی 'انہیں ابن شماب

أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ﴿﴿ أَنَا أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثْتِهِ)). [راجع: ٢٢٩٨]

دية آب كايي طرز عمل رما (المنظم)

٥- باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْن أَوْ أَكُثْرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَان، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِىءَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيَوْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيَيْنِ.

٣٧٣٢ حدُّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

[أطرافه في: ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٢٧٤٦].

### ٣- باب مِيرَاثِ الْبَنَات

٦٧٣٣ حدُّثناً الْحُمَيْدِيُ، حَدَّثَنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَوثُنِي إلاَّ ابْنَتِي

نے ' کما مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نی کریم ساتھ اے فرملی میں مومنوں کاخودان سے زیادہ حق دار ہوں۔ پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے گا اور ادائی کے لئے کھے نہ چھوڑے گاتو ہم پراس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو گاوہ اس کے وارثوں کا حصہ ہے۔

آپ ساتھ است کے لئے بنزلہ باپ کے تع اس لئے آپ نے یہ ادشاد فرمایا اور ای لئے آپ این ذمہ لے لیت اور اوا فرما

باب اڑے کی میراث اسکے باپ اور مال کی طرف سے کیا ہوگی اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب کسی مردیا عورت نے کوئی لڑکی چھوڑی ہو تو اس کاحصہ آدھا ہو تا ہے اور اگر دولڑ کیاں ہوں یا زیادہ موں تو انہیں دو تمائی حصہ ملے گا اور اگر ان کے ساتھ کوئی (ان کا بھائی) لڑکا بھی موتو پہلے وراثت کے اور شرکاء کو دیا جائے گا اور جو باتی رہے گااس میں سے لڑ کے کو دولڑ کیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ (۲۷۳۲) ہم ے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان ك والدف اوران سے حضرت ابن عباس بي فائ كه نبي كريم النا الله نے فرمایا میراث اس کے حق داروں تک پہنچارواور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریمی مردعزیز کاحصہ ہے۔

## باب لڑ کیوں کی میراث کابیان

(۱۷۲۳) ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا کما مجھ کوعامربن سعد بن الى وقاص نے خردى اور ان سے ان كے والدنے ميان كياكه ميں مکہ مکرمہ میں (حجة الوداع میں) بہار پڑ کمیا اور موت کے قریب پنچ کیا۔ پر آنخضرت مان کیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیایا رسول الله! میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی، کے سوااس کاکوئی وارث نہیں تو کیا مجھے اپنے مال کے دو تمائی حصہ کا

صدقہ کر دینا جائے؟ آخضرت ملہ اللہ نے فرمایا کہ نمیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ آخضرت سٹھیا نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیاایک تہائی کا؟ آمخضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ ہاں گو تمائی بھی بہت ہے' اگ<sup>تم</sup> آپنے بچوں کو مال دار چھوڑو تو یہ اس ہے بہترہے کہ انہیں تگارست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو خرچ بھی کروگے اس پر تہمیں تواب ملے گا یمال تک کہ اس لقمہ پر بھی ثواب ملے گاجوتم اپنی بیوی کے منہ میں ر کھو گے۔ پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیامیں اپنی ہجرت میں يجهره جاؤل گا؟ آمخضرت النايم نے فرمايا كه اگر مير بعدتم يحهده بھی گئے تب بھی جو عمل تم کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذرایعہ درجہ و مرتبہ بلند ہو گااور غالباتم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پنچے گااور بہتوں كو نقصان پنچ گا- قابل افسوس توسعد ابن خوله بین- آنخضرت ما تالیم نے ان کے بارے میں اس لئے افسوس کا اظہار کیا کہ (ہجرت کے بعد انفاق سے) ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی۔ سفیان نے بیان کیا کہ سعد ابن خولہ بڑاٹئہ بنی عامر بن لوی کے ایک آدمی تھے۔

أَفَاتَصَدُّقُ بِثُلُفَيْ مَالِي؟ قَالَ ((لاً))، قَالَ: قُلْتُ فَالشَّطُو قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ: النَّلُثُ قَالَ: ((النَّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُوكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُوكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْوَكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أَجُونَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي النَّاسِ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ اللَّهُ أَخِلُفُ الله أَخَلُفُ الله أَخَلُفُ الله الله أَخَلُفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَقَالَ: وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي بِهِ وَجْهَ الله إِلاَّ ازْدَدْتَ كَنْ مَنْ عَوْلَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلُ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي لَهُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُطَلُّ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي لَكُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُطَلُّ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي لَكُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُطَلُّ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي لَكُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُطَلُّ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي لَكُ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً)) يَرْثِي لَهُ كَنْ مَاتَ لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ لَكُنْ بَعْولَةً وَلَا سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خُولَةً رَجُلٌ مَاتَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويً قَى الله فَيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خُولَةً وَمَالًا مَاتُ مَاتَ مَنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويً قَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُعْولَةً وَجُلًا مَاتَ مَنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويً قَالَ سُفَيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خُولَةً وَلَا لَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ مَلْكَ مُنْ لَكُونَا فَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا أَلُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَل

آنخضرت ملی ایک عظیم مجابد اور فات کی حیثیت سے نامور ہوئے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا' وہ وفات نبوی کے بعد کافی دنوں زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں ایک عظیم مجابد اور فاتح کی حیثیت سے نامور ہوئے جیسا کہ کتب تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں۔ پچھے اوپر ۵۰ سال کی عمر میں مصلات موجود ہیں۔ پچھے اوپر ۵۰ سال کی عمر میں مصلات موجود ہیں۔ پچھے اوپر ۵۰ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

٦٧٣٤ حدَّثَنَا مَحْمُودُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ، عَنْ أَشَعْتُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ بالْيَمَنِ مُعَلَّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِّي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أُخْتَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِّي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أُخْتَهُ فَاعْطَى الابْنَةَ النَّصْف وَالأُخْت النَّصْف.

[طرفه في : ٦٧٤١].

٧- باب مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ
 يَكُنِ ابْنٌ

(۱۷۵۳۲) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوالنفر
نے بیان کیا کہا ہم سے ابو معاویہ شیبان نے بیان کیا 'ان سے اشعث
بن ابی الشعثاء نے 'ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت معاذ
بن جبل بڑا تئو ہمارے یمال یمن میں معلم وامیر بن کر تشریف لائے۔
ہم نے ان سے ایک ایسے مخص کے ترکہ کے بارے میں بوچھاجس
کی وفات ہوئی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بمن چھوڑی ہو اور
اس نے این بٹی کو آدھا اور بمن کو بھی آدھا دیا ہو۔

باب اگر کسی کے لڑکانہ ہوتو ہوتے کی میراث کابیان؟

وَقَالَ زَيْدٌ : وَ وَلَدُ الأَبْنَاء بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرهِمْ، وَأَنْنَاهُمْ كَأَنْنَاهُمْ يَرثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كُمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.

٦٧٣٥ حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لله

((أَلْحِقُوا الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهْوَ

زید بن ابت نے کما کہ بیوں کی اولاد بیوں کے درجہ میں ہے۔ اگر مرنے والے کاکوئی بیٹانہ ہو۔ ایس صورت میں پوتے بیول کی طرح اور بوتیاں بیٹیوں کی طرح ہوں گی۔ انہیں اسی طرح وراثت ملے گ جس طرح بیوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے اور ان کی وجہ سے بہت سے عزیز وا قارب ای طرح وراثت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جس طرح بیول اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں البتہ اگر بیٹاموجود ہو تو ہو تاورانت میں کچھ نہیں پائے گا۔

اس صورت میں دادا اس کے لئے حسب شریعت وصیت کرے گا۔ اس صورت میں اے ترکہ میں سے ال جائے گا۔

(١٤٣٥) م سمسلم بن ابراجيم نے بيان كيا كمام س وميب نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے والدف اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس بي فات الله بيان كياكه رسول الله مان کے فرمایا پہلے میراث ان کے وار توں تک پہنچا دواور جوباقی رہ جائے وہ اس کو ملے گاجو مرد میت کابہت نزد کی رشتہ دار ہو۔

لأُوْلَى رَجُلِ ذَكُوِ)). [راجع: ٦٧٣٢] مُثَلًا بِیْنا بُو تو پوتے کو کچھ نہ طے گا پوتا ہو تو پڑپوتے کو کچھ نہ طے گا۔ اگر کوئی میت خاوند اور باپ اور بیٹی اور پوتا چھوڑ سیسی کی میں تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حط الانفیین۔ جائے تو خاوند کو چوتھائی باپ کا چھٹا حصہ بیٹی کو آوھا حصہ دے کر مابقی پوتا پوتی میں تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانفیین۔

(النساء: ۱۱)

٨- باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ ٦٧٣٦ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْس، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ فَقَالَ : لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَللْأُخْتِ النَّصْفُ، وَأَتِ ابْنُ. مَسْعُودٍ فَسَيْتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ النَّصْفُ، وَلَابْنَةِ الابْن السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النُّلُفَيْنِ، وَمَا بَقِيَ

## باب اگربینی کی موجودگی میں یوتی بھی ہو

(١٤٣٧) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے 'کماہم سے ابوقیس عبدالرحمٰن بن ٹروان نے 'انہوں نے ہزیل بن شرحيل سے سنا بيان كياكه ابوموسى بوالته سے بينى وقى اور بس کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کما کہ بیٹی کو آدھا کے گا اور بهن کو آدھا ملے گا اور تو ابن مسعود بڑاٹھ کے بہاں جا 'شاید وہ بھی ہی بتائیں گے۔ پھرابن مسعود بڑاتھ سے پوچھا گیااور ابوموی بڑاتھ کی بات بھی پہنچائی گئی تو انہوں نے کما کہ میں اگر ایسافتوی دول تو گمراہ ہو چکااور ٹھیک رائے سے بھٹک گیا۔ میں تواس میں وہی فیصلہ کروں گا طے گا'اس طرح دو تهائي يوري موجائے گي اور پھرجو باقى بچے گاوه بمن

فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيكُمْ [طرفه في : ٢٧٧٤].

کو ملے گا۔ ہم پھرابوموٹی بھٹھ کے پاس آئے اور ابن مسعود بھٹھ کی گفتگو ان تک پنچائی تو انہوں نے کہا کہ جب تک بیر عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ یوچھاکرو۔

تربیج میرا حضرت سلمان فاری بھی اس مسئلہ میں یمی عظم دیتے تھے جو ابوموی ۔ قعامیتے ہیں کہ اس کے بعد ابوموی نے اپ لیسی سے قول سے رجوع کر لمیا تھا۔ یمال سے مقلدین جامین کو سبق لینا چاہئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائھ نے جب مدیث بیان کی تو حضرت ابوموی نے اپنے قیاس آور رائے کو چھوڑ دیا بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائھ کے سامنے اپنے کو ناقابل فتوی قرار دیا۔ ایمانداری اور انصاف یروری ای کانام ہے۔ دعوائل قول عند قول محمد رصلی الله علیه وسلم)

٩- باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأبِ باب باب باب باب ابهائيول كي موجودگي مين داداكي

### وَالإَخْوَةِ مِيراً

وَقَالَ أَبُو بَكُو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الرُّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبِّ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٣٨] وَلَمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: وَكَمْ يَذْكُرُ أَنْ أَحَدًا حَالَفَ أَبَا بَكْمٍ فِي زَمَانِهِ وأصحابُ النبي ﴿ مُتَوافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِي، وَابْن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِقَةً.

### ميراث كابيان

ابوبر' ابن عباس اور ابن زبیر رُی آفتی نے فرمایا کہ دادا باپ کی طرح ہے؟ اور حضرت ابن عباس بی آفتی نے یہ آیت پڑھی ''اے آدم کے بیٹو!' اور میں نے اجاع کی ہے اپنے آباء ابراہیم' اسحاق اور ایعقوب کی طمت کی ''اور اس کاذکر نہیں ملکا کہ کسی نے حضرت ابو بکر بی آفتی ہے آپ کے زمانہ میں اختلاف کیا ہو حالا نکہ رسول اللہ میں آبا کے صحابہ کی تعداد اس زمانہ میں بہت تھی اور حضرت ابن عباس بی آفتا نے کہا کہ میرے وارث میرے بوتے ہوں گے۔ بھائی نہیں ہوں گے اور میں اپنے پوتوں کا وارث نہیں ہوں گا۔ عمر علی 'ابن مسعود اور زید رُی آفتی اپنے پوتوں کا وارث نہیں ہوں گا۔ عمر علی 'ابن مسعود اور زید رُی آفتی اے حقافی اور عمر اسے حقافی اور میں اسے حقافی اور اللہ متحود اور زید رُی آفتی ا

اس پر انفاق ہے کہ بلپ کے ہوتے دادا کو پچھ نہیں ملا۔ اکثر علماء کے زدیک دادا سب باتوں میں باپ کی طرح ہے۔ جب سیت کا باپ موجود نہ ہو اور دادا موجود ہو۔ گرچند باتوں میں فرق ہے ایک بید کہ باپ سے حقیقی اور علاتی بھائی محروم ہوتے ہیں اور دادا سے محروم نہیں ہوتے۔ دو مرے بید کہ خاوند یا جورو اور باپ کے ساتھ مال کو مابقی کا ٹکٹ ملا ہے۔ تیسرے بید کہ دادی کو باپ کے ہوتے کچھ نہیں ملا گردادا کے ہوتے ہوئے وہ وارث ہوتی ہے۔ قسطلانی وغیرہ۔

حضرت عمر بناتھ کتے ہیں وادا کو ایک ایک دو بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ ہوگا اگر اس سے زیادہ ہوں تو دادا کو ثلث مال دیا جائے گا اور اولاد کے ساتھ دادا کو چھ بھائیوں جسلے معرب بھڑ نے مختلف اور اولاد کے ساتھ دادا کو چھ بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی کے مش حصہ دلایا فیطے کئے ہیں اور ابن ابی شیبہ اور محمد بن تھرنے حضرت علی بناتھ سے نکالا کہ دادا کو چھ بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی کے مش حصہ دلایا اور عبداللہ بن معود سے دارمی نے نکالا کہ انہوں نے میت کے مال ہیں سے خاوند کو آدھا حصہ اور مال کو مبلقی کا ثلث یعنی کل مال کا سدس اور بھائی کو ایک حصہ وار دادا کو ایک حصہ دلایا اور زید بن ثابت سے عبدالرزاق نے نکالا کہ وہ ثلث مال میں دادا کو بھائیوں کے ساتھ دادا کا بھائیوں کو اور علاقی بھائیوں کے ساتھ دادا کا

مقاسمہ کرتے لیکن پھروہ مال حقیق بھائی کو دلا دیتے اور مال کے ساتھ اخیافی بھائی کو کچھ نہ دلاتے۔ قسطلانی نے کہا دو سرے فقہاء نے زید کے خلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا حقیق بھائی کے ہوتے علاتی کو کچھ نہ ملے گا تو مقاسمہ کی کیا ضرورت ہے (وحیدی)

7۷۳۷ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ: ((أَلُّحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَأُولَى رَجُلِ ذَكَر)).

[راجع: ٦٧٣٢]

٦٧٣٨ حدثنا أبُو مَعْمَو، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّنَا أَبُو مَعْمَو، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّنَا أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ أُخُوةُ الإِسْلامِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ أُخُوةُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ – أَوْ قَالَ خَيْرٌ – فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا ). [راجع: ٤٦٧]

١٠ باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَا
 وَغَيْرِهِ

٩٣٦- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ وَرُقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاء، وَرُقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ خَرُّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ لَلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلأَمْرَأَةِ النَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالزَّوْجِ

(۱۷۵۳۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے بیان کیا ان سے حضرت ابن عباس بی افتا نے کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا میراث اس کے حق دار تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ سب سے قریب والے مرد کودے دو۔

(۱۷۵۳۸) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے الوب نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آخضرت ملی ہے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر میں اس امت کے کیا کہ آخضرت ملی ہے ہو ان کو (ابو بکر راہ اللہ کا تعلق بی سب سے بمتر ہے تواس میں آخضرت ملی ہے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھا ہے۔

## باب اولاد کے ساتھ خاوند کو کیا ملے گا

(۱۷۳۹) ہم سے محمر بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ور قاء نے بیان کیا' ان سے ابن الی نجیج نے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے حطرت عبداللہ بن عباس جی اللہ نے بیان کیا کہ پہلے مال کی اولاد مستحق محص اور والدین کو وصیت کا حق تھا۔ پھراللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہمنسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا اور والدین کو اور ان میں سے ہرایک کو چھے حصہ کا مستحق قرار دیا اور بیوی کو آٹھویں اور چوتھے حصہ کا حق دار قرار دیا اور شوہر کو آدھے یا چوتھائی کا حق دار قرار دیا۔

## (142) S (142)

## باب بیوی اور خاوند کو اولاد وغیرہ کے ساتھ کیا ملے گا

(۱۹۲۸) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیث نے ان اس المسبب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بن لیمان کیا کہ رسول اللہ ساڑھ انے نی لحیان کی ایک عورت ملیا بنت عویمر کے بچ کے بارے میں جو ایک عورت کی مار سے مردہ پیدا ہوا تھا کہ مار نے والی عورت کو خون بما کے طور پر ایک غلام یا لونڈی اوا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھروہ عورت بچہ کرانے والی جس کے متعلق آخضرت ساڑھ انے فیصلہ دیا تھا مرگی تو آخضرت ساڑھ الے جس کے متعلق آخضرت ساڑھ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر کو دے دی جائے اور بید دیت اوا کرنے کا حکم اس کے کنبہ والوں کو دیا تھا۔

## ١١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَمَ الْوَلَدِ وَغَيْرٍ هِ

• ٩٧٤- حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ فَي جَنِينَ الْمُرَأَةِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِهُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ المَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمَرَّأَةَ الَّتِي قَضَى بَعْدِ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ تُولِيَّتُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
[راجع: ۸۵۷۵]

ارنے والی عورت ام عقیقہ بنت مروح بھی خطایا شبہ عمد کی دیت کنبہ والوں پر ہوتی ہے اس کے دیت اوا کرنے کا تھم کنبہ
والوں کو دیا۔ ترجمہ بلب اس سے نکلا کہ آپ نے ترکہ عورت کے خاوند اور بیٹوں کو دلایا تو معلوم ہوا کہ خاوند اولاد کے
ساتھ وارث ہوتا ہے اور جب خاوند اولاد کے ساتھ اپنی عورت کا وارث ہوا تو عورت بھی اولاد کے ساتھ اپنے خاوند کی وارث ہوگی
(الحمد لللہ آج مجد الجدیث رانی بنور میں نظر عانی کا کام یہ اس تک پورا کیا گیا۔ یوم جمعہ ساا شوال ۱۳۹۲ھ)

## باب بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں عصبہ ہو جاتی ہیں

(اسم ١٦) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا 'کان سے سلیمان اعمش نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل بناتھ نے رسول کریم مین جائے کے زمانہ میں ہمارے در میان بید فیصلہ کیا تھا کہ آدھا بیٹی کو طے گا اور آدھا بسن کو۔ پھر سلیمان نے جو میں صدیث کو روایت کیا تو اتنا بی کما کہ معاذ نے ہم کنبہ والول کو بیہ حکم دیا تھا بیر شیں کما کہ آخضرت ما تھے کے زمانہ میں۔

(١٤٢٢) م سے عمروین عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن

## ١٢ - باب مِيرَاثِ الْأَخُوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصنيةً

[راجع: ۲۷۳٤]

٢ ٢٧٤٦ حدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لأَفْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهُ وَالنَّبَةِ الاَبْنِ النَّبِيِّ النَّمْفُ، وَلاَبْنَةِ الاَبْنِ النَّبُدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ)).

[راجع: ۲۷۳٦]

٣٠- باب مِيرَّاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ الْحَمْوَةِ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَمْرَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضَّنَا، ثُمَّ نَضَحَ عَلَى مِنْ وَضُونِهِ، فَأَفْقُت فَقُلْتُ : يَا عَلَى مِنْ وَضُونِهِ، فَأَفْقُت فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْمَا لِي أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ رَسُولَ اللهِ إِنْمَا لِي أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةً الْفَرَائِضِ. [راجع: ١٩٤]

#### ١٤ - باب

٩٧٤٤ حدَّثَناً عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ

بن مهدی نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے ابو قیس (عبدالرحلٰ بن غروان) نے ان سے ہزیل بن شرحیل نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود روائی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملائی کیا کہ فیصلہ کے فیصلہ کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ لڑکی کو آدھا ' پوتی کو چھٹا اور جو باقی نیچے بمن کا حصہ ہے۔

## باب بہنوں اور بھائیوں کو کیا ملے گا

(۱۳۴۳) ہم سے عبدان عبداللہ بن عثان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو شعبہ بن تجاج نے خبردی کہا ہم کو شعبہ بن تجاج نے خبردی ان سے محمد بن منکدر نے بیان کیا انہوں نے حضرت جابر زائتہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیلیا میرے گر تشریف لائے اور میں بیار تھا۔ آنخضرت ماٹھیلیا نے پائی منگوایا اور وضو کیا۔ پھراپ وضو کے پانی سے مجھ پر چھینا ڈالا تو مجھے ہوش آگیا۔ میں نے آخضرت ماٹھیلیا سے عرض کیا یارسول اللہ! میری جہنیں ہیں؟ اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔

# باب سورہ نساء میں اللہ کابیہ فرمان کہ لوگ وراشت کے بارے میں آپ سے فتوی یوچھتے ہیں

آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں کلالہ کے متعلق بیہ تھم دیتاہے کہ اگر کوئی فخص مرجائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ہمیں ہوں تو بمن کو ترکہ کا آدھا ملے گا۔ اس طرح بیہ فخص اپنی بمن کا وارث ہو گااگر اس کا کوئی بیٹانہ ہو۔ پھراگر ہمنیں دو ہوں تو وہ دو تمائی ترکہ سے پائیں گی اور اگر بھائی بمن سب ملے جلے ہوں تو مرد کو دہرا حصہ اور عورت کو اکمراحصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تہمارے لئے بیان کرتا ہے کہ کمیں تم گراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ "

(۱۷۴۴) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا ان سے انسرائیل فے اوا سے ابواساق نے ان سے براء بھٹھ نے بیان کیا کہ آخری

آیت (میراث کی) سور و نساء کے آخر کی آیتیں نازل ہو کیں کہ "آپ سے فتوی پوچھتے ہیں'کہ دیجئے کہ اللہ تعالی ممہی کالہ کے بارے میں فتو کی دیتا ہے۔"

باب اگر کوئی عورت مرجائے اور اپنے دو پچپا زاد بھائی چھوڑ جائے ایک توان میں ہے اس کا اخیافی بھائی ہو' دو سرااس کا خاوند ہو۔ حضرت علی بڑاتھ نے کہا خاوند کو آدھاحصہ ملے گااور اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ (بموجب فرض کے) پھرجو مال پیج رہے گالعنی ایک ثلث وه دونول میں برابر تقسیم ہوگا (کیونکہ دونوں عصبہ ہیں)

(١٤٣٥) م سے محود نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو اسرائیل نے خردی' انہیں ابو حصین نے ' انہیں ابوصالے نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کاخود ان کی ذات ہے بھی زیادہ ولی ہوں۔ پس جو شخص مرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے دار ثوں کا حق ہے اور جس نے بیوی بیچ چھوڑے ہوں یا قرض ہو 'تو میں ان کادلی ہوں' ان کے لئے مجھ سے مانگاحائے۔

(۲۲۹۲) ہم سے امیہ بن بسطام نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے برید بن زریع نے بیان کیا' ان سے روح نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن طاؤس نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس جہ فا نے کہ نبی کریم ساتھ اللہ نے فرمایا میراث اس کے وارثوں تک سیجادواور جو کچھ اس میں سے نے رہے وہ قریبی عزیز مرد کاحق -4

### باب ذوى الارحام

لینی رشتہ داروں کے بیان میں جو نہ عصبہ ہیں نہ ذوی الفروض ہیں جیسے ماموں' خالہ' نانا' نواسا' بھانجا۔

(١٤٣٤) مجه سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا انہوں نے كماك میں نے ابواسامہ سے بوچھا کیا آپ سے ادریس نے بیان کیا تھا' ان

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾.[راجع: ٢٣٦٤] ١٥- باب ابْنَىْ عَمَّ أَحَدُهُمَا أَخّ لِلْأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزُّوجِ النَّصْفُ ولِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَان.

٦٧٤٥ حدُّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ا لله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (أَنَا اولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلادْعَى لَهُ)).

[راجع: ٢٢٩٦]

٦٧٤٦ حدَّثناً أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَن النُّبِيُّ ﴿ قَالَ: ﴿ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تُرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلاَّوْلَى رَجُلٍ **ذَكَرِ)).** [راجع: ٦٧٣٢]

١٦- باب ذُوِي الأَرْحَامِ

٦٧٤٧ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ **فُلْتُ لاَبِي أَسَامَةً حَدَّثَكُمْ إِذْرِيسُ، حَدَّثَنَا** 

طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ عَبْاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ جِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيِّ دُونَ ذَوِي يَرِثُ الْأُخُوةِ الَّتِي آخَي النّبِيُّ ﴿ بَيْنَهُمْ لَلَا خُوةِ الَّتِي آخَي النّبِيُ ﴿ بَيْنَهُمْ لَلَا مُوالِيَ ﴾ قَالَ فَلَمَا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ نَسَخَتْهَا ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ .

[راجع: ۲۲۹۲]

۱۷ – باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ

الْكُن اس كافادند نَجِ كَ مال كادارث نه بوگا.
۱۷۶۸ – حدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ قَرَعَةَ، حَدَّثَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النّبِيُّ النّبِيُّ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرُقَ النّبِيُّ الْمَرَأَةِ.

[راجع: ٤٧٤٨]

١٨ باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً
 كَانَتْ أَوْ امَةً

اور زنا کرنے والے پر پھر پرس کے۔

9789 حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِندَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مَنِي فَاقْبِضُهُ إِلَيْك، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَلَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي

ے طلحہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے معرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے" ولکل جعلناموالی اور "والذین عقدت ایمانکم" کے متعلق بتلایا کہ مماجرین جب مدینہ آئے تو دوی الارحام کے علاوہ انسار و مماجرین بھی ایک دوسرے کی وراثت پاتے تے اس بھائی چارگی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے درمیان کرائی تھی' پھرجب آیت" جعلناموالی "وسلم نے ان کے درمیان کرائی تھی' پھرجب آیت" جعلناموالی "نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس نے "والذین عقدت ایمانکم" کو منسوخ کردیا۔

### باب لعان کرنے والی عورت اپنے بچہ کی وارث ہوگی

(۱۷۳۸) مجھ سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا کماہم سے مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی تنظ نے کہ ایک فخص نے اپن بیوی سے نبی کریم ملٹی کیا ہور اس کے بچہ کو اپنی بیوی سے نبی کریم ملٹی کیا اور اس کے بچہ کو اپنا بچہ مانے سے انکار کر دیا تو آمخضرت ملٹی کیا ہے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور بچہ عورت کو دے دیا۔

## باب بچہ اس کا کہلائے گاجس کی بیوی یالونڈی سے وہ پیدا ہو

(۲۹ کا کا) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شماب نے انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رقی ہوائی سعد براٹھ کو وصیت کر گیا تھا کہ زمی کی کنیز کالڑکا میرا ہے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ فتح کمہ کے سال سعد بزائش نے اسے لینا چاہا اور کما کہ میرے بھائی کالڑکا ہے اور اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس پر عبد بن

عَهِدَ إِلَى فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أِبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النّبِيُ فَيَادَ إِلَى وَلِيدَةِ (رَهُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ وَلِمْعَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ وَلَمْعَةَ : ((احْتَجِبِي مِنْهُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بَعْتُبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله.

[راجع: ٢٠٥٣]

، ٩٧٥ - حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا يَخْيَى، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرَيْرَةً عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((الْوَلَدُ لِمَاحِبِ الْفِرَاشِ)).[طرفه في : ١٨١٨].

١٩ - باب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ
 وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
 وَمَيرَاثُ اللَّقِيطِ
 وَمَالَ عُمَرُ : اللَّقْيطُ حُرٌّ.

1901 حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُ عِلَيْهُ: ((اشْتَريهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَأُهْدِي لَهَا شَاةٌ فَقَالَ ((هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) قَالَ الْحَكَمُ وَكَانْ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَم مُرْسِلٌ

زمعہ رفاقتہ کھڑے ہوئے اور کما کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی
لونڈی کالڑکاہے' اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر یہ دونوں یہ معالمہ
رسول کریم ملی چارے پاس لے گئے تو سعد رفاقتہ نے کما' یا رسول اللہ!'
یہ میرے بھائی کالڑکاہے اس نے اس کے بارے بیں جھے وصیت کی
تقی۔ عبد بن زمعہ نے کما کہ میرا بھائی ہے' میرے باپ کی باندی کا
لڑکا اور باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخضرت ملی چارے فرمایا عبد بن
زمعہ! یہ تہمارے پاس رہے گا'لڑکابسترکاحق ہے اور ذانی کے حصہ
میں پھر ہیں۔ پھر سودہ بنت زمعہ رش شاہت آپ نے دکھے کی تقی۔ چنانچہ
کر کیونکہ عتبہ کے ساتھ اس کی شاہت آپ نے دکھے کی تقی۔ چنانچہ
کراس لڑکے نے ام المؤمنین کواپنی وفات تک نہیں دیکھا۔

( ١٤٥٠) جم سے مسدد نے بیان کیا کما ان سے کی نے ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن ذیاد نے بیان کیا انہوں نے ابو جریرہ رضی اللہ عند سے سناکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑ کابستر والے کاحق ہو تاہے۔

باب غلام لونڈی کانر کہ وہی لے گاجواسے آزاد کرے اور جو لڑکاراستہ میں پڑا ہوا لے اس کادارث کون ہو گااس کابیان۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا کہ جو لڑکا پڑا ہوا لے اور اس کے مال باپ نہ معلوم ہوں تو دہ آزاد ہوگا۔

(۱۵۵۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود نے اور ان کیا ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ بڑا تھ کو خریدتا چاہا تو رسول اللہ ماڑ لیے نے فرمایا کہ انہیں خرید لے والاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کردے اور بریرہ بڑا تھ کو ایک بحری ملی تو تخضرت ساتھ کے فرمایا کہ یہ ان کے لئے صدقہ تھی لیکن ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ تھم نے بیان کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ تھم کا قول

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [راحع: ٤٥٦]

٢٠٧٢ حداثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حَدَّنِي مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البُنِ عُمَرَ عَنِ البُنِي عَنِ البُنِي عَمَرَ عَنِ البُنِي قَالَ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).[راجع: ٢١٥٦]

٠٧- باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

مرسل منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کما کہ میں نے انہیں غلام دیکھاتھا۔

### بلب سائبہ وہ غلام یالونڈی جس کو مالک آزاد کردے اور کمہ دے کہ تیری ولاء کاحق کسی کونہ طے گا

ید ماخوذ ہے اس سائبہ جانور سے جے مشرکین اپنے بتول کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اسے ہندی میں سائڈ کہتے ہیں۔

(۱۷۵۳) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابو قیس نے ان سے ہزیل نے اور ان سے عبداللہ فیات عبداللہ بوائند نے فرمایا مسلمان سائبہ نہیں بناتے اور دور جاہلیت میں مشرکین سائبہ بناتے تھے۔

٣٥٧٦ - حُدُثَنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَة، حَدُثَنا فَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَة، حَدُثَنا سُفْيان، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْل، عَنْ عَبْدِ الله قَال: إِنْ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لاَ يُسَيَّبُون، وَإِنْ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ لاَ يُسَيَّبُون، وَإِنْ أَهْلَ الْجَسَدُمُ وَلاَ يُسَيَّبُون، وَإِنْ أَهْلَ الْجَسْدُون.

ہے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا۔

ہ میں سے موالاۃ کرے) اس کے گناہ کابیان بنائے (ان سے موالاۃ کرے) اس کے گناہ کابیان

(1200) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا'ان سے اعمش نے'ان سے ابراہیم تی نے'ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ حضرت علی بناٹھ نے بتلایا کہ مارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جے ہم پڑھیں'سوااللہ کی کتاب قرآن کے اور اس کے علاوہ یہ صحیفہ بھی ہے۔ بیان کیا کہ چروہ صحیفہ نکالا تو اس میں زخوں (کے قصاص) اور اونٹوں کی ذکوۃ کے مسائل تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس میں بد بھی تھا کہ عیرے تور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی تواس پر الله اور فرشتول اور انسانول سب کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہو گااور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دو سرے لوگوں سے موالات قائم کرلی تو اس پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نه هو گااور مسلمانون کا ذمه (قول و قرار مسمی کو پناه دیناوغیرہ) ایک ہے۔ ایک اونی مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی بناہ کو توزا' اس ير الله كى فرشتول اور انسانول سب كى لعنت ہے قيامت کے دن اس کاکوئی نیک عمل قبول نہیں کیاجائے گا۔

(۲۵۵۲) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن عمر رہی آتا افتا کے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رہی آتا کے بیان کیا کہ نبی کریم ملی آتا ہے والاء کے تعلق کو بیجئے' اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

باب جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے تووہ اس

عَبْدًا أَصَحُ. [راجع: ٤٥٦] ٢٦ – باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

٦٧٥٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَفِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ الله غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانَ الإبلَ قَالَ وَلِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ الله وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِرَفْ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْر إِذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفً وَلاَ عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْفَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اً لله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفْ وَلاَ عَدْلٌ.

[راجع: ١١١]

٦٧٥٦ حداً ثنا أبو نُعيْم، حَدُثَنَا سُفْيَان،
 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: نَهْى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: نَهْى النَّبِيُ اللهُ عَنْ هَيَتِهِ. [راحع: ٢٥٣٥]
 يَبْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [راجع: ٢٥٣٥]
 ٢٢ - باب إذا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانُ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))
وَيَذْكُو عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : هُوَ
أَوْلَى النَّاسِ بِمِحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي
صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

٦٧٥٧ حدثناً قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةَ تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتُ لِرَسُولِ الله الله الله فَقَالَ ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

٦٧٥٨ حددً ثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: الله عَنْهَا وَلاَءَهَا، الله عَنْهَا وَلاَءَهَا، فَذَكُونَ فَإِلَى لِلنّبِي عَلَى فَقَالَ: ((أَعْتِقِيهَا فَذَكُونَ فَإِلَى لِلنّبِي عَلَى فَقَالَ: ((أَعْتِقِيهَا فَلَانَ الْوَرِقَ)) قَالَتْ: فَذَكُونَ أَعْطَى الْوَرِقَ)) قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ الله عَنْ فَاعَتْهَا وَسُولُ الله عَنْ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَراجع: ٢٥٩]

٣٣ - باب مَا يَرِثُ النّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ
 ٣٠٥ - حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ

کاوارث ہوتا ہے یا نہیں اور امام حسن بھری اس کے ساتھ ولاء کے تعلق کو درست نہیں سمجھتے تھے اور نبی کریم ساتھ ہوگی کہ ولاء اس کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے اور خمیم بن اوس داری سے منقول ہے' انہوں نے مرفوعاً روایت کی کہ وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں سب لوگوں سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے لیکن اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے۔

(۱۷۵۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے امام مالک رطفیہ
نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ
ام المؤمنین حفرت عائشہ رہی ہی نے ایک کنیز کو آزاد کرنے کے لئے
خریدنا چاہا تو کنیز کے مالکوں نے کہا کہ ہم بچ سکتے ہیں لیکن ولاء ہمارے
ساتھ ہوگی۔ ام المؤمنین نے اس کاذکر رسول اللہ سٹی ہے کیا تو آپ
نے فرمایا اس شرط کو مانع نہ بننے دو' ولاء ہیشہ اس کے ساتھ قائم ہوتی
ہوتی ازاد کرے۔

(۱۷۵۸) ہم ہے محمہ نے بیان کیا' کہا ہم کو جریر نے خبردی' انہیں منصور نے' انہیں ابراہیم نے' انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خریدنا چاہاتو ان کے ماکھوں نے شرط لگائی کہ ولاء ان کے ساتھ قائم ہوگی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم ساتھ ہے کیاتو آپ نے فرمایا کہ انہیں آزاد کردو' ولاء قیمت اداکر نے والے ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ پھر میں نے آزاد کردیا۔ پھر انہیں آخضرت ساتھ ہے بلیا اور ان کے شو ہر کے نے آزاد کردیا۔ بھرانہیں آخضرت ساتھ ہے بیا بیا اور ان کے شو ہر کے معاملہ میں افتیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ یہ چزیں بھی وہ دے معاملہ میں افتیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ یہ چزیں بھی وہ دے انہوں نے شو ہر سے آزادی کو پند کیا۔

باب ولاء کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے (۲۷۵۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہام نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جہ اللہ علیا

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ)). [راجع: ٤٥٦]

٤ ٧ - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَابْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتُرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ((إنَّهُمْ يَشْتَرطُونَ الْوَلَاءَ؟)) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا • ٣٧٦- حدَّثَنَا ِ ابْنُ سَلاَم، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى

> ٦٧٦١ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَفْبَةُ، حَدُّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرُّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) أَوْ كُمَا قَالَ. ٣٦٧٦ حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا شُفَهَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)). [راجع: ٣١٤٦]

٣٥- باب مِيرَاثِ الأسير قَالَ: وَكَانَ شُرَيْعٌ يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْهَدُورُ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَغَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَفَيَّرُ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

كياكه عائشه وي أفي في بريره وي الله على الله عليه وسلم سے كماكه بيد لوگ ولاءكى شرط لكاتے بين - آتخضرت ما الجام نے فرمایا کہ خرید لو' ولاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ (آزاد کرائے)

(٧٤٦٠) مم سے ابن سلام نے بیان کیا کما مم کو وکیج نے خبردی انہیں سفیان نے 'انہیں منصور نے 'انہیں ابراہیم نے 'انہیں اسود کہ ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو قیت دے اور احسان کرے۔ (آزاد کرکے)۔

باب جو مخص كى قوم كاغلام مو آزاد كياكياوه اس قوم ميس شار ہو گا۔ اس طرح کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں داخل

(١٢٤١) مم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ اور قادہ نے اور ان سے انس بن مالک ر فاٹر نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیا نے فرمایا کس کھرانے کاغلام اس کا ایک فرد ہو تاہے'"او کماقال"

(١٤٢٢) مم سے ابوالولید نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک واللہ نے کہ نی كريم الليكم نے فرمایا کی گھرانے کا بھانجا اس کا ایک فرد ہے (منهم یا من انفسهم کے الفاظ فرمائے)

باب اگر کوئی وارث کافروں کے ہاتھ قید ہو گیا ہو تواس کو تركه ميں سے حصد طے كايا نيس امام بخارى روائي نے كماك مرت قاضى قيدى كو تركه دلاتے تے اور كتے تھے كه وہ تو اور زيادہ محاج ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کما کہ قیدی کی وصیت اور اس کی آزادی اور جو کھے وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے وہ نافذ ہوگ جب تک وہ اپنے دین سے نہیں چراکھ فکہ وہ مل ای کامل رہتاہے

### وه اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتاہے۔

قیر ہونے سے مکیت زاکل نمیں ہوگ۔ ۹۷۹۳ – حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَرَقِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا)).

[راجع: ۲۲۹۸]

یہ النبی اولٰی بالمومنین من انفسهم کے تحت آپ نے فرایا۔

٢٦ باب لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
 وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ
 يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ.

جب كه مورث كے مرتے وقت وه كافر بو۔

۹۷۹٤ حد ثنا أبو عاصم، عن ابن جُورْج، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ عليٌ بْنِ حُسَيْن، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُفْمَان، عَنْ أَسَامَةَ مُسَيْن، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُفْمَان، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زِيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُ هُلُقًالَ ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). [رامع: ۱۵۸۸]

٧٧ - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وإلَّم مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

٨٧- باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنِ أَخِ.
 ٩٧٦٥- حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ:

(١٤٧٣) ہم سے ابو الوليد نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے عدى نے بيان كيا ان سے عدى نے بيان كيا ان سے عدى نے اور ان سے ابو جريرہ وہ اللہ نے كہ نى كريم اللہ يلم نے فرمايا جس نے مال چھوڑا (اپنى موت كے بعد) وہ اس كے وار توں كا ہے اور جس نے قرض چھوڑا ہے وہ ہمارے ذمہ

باب مسلمان کافر کاوارث نہیں ہو سکتااور نہ کافر مسلمان کا اور اگر میراث کی تقتیم سے پہلے اسلام لایا تب بھی میراث میں اس کاحق نہیں ہو گا

(۱۲۷۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے علی بن حسین نے بیان کیا ان سے علی بن حسین نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے اسلامان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہو تا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا۔

باب اگر کسی کاغلام نفرانی ہو یا مکاتب نفرانی ہو وہ مرجائے تو اس کا مال اس کے مالک کو طعے گا۔ نہ بطریق وارثت بلکہ بوجہ غلامی و مملوکیت اور جو هخص بلاوجہ اپنے بچہ کو کھے کہ بیہ میرا بچہ نہیں اس کا گناہ

باب جو کسی شخص کو اپنا بھائی یا بھتیجا ہونے کا دعوی کرے (۲۷۷۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'ان سے عردہ نے اور ان لیٹ نے بیان کیا 'ان سے عردہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ سعد بن الی و قاص اور عبد بن

[راجع: ٢٠٥٣]

٢٩ باب مَنْ ادَّعَى إِلَى
 غَيْر أبيهِ.

٦٧٦٨ حدثناً أصْبَغُ بْنُ الْفُرَج، حَدثناً
 ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
 رَبيعَة، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ
 النَّبيُ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ،

زمعہ جُیَاتُوا کا ایک لڑے کے بارے میں جھڑا ہوا۔ سعد بڑھ نے کما کہ
یا رسول اللہ! بیہ میرے بھائی عتبہ بن ابی و قاص کا لڑکا ہے' اس نے
مجھے وصیت کی تھی کہ بیہ اس کا لڑکا ہے آپ اس کی مشابست اس میں
دیکھئے اور عبد بن زمعہ نے کما کہ میرا بھائی ہے یا رسول اللہ! میرے
والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ آخضرت ملی ہے ا لڑکے کی صورت دیکھی تو اس کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابست واضح
لڑکے کی صورت دیکھی تو اس کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابست واضح
میں نیم بیں اور اب سودہ بنت زمعہ! (ام المؤمنین رضی اللہ
عنما) اس لڑکے سے پردہ کیا کر چنانچہ پھراس لڑکے نے ام المؤمنین کو
میں دیکھا۔

### باب جس نے اپنے باپ کے سواکسی اور کابیٹا ہونے کا وعویٰ کیا' اس کے گناہ کابیان

(۲۷۲۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا کہ ہم سے خالد نے بیان کیا یہ ابن عبداللہ ہیں کہا ہم سے خالد نے بیان کیا یہ ابن عبداللہ ہیں کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے ابوعثان نے اور ان سے سعد بڑائی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹی ہیا سے سنا آنخضرت ماٹی ہیا نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے سواکسی اور کے بیٹے ہونے کا دعوی کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔

(۲۷۷۷) پھرمیں نے اس کا تذکرہ ابو بکر بڑاٹھ سے کیا تو انہوں نے کہا اس جدیث کو آنخضرت ماٹھ پیلم سے میرے دونوں کانوں نے بھی سناہے اور میرے دل ہے اس کو محفوظ رکھاہے۔

(۲۷۸) ہم سے اصغ بن الفرج نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھ کو عمو نے خبردی انہیں جعفر بن ربیعہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رفائند نے کہ نبی کریم ساتھ لیا نے فرمایا اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ فرمایا اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ

موڑ تاہے (اور اپنے کو دوسرے کابیٹا ظاہر کرتاہے تو) یہ کفرہے۔

باب کسی عورت کادعوی کرنا که بیه بچه میراب

(۲۷۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی '

کما کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان

ہے ابو ہریرہ و ناٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا ' دوعور تیں تھیں

اوران کے ساتھ ان کے دونیے بھی تھ 'پھر بھیٹریا آیا اور ایک بچے کو

اٹھاکرلے گیااس نے اپنی ساتھی عورت سے کماکہ بھیڑیا تیرے بچ

کو لے گیا ہے ' دوسری عورت نے کماکہ وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ

دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد مالئل کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ

بدی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کرسلیمان بن داؤد ملیما السلام

کے پاس گئیں اور انہیں واقعہ کی اطلاع دی۔ سلیمان ملائل نے کما کہ

چھری لاؤ میں لڑکے کے دو ٹکڑے کرکے دونوں کو ایک ایک دوں گا۔

اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسانہ کیجئے آپ پر اللہ رحم کرے'

یہ بری ہی کالڑکا ہے لیکن آپ نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں

كيا ابو بريره بخاتم نے كماكه والله! ميں نے "سكين" (چھرى) كالفظ

سب سے پہلی مرتبہ (آنخضرت سائیل کی زبان سے) اس دن ساتھااور

ہم اس کے لئے (اپنے قبیلہ میں)" مربیہ "کالفظ بولتے تھے۔

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ)).

• ٣- باب إذا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا ٦٧٦٩ حدُّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُقِيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا لله ه قَالَ : ((كَانَتِ امْرَأَتان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذُّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ لِصَاحِبَتِهَا: إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بَابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السُّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: انْتُونِي بالسِّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّفْرَى)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَا للهُ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينَ قَطٌّ، إِلاَّ يَوْمَنِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ : إلاَّ الْمُدْيَةَ.

[راجع: ٣٤٢٧]

ابو ہررہ زالتہ کے قبیلہ میں چھری کے لئے "سکین" کا لفظ استعال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان مالئے کا فیصلہ تقاضہ فطرت کے مطابق تھ بچہ در حقیقت چھوٹی ہی کا تھا تب ہی اس کے خون نے جوش مارا۔

٣١ - باب الْقَائِف

باب قيافه شناس كابيان

هوالذي يعرف الشبه ويميز الاثر لانه يقفو الاشياء ان يتبعها فكانه مقلوب من القافي (فتح)

( ١٤٧٠) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما م سے ليث نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضى الله عنمان بيان كياكه رسول الله ملي ممرس يمال ايك مرتبه بت خوش خوش تشريف لائے۔ آپ كاچره جك رہاتھا۔ آخضرت النائيم نے فرمايا تم نے نهيں ويکھا، مجزز (ايك قيافه شناس) نے ابھى

• ٦٧٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ ا لله ﷺ دُخَلَ عَلَىٌّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ ((أَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ

ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید جی اور کما کہ بدیاؤں ایک دو سرے سے تعلق رکھتے ہیں۔

آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)).

[راجع: ٥٥٥٣]

٩٧٧١ حداً ثَنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا شَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ الله عَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيُّ عَلَيْهُمَا عَلَيْ فَرَأَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيُّ دَخَلَ عَلَيْ فَرَأَى أَسَامَةً وَزَيْداً وَعَلَيْهِمَا وَبَدَت تَطَيْفَةٌ قَدْ غَطْيًا رُووسَهُمَا وَبَدَت أَقْدَامُهُمَا عَلَيْهُمَا وَبَدَت أَقْدَامُهُمَا عَفْضُهَا وَبَدَت مُنْ بَعْضِ)). [راجع: ٥٥٥ ع

(اککا) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور سفیان نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے المومنین عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے یمال تشریف لائے' آپ بہت خوش تھے اور فرمایا عائشہ! تم نے دیکھا نہیں' مجزز المدلجی آیا اور اس نے اسامہ اور زید (رضی اللہ عنما) کو دیکھا' دونوں کے جسم پر ایک چادر تھی' جس نے دونوں کے سروں کو ڈھک لیا تھا اور ان کے عرف پاؤں کیک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔

اندازہ بالکل میج موجاتا ہے۔

اندازہ بالکل میج موجاتا ہے۔

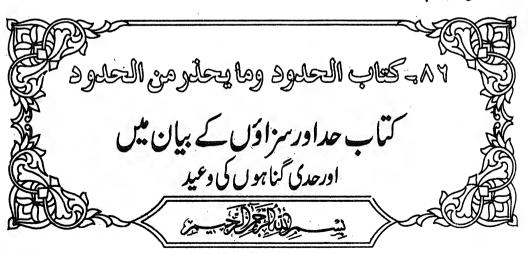

اس کے زیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ کتاب الحدود جمع حدو المذکور فیہ هنا حد الزنا والحمر والسرقة الن لیمی لفظ صدود صد کی جمع ہے۔ یمال زنا کاری' شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی حدیں بیان کی گئیں ہیں۔ بعض علماء نے حد کو سترہ گناہوں پر واجب ماتا ہے۔ جسے مرتد ہونا' زنا کرنا' شراب بینا' چوری کرنا' ناحق کمی پر زنا کی شمت لگانا' لواطت کرنا' آگرچہ اپنی ہی عورت کے ساتھ کیوں نہ ہو

١ - باب لايشرب الحمر
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإيمانِ
 في الزُّنَا

اللّيثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللّيثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللّيثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: ((لاَ يَغْفِي الرّافِي حَينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْوَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْوبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْهِبُ نُهْبَةٌ يَرْفَعُ عِينَ يَشْوبُ وَهُوَ مَؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْهِبُ نُهْبَةٌ يَرْفَعُ عَنِ النّي الْمُسَيّبِ النّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ). وَ النّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ). وَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قَلْمَ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَابِي سَلْمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي ﴿ وَابِي سَلْمَةً، وَاللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

بلب زنااور شراب نوشی کے بیان میں۔ حضرت ابن عباس نے کہا زنا کرتے میں ایمان کانور اٹھالیا جاتا ہے

(۱۷۵۷) مجھ نے پیمیٰ بن بمیر نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ کیا ان سے ابو بریہ کیا اور ان سے ابو ہریہ بھی نے نیان کیا اور ان سے ابو ہریہ بھی نے نیان کیا کہ رسول اللہ سی بھی کوئی جب بھی کوئی شراب پینے والا نیا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی چوری کرنے والا چراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی لوٹے والالوشاہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی لوٹے والالوشاہ کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے گئتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ابن شماب سے روایت ہے ، ان سے سعید بن مسیب اور رہتا۔ اور ابن شماب سے روایت ہے ، ان سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بی کرتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح سوالفظ "نہدہ" کے۔

بلب شراب پینے والوں کو مارنے کے بیان میں (۲۷۵۳) م سے حفص بن عمرنے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے

(156) SHOW (156)

هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ وَحَدُّنَا شَعْبَةً، حَدُّنَا شَعْبَةً، حَدُّنَا شَعْبَةً، حَدُّنَا فَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ وَسُرَبَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ الزِّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ. وَجَلَدَ أَبُو وَالنَّعَالِ الزِّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ. وَجَلَدَ أَبُو بَكُر أَرْبَعِينَ. [طرفه في : ٢٧٧٦].

٣- باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَد فِي
 الْبَيْتِ

77٧٤ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جيءَ بِالنَّعْيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرُبُوهُ قَالَ: النَّبِيُ اللَّهُ مَنْ كَانْ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرُبُوهُ قَالَ: فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بالنَّعَال.

[راجع: ٢٣١٦]

اباب الضرّرب بالْجَرِيدِ وَالنّعَالِ عَلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَرْب، حَدُنْنَا وُهَيْبٌ بْنُ خَالِد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِي أَتِي بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِي أَتِي بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِي أَتِي بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ الْحَرْدِةِ وَأَمَرَ مَنْ الْمَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنّعَالُ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

[راجع: ٢٣١٦]

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

ہشام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' بی کریم ماٹھ کے اس دوسری سند) ہم سے آدم نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتے سے مارا تھا اور ابو بکر بڑاٹھ نے جالیس کو ڑے مارے۔

### باب جس نے گھر میں حد مارنے کا حکم دیا

(۲۷۵۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا'کماہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے عقبہ بن کیا' ان سے ابوب نے اس سے عقبہ بن حارث رہائی کے بیان کیا کہ معیمان یا ابن النعیمان کو شراب کے نشہ میں لایا گیا تو رسول اللہ ملی کیا ہے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ انہوں نے مارا۔ عقبہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھاجنہوں نے اس کو جو توں سے مارا۔

شرابی کے لئے یی سزاکانی ہے کہ سب اہل خانہ اے ماری پھر بھی وہ بازنہ آئے تو اس کا معالمہ بت عمین بن جاتا ہے۔ - باب الضّرابِ بالْجَویدِ وَالنّعَالِ بِالْبِهِ مِلْ اللّهِ عَمْرابِ مِیں چھٹری اور جو تے سے مارنا

(۱۷۵۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابوب نے ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث رفائی نے کہ نبی کریم مٹی ہے ہی کہ مقاد آخضرت مٹی ہے ہی کہ افوار معیمان کو لایا گیا کوہ نشہ میں تھا۔ آخضرت مٹی ہے ہی کا وہ نشہ میں تھا۔ آخضرت مٹی ہے ہی کا ان سے مارا اور آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ چانچہ لوگوں نے انہیں لکڑی اور جو توں سے مارا اور میں بھی ان لوگوں میں تھاجنہوں نے اسے مارا تھا۔

٣٧٧٦ حدثنا مُسْلِمٌ، حَدَّثنا هِسَامٌ، حَدَّثنا هِسَامٌ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ قَالَ جَلَدَ النّبِيُ فَكَ فَي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنّعَالِ؛ وَجَلَدَ النّبِيُ فَكَ أَبُوبَكُمْ أَرْبَعِينَ. [راجع: ٣٧٧٣] أَبُوبَكُمْ أَرْبَعِينَ. [راجع: ٣٧٧٧] أَنسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَنسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي فَي بِرَجُلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي فَي بِرَجُلٍ وَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي فَي اللّهِ عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي فَي اللّهِ عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي فَي اللّهِ عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتِي اللهِ عَنْهُ وَاللّهَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ وَاللّهَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ النّبِيُ اللّهِ بَرَجُلٍ قَدْ شَوِبَ قَالَ: ((اضْرِبُوهُ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَمِنّا الضّارِبُ بِيَدِهِ وَالضّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضّارِبُ بِغَوْبِهِ فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ الله قالَ: لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ

الشَّيْطَانُ. [طرفه في : ٦٧٨١].

الرَهَابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهِ حَصِينِ سَمِعْتُ عُمَيْرَ سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بُنَ سَعِيدِ النَّحَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيٌ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لَا يَعْمُوتَ فَأَجِدَ فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لَوْقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي لَوْقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْحَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْحَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ السَّالِبِ السَّاتِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَا نُوتَى بِالشَّارِبِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كُنَا نُوتَى بِالشَّارِبِ عَلْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَي وَإِمْرَاةٍ أَبِي بَكُرِ عَلْمَ وَسُولِ اللهِ فَي وَإِمْرَاةٍ أَبِي بَكُرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَي وَإِمْرَاةٍ أَبِي بَكُر

(۲۷۷۲) ہم سے مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیا نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتوں سے مارا تھا اور ابو بکر بڑاٹھ نے چالیس کو ڑے لگوائے تھے۔

(کےکہ ۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے ابو ضمرہ نے بیان کیا' ان سے اس نے بیان کیا' ان سے جیر اس نے بیان کیا' ان سے جیر بن الباد نے بیان کیا' ان سے جیر بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم مٹھ لیا کے پاس ایک مخص کو لایا گیا جو شراب پئے ہوئے تھا تو آخضرت مٹھ لیا نے فرمایا کہ اسے مارو۔ ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض وہ تھے جنوں نے اسے ہاتھ سے مارا بعض نے جو تے سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب مار کچکے تو کسی نے کہا کہ اللہ مجھے رسوا کرے۔ آخضرت مٹھ کیا کہ اس طرح کے جملے نہ کہو' اس کے معاملہ میں شیطان کی طدنہ کر۔

معلوم ہوا کہ گناہ گار کی فرمت میں حدسے آگے برحنا معیوب ہے۔

(۱۵۵۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے علایات کیا انہوں نے کما ہم سے مفیان نے ہما ہم سے فالد بن الحارث نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابو حصین نے انہوں نے کما کہ میں نے عمیر بن سعید نخعی سے سنا کما کہ میں نے علی بن ابی طالب بن اللہ سے سنا انہوں نے کما کہ میں نہیں پند کروں گا کہ حد میں کسی کو الی سزا دول کہ وہ مر جائے اور پھر جھے اس کا رنج ہو 'سوا شرابی کے کہ اگر یہ مرجائے تو میں اس کی دیت ادا کردوں گا کیونکہ رسول اللہ میں ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی۔

(٢٥٤٩) ہم سے كى بن ابراہيم نے بيان كيا ان سے بعيد نے ان سے بعيد نے ان سے بيان كيا كه رسول سے بزيد بن خصيف نے ان سے سائب بن بزيد نے بيان كيا كه رسول الله سائل اور ابو بكر والله اور كيم عمر والله كا كى دور خلافت ميں شراب پينے والا مارے پاس لايا جا تا تو ہم اپنے ہاتھ 'جوتے اور

وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بَأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

یں شرابی کی آخری سزاایی کوڑے مارتا ہے۔ ٦- باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعَنِ شَارِبِ الْخَمْر، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

٩٧٨٠ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقُّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله ﴿ وَكَانَ النَّبِي ﴿ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: اللَّهُمُّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَ الله مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ)).

شراب پینے والے مسلمان کو بھی آپ نے کس نظر محبت سے دیکھانے صدیث بداسے ظاہرہ۔

٦٧٨١- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ 🕮 بسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنًا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضُرِبُهُ بِنُوبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلُ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ للهُ فَقَالَ رَسُولُ الله

عادریں لے کر کھڑے ہو جاتے (اور اسے مارتے) آخر عمر بناتھ نے این آخری دور ظافت میں شراب پننے والوں کو چالیس کوڑے مارے اور جب ان لوگول نے مزید مرکشی کی اور فت و فجور کیاتواس کو ڑے مارے۔

### باب شراب پینے والااسلام سے نکل نمیں جا تانہ اس پر لعنت كرني جائي

(١٤٨٠) م سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا كماكہ مجھ سے ليث نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے خالد بن بزید نے بیان کیا 'ان سے سعید بن الی ہلال نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان ے عربن خطاب واللہ نے کہ نی کریم مٹھا کے زمانہ میں ایک فخص 'جس کانام عبدالله تحااور "حمار" (گدها) کے لقب سے پکارے جاتے تھے وہ آخضرت سل الم الم بناتے تھے اور آخضرت سل اللہ اللہ انهيس شراب پينے پر مارا تھا توانهيں ايك دن لايا گيااور آنخضرت مان کا نے ان کے لئے تھم دیا اور انہیں مارا گیا۔ حاضرین میں ایک صاحب نے کہااللہ' اس پر لعنت کرے! کتنی مرتبہ' کہا جاچا ہے۔ آنخضرت مالیے نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو واللہ 'میں نے اس کے متعلق ین جاناہے کہ بیراللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتاہے۔

(١٨٥٨) مم سے على بن عبدالله بن جعفرنے بيان كيا انهول نے كما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے ابن الماد نے بیان کیا ان ے محد بن ابراہیم نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رمنی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم ك پاس ايك فخص نشه ميس لاياكيا تو آمخضرت ما ايلام نا انسيس مارنے کا تھم دیا۔ ہم میں بعض نے انسیں ہاتھ سے مارا ' بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے کیڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو ایک مخض نے کہا کیا ہو گیا اسے اللہ اسے رسوا کرے۔ آنخضرت مٹھیام

نے فرملیا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مددنہ کرو۔

(لا تَكُونُوا عَوْنُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَخِيكُمْ)). [راجع: ٦٧٧٧]

الله كى حد كو بخوشى برداشت كرنا بى اس بمنكار كے مومن ہونے كى دليل بے پس حد قائم كرنے كے بعد اس بر لعن طعن كرنا منع ہے۔

باب چورجب چوری کرتاہے

(۱۸۸۲) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فیراللہ بن عباس نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نمی کریم مالی کیا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ۔

٧- باب السّارِق حِينَ يَسْرِقُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا فَصَيْلُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لاَ يَرْنِي اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لاَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ طِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ).

[طرفه في : ٦٨٠٩].

بعد میں کی توبہ کرنے اور اسلامی حد قبول کرنے کے بعد اس میں ایمان لوث کر آ جاتا ہے۔

٨- باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
 ٩٧٨٣ حدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بْنِ عِياثٍ، حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثٍ، حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِفْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ السَّارِقَ يَسْرِقُ النّبيِّ اللهِ قَالَ: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ النّبي النّبي الله قَلْمُ عَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ اللهِ الرَوْنَ أَنْهُ يَدُهُ ).
 مِنْهَا مَا يُسْوِى دَرَاهِمَ)).

[طرفه في : ٦٧٩٩].

(۱۷۵۸۳) ہم ے عربی حقص بن غیاث نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابوصالے سے سنا ان سے ابو جریرہ دھی اللہ عنہ نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا کہ اللہ نے چور پر لعنت بھیجی کہ ایک انڈا چرا ہے اور اس کا ہاتھ کا لیا جا ہے۔ اعمش نے کما کہ ایک ری چرا ہے اس کا ہاتھ کا لیا جا ہے۔ اعمش نے کما کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ انڈے سے مراد لوہے کا انڈا ہے اور ری سے مراد ایس کی ہو۔

باب چور کانام کئے بغیراس پر لعنت بھیجنادر ست ہے

لوبے کے انڈے سے انڈے جیسالوہا کا گولا مراد ہے جس کی قیت کم سے کم تین درہم ہو۔

باب مد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے

(۱۷۸۸۳) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا، کما ہم سے ابن عیبیند فیل کیا ان سے زہری نے ان سے ابوادریس خولانی نے اور ان

٩- باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ
 ٦٧٨٤ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف،
 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ الله فَي مَجْلِس فَقَالَ: ﴿ (بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرَقُوا وَلاَ تَزْنُوا)). وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلُّهَا. ((فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ}). اور اگر جاہے گاتواس برعذاب دے گا۔" [راجع: ۸۱]

### ١٠ – باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمْي، إِلاّ فِي حَدُّ أَوْ حَقَّ

٦٧٨٥ حدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ ۚ رَسُولُ الله ﴿ فِي حَجُّةِ ۚ ٱلْوَدَاعِ: ﴿﴿أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمَ خُرْمَةً ؟)) قَالُوا: أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا؟ قَالَ: ((أَلاَ أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟)) قَالُوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا؟ قَالَ: ((أَلاَ أَيْ يَوْمِ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟)) قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا؟ قَالَ: ﴿﴿فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَدْ حَرُّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إلا بحَقَّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَا، فِي بَلَدِكُمْ هَلَا فِي شَهْرِكُمْ هَلَا، أَلاَ هَلْ بَلَفْتُ؟)) ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجيبُونَهُ أَلاَ نَعَمْ.

ے عبادہ بن صامت والت نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مالی کے سال ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو آنخضرت میں کیانے فرمایا کہ مجھ سے عمد کرو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھسراؤ گے ، چوری نہیں کرو مے اور زنا نہیں کرو گے اور آپ نے یہ آیت پوری پر حی "پس تم میں سے جو فخض اس عمد کو بورا کرے گااس کا ثواب اللہ کے پہل ہے اور جو مخض ان میں سے غلطی کر گزرا اور اس پر اسے سزا ہوئی تو وہ اس کا کفارہ ہے اور جو مخص ان میں سے کوئی غلطی کر گزرا اور اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوٹی کردی تو اگر اللہ چاہے گاتواہے معاف کردے گا

## باب مسلمان کی پیٹے محفوظ ہے ہاں جب کوئی حد کاکام کرے تواس کی پیٹے پر مار لگاسکتے ہیں

(١٨٨٨) محص محدين عبدالله نے بيان كيا انبول نے كما بم عاصم بن على نے بيان كيا انهوں نے كما جم سے عاصم بن محمد نے بيان کیا' ان سے واقد بن محرفے بیان کیا' انہوں نے اپنے والدسے ساکہ عبدالله رصى الله عنه نے كما رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حجة الوداع كے موقع بر فزمايا ، ہل تم لوگ كس چيز كو سب سے زياده حرمت والى سجمت ہو؟ لوگوں نے كماكه اپنے اى ممينه كو- آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ہل ' کس شمر کوتم سب سے زیادہ حرمت والاسجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنے اس شمر کو۔ آنحضرت مان کا نے دریافت فرملیا' ہل، کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والاخیال كرتے ہو؟ لوگوں نے كماكم النے اسى دن كو۔ آنخضرت سا كالم انے اب فرمایا کہ پھر بلاشبہ اللہ تعالی نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمهاری عزتوں کو حرمت والا قرار دیا ہے 'سوااس کے حق کے 'جیسا كه اس دن كى حرمت اس شراور اس مهينه ميس ہے۔ بال! كيا ميں نے مہیں پنچا دیا۔ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور ہر مرتبہ محلب نے

قَالَ: ((وَيْحَكُمْ –أَوْ وَيْلَكُمْ– لاَ تَرْجِفُنُ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض)). [راجع: ١٧٤٢]

اس مدیث سے ظاہر ہے کہ مسلمان کا عنداللہ کتنا برا مقام ہے۔ جس کالحاظ رکھنا ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے۔

# ١ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالانْتِقَامِ الخُومَاتِ الله

٦٧٨٦ حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ, النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ أَمَرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ الْإِنْمُ الْمِيرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ، فَإِذَا كَانَ الإِنْمُ كَانَ الإِنْمُ كَانَ الْإِنْمُ كَانَ الْإِنْمُ كَانَ الْإِنْمُ اللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ خُرُمَاتِ الله فَيَنْتَقِمُ للله [راجع: ٢٥٦٠]

# ٢ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

يه نبيس كه اشراف كوچمو (ريا جائد مدائنا أبو الوليد، حدائنا أبو الوليد، حدائنا أبو الليث، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْ أَسَامَةَ كَلَمَ النبي الله في امراأة فقال: ((إنما هَلَكَ مَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدِّ عَلَى الْوَضِيع، وَيَشْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).

[راجع: ۲٦٤٨]

جواب دیا کہ ہاں' پہنچادیا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا افسوس میرے بعد تم کافرنہ بن جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔

# باب حدود قائم كرنااورالله كى حرمتوں كوجو كوئى تو راساس

(۲۷۸۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا 'کما ہم سے لیٹ نے 'ان سے عقیل نے ان بیا کیا کہ نبی کریم سے عائشہ رہی ہو نے بیان کیا کہ نبی کریم سے آسان ہی کو الیک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیاتو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پہند کیا 'بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو 'اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہو تا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قتم! آخضرت ساتھ کے اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قتم! البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو تو ڑا جاتا تو آپ اللہ کے لئے بدلہ لیت تیں ہیں ہے۔

## باب کوئی بلند مرتبہ مخص ہویا کم مرتبہ سب پر برابر حد قائم کرنا

(۱۷۸۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا اس سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوا نے اس سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوا کہ اسامہ بڑا تھ نے نبی کریم ما تھ ہوا ہے ایک عورت کی (جس پر حدی مقدمہ ہونے والا تھا) سفارش کی تو آنخضرت ما تھ ہوانے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لئے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر توحد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر فاطمہ شنے بھی (چوری) کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا نے لیا۔

٣ - ١ باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي

الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَان

بلکہ گناہ تحظیم ہے۔

اسلامی حدود کا اجر بسرحال لابدی ہے بشرطیکہ مقدمہ اسلامی اسٹیٹ میں اسلامی عدالت میں ہو۔

باب جب حدی مقدمہ حاکم کے پاس پہنچ جائے پھر سفارش کرنا منع ہے

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ قُرْئِشًا أَهَمَّتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الْتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله وَسُولَ الله وَسُولَ الله وَسُولَ الله وَسُولَ الله فَقَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ رَسُولَ الله عَنْهَ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله الله عَنْ فَعَطَبَ فَقَالَ: ((يَا أَيُهَا الله الله عَنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا النَّاسُ إِنْمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَاثُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَعَالَهُ اللهُ لِ اللهُ الل

الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ، وَايْمُ

الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ

لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)). [راجع: ٢٦٤٨]

اس سفارش پر آپ نے حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی۔

١٤ - باب قول الله تَعَالَى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَا فَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ وَفِي كَمْ يُقْطَعُ ؟ وَقَطَعَ عَلِيٍّ مِنَ الْكَفَّ وَقَالَ قَتَادَةُ: فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ.

الاحکا) ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عروہ سے لیث نے بیان کیا کہ ایک مخودی عورت نے بیان کیا اور ان سے عائشہ بڑی ہے نے بیان کیا کہ ایک مخودی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی' قریش کے لوگوں کے لئے اہمیت افتیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ آخضرت ماٹی ہے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ بڑاٹھ کے سوا' جو آخضرت ماٹی ہے کو بہت بیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ بیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ کما کہ انہ کی حدول میں سفارش کرنے آئے ہو۔ "پھر آپ کھڑے کہا تم اللہ کی حدول میں سفارش کرنے آئے ہو۔ "پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لئے گراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیے گئی آگر فاطمہ بنت مجمد (ماٹی ہے) اس برحد قائم کرتے تھے اور اللہ کی وقی تو مجمد (ماٹی ہے) اس فقم !اگر فاطمہ بنت مجمد (ماٹی ہے) سے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (ماٹی ہے) اس

باب الله تعالیٰ نے سور ہُ ما ئدہ میں فرمایا اور چور مرداور چور عورت کا ہاتھ کاٹو

(کتنی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے حضرت علی بناٹھ نے پنچے سے ہاتھ کٹوایا تھا۔ اور قمادہ نے کمااگر کسی عورت نے چوری کی اور غلطی سے اس کا بلیاں ہاتھ کاٹ ڈالاگیا توبس اب داہنا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔)

اس باب میں یہ بیان ہے کہ کتنی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے۔ احادیث واردہ سے معلوم ہو تا ہے کہ کم از کم تین درہم کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔

(١٤٨٩) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے اہما ہم

٩٧٨٩ حدُّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ (رَّتُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ فَصَاعِدًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[طرفاه في : ۲۷۹۰، ۲۷۹۱].

• ١٩٧٩ - حدثناً إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ وَهِبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبْيْرِ، وَعَمْرَةً عَنْ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبْيْرِ، وَعَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).[راحع: ١٧٨٩] السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).[راحع: ٢٧٩٩] حَدُثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدُثْنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ حَدُثْنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْدَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ يَحْدَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ يَحْدَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ يَحْدَينَ الله عَنْها حَدُثَتْهُمْ الله فِي حَدُثْنَا أَنْ عَلْمَ الله عَنْها حَدُثَتْهُمْ عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَنْها حَدُثَتْهُمْ عَنِ النَّي فَي الله فِي عَنِ النَّبِيِّ فَي الله فِي الرَّعِي الله فِي الرَّعِي الله فِي الرَّعِي الله فِي الله فِي الله فِي الله فِي الله فِي دِينَارٍ)). [راجع: ٢٧٨٩]

7۷۹۲ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا عَبْدَةُ : عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ : عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتِنِي عَائِشَةَ أَنْ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَجَفَةٍ أَوْ تُوس.

٠٠٠ - حداً ثَنا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَاتِشَةَ مِثْلُهُ.[طرفاه في: ٣٧٩٣، ٢٧٩٣].
 ٣٧٩٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا

بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عمرہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مٹھیے نے فرمایا چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ پر ہاتھ کا اللہ علیا جائے گا۔ اس روایت کی متابعت عبدالرحمٰن بن خالد زہری کے بھیتے اور معمر نے زہری کے واسطہ سے کی۔

(۱۲۵۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولی نے بیان کیا ان سے ابن وہب نے بیان کیا ان سے ابن وہب نے ان وہب نے ان سے ابن شماب نے ان وہب نے بیان کیا ان سے بوٹس نے ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے عموہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ وہی نے بیان کیا کہ نی کریم ساتھ کیا نے فرمایا ، چور کا ہاتھ ایک چوتھائی ویتاریر کا نے ایا جائے گا۔

(۱۲۹۱) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن انصاری نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی دینار پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔

(۱۷۹۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا اور انہیں حضرت عائشہ رہی آفیا نے ذردی کہ نبی کریم مٹی ہی کے ذمانہ میں چور کا ہاتھ بغیر لکڑی کے چڑے کی ڈھال یا عام ڈھال کی چوری پر ہی کا جا تا تھا۔

ہم سے عثمان نے بیان کیا 'کما ہم سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ' ان سے ہشام نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے عائشہ وی اللہ نے اسی طرح۔

(عاد علی انہوں نے کم بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو

عبداللہ نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی'
انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا

کہ چور کا ہاتھ بغیر لکڑی کے چمڑے کی ڈھال یا عام ڈھال کی قیمت
سے کم سر نہیں کاٹاجا تا تھا یہ دونوں ڈھال قیمت سے ملتی تھیں۔ اس

سے کم پر نہیں کاٹا جاتا تھا۔ یہ دونوں ڈھال قیمت سے ملتی تھیں۔ اس کی روایت وکیع اور ابن ادریس نے ہشام کے واسطے سے کی 'ان سے ان کے والد نے مرسلاً۔

(۲۷۹۲) مجھ سے یوسف بن موی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہشام بن عروہ نے' ہم کو ان کے والد (عروہ بن زبیر) نے خبردی' انہوں نے عائشہ وئی آفیاسے' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ اپنے کے زمانہ میں چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم پر نہیں کا ٹا جا تا تھا۔ لکڑی کے چمڑے کی ڈھال ہویا عام ڈھال' بید دونوں چزیں قیمت والی تھیں۔

(۲۷۹۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر بھی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نافع نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیمت تین در ہم تھی۔

عَبْدُ ابله، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَذْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَالْبَنُ وَالْجِدِ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيعٌ وَالْبَنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً. [راجع: ۲۷۹۲]

٦٧٩٤ حدّثنى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةً أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِق عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ الله عَلْمَ فَا أَذْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسِ النّبِيِّ الله عَلَى عَلْمَ فَا أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا فَمَن. [راجع: ٢٧٩٢]

9 ٩٧- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمْنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

[أطرافه في : ٧٦٩٦، ٧٧٩٧، ٢٧٩٨].

معلوم ہوا کہ کم از کم بارہ آنہ کی مالیت کی چیز پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ایسے امور امام وقت یا اسلامی عدالت کے مقدمہ کی پوزیشن سجھنے پر موقوف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (بارہ آنہ مولانا موصوف شائد اپنے وقت کے حساب سے کہتے ہیں جب سکے چاندی کے ہوتے تھے اب روپے کے حساب سے یہ مقدار نہیں ہے ' تو نسوی)

٦٧٩٦ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي مِجَنَّ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.[راجع: ٩٧٩٥]

٦٧٩٧ حدَّثناً مُسَدِّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى،

(۲۷۹۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے ابن عمر فی اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مالی کیا نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیت تین درہم تھی۔

(١٤٩٤) م سے مدد نے بیان کیا کمام سے کی نے بیان کیا ان

عَنْ عُبَيْدِ اللهَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَا

7۷۹۸ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ اللهِ يَدَ سَارِق فِي مِحَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّئَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ.

[راجع: ٥٩٧٩]

٦٧٩٩ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[راجع: ٦٧٨٣]

١٥ - باب تُوبَةِ السَّارق

٠٠٠ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يُونس، عن ابن وهب، عن يُونس، عن ابن شيهاب، عن عروة، عن عايشة أن النبي في قطع يد المراق. قالت عايشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي في فتابت وحسنت توبّتها.

[راجع: ۲٦٤٨]

٦٨٠١- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ

سے عبیداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ رہائی نے کہا کہ نبی کریم ملٹی کیا نے ایک ڈھال پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

(۲۷۹۸) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے نافع نے بیان کیا 'کہا ہم سے عافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ اللہ نے ایک چور کا ہاتھ ایک ڈھال پر کاٹا تھا جس کی قیمت تین درہم تھی 'اس روایت کی متابعت محمد بن اسحاق نے کی اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے (شمنہ کے بجائے) لفظ قیمۃ کہا۔

(1299) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔ ایک رسی چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔ ایک رسی چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

### باب چور کی توبه کابیان

(۱۸۰۰) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھے سے ابن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا ان سے بونس نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی اللہ عنما نے بیان کیا کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ کڑایا۔ عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرور تیں حضور اکرم مالی کے سامنے رکھتی تھی۔ اس عورت نے توبہ کرلی تھی اور حسن توبہ کا ثبوت دیا تھا۔

(١٨٠١) مم سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کیا انہوں نے کہا مم

سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خروی' انہیں زہری نے 'انہیں ابوا درلیں نے اور ان سے عبادہ بن الصامت بنات نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مان کے سے ایک جماعت کے ساتھ بیت کی تھی۔ آخضرت ساتھ نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے عمد لیتا ہوں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں تھراؤ کے 'تم چوری نہیں کرو گے 'اپنی اولاد کی جان نہیں لو گے 'اپنے ول سے گھڑ کر کسی بر تهمت نمیں لگاؤ کے اور نیک کامول میں میری نافرمانی نه کروگ۔ پس تم میں سے جو کوئی وعدے پورا کرے گااس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہے اور جو کوئی ان میں سے کھ غلطی کر گزرے گا اور دنیا میں بی اسے اس کی سزا مل جائے گی تو یہ اس کا کفارہ ہو گی اور اسے پاک كرنے والى موكى اور جس كى غلطى كو الله چھپاك گاتواس كامعالمه اللہ کے ساتھ ہے والے تواہ وے اور چاہ تواس کی مغفرت کردے۔ ابوعبداللہ امام بخاری ریالتہ نے کماکہ ہاتھ کٹنے کے بعد اگر چور نے توبہ کرلی تو اس کی گواہی قبول ہو گی۔ یمی حال ہراس مخص کا ہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کرلے گا۔ تواس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

الْجُعَفِيُّ، حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: ((أبايفُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بالله شَيْنًا، وَلاَ تُسْرَقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا ۚ أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا ببُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَكَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطَعَ يَدُهُ قَبِلْتُ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبلَتْ شَهَادَتُهُ. [راجع: ١٨]

حضرت عبادہ بن صامت انصاری سالمی نقیب انصار ہیں۔ عقبہ کی دونوں میستوں میں شریک ہوئے اور جنگ بدر اور تمام لڑا ئیول میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے ان کو شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا۔ پھر فلسطین میں جا رہے اور بیت المقدس میں ۷۲ سال عمر پاکر ۳۴ ھ میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ و ارضاہ آمین۔



# بِنِيْ إِلَّهُ الْمُوالِحِ الْمِنْ الْمُؤْرِلِ فِي مِنْ عُلْمَا

# اٹھا ئىيسوال پارە

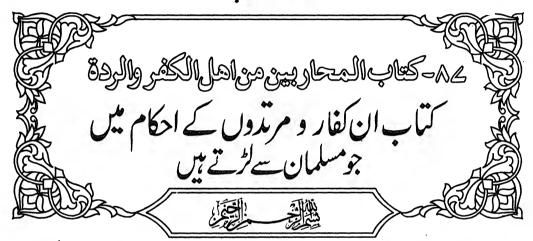

١ – باب وَقُوْل الله تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَنْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾

باب اور الله نے (سورہ مائدہ: ۳۳س) میں فرمایا کہ جو لوگ الله اور رسول سے جنگ لڑتے اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں ان کی سزایمی ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پیرالٹے اور سیدھے یعنی دائیں ہائیں سے کاٹے جائیں یا جلاوطن یا قید کئے جائیں۔

قبیلہ عکل اور عرینہ کے چند ڈاکو قتم کے لوگ تھے جو آنخضرت ما آجام کی خدمت میں آکر بظاہر مسلمان ہو گئے اور المین کے کہ سینے کہ سین ہے کہ سین ہے کہ سین ہے کہ شخص کے دل کا حال معلوم فرمالیں۔ آپ نے ان کی ظاہری باتوں پر بقین فرماکران کو اپنے جنگل کے اونٹوں کے ربو ڑ میں بھیج دیا کہ وہاں رہ کر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا کریں کہ ان کا پیٹ درست ہو جائے وہ جلندھر کے مریض تھے۔ چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور خوب ٹھاٹھ سے دودھ ٹی ٹی کر تندرست ہو گئے۔ ایک موقع دیکھ کر اونٹوں کے چرواہوں کو بردی بے دردی سے قبل کردیا' ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے' ان کی آنکھوں میں کانٹے گاڑ کر اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ رسول کریم ما تھا لی جب سے قبل کردیا' ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے' ان کی آنکھوں میں کانٹے گاڑ کر اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ رسول کریم ما تھا ان جب سے خبر ملی تو آپ نے ان کے تعاقب میں چند سوار دو ڑائے اور وہ گرفتار کئے گئے اور دربار رسالت میں لائے گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے کیا تھا وہی سرزا ان کے لیے تجویز ہوئی کہ ان کو قتل کیا گیا' ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں کانٹے گاڑے۔ آیت کریمہ انما جزآء الذین بحاربون الله ورسوله کانٹے گاڑے۔ گئے اور وہ چٹیل میدان میں تڑپ تڑپ کر واصل جنم ہوئے۔ آیت کریمہ انما جزآء الذین بحاربون الله ورسوله کانٹے گاڑے۔ گئے اور وہ چٹیل میدان میں تڑپ تڑپ کر واصل جنم ہوئے۔ آیت کریمہ انما جزآء الذین بحاربون الله ورسوله کو ٹیس کینٹے گاڑے۔ گئے اور وہ چٹیل میدان میں تڑپ تڑپ کر واصل جنم ہوئے۔ آیت کریمہ انما جزآء الذین بحاربون الله ورسوله کی میدان میں بھونے کے اور وہ چٹیل میدان میں تڑپ تڑپ کروائی کو قتل کیا گیا۔

الخ (المائده: ٣٣٠) ان بي ظالموں كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔

حضرت امام بخاری دولیے نے آیت قرآنی اور احادیث ذیل سے ثابت فرمایا تو جو لوگ کافر و مرتد ہو کر مسلمانوں سے لئیں ' فساد پھیا کیں ' بدامنی کریں ' ان کو اسلامی قوانین کے تحت حاکم وقت تخت سے تخت تر سزا دینے کا مجاز ہے۔ اگر ایسے مفدین کو ذرا بھی رعایت دی گئی تو ملک میں اور بھی سخت ترین بدامنی ہو عتی ہے۔ اس لیے فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ سزائیں دی جانی ضروری ہیں۔ شار حین لکھتے ہیں کہ مرتدوں نے چوری کا ار تکاب کیا اور چرواہے کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے تھے۔ اس لیے قصاص میں ان کو بھی اسی طرح کی سزا دی گئی لیکن سے مدینہ منورہ میں آتخضرت ساتھیا کے قیام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ بعدہ اسلام میں اس طرح کی سزا منع کر دی گئی۔ قاتل جس طرح بھی قتل کرے بدلہ میں قتل ہی کیا جائے گا' اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مشلہ نہیں کیا جائے گا۔ المحد لللہ کی مدد اور توفیق سے آج پارہ ۲۸ کی تسوید کا کام شروع کر رہا ہوں۔ بڑی سخص منزل ہے ' سفر بست ہی دشوار ہے ' قدم قدم پر لفزشوں کے خطرات ہیں پھر بھی اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ رہنمائی فرما کر غیب سے روحانی مدد کرے گا اور محموب مثل سابق اس پارے کو بھی شکیل تک پہنچائے گا اور بھے کو اس قدر مملت اور دے گا کہ میں اس پیاری کتاب کو جے اللہ کے مضعل ہوایت رسول ساتھیا نے آئی کتاب قرار دیا ہے اسے پورے طور پر اردو کا جامہ پہنا کر اشاعت میں لاکر جملہ اہل اسلام کے لیے مشعل ہوایت کے طور پر پیش کر سکوں۔ و ما تو فیفی الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین محرم ۱۳۹۹ا۔

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّنَنِي اللهِ عَنْهُ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَنْهُ وَسَلّم نَفَرٌ مِنْ عُكُلٍ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ الْمَدِينَة فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَسُرْبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَيَسُورُهُوا وَقَتْلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتْلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَيَعَلُوا يُعْمَنُ فِي آثَارِهِمْ فَأْتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَالْمَالُ أَعْيَنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ مُ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ مُعَمَّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ مُنَّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ فَمَ مَاتُوا.

[راجع: ٢٣٣]

ور (۱۹۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا کہا ہم سے یکی ابن ابی کثیر نے بیان کیا کہا ہم ہے ابو قلابہ جرمی نے بیان کیا ان سے حضرت انس بڑا تی نے بیان کیا کہ نبی کریم التی تی اب قبیلہ عکل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی (ان کے پیٹ پھول گئے) تو آنخضرت التی تی ان ان کے فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں کے ربو ڑ میں جائیں اور ان کا بیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور ان کا تذرست ہو گئے لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے جو داہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ آنخضرت التی جاتھ پاؤں چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ آنخضرت التی جاتھ پاؤں کا خواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ آنخضرت التی جاتھ پاؤں کا خواہوں کو قتل کر کے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں (کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برناؤ کیا تھا) اور ان کے زخموں پر اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برناؤ کیا تھا) اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

عرب میں ہاتھ پاؤں کاٹ کر جلتے تیل میں داغ دیا کرتے تھے اس طرح خون بند ہو جاتا تھا گران کو بغیرداغ دیے چھوڑ دیا گیا اور یہ تڑب تڑپ کر مرگئے۔ (کذالک جزاء الظالمین)

٧- باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

٦٨٠٣ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنْ النَّبِيُّ اللَّهُ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [راجع: ٢٣٣٠]

ندكوره بالا ڈاكو مراد ہیں۔

٣- باب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

٣٨٠٤ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهُطٌّ مِنْ عُكْلِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: ((مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاًّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإبل رَسُولِ اللهِ ﷺ)) فَأْتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتلوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّوْدَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطُّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجُّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بمسامير فَأُحمِيَتْ فَكَحَلُّهُمْ بها، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمُّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا

### باب نبی کریم ما اللہ اے ان مرتدوں ڈاکوؤں کے (زخموں یر) داغ نهیں لگوایا 'یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

(١٨٠٣) م س ابويعل محربن صلت ني بيان كيا كما م عد وليد نے بیان کیا کما مجھ سے اوزاعی نے بیان کیا 'ان سے یحیٰ نے 'ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس رہائھ نے کہ نبی کریم مال کا نے عرمنیوں کے (ہاتھ پاؤں) کوا دیئے لیکن ان پر داغ نہیں لکوایا۔ یمال تک که وه مرکئے۔

### باب مرتد لڑنے والوں کو پانی بھی نہ دینایماں تک کہ بیاس ہے وہ مرجائیں

(۲۸۰۴) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب بن خالدنے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے ابوقلاب نے اور ان سے انس بڑائھ نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے پچھ لوگ نی کریم ما الله کے پاس سنہ ۲ھ میں آئے اور بیا لوگ معجد کے سائبان میں تھرے۔ مدینہ منورہ کی آب وہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! ہمارے لیے دودھ کمیں سے میا کردیں' آخضرت الله عن فرايا كه يه تو ميرك پاس نسي ب- البنة تم لوك مارك اونٹوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کادودھ اور پییثاب پیا اور صحت مند ہو کر موٹے تازے ہو گئے۔ پھرانہوں نے چرواہ کو قتل كرديا اور اونول كوبنكال محية اتن ميس أتخضرت ملي إلى فریادی پنچااور آمخضرت ماٹھیا نے ان کی تلاش میں سوار بیجے۔ ابھی د حوب زیادہ پھیلی بھی نمیں تھی کہ انسیں پکڑ کر لایا گیا پھر آنخضرت مالیا کے علم سے سلائیاں مرم کی مئیں اور ان کی آجموں میں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کے (زخم سے خون کو رو کئے کے لیے) انہیں داغانجی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وسحہ"

وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. [راجع: ٣٣٣]

(مدینه کی پھریلی زمین) میں ڈال دیئے گئے 'وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ ابوقلابہ نے کما کہ بید اس دجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی 'قتل کیا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول عندارانہ لڑائی لڑی تھی۔

# باب نبی مالی کا مرتدین ارت والول کی آنکھوں میں سلائی پہروانا

(۱۹۸۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے ابوقلب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے کہ قبیلہ عکل یا عربنہ کے چند لوگ میں سمجھتا ہوں عکل کا لفظ کما' مدینہ آئے اور آنخضرت ما تھا ہے ان کے لیے دودھ دینے والی او نٹیوں کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ وہ او نٹول کے گھ میں جائیں اور ان کا پیٹاب اور دودھ پکیں۔ چنانچہ انہوں نے بیا اور جب وہ تذرست ہو گئے تو چروا ہے کو قتل کر دیا اور او نٹول کو بیا اور جب وہ تذرست ہو گئے تو چروا ہے کو قتل کر دیا اور او نٹول کو بیا ان کے پیچھے سوار دو ڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ کیگر کر لائے گئے۔ چنانچہ آخضرت ما تھا ہے کہ کہ میں انگی بھی دی کئی تو آپ ہاتھ پاؤں کا خدیئے گئے اور ان کی بھی آئھوں میں سلائی پھیردی گئی ہاتھ پاؤں کا خدیئے گئے اور ان کی بھی آئھوں میں سلائی پھیردی گئی اور انہیں دور وہ باتی ما تھا۔

ابوقلابے نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی ،قتل کیاتھا ، ایمان کے بعد کفراختیار کیاتھااور اللہ اور اس کے رسول سے ندارانہ لڑائی لڑی تھی۔

# ٤- باب سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ١٩٠٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ قَالَ مُرْنَاةً - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: مِنْ عُكُلٍ قَلِمُهُ النّبِيُ اللَّهِ عَكْلٍ قَلِمُهُ النّبِيُ اللَّهَ مَا لَنْبِي اللَّهَ مَ النّبِي المَولِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النّبِي المَولِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النّبِي المَولِينَة فَأَمَر بَهُوا مَنْ أَبُوالِهَا وَأَنْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذْ البَرُولُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النّبي النّبِي اللّهَارُ عَنى وَاسْتَاقُوا النّعَمَ فَبَلَغَ النّبِي النّبي اللّهَ عَدْرَةً، فَبَعْثَ الطّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا النّبي النّبي اللّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمَر بِهِمْ الْتُعْمَ النّبِيلُ النّبي المُقَلَعَ النّبي النّبي النّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمَر بِهِمْ الْمُعْلَعُ النّبي المُقَلَعُ النّبي المُعْمَ النّهارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمَر بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيَنَهُمْ فَاللّهُوا بِالْحَرِّةِ يَسْتَسْتُونَ فَلاَ يُسْتَوْنَ.

[راجع: ٢٣٣]

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : هَوُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارِبُوا الله وَرَسُولَهُ.

بلکہ نمک حرامی کی اور چرواہے کا مثلہ کر ڈالا اور اونوں کو لئے کر چلتے ہنے۔ ای لیے ان کے ساتھ بھی ایبا ہی بر تاؤکیا گیا۔ واقعہ ایک بی ہے گر مجتد اعظم حضرت امام بخاری نے اس سے کئی ایک سیاسی مسائل کا اشتباط فرمایا ہے ایک مجتند کی شان میں ہوتی ہے، کوئی شک نہیں کہ حضرت امام بخاری روائیہ ایک مجتد اعظم تھے، اسلام کے نباض تھے، قرآن و صدیث کے تکیم حاذق تھے۔ معاندین آپ کی شان میں کچھ بھی تنقیص کریں آپ کی خداواد عظمت پر کچھ اثر نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔

باب جس نے فواحش (زناکاری اغلام بازی وغیرہ) کو چھوڑ دیا

٥- باب فَضْل مَنْ

#### تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

٣٠٠٦ حداً ثنا مُحَمَّدُ بنُ سلام، أُخبَرَنا عَبْدُ الله بنِ عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَر، عَنْ خُبَيْدِ الله بنِ عُمَر، عَنْ خُبَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((سَبْعَة يُظِلُّهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَالَ: إِمَامٌ عَادِلٌ: وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ ذَكَرَ وَشَابٌ نَشَا فِي عَبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله فِي خَلاء فَفَاضَت عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلان تَحابًا فِي الله، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ وَجَمَال إِلَى نَفْسِها قَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ الله، وَرَجُلٌ تَصَدِي وَجَمَال إِلَى نَفْسِها قَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدُق بِصَدَقةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لاَ وَرَجُلٌ تَصَدُق بِصَدَقةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لاَ وَمُعَلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعَت يمينُهُ)).

### اس کی فضیلت کابیان

(۲۹۰۲) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا' کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عمرعمری نے ' انہیں خبیب بن عبدالرحلٰ نے نہائیں حفص بن عاصم نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ بن بن کریم طرح کے نہائی سات آدی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعلیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچ سامہ دے گا جبکہ اس کے علیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچ سامہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سامہ کے سالہ کے سوا اور کوئی سامہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم' نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جو انی پائی ' ایسا مخص جس نے اللہ کو تنمائی جس نے اللہ کی عبادت میں جو انی پائی ' ایسا مخص جس نے اللہ کو تنمائی دل مبحد میں لگارہتا ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے مجت کرتے ہیں۔ وہ مخص جس کے بنا ہو ہوں دو آدمی جو اللہ کے لیے مجت کرتے ہیں۔ وہ مخص جس کی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ مخص جس نے اتا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پہتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔

[راجع: ٦٦٠]

جہر مرح اخروی حاصل کرنے اور دین و دنیا کی سعادتیں پانے کے لیے یہ حدیث ہر مومن مسلمان کو ہروقت یاد رکھنے المین کو روز محشر کینیت کے قابل ہے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو روز محشر میں اپنی ظل عاطفت میں جگہ نصیب فرمائے ' خاص طور پر بخاری شریف پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو اور اس کے جملہ معاونین کرام کو یہ خمت عطا کرے اور جھے ناچیز اور خاص کر میرے اہل و عیال و جملہ متعلقین کو یہ سعادت بخشے۔ آمین یارب العالمین۔

٦٨٠٧ حِدِّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ،
 حَدِّتُنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيًّ ح وَحَدَّثَنِي حَلِيفَةً،
 حَدِّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ،
 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ
 ((مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحِيْدِهِ، تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلَ لَي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلَ لَي مَا بَيْنَ لَخَيْدِهِ).

[راجع: ۲٤٧٤]

(ک • ۱۸) ہم سے محرین انی بکرنے بیان کیا کہ اہم سے عمرین علی نے بیان کیا۔ کو و سری سند امام بخاری نے کہا) اور مجھ سے خلیفہ بن حیاط نے بیان کیا ان سے عمرین علی نے 'ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا 'ان سے سمل بن سعد ساعدی نے کہ نبی کریم سائی ان نے سمل بن سعد ساعدی نے کہ نبی کریم سائی ان فرمایا جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی (شرمگاه) کی اور اپنے دونوں جڑوں کے درمیان ایعنی (شرمگاه) کی اور اپنے دونوں جڑوں کے درمیان ایعنی (شرمگاه) کی اور اسے جنت میں جانے کا بحروسہ دلا تا ہوں۔

### باب زناکے گناہ کابیان

اور الله تعالی نے سور ہ فرقان میں ارشاد فرمایا۔ "اور وہ لوگ زنانہیں کرتے" اور سور ہ بنی اسرائیا میں فرمایا "اور زناکے قریب نہ جاؤکہ وہ بے دیائی کاکام ہے اور اس کار متد براہے"

(۱۹۰۸) ہمیں داؤد بن شبیب نے خبردی کما ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے کما ہم کو حضرت انس بڑاتھ نے خبردی ہے کہ میں تم سے ایک ایک حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم الٹائیل سے سی ہے۔ میں نے آخضرت الٹائیل کو یہ کہتے ساکہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جمالت پھیل جائے گی مور کم ہو جائیں گے اور عور توں جائے گی کور تو رتوں کی کشرت ہوگی۔ حالت یمان تک پہنچ جائے گی کہ بچاس عور توں پر کیکٹرت ہوگی۔ حالا مرد رہ جائے گا۔

صديث مين ذكر كرده نشانيال بست عي ظاهر مو يكي مين وما امر الساعة الاكلمح البصرة.

(۱۹۰۹) ہم سے محرین مٹی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اسحاق بن

یوسف نے خبر دی' کہا ہم کو فضیل بن غزوان نے خبر دی' انہیں

عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جی شی نے بیان کیا کہ رسول اللہ

مائی لیا نے فرمایا بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ بندہ جب

چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور بندہ جب شراب پاتیا ہے تو وہ

مومن نہیں رہتا اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔

عکرمہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس جی شی سے پوچھا کہ ایمان

اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح

ادر اس وقت آپ نے اپنی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں میں

وٹ آتا ہے۔ اس طرح اور آپ نے اپنی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں میں

لوٹ آتا ہے۔ اس طرح اور آپ نے اپنی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں میں

انگیوں میں ڈال۔

### ٦- باب إثْم الزُّنَاةِ

قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَزْنُونَ﴾. ﴿وَلاَ تَقَرَّبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾.

[راجع: ٨٠]

مديت بن ور روه صايان بهت ما ما هر بوي أخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا الْمُشَيّى، الْمُصَيّلُ بْنُ غَزْوَان، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَشَاد حِينَ يَزْنِي وَهُوَ الله فَيْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَيْهُ، وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَسْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مَؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مِنْ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مِنْ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مِنْ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ عَبْاسٍ: كَيْفَ يُنزَعُ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ عَبْاسٍ: كَيْفَ يُنزَعُ مِنْ اللهِ يَمْنَ أَمْ اللهِ عَبْاسٍ: كَيْفَ يُنزَعُ مُنْ الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: هَكَذَا وَشَبْكَ بَيْنَ أَصَابِهِ مَنْ قَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكُذَا وَشَبْكَ بَيْنَ أَصَابِهِ مَنْ قَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكُذًا وَشَبْكَ بَيْنَ أَصَابِهِ مَنْ فَيَالًا عَادَ إِلَيْهِ هَمْ أَخُوجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَمَا أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَا لَا يُعْلَلُ بَيْنَ أَصَابِهِ هِ.

یہ کیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کئے بغیر مرنے والا ایمان سے محروم ہو کر مرتا ہے جس میں ایمان کی رمق بھی ہوگی وہ ضرور توبہ کر

• ٦٨١ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الأَعْمَش، عَنْ ذَكُوانٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالنَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)). [راجع: ٢٤٧٥]

مرتوب کی توفیق بھی قسمت والول کو ملتی ہے توب سے پخش توب مراد ہے ' نہ کہ رسمی توبد۔

٣٨٨١ حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَيُّ الذُّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : ((أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمُّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ)). قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانْ، حَدَّثَنِي وَاصِل، غُنْ أَبِي وَاتِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش وَمَنْصُورٍ، وَوَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ : دَعْهُ دَعْهُ.

[راجع: ۷۷٤٤]

(١٨١٠) جم سے آدم نے بیان کیا' انہوں نے کما جم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ذکوان نے بیان کیا' اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ، وہ نے نیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والاجب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ وہ چورجب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ شرالی جب شراب پتیا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھران سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازه بسرحال کھلا ہوا ہے۔

(۱۸۱۱) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کماہم سے یجیٰ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے ' ان سے ابو میسرو نے اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود والله عن ميان كياكه ميس في يوجها يارسول الله! كون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا بیہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ' والانكه اس في مهيس پيداكيا ہے۔ ميس في يوچھااس كے بعد؟ فرمايا یہ کہ تم اپنی اولاد کواس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمهارے ساتھ شریک ہوگی۔ میں نے بوچھااس کے بعد؟ فرمایا میہ کہ تم این بروی کی بوی سے زنا کرو۔ یکی نے بیان کیا ان سے سغیان نے بیان کیا'ان سے واصل نے بیان کیا'ان سے ابووا کل نے اور ان ے حضرت عبداللہ بن مسعود بنائی نے کہ میں نے عرض کیایارسول الله! پھراس مدیث کی طرح بیان کیا۔ عمونے کما کہ پھریس نے اس حدیث کاذکر عبدالرحمٰن بن مهدی سے کیااور انہوں نے ہم سے میہ حدیث سفیان توری سے بیان کی۔ ان سے اعمش منصور اور واصل ن ان سے ابوواکل نے اور ان سے ابومیسرہ نے۔عبدالرحلٰ بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔ جس میں ابووائل اور عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کے چ میں ابومیسرہ کا واسطہ نہیں ہے۔ ان جملہ روایات میں بعض کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں گر توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے بشرطیکہ حقیق توبہ ہو۔

٧- باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ : مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ
 الزاني.

باب مخصن (شادی شده کو زناکی علت میں) سنگسار کرنااور امام حسن بھری نے کہااگر کوئی شخص اپنی بہن سے زناکرے تو اس پر زناکی حدیزے گی

یہ اسلام کی وہ تعزیرات ہیں جن کے اجراء پر امن عالم کی بنیاد ہے۔

7۸۱۲ حداثنا آدَمُ، حَداثنا شَعْبَةُ، حَداثنا شُعْبَةُ، حَداثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ : قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَةٍ رَسُولِ الله .

٦٨١٣ حدّ تني إِسْحَاقُ، حَدَّتَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله الله قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ : قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ قَلْتُ : وَطرفه في : ١٨٤٠].

(۱۸۱۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبی بیان کیا کما ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا کہ جب انہوں نے سے سنا انہوں نے جعد کے دن عورت کو رجم کیا تو کما کہ جس نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے کے دن عورت کو رجم کیا تو کما کہ جس نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے کے دن عورت کے مطابق کیا ہے۔

(۱۸۱۳) مجھ سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کماہم سے خالد طحان نے بیان کیا 'کماہم سے خالد طحان نے بیان کیا' کماہم سے خالد طحان نے بیان کیا' ان سے شیبانی نے کما میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ علیہ وسلم نے کمی کو' رحم کیا تھا۔ انہوں نے کما کہ ہاں میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد کما کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ (امرنامعلوم کے لیے اظہار لا علی کردینا بھی امر محمود ہے)

لین قانون رجم طریقہ محمدی ہے جو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تیربدف ہے۔

7 ٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنصَارِيِّ، أَنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنصَارِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ الله وَجُدَّلَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ فَحَدَّلَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله الله فَيُحَدِّمَ وَكَانَ قَدْ أَخْصِنَ [راجع: ٢٧٠٥]

(۱۸۱۳) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کا ہم کو یونس نے خردی ان سے ابن شماب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے مطرت جابر بن عبداللہ انسام ک مطرت جابر بن عبداللہ انسام کا اللہ عنمانے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب اعز نامی رسول اللہ مائے کی خدمت میں آئے اور کما کہ میں نے زناکیا ہے۔ پھرانہوں نے اپنے زناکا چار مرتبہ اقرار کیا تو میں نے زناکیا ہور مرتبہ اقرار کیا تو آئے اور انسیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔

یہ ان کے کال ایمان کی دلیل ہے کہ خود صدیانے کے لیے تیار ہو گئے۔

### ٨- باب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُو نَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِطَ؟.

باب باگل مردیا عورت کو رجم بنیس کیاجائے گااور حضرت علی بنالتہ نے حضرت عمر بنالتہ سے کمائکیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل سے تواب یا عذاب لکھنے والی قلم اٹھالی می ہے بہاں تک کہ اسے ہوش ہو جائے۔ بچہ سے بھی قلم اٹھالی گئی ہے یمال تک کہ بالغ مو جائے۔ سونے والا بھی مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ بیدار مو جائے لیعنی دماغ اور ہوش درست کرلے۔

ترجیم کرنوع القلم کا مطلب سے ہے کہ ان سے معافی ہے۔ ایک زانیہ حالمہ عورت کو حضرت عمر بڑاتھ نے رجم کرنا جاہا تھا' لیسینے اس وقت حضرت علی بڑاتھ نے یہ فرمایا۔

(١٨١٥) مم سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا كمامم سے ليث نے بيان كيا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ اور سعید بن المسيب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب ماعز بن مالک اسلمی رسول الله طائلیا کی خدمت میں آئے اس وقت آخضرت ملي المام معجد مين تھ 'انهول في آپ كو آواز دى اور کما کہ یارسول اللہ! میں نے زنا کرلیا ہے۔ آ تخضرت الن اللہ ان کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ انہوں نے یہ بات چار دفعہ دہرائی جب چار دفعہ انہوں نے اس گناہ کی اپنے اور شمادت دی تو آنخضرت مل کیا نے ا نهيس بلايا اور دريافت فرمايا كياتم ديوانے مو۔ انهوں نے كماكه نهيں۔ آپ نے دریافت فرمایا پھر کیاتم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کما ہاں۔ اس پر آنخضرت ملٹھائیانے فرمایا کہ انہیں لیے جاؤ اور رجم کردو۔

(١٨١٧) ابن شماب نے بیان کیا کہ پھر مجھے انہوں نے خبردی ،جنہوں نے حضرت جابر بن عبدالله في الله عناقا كه انهول في كماكه رجم كرنے والوں ميں ميں بھى تھا، ہم نے اسي آبادى سے باہر عيد گاہ كے پاس رجم کیا تھا جب ان پر پھررے تو وہ بھاگ بڑے لیکن ہم نے انہیں حرہ کے پاس پکڑا اور رجم کر دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت مٹھا کو جب اس کی خبر کلی تو آپ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا میں میں اور تنہ کی تنہ کی کا اور تنہ کی تنہ کی اور تنہ کی ت

٣٨١٥- حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي سَلَمَةً، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَتِي رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: ((أَبكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((اذْهَبُوا بهِ فَارْجُمُوهُ)).

[راجع: ۲۷۱ه]

٩٨١٦ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فرَجَمْنَاهُ. [راجع: ٥٢٧٠] اس مديث سے معلوم ہوا كہ اقرار كرنے والا اگر رجم كے وقت بعامكے تواس سے رجم ساقط ہو جائے گا۔

### ٩- باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

٦٨١٧- حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).

[راجع: ٢٠٥٣]

٦٨١٨- حدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). [راجع: ٢٧٥٠]

• ١ - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ

٩٨١٩ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ مَخِلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَار، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

الله عَنْهُمَا قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: ((مَا تَجدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟)) قَالُوا: إِنَّ أَخْبَارَنَا أَحْدَثُوا

تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَم : ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ الله بالتَّوْرَاةِ،

باب زناکرنے والے کے لیے پھروں کی سزاہے

(١٨١٤) م سے ابوالوليد نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی نیا نے بیان کیا کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد بن زمعہ ان آبس میں (ایک بچ عبدالرحمٰن نامی میں) اختلاف کیاتو نبی كريم التي الم الماعدين زمعه! يحد تول لي اس كوسل كاجس کی جورویا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہو اور سودہ! تم اس سے بردہ کیا كرو- حضرت امام بخارى رواتيم نے كماكه قتيبه نے ليث سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصہ میں پھر کی سزاہے۔

(١٨١٨) جم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما جم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو ہریرہ والله سے سناکہ نبی کریم مالی جانے فرمایا الرکااس کوماتاہے جس کی جورویا لونڈی کے پیٹ سے ہوا ہو اور حرام کار کے لیے صرف پھر ہیں۔

یہ اسلام کاعدالتی فیصلہ ہے جس کا اثر بچے کی پوری زندگی حق حقوق توریث وغیرہ پر بڑتا ہے۔

باب بلاط میں رجم کرنا

معجد نبوی کے سامنے ایک چروں کا فرش تھا' ای کا نام بلاط تھا اب تو بغضل خدا تعالی چاروں طرف دور دور تک فرش ہی فرش بنا ہوا ہے جو بہترین پھروں کا فرش ہے۔

(١٨١٩) ہم سے محرین عثان نے بیان کیا کما ہم سے خالدین مخلد نے بیان کیا ان سے سلمان بن باال نے ان سے عبداللد بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر جی فیانے بیان کیا کہ رسول اللہ اللها کے پاس ایک بہودی مرد اور ایک بمودی عورت کو لایا گیا' جنول نے زنا کیا تھا۔ آخضرت سائیلم نے ان سے بوجھا کہ تماری كتاب تورات ميس اس كى سزاكيا ہے؟ انہوں نے كماك مارے علاء نے (اس کی سزا) چرہ کوسیاہ کرنااور گدھے پر الٹاسوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام بناتھ نے کما یارسول اللہ! ان ے توریت منگوایے۔ جب توریت لائی گئی تو ان میں سے ایک نے

رجم والى آيت ير ا پناماتھ ركھ ليا اور اس سے آگے اور يتھيے كى آيتي

ير صن لكا حضرت عبدالله بن سلام بنالله في اس سے كماك ابنا ماتھ

مٹاؤ (اور جب اس نے اپناہاتھ مثایا تو) آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے

تھی۔ آنخضرت سائیل نے ان دونوں کے متعلق علم دیا اور انہیں رجم

كرديا كيا حضرت ابن عمر الهنظ في بيان كياكه انسيس بلاط (مسجد نبوي

کے قریب ایک جگہ) میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت

کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔

فَأْتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرُأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيُ أَجْنَا عَلَيْهَا.

[راجع: ١٣٢٩]

ثابت ہوا کہ مسلم اسٹیٹ میں یمودیوں اور عیسائیوں کے فیصلے ان کی شریعت کے مطابق کئے جائیں گے بشرطیکہ اسلام ہی کے موافق ہوں۔

11- باب الرّجْم بِالْمُصَلَّي عَبْدُ الرُّرُاق، أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرُّرُاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرُّرُاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَسلَمَ البِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِن أَسلَمَ البِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِن أَسلَمَ البِي شَلَى البِي الزَّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ البِي شَلَى البَي الزَّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ البِي شَلَى اللَّهِ البَي الزَّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النبي شَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

١٢ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ
 الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ

فَلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةَ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ،

باب عیدگاہ میں رجم کرنا(عیدگاہ کے پاس یا خود عیدگاہ میں)

(۲۸۲) بھے ہے محبود نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے جردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ جی ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب (ماعز بن مالک) نبی کریم سی ہے کہا کہ پاس آئے اور زنا کا قرار کیا۔ لیکن آنخضرت سی ہی کریم سی طرف سے اپنامنہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے چار مرتبہ اپنے لئے گواہی دی تو آنخضرت میں میں اسلم کے ایک سے بہو کے جو جائی دی تو آنخضرت میں ہی ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سی ہی ہو آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر بڑے تو وہ بھاگ بڑے تھی انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر پھر بڑے تو وہ بھاگ بڑے لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا۔ جب ان پر تھر بڑے تو وہ بھاگ بڑے لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یمال اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔ اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔

باب جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس پر حد نہیں ہے (مثلًا اجنبی عورت کو بوسہ دیا یا اس سے مساس کیا) اور پھر اس کی خبرامام کو دی تو اگر اس نے توبہ کرلی اور فتویٰ پوچھنے آیا تواسے اب توبہ کے بعد کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ عطاء نے کہا کہ ایسی

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ في رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبُ عُمَرُ صَاحِبَ الظُّبْي. وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

صورت میں نی کریم می اللہ اسے کوئی سزا نمیں دی تھی۔ ابن جریج نے کہا کہ آنخضرت مٹھیم نے اس مخص کو کوئی سزانسیں دی تھی جنہوں نے رمضان میں بیوی سے صحبت کر لی تھی۔ اس طرح حفرت عمر بناتخد نے (حالت احرام میں) ہرن کاشکار کرنے والے کو سزا نہیں دی اور اس باب میں ابوعثان کی روایت حضرت ابن مسعود بناتیجہ سے بحوالہ نبی کریم النائیل مردی ہے

یہ احکام امام وقت کی رائے اور جرائم کی نوعیتوں پر موتوف ہیں جو صدی جرائم ہیں۔ وہ اپنے قانون کے اندر بی فیصل ہول گے۔ (١٨٢١) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا'ان سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے 'ان سے حمید بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ ، فاٹھ نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں اپی بوی سے ہم بستری کرلی اور پھررسول الله طال الله علی اس کا تھم پوچھا تو آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ اس پر آنخضرت مائی الے دریافت فرمایا دو مینے روزے رکھنے کی تم میں طاقت ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آنخضرت التُهٰذِم نے اس پر کہا کہ پھر ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلاؤ۔

(١٨٢٢) اورليث نيان كيا ان ع عموين الحارث ن ان س عبدالرحمٰن بن القاسم نے ان سے محد بن جعفر بن زبیرنے ان سے عباد بن عبدالله بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ وی فیا نے کہ ایک صاحب نی کریم ملی ایم کے پاس معجد میں آئے اور عرض کیامیں تو دوزخ کامستق ہو گیا۔ آنخضرت سائی اے یوچھاکیابات ہوئی؟ کما کہ میں نے اپنی بوی سے رمضان میں جماع کر لیا ہے۔ آنحضرت ملی اللہ نے ان سے کما کہ پھر صدقہ کر۔ انہوں نے کما کہ میرے یاس کچھ بھی نہیں۔ پھروہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہانگتے لائے جس پر کھانے کی چیزر کھی تھی۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیاچیز تھی۔ (دوسری روایت میں یوں ہے کہ تھجورلدی موئی تھی) اے آخضرت مٹھیم کے پاس لایا جارہاتھا۔ آخضرت مٹھیم ن يوچهاكه آگ مي جلخ والے صاحب كمال بي ؟ وه صاحب بولے

٦٨٢١ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَن أَبْنَ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله عِنْ فَقَالَ: ((هَلْ تَجِدُ رَقِبة؟)) قَالَ: لاً. قَالَ: ((هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْن؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). [راجع: ١٩٣٦]

٦٨٢٢ وقال اللَّيْتُ: عَنْ عمرو بْن الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفُر بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ الله الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيُّ فَلَافِي الْمَسْجِدِ قَالَ: احْتَرَقْتُ قَالَ: ((مِمَّ ذَاكَ؟)) قَالَ : وَقَعْتُ بامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: ((تَصندُقْ)) قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَالٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟)) فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ : ((خُذْ

هذا فَتَصَدُقُ بِهِ) قَالَ: عَلَى أَحْوجَ مِنْي ما لأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ: ((فَكُلُوهُ)). قال أَبُو عَبْدِ الله: الْحَدِيثُ الأَوْلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ أَطْهِمُ أَهْلَكَ.

[راجع: ١٩٣٥]

مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا قَالَ: وَلَمْ يَسْنَالُهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَضَرتِ رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا الصَّلاَةُ فَصَلَى مَعَ النبي عَلَى فَلَمًا قَصَى النبي عَلَى فَلَمًا قَصَى النبي عَلَى فَلَمًا قَصَى النبي عَلَى فَلَمًا قَصَى النبي عَلَى فَلَمًا فَصَى النبي عَلَى فَلَمًا فَصَى النبي عَلَى فَلَمًا فَصَى رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَلَ: يَا حَمَّالِكَ رَسُولَ اللهِ قَلْدَ ((أَلْيُسَ قَدُ صَلَيْتَ عَمْ. قَالَ: ((فَإِلَ الله قَدُ عَلَى الله قَدُ عَلَى الله قَدُ عَلَى الله قَدُ عَمْرَ لَكَ ذَبْكَ - أَوْ قَالَ - حَدُّانِ).

کہ میں خاضر ہوں۔ آنخضرت مٹھائیا سے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کردے۔ انہوں نے پوچھاکیاا پنے سے زیادہ مختاج کو دوں؟ میرے گھر والوں کے لیے تو خود کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آنخضرت سٹھائیا نے فرمایا کہ پھل محالو۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم مطلائے کے الفاظ ہیں۔

## باب جب کوئی شخص حدی گناہ کاا قرار غیرواضح طور پر کرے توکیاامام کواس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے

غیرواضح اقرار پر آپ نے اس کو یہ بشارت پیش فرمائی آج بھی یہ بشارت قائم ہے۔ اگر کوئی محض امام کے سامنے گول مول بیان کرے کہ میں نے حدی جرم کیا ہے تو امام اس کی پردہ پوشی کر سکتا ہے۔

بعضوں نے اس مدیث سے یہ دلیل کی ہے کہ اگر کوئی مدی گناہ کر کے توبہ کرتا ہوا امام یا حاکم کے سامنے آئے تو کسینے کے اس کے سامنے آئے تو اس پر سے مد ساقط ہو جاتی ہے۔

٤ ٧ – باب هَلْ يَقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرِّ :

باب کیاامام زناکاا قرار کرنے والے سے یہ کھے کہ شاید تو

#### لَعَلُّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْت؟

1 ١٨٢٤ حدَّثَنَا وَهْبُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النبيِّ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النبيِّ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النبيِّ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا الله قَالَ: لَهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: لَمَّ الله قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: لِمَ يَكْنِي قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمْر (رَانَكُتَهَا؟)) لاَ يَكْنِي قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمْر برَجْمِهِ.

## ١٥ - باب سُوالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ؟

## نے چھوا ہویا آنکھ سے اشارہ کیا ہو

(۱۸۲۳) بھے سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کیا کہ ہم سے وہب
بن جریر نے بیان کیا کہ ہم سے ہمارے والد نے کہا کہ میں نے یعلیٰ
بن حکیم سے سنا انہوں نے عکرمہ سے اور ان سے ابن عباس بھی وہ ا نے بیان کیا کہ جب حضرت ماعز بن مالک نبی کریم مائی ہے ہے ہاں آئے ا نو آخضرت الی ہے ان سے فرمایا کہ غالباتو نے بوسہ دیا ہو گایا اشارہ کیا ہو گایا اشارہ کیا ہو گایا دشارہ کیا ہو گایا دخضرت مائی ہے گایا دیکھا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یارسول اللہ! آخضرت مائی ہے ہاس پر فرمایا کیا پھر تو نے ہم بسری ہی کرلی ہے؟ اس مرتبہ مائی ہے کام نہیں لیا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد آخضرت مائی ہے نہیں رجم کا حکم دیا۔

# باب زنا کا قرار کرنے والے سے امام کا پوچھنا کہ کیاتم شادی شدہ ہو؟

ن بیان کیا کہا مجھ سے عبدال حمٰن بن فالد نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن فالد نے 'ان سے ابن شاب نے 'ان سے ابن المسیب اور ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ واللہ علی کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک صاحب آئے۔ آنحضرت ملی کیا کہ رسول اللہ اللہ ایک صاحب نے آواز دی یارسول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ خودا پنے متعلق وہ کمہ رہے تھے۔ آنہول نے آواز دی یارسول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ خودا پنے متعلق وہ کمہ رہے تھے۔ آخضرت اللہ کیا نے ان کی طرف سے اپنامنہ کھیرلیا۔ لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کرای طرف کھڑے ہوگئے جدهر آپ نے اپنامنہ کھیرا تھا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ آخضرت ملی ایک جدهر آپ نے اپنامنہ کھیرا تھا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں دوبارہ اس طرف آگئے جدهر آپ کے خدهر کی مرتبہ اپنی کی ابنامنہ کھیرا تھا اور اس طرف آگئے جدهر مرتبہ اپنی گناہ کا اقرار کرلیا تو آخضرت ملی ہی دوبارہ اس کو بلایا اور پوچھا مرتبہ اپنی گناہ کا اقرار کرلیا تو آخضرت ملی ہی اس کو بلایا اور پوچھا کی نے ہو کا کہ نہیں یارسول اللہ! آخضرت ملی ہی کی کہ انہوں نے کہا کہ نہاں یارسول اللہ!

آنخضرت ملی این نے محابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کردو۔

ا لله قَالَ: ((اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ)).

[راجع: ۲۷۱۱]

٣٨٢٦ قال ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَوَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرُا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

ان پر پھریڑے تو وہ بھاگنے لگے۔ لیکن ہم نے انہیں "حرہ" (حرہ مدینہ کی پتھر ملی زمین) میں جالیا اور انہیں رجم کردیا۔ [راجع: ٥٢٧٠] باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے حضرت ماعز اسلمی ہٹائٹہ ہی مراد ہیں۔ اس حدیث سے حضرت امام بخاری رمائٹیہ نے بہت سے مسائل کا استناط فرمایا ہے۔ تعجب ہے ان معاندین پر جو است برے مجہد کو درجہ اجتماد سے گرا کر اینے اندرونی عناد کا مظاہرہ کرتے

١٦- باب الإغتِرَافِ بالزِّنَا

٦٨٢٧، ٦٨٢٧– حدَّثَناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا لله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِيِّ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنُ خَالِدٍ قَالاً: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إلا مَا قَصَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْض بَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَاثْذَنْ لِي قَالَ: ((قُلْ)) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِانَةُ شَاةِ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى

### باب زناكاا قرار كرنا

(۲۸۲۷) ابن شماب نے بیان کیا کہ جنہوں نے حضرت جابر بڑاٹھ سے

حدیث سی تھی انہوں نے مجھے خبردی کہ حضرت جابر بڑاٹھ نے بیان کیا

کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھاجنہوں نے انہیں رجم کیا تھاجب

(١٨٢٨-٢٤) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كما جم سے سفيان نے بیان کیا' کما کہ ہم نے اسے زہری سے (س کر) یاد کیا' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ نے خبردی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد ای من سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملی کیا کے یاس تھے توایک صاحب کھڑے ہوئے اور کمامیں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کامقابل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ پیلے سے زیادہ سمجھد ارتھا' پھراس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے در میان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ سیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے۔ آنخضرت ملٹایا نے فرمایا کہ کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرابیٹااس شخص کے یماں مزدوری پر کام کر تا تھا پھر اس نے اس کی عورت ہے زنا کرلیا' میں نے اس کے فدیہ میں اسے سو بکری اور ایک خادم دیا' پھر میں نے بعض علم والوں سے بوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر سو کو ڑے اور ایک سال شهرید ر مونے کی حدواجب ہے۔ آنخضرت ملٹالیا نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب الله بى كے مطابق فيصله كرول گا۔ سو بكريال اور خادم تهيس واپس مول

انبِكَ . . جَلْدُ مِانَةَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنَ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. فَأَرْجُمْهَا) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ، لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْبِي الرَّجْمَ فَقَالَ : أَشُكُ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ قَرُبُّمَا قُلْتُهَا وَرُبُّمَا سَكَتُ. الزُّهْرِيِّ قَرُبُّمَا قُلْتُهَا وَرُبُّمَا سَكَتُ.

[راجع: ۲۳۱۵، ۲۳۱۵]

گ اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گ اور ایک سال

کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا اور اے انیں! مبح کو اس کی
عورت کے پاس جانا اگر وہ (زنا کا) اقرار کرلے تواسے رجم کردو۔ چنانچہ
وہ مبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کرلیا اور انہوں نے رجم
کر دیا۔ علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیبینہ سے
پوچھاجی مخص کا بیٹا تھا اس نے یوں نہیں کہا کہ ان عالموں نے مجھ
کو اس
سے بیان کیا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس
میں شک ہے کہ زہری سے میں نے ساہے یا نہیں 'اس لیے میں نے
اس کو بھی بیان کیا بھی نہیں بیان کیا بلکہ سکوت کیا۔

(۱۸۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بڑا ہوں ابن عباس بڑا ہوں کیا کہ حضرت عربی ہو کہ ایس ور تا ہوں کہ کیس زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی مخص یہ کنے گئے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضہ کو چھوڑ کر گراہ ہوں جے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ رجم کا حکم اس مخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو بشرطیکہ صبح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے یا حمل ہویا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے جائے یا حمل ہویا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اس طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ ساتھ جائے اس کے بعد ہم نے رجم کیا تھا اور

آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہو گئی گراس کا حکم قیامت تک کے لیے باتی اور واجب العل ہے 'کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ قرار یائے گا۔

باب اگر کوئی عورت زناہے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تواہے رجم کریں گے

گریہ رجم کچہ جننے کے بعد ہو گا کیونکہ حالت حمل میں رجم کرنا جائز نہیں' ای طرح کوڑے مارنے ہوں یا قصاص لینا ہو تو یہ بھی وضع حمل کے بعد ہو گا۔

( ۱۸۳۰) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کماہم سے

. ٦٨٣- حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ،

١٧ – باب رَجْم الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا

إذَا أَحْصَنَتْ

ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے' ان سے ابن شماب نے ان سے عبیدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے اور ان سے ابن عباس جہ ان نے بیان کیا کہ میں کی مماجرین کو (قرآن مجيد) پڑھایا کر ہا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بخاتُنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں منی میں ان کے مکان پر تھااور وہ حضرت عمر وفات کے آخری ج میں (سنہ ۲۳ھ) ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوث کر آئے اور کما کہ کاش تم اس فخص کو دیکھتے جو آج امیرالمؤمنین کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیرالمؤمنین! کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر كانقال موكياتومي فلال صاحب طلح بن عبيد الله سي بيعت كرول كا كيونكه والله حضرت الوبكر بخالف كي بغيرسوب سمجع بيعت تواجانك مو گئی اور پھروہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر منافتہ بہت غصہ ہوئے اور کہامیں ان شاء اللہ شام میں لوگوں ہے خطاب کروں گااور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گاجو زبردسی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحلٰ بن عوف بخاتھ نے کما کہ اس پر میں نے عرض کیایا امیرالمؤمنین ایبانه سیجئے۔ ج کے موسم میں کم سمجمی اور برے بھلے ہری قتم کے لوگ جمع ہیں اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب میں لوگ زیادہ ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے' لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پریاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معانی پھیلانے لگیں گے اس کیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کااور انظار کرلیج کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کامقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے 'وہاں آپ جو کچھ کمنا چاہتے ہیں اعتاد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا ہاں اچھا اللہ کی قتم میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا۔

حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ أُقْرِىءُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنِّى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِر حَجُّةٍ حَجُّهَا إذْ رَجَعَ إِلَىُّ عَبْدُ الرُّحْمَن فَقَالَ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً اتَّى أَميرَ الْمُوْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَن يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَوَ الله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْنَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إنِّي إنْ شَاءَ الله لَقَائِمٌ الْعَشْيُّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ. فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ، حِين تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطيرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطيرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا وَأَنْ، لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْمُفِقَّهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ: مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنَّا فَيعي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَالله إِنْ شَاءَ الله لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أُوَّلَ مَقَام أَقُومُهُ (184) S (184)

حضرت ابن عباس من النظامة بيان كياكه كهرجم ذى الحجه ك ممينه ك آخر میں مدینہ منورہ پننے۔ جمعہ کے دن سورج ڈھلتے ہی ہم نے (معجد نبوی) پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا نخذ ان کے شخفے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دریمیں حضرت عمر والتر بھی باہر نکلے 'جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بناٹھ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر بناٹھ الی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد مجھی نہیں کمی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کما کہ میں تو نہیں سجھتا کہ آپ کوئی ایس بات کمیں جو پہلے بھی نہیں کمی تھی۔ پھر حفزت عمر بناتك ممبرر بينه اورجب مؤذن اذان دے كرخاموش مواتو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے ك بعد فرمايا امابعد! آج ميس تم سے ايك اليي بات كهوں گاجس كاكمنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا' مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو۔ پس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پنچادے جہال تک اس کی سواری اسے لے جاسکتی ہے اور جے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجی ہے تواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری طرف غلط بات منوب كرے ـ بلاشبه الله تعالى نے محد الله الله كوحق كے ساتھ مبعوث کیااور آپ پر کتاب نازل کی محتاب الله کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا' ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا سمجھا تھا اور یاد رکھاتھا۔ رسول الله طالق الله علی من خود (اینے زمانه میس) رجم کرایا۔ پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیالیکن مجھے ڈرہے کہ اگر وفت یو نہی آگے برھتا رہا تو کمیں کوئی میے نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم كتاب الله مين نهيس پاتے اور اس طرح وہ اس فريضه كو چھو ژكر ممراہ ہوں جے اللہ تعالیٰ نے تازل کیا تھا۔ یقیناً رجم کا تھم کتاب اللہ سے اس فض کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زناکیا ہو۔

بِالْمَدينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقَدِمْنَا الْمَدينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجُّلْنَا الرُّواحَ حينَ زَاغَتِ الشُّمْسُ، حَتَّى أَجدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ جَالِسًا إِلَى رُكُن الْمِنْبَرَ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَةً، فَلَمْ أنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُفَيْل : لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ : مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لاَ أَدْرِي لَعَلُّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلَى فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُجِلُ لأَحَدِ أَنْ يَكُدبَ عَلَىَّ: إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيةُ الرَّجْم فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٍ: وَا للهُ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا الله، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاء، إذا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ

خواه مرد مول یا عورتیں 'بشرطیکه کوائی مکمل موجائے یا حمل ظاہر مویا وہ خود اقرار کرلے پھر کتاب اللہ کی آبنوں میں ہم یہ بھی برصتے تھے کہ اینے حقیق بلی دادول کے سوا دوسرول کی طرف اینے آپ کو منسوب نه كرو- كيونكه به تهمارا كفراورا نكارى كه تم اين اصل باپ دادول کے سوا دو سرول کی طرف اٹی نسبت کرد۔ ہال اور س لو کہ رسول الله سي الله على فرمايا تفاكه ميرى تعريف حدس برهاكرنه كرناجس طرح عيلى ابن مريم مليهما السلام كى حدس برهاكر تعريفيس كى كئيس (ان كو الله كابيان بنا دياكيا) بلكه (ميرك لي صرف يه كهوكه) میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں اور مجھے سیر بھی معلوم ہواہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انقال ہو عمیا تو میں فلال سے بیت کروں گا دیکھوتم میں سے کسی کو بیر دھوکا نہ ہو کہ حضرت ابو بكر والتؤركي بيعت تواج الك مو كى تقى اور چروه چل كى - بات یہ ہے کہ بیٹک حضرت ابو بکر بڑھٹو کی بیعت ناگاہ ہوئی اور اللہ نے ناگمانی بیت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا اس ک وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالی نے اس کے شرسے محفوظ رکھااور تم میں کوئی مخض ایبانہیں جو ابو بکر ہو پھٹے جیسامتقی 'خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں۔ دیکھو خیال رکھو کوئی مخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورہ اور انفاق اور غلبہ آراء کے بغیر بیعت نہ کرے جو کوئی انیا کرے گااس کا نتیجہ سی ہو گاکہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں این جان كنوا ديں مح اور من لو بلاشبہ جس وقت حضور اكرم ملي كا كى وفات ہوئی تو ابو بر روائت ہم میں سے سبسے بمتر تھے البتہ انصار نے ہاری مخالفت كى تقى اور وه سب لوگ سقيفه بنى ساعده ميس جمع مو كئے تھے۔ اس طرح علی اور زبیر بی فااور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی اور باقی مماجرین ابو بکر خاتئہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے ابو بر واللہ سے کما اے ابو برا جمیں اینے ان انسار بھا کول ك ياس لے چلئے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات كے ارادہ سے چل

كَانَ الْحَبَلُ أَو الإغْتِرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ الله أَنْ لاَ تَوْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: لاَ تُطْرُوني كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ : وَالله لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرُن الْمُرُو أَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ ابِي بَكْرِ فَلْتَةً، وَتَمَّتْ الأَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرُّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفِّى الله نَبيَّهُ اللهُ الأَنْصَارَ، خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكُو فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: يَا أَبَا بَكُرِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَوُلاء مِنَ الأَنْصَار، فَانْطَلَقْنَا نُريدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيبًا رَجُلاَن مِنْهُمْ صَالِحَان فَذَكَرَا مَا تَمَالَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاً: أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَزُلاَء مِنَ الأَنْصَار، فَقَالا: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا

( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 ) S ( 186 یرے۔ جب ہم ان کے قریب منبے تو اماری انہیں میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے بیہ بات ٹھمرائی ہے کہ (سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنائیں) اور انہوں نے پوچھا۔ حضرات مهاجرین آپ لوگ کمال جارہے ہیں۔ ہم نے کما کہ ہم اینے ان انسار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کما کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو لیکن میں نے کما کہ بخدا ہم ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم آگے برھے اور انصار کے پاس سقیفہ نی ساعدہ میں پنچ مجلس میں ایک صاحب (مردار فزرج) چادر اپ سارے جسم پر لیٹے درمیان میں بیٹے تھے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تولوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ ر الله وي من في يوجها كه الهيس كيابو كياب؟ لوگول في بتايا كه بخار آرہاہ۔ پھرہارے تھوڑی دریتک بیضے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شمادت بڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر کما الجعد! ہم اللہ ك دين كے مددگار (انصار) اور اسلام ك الشكر ہیں اور تم اے گروہ مهاجرین! کم تعداد میں ہو۔ تہماری یہ تھوڑی سی تعداد این قوم قرایش سے نکل کر ہم لوگوں میں آرہے ہو۔ تم لوگ س چاہتے ہو کہ جاری بخ کنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کرے آپ خلیفہ بن بیٹھویہ بھی نمیں ہو سکتا۔ جبوہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری بدی خواہش تھی کھ حضرت ابو بکر واٹھ کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کر دول اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر وہاتھ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دول جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بكر بن الله نف كما ذرا تحسرو مين في ان كو ناراض كرنا برا جانا ـ آخر انہوں ہی نے تقریر شروع کی اور خدا کی قتم وہ مجھ سے زیادہ عظمند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نمیں چھوڑی۔ نی البديمه وہي کهي بلکه اس ہے بھي بهتر پھروہ خاموش ہو گئے۔ ابو بکر وہلٹنہ

حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَإِذَا رَجْلٌ مُزَمِّل بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَليلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمُّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكُتَيبَةُ الإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَقْشَرِ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرِدْتُ أَنْ أَتَكَلُّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اعْجَبَتَنِي أُريدُ أَنْ أُقَدُّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدُّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَن أَتَكُلُّمَ قَالَ أَبُو بَكُو: عَلَى رَمُلكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ، فَتَكُلُّمَ أَبُو بَكُر َ فَكَانَ هُوَ أَخْلِمَ مِنِّي وَأُوقَو، وَا للهُ مَا تُوكُ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبُنْنِ فِي تَزْويري إلاَّ قَالَ فِي بَديهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ افْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكُوْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَٱنْتُمْ لَهُ أَهْلَ وَلَنْ يُقْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرُّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرُهَا : كَانَ وَا للهُ أَنْ أَقَدُّمَ فَتَصْرَبَ عُنُقي لاَ يُقَرِّبنِي ذَلِكَ مِنْ إثْم أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فيهِمْ أَبُو DESCRIPTION (187)

بَكْرِ اللَّهُمُّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَىٰ نَفْسَى عِنْدَ الْمَوْتِ شَيئًا لا أجدُهُ الآنْ فَقَالَ قَائلاً: الأنْصَار أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكُّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجُّبُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَوَ قُرَيْش فَكَثْرَ اللَّفَطُ وَارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الإِخْتِلاَفِ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكُر فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقُلْتُ: قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقُوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبي بَكْر خَشينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنُّ بَيْعَةً أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَالاً نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرُّةً أَنْ يُقْتُلاَ.

[راجع: ٢٤٦٢]

کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انصاری بھائیو تم نے جو اپنی نضیلت اور بزرگ بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بے شک اس کے سزاوار ہو گر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیول میں سے کی سے بیعت کرلو۔ ابو بکرنے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھا وہ ہمارے نے میں بیٹے ہوئے تھے' ان کی ساری عنتگو میں صرف میں ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی۔ واللہ میں آگے کرویا جاتا اور بے گناہ میری گرون ماروی جاتی توب مجھے اس زياده پند تفاكه مجھے ايك ايى قوم كاامير بنايا جاتا جس ميں ابو بكر وہ اللہ خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یمی خیال ہے سے اور بات ہے کہ وقت ير نفس مجھ كو بهكا دے اور ميں كوئى دوسرا خيال كرول جو اب نميں كرنا ـ پرانساريس سے ايك كنے والا حباب بن منذربوں كہنے لگاسنو سنو میں ایک کٹری ہوں کہ جس سے اونث اپنابدن رگڑ کر کھلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑھ ہوں جو درختوں کے اردگرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تربیر بتا تا ہوں ایسا کرورو خلیفه رمین (دونون مل کر کام کرین) ایک جاری قوم کااور ایک قریش والول كا۔ مماجرين قوم كا اب خوب شوروغل مونے لگا كوئى مجمد كهنا كوئى كچھ كهتا۔ ميں ڈرگيا كه كهيں مسلمانوں ميں پھوٹ ند پڑجائے آخر میں کمہ اٹھا ابو برا اپنا ہاتھ برحاؤ' انہوں نے ہاتھ برحلیا میں نے ان سے بیت کی اور مهاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیت کرلی پھرانصاریوں نے بھی بیت کرلی (چلو جھکڑا تمام ہوا جو منظور اللی تعادی ظاہر ہوا) اس کے بعد ہم حضرت سعد بن عبادہ کی طرف بدھے (انہوں نے بعت نہیں کی) ایک مخص انسار میں سے کہنے لگا بھائیو! بچارے سعد بن عبادہ کائم نے خون کر ڈالا۔ میں نے کما اللہ اس کا خون کرے گا۔ حضرت عمر ہوائٹر نے اس خطبے میں سے مجمی فرملا اس وقت ہم کو حضرت ابو بر واللہ کی خلافت سے زیادہ کوئی چر ضروری معلوم

نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو ڈرپیدا ہوا کہیں ایسانہ ہو ہم لوگوں سے جدا
رہیں اور ابھی انہوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو وہ کسی اور شخص
سے بیعت کر بیٹھیں تب دو صورتوں سے خلل نہیں ہوتا یا تو ہم بھی
جراً و قہراً اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں
نساد پیدا ہوتا (پھوٹ پڑ جاتی) دیکھو پھریمی کمتا ہوں جو شخص کسی شخص
سے بن سوچے سمجھے' بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دو سرے
لوگ بیعت کرنے والے کی بیروی نہ کرے' نہ اس کی جس سے بیعت
کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔

آ اس طویل حدیث میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں۔ حضرت عمر ہو تھ کے انتقال پر دوسرے سے بیعت کا ذکر کرنے والا مخص کون تھا؟ اس کے بارے میں بلاذر ی کے انساب سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مخص حفرت زبیر رہاتھ تھے۔ انہوں نے یہ کما تھا کہ حضرت عمر بواٹھ کے مرز جانے پر ہم حضرت علی بواٹھ سے بیعت کریں گے۔ یمی صحیح ہے۔ مولانا وحید الزمال مرحوم كى تحقيق يى ہے۔ حضرت عمر والله نے مدينه ميں آكرجو خطبه ديا اس ميں آپ نے اپني وفات كا بھى ذكر فرمايا يه ان کی کرامت تھی ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب موت نزدیک آپنجی ہے۔ اس خطبہ کے بعد ہی ابھی ذی الحجہ کامہینہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ابولولو مجوسی نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری موت آ پنجی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ ان کو چونجیں مار رہا ہے۔ منی میں اس کنے والے کے جواب میں آپ نے تفصیل سے اپنے خطبہ میں اظمار خیال فرمایا اور کما کہ دیکھو بغیر صلاح مشورہ کے کوئی مخض امام نه بن بیٹے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو گا۔ اس سے حضرت عمر بناٹھ کا مطلب میہ تھا کہ خلافت اور بیعت بمیشہ سوج سمجھ کر مسلمانوں کے صلاح و مشورے سے ہونی چاہیے اور اگر کوئی حضرت ابو بکرصدیق بڑٹھز کی نظیردے کران کی بیعت دفعتاً ہوئی تھی باوجود اس کے اس سے کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی تو اس کی بے وقونی ہے۔ آپوئکہ یہ ایک اتفاقی بات تھی کہ حضرت ابو بكر رات افضل ترين امت اور خلافت ك الل تھے۔ اتفاق سے ان ہى سے بيعت بھى ہو گئى ہروقت ايبا نهيں ہو سكتا سجان الله ۔ حضرت عمر بناٹھ کا ارشاد حق بجانب ہے بغیر صلاح و مشورہ کے امام بن جانے والوں کا انجام اکثر ایسا ہی ہو تا ہے۔ ان حالات میں حضرت عمر بناٹنے نے اپنے بارے اور حضرت صدیق اکبر بناٹنے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں مرتے دم تک ای خیال پر قائم ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹھ پر میں مقدم نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں میں حضرت ابو بکر بوالتحد موجود ہوں میں ان کا سردار نہیں بن سکتا۔ اب تک تو میں اسی اعتقاد پر مضبوط ہوں لیکن آئندہ اگر شیطان یا نفس مجھ کو بمکا دے اور کوئی دو سمرا خیال میرے دل میں ڈال دے تو یہ اور بات ہے۔ آفریں صد آفریں۔ حضرت عمر بڑٹھ کے عجز اور انکسار اور حقیقت فنی پر کہ انہوں نے ہربات میں حضرت ابو بکر والتی کو اپنے سے بلند و بالا سمجھا۔ رضی الله عنم اجمعین۔ انصاری خطیب نے جو کچھ کمااس کامطلب اپ تنیل اس کے ان خیالات کااظمار کرناتھا کہ میں بڑا صائب الرائے اور عقلند اور مرجع قوم ہوں لوگ ہر جھڑے اور تھنے میں میری طرف رجوع ہوتے ہیں اور میں ایس عمدہ رائے دیتا ہوں کہ جو کسی کو نہیں سو جمتی کویا تنازع اور جمکڑے کی تھلی میرے پاس آکراور مجھ سے رائے لے کر رفع کرتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے ڈر میں **میری پناہ لیتے ہیں میں ان کی باڑھ ہو جاتا ہوں حوادث اور بلاؤں کی آندھیوں سے ان کو بچاتا ہوں' اپنی اتنی تعریف کے بعد** 

اس نے دو خلیفہ مقرر کرنے کی تجویز پیش کی جو مراس غلط تھی اور اسلام کے لیے سخت نقصان دہ اسے تائید اللی سجھنا چاہیے کہ فوراً ہی سب حاضرین انصار اور مماجرین نے حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ پر اتفاق رائے کر کے مسلمانوں کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ حضرت سعد بن عبادہ بڑاٹھ نے حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ سے بیعت نہ کی اور خفا ہو کر ملک شام کو چلے گئے وہاں اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ انتخاب خلیفہ کے مسئلہ کو تجمیز و تشفین پر بھی مقدم رکھا' ای وقت سے عمواً یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی خلیفہ یا بادشاہ مرجاتا ہے تو پہلے اس کا جانشین متخب کر کے بعد میں اس کی تجمیز و تشفین کا کام کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ضمنی طور پر جعلی زانید کے رجم کا بھی ذکر ہے۔ باب سے یہی مطابقت ہے۔

١٨ – باب الْبِكْرَانِ يُجْلِدَانِ وَيُنْفِيَان

باب اس بیان میں کہ غیر شادی شدہ مردوعورت کو کو ڑے مارے جائیں

اور دونوں کا دیس نکالا کر دیا جائے جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے فرمایا "زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد پس تم ان میں سے ہرا یک کو سو کو ڑے مارو اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معالمہ میں ذراشفقت نہ آنے پائے 'اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایک در گھتے ہو اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ یا در کھو زناکار مرد نکاح بھی کسی سے نہیں کرتا سوائے زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے ماتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زائی یا مشرک مرد کے اور الل یا مشرک مرد کے اور الل تا یہ جرام کر دیا گیا ہے۔ اور سفیان بن عیمینہ نے آیت ولا تاخذ کم بھما دافة فی دین اللہ کی تغیر میں کما کہ ان کو مدلگ میں دم مت تاخذ کم بھما دافة فی دین اللہ کی تغیر میں کما کہ ان کو مدلگ میں دم مت

(۱۸۴۳) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شماب نے خبردی 'انہیں عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ نے اور ان سے زید بن خالد الجبنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مال کے ار سے میں نے نبی کریم مال کے اس سے میں تکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ سو کو رہ مارے جا کیں اور سال بحرے لیے جلاوطن کردیا جے۔

کو رہے مارے جا کیں اور سال بحرے لیے جلاوطن کردیا جے۔
حضرت عمر بن خطاب رہائی نے جلاوطن کیا تھا بھر کی طریقہ قائم ہو گیا۔

﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ. الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ﴾ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ﴾ وَالنور : ٢-٣].

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً : رَأْفَةً : إِقَامَةُ الْحُدُودِ.

٦٨٣١ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ السَمَاعيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ الله بْنِ خالدِ الْجُهنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ الله يَأْمُرُ فيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ : جَلْدَ مَانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. [راجع: ٢٣١٤] مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. [راجع: ٢٣١٤] عُرُوبَةُ بْنُ الزُبَيْرِ أَنْ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ أَنْ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ غَرْبَ، ثُمَّ لَمْ تَوَلْ تِلْكَ السَّنَةُ.

آ ہوئے ان احادیث سے حفیہ کا ندہب رو ہو تا ہے جو ان کے لیے جلا وطنی کی سزائیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں است سیستی صرف سوکوڑے ندکور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن سے تم کو قرآن مجید پنچاان ہی نے زانی کو جلا وطن کیا اور حدیث

ممی قرآن کی طرح واجب العل ہے۔

٦٨٣٣ حدثناً يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقِيلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله فَلْمَا قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٣١٥]

19 باب نَفْي أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ الْمَرَاهِيمَ.
- حدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النَّبِي اللهَ اللهِ عَنْهُمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(۱۸۳۳) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے معتبل نے' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے معفرت ابو ہریرہ بڑائی نے کہ رسول اللہ مٹائی نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے زناکیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا حد قائم کرنے کے ساتھ ایک سال تک شہرا ہر کرنے کا فیصلہ کما تھا۔

#### باب بد كارول اور مخنثول كاشربد ركرنا

(۱۸۳۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا' ان سے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی رہے ہے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے ان مردول پر لعنت کی ہے جو مخت بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مخت بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مرد بنیں اور آپ نے فرایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اور آنخضرت ماٹی کیا نے فلال کو گھرسے نکالا تھا اور حضرت عمر بناتھ نے فلال کو نکالا تھا۔

ا نجشہ نامی مخنث کو آنحضرت مٹائیے کے نگرے نکلا تھا۔ نغی کے ذمل حقیق مخنث نہیں آتے بلکہ بناوٹی مخنث آتے ہیں یا وہ مخنث جو فاحثانہ الفاظ یا حرکات کا ارتکاب کریں **فافھہ** ولا تکن من القاصرین

> • ٧- باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

> > 340، ٦٨٣٦- حدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنْ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى. النّبي الله عَلَاب بَالله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله فَقَالَ عَصْمُهُ فَقَالَ الله فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ الله فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ الله

باب جو شخص حاکم اسلام کے پاس نہ ہو (کہیں اور ہو) لیکن اس کو حد لگانے کے لیے حکم دیا جائے

(۱۸۳۵-۱۳۷) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ور ان خرک نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ورک نے ان سے عبیداللہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد بی نظام نے کہ ایک دیماتی نی کریم مٹی کیا ہے کہ ایک دیماتی نی کریم مٹی کیا یارسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر دوس سے نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے صبح کہا

یارسول اللہ! ان کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں 'میرالڑکاان کے یہاں مزدور تھا اور چھراس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کرلیا۔ لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے سو کمریوں اور ایک کنیز کا فدیہ دیا۔ پھر میں نے ائل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر سو کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی خیال ہے کہ میرے لڑکے پر سو کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی لازمی ہے۔ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بحریاں اور کنیز حمیس واپس ملیں گی اور تمہارے لڑکے کو سو کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی اور انیں! صبح اس کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی اور انیں! صبح اس عورت کے پاس جاؤ (اور اگر وہ اقرار کرے تو) اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کردو۔ چنانچہ

(وہ عورت کمیں اور جگہ تھی آپ نے اسے رجم کرنے کے لیے انیس کو جھیجا اس سے باب کا مطلب نکلا۔ قسطانی نے کہا کہ آپ نے جو انیس کو فریق خانی کی جورو کے پاس جھیجا وہ زنا کی حد مارنے کے لیے نہیں بھیجا کیونکہ زنا کی حد لگانے کے لیے بخس کرنا یا ڈھو تھڑنا بھی درست نہیں ہے اگر کوئی خود آگر بھی زنا کا قرار کرے اس کے لیے بھی تفتیش کرنا مستحب ہے لیمنی یوں کہنا کہ شاید تو نے بوسہ دیا ہو گایا کہ اس کیا ہو گا بلکہ آپ نے انیس کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس عورت کو خبر کر دیں کہ فلاں مخض نے تجھ پر زنا کی تحت لگائی ہوں اب وہ حد قذف کا مطالبہ کرتی ہے یا معاف کرتی ہے۔ جب انیس اس کے پاس پنچے تو اس عورت نے صاف طور پر زنا کا اقبال کیا۔ اس اق

باب اس بارے میں کہ اللہ تعالی کا فرمان

"اورتم میں سے جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عوروں میں سے نکاح کرسکے تو وہ تمہاری آلیس کی مسلمان لوعزوں میر سے بر تمہاری شری ملکیت میں ہول نکاح کرے اور اللہ تمہارے برا ٢١ باب قَوْل ا الله تَعَالَى
 ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَسْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمًا مَلَكَتُ الْمُؤْمِنَاتِ وَا الله الْمُؤْمِنَاتِ وَا الله

(192) S (192)

أَعْلَمُ إِيْمَانِكُمْ بَفَضُكُمْ مِنْ بَفْضِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمُنتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَا اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥].

خوب واقف ہے۔ تم سب آپس ہیں ایک ہو سو ان لونڈیوں کے ماکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلیا کرو اور ان کے مرانہیں دے ویا کرو دستور کے موافق اس طرح کہ وہ قید نکاح ہیں لائی جائیں نہ کہ مستی نکالنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں کھر جب وہ لونڈی قید ہیں آجائیں اور پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے اس مزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے اور اللہ بڑا ہو اور آگر تم میں بہتر ہے اور اللہ بڑا در گھتا ہو بڑا مرائن ہے۔ "

جرم کی صورت میں سو کو ژول کے بدلہ پھیاں کو ڑے پریں گے رجم نہ ہول گی۔ حافظ نے کما علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ لونڈی کا احسان کیا ہے۔ بعضوں نے کما نکاح کرنا بعضوں نے کما آزاد ہونا پہلے قول پر اگر نکاح سے کہا کونڈی زنا کرائے تو اس پر حد واجب نہ ہوگی۔ این عباس اور ایک جماعت تابعین کا یمی قول ہے اور اکثر علاء کے نزدیک نکاح سے پہلے بھی اگر لونڈی زنا کرائے تو اس پر پھیاس کو ڑے پڑیں گے اور آیت میں حصان کی قید لگانی اس سے یہ غرض نے کہ لونڈی کو محصنہ ہو پھروہ رجم نہیں ہو سکتی کیونکہ رجم میں نصف سزا ممکن نہیں بعض شخوں میں یمال اتن عبارت زائد ہے۔ غیر مصافحات زوانی ولا متخذات محصلات پہلے کامعتی حرام کرائے والیاں اور دو سرے کامعتی آشا بنانے والیاں۔

## ٢٢- باب إذَا زَنَتِ الأَمَةُ بِهِ الْمَاتُ المُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِم

باب لونڈی کو شرعی سزا دینے کے بعد پھر ملامت نہ کرے نہ لونڈی جلاوطن کی جائے رُمَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَلِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بَنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بَنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ بَنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ قَالَ: ((إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ أَنْ أَلْهُ اللهُ ا

٣٣- باب لاَ يُفَرَّبَ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

٦٨٣٩ حدَّثَنَا اللَّهْ بْنُ يُوسُفَ، حَدُّثَنَا اللَّهْ بْنُ يُوسُفَ، حَدُّثَنَا اللَّهْتُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ فَيَّ : ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِيَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ، زَنَتِ النَّالِيَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ، زَنَتِ النَّالِيَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَوى).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْدٍ،

٢٤ - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ
 وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

• ٦٨٤٠ حدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُ فَقَلْتُ: أَقْبَلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمْيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ : حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ : الْمَالِدَةُ وَالأُولُ أَصَحُ. [راجع: ٢٦٦٣]

(۱۸۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کا اس سعید مقبری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نے کریم ماڑ ہے نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہئیں لیکن لعنت ملامت نہ کرنی چاہیے کہ ملامت نہ کرنی چاہیے کہ کوڑے مارے تو پھر چاہیے کہ کوڑے مارے لیکن ملامت نہ کرنی چاہیے کہ کوڑے مارے لیکن ملامت نہ کرے پھراگر تیمری مرتبہ زنا کرائے تو بھر وہ دوبارہ زنا کرائے تو بھر وہ دوبارہ تیمری مرتبہ زنا کرائے تو بھر وہ دوبارہ تیمری مرتبہ زنا کرائے تو بھر ایک رسی ہی قیمت پر ہو۔ اس روایت کی مقابعے نے سعید سے کی ان سے حضرت ابو ہریرہ مرتبہ نا کرائے او ہریرہ میں ان سے حضرت ابو ہریرہ میں ہو تھا کی ایک رسی می قیمت پر ہو۔ اس روایت کی مقابعے نے۔

باب ذمیوں کے احکام اور اگر شادی کے بعد انہوں نے زنا کیااور امام کے سامنے پیش ہوئے تواس کے احکام کابیان (۱۸۴۴) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑائی ہے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بٹلایا کہ نبی کریم سائے ہے رجم کیا تھا۔ میں نے پوچھا سورہ نورسے پہلے بااس کے بعد۔ انہوں نے بٹلایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس روایت کی متابعت علی بن مسمر فالد بن عبداللہ المحاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے اور بعض نے (سورہ نور کے بجائے) سورہ الما کہ کا ذکر کیا ہے لیکن پہلی روایت صبح ہے۔

آ بھی ہے اپنے عادت کے مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے گر حضرت امام بخاری روائیے نے اپنی عادت کے مطابق اس میں یوں ہے کہ سیست کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے امام احمد اور طرانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس میں یوں ہے کہ آنحضرت ساتھ کیا ہے یہودی اور ایک یمودن کو رجم کیا۔ عبداللہ بن ابی اوٹی کے کلام سے یہ نکلتا ہے کہ عالم کو جب کوئی بات احمد معلوم نہ ہو تو یوں کے میں نہیں جانتا اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور جو کوئی اسے عیب سمجھ کر سائل کی ہر بات کا جواب دیا کرے وہ احق ہے عالم نہیں ہے۔ (وحیدی)

 ٦٨٤١ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثِنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ

عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ

جَازُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَالْذَكُرُوا لَهُ أَنَّ

رَجُلاً مِنْهُمْ وَإِمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ

ا لله ﷺ: ((مَا تَجِدُونَ فِي النُّوْرَاةِ فِي شَأْنِ

الرُّجْم؟)) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ

عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ

فَأْتُوا بِالنُّورَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ

عَلَى آيَةِ الرُّجْم، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ سَلاَمٍ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ

يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا: صَدَقَ يَا

یبودی رسول الله طاقیا کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے۔ آخضرت مان نے ان سے پوچھاکہ قورات میں رجم کے متعلق کیا تھم ہے؟ انہوں نے کما کہ ہم انسی رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بڑاللہ نے اس پر کما کہ تم جھوٹے ہو اس میں رجم کا تھم موجود ہے چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا۔ لیکن ان میں کے ایک شخص نے ا بنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصد پڑھ دیا۔ حفرت عبدالله بن سلام بوالله في اس سے كماكه ابنا باتھ المحاؤ ـ اس نے اپنا ہاتھ اٹھلیا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھرانموں نے کمااے محر! آپ نے مج فرمایا اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملی النظام نے علم دیا اور دونوں رجم کئے گئے۔ میں نے دیکھاکہ مردعورت کو پھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پرجھکارہا

مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ ا لله الله الله المؤجِّلَ يَحْني عَلَى الْمَوْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. [راحع: ١٣٢٩] یمود کا اس طرح تحریف کرناعام معمول بن گیا تھا۔ صد افسوس کہ امت مسلمہ میں بھی یہ برائی پیدا ہوگئی ہے' الا ماشاء الله۔ ٢٥– باب إذًا رَمَى امْرَأْتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرهِ بالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثُ إِلَيْهَا فَيَسْأَلُهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟

باب اگر حاکم کے سامنے کوئی شخص اپنی عورت کو یا کسی دو سرے کی عورت کو زناکی تھت لگائے تو کیا حاکم کو بیہ لازم ہے کہ کسی شخص کوعورت کے پاس بھیج کراس تهمت كاحال دريافت كرائ

باب کی حدیث میں دو سرے کی عورت کو زنا کی تهمت لگانے کا ذکر ہے لیکن اپنی عورت کو تهمت لگانا اس سے نکلا کہ کسیسی لیسینی اس وقت عورت کا خاوند بھی حاضر تھا اس نے اس واقعہ کا انکار نہیں کیا گویا اس نے بھی اپنی عورت کو تهمت لگائی۔

(١٨٣٢-٢٣٣) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما م كوامام مالك نے خروی اسيس اين شاب نے اسيس عبيدالله بن عبدالله بن عتبہ بن مسعود نے اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد پی ﷺ نے خبر دی کہ دو آدی اپنامقدمہ رسول الله طالع کے پاس لائے اور ان میں ے ایک نے کما کہ جارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجے اور دوسرے نے جو زیادہ سمجھد ارتھے کما کہ ہاں یارسول اللہ! ہمارا فیصلہ

٦٨٤٢، ٦٨٤٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْض بيُّنَا

اللہ کے مطابق کردیجے اور جھے عرض کرنے کی اجازت دیجے۔
آخضرت سے خالے نے فرمایا کہ کو۔ انہوں نے کما کہ میرا بیٹا ان صاحب
کے پہل مزدور تھا۔ مالک نے بیان کیا کہ حسیف مزدور کو کہتے ہیں اور
اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ لوگوں نے جھے سے کما کہ
میرے بیٹے کی سزا رجم ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے فدیہ میں سو
کریاں اور ایک لونڈی دے دی چرجب میں نے علم والوں سے پوچھا
قوانہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزاسوکو ڑے اور ایک سال کے
لیے ملک بدر کرنا ہے۔ رجم تو صرف اس عورت کو کیاجائے گااس لیے
کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم ماٹھ اپنے نے فرمایا اس ذات کی قشم
کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم ماٹھ اپنے نے فرمایا اس ذات کی قشم
کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم ماٹھ اپنے نے فرمایا اس ذات کی قشم
کہ باتھ میں میری جان ہے تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق
کہ بیٹے کو سو کو ڑے گوائے اور ایک سال کے لیے شرید رکیا اور
انیس اسلمی بی تھڑ کو تھم فرمایا اس نہ کورہ عورت کے پاس جائیں اگر ود
افرار کرلے تو اسے رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیا وہ وہ کی گئی۔

آخضرت ملیجیم نے انیس کو بھیج کراس عورت کا حال معلوم کرایا۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔

٢٦ باب مَنْ أدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ
 دُونَ إِذْن السُّلْطَان

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِذَا صَلَّى فَالْكَاذُهُ فَإِنْ فَأَرَادَ أَخَدُ أَنْ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُدْفَعُهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.

باب حاکم کی اجازت کے بغیراگر کوئی مخص اپنے گھروالوں یا کسی اور کو تنبیہ کرے

اور ابوسعید خدری بڑاتھ نے نبی کریم مٹڑالیا سے بیان کیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور دو سرااس کے سامنے سے گزرے تواسے روکنا چاہیے اور ابوسعید خدری بڑاتھ ایسے اور ابوسعید خدری بڑاتھ ایسے ایک شخص سے لڑھے ہیں۔

جو نماز میں ان کے آگے سے گزر رہا تھا۔ ابوسعید نے اس کو ایک مار لگائی چر مروان کے پاس مقدمہ گیا۔ اس سے امام بخاری رہ تھیے۔ نے یہ نکالا کہ جب غیر مخض کو بے امام کی اجازت کے مارنا اور و تھیل دینا درست ہوا تو آدمی اپنے غلام یا لونڈی کو بطریق اولی زناکی حد لگا سکتا ہے۔

٦٨٤٤ حدَّنَنَ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

(۱۸۳۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا جھے سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن القاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد (قاسم بن محم) نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابو بررضی اللہ عنم نے کما تمہاری وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جبکہ یمل پائی سے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں مکا مار نے گئے گرمیں نے اپنے جسم میں کسی قتم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے وی کہ آخضرت میں گئے آرام فرما رہے تھے بھراللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل کی۔

أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكُو رَضِيَ
الله عَنْهُ وَرَسُولُ الله ﴿ وَاضِعٌ رَأْسَهُ
عَلَى فَخِذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله ﴿ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي "خَاصِرَتِي وَلاَ وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي "خَاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله عَمَانُ مَسُولِ الله عَمَانُ مَسُولِ الله عَمَانُ مَسُولِ الله الله الله آية التَّيَمُم وَالرَاحِع: ١٣٤٤]

اس سے محمروالوں کو کی غلطی پر تنبیہ کرنا ثابت ہوا۔

- ٦٨٤٥ حدثناً يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَان، حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله فَي قِلاَدَةٍ فَي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله فَي وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ. لَكُزَ وَوَكَزَ : وَاحِدٌ.

[راجع: ٣٣٤]

باب اور حدیث میں مطابقت یوں ہے کہ اس قدر مار سے بھی تحزیر جائز ہے۔

۲۷ باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً
 فَقَتَلَهُ

(۱۸۴۵) ہم سے کی بن سلمان نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہ مسے ابن وہب نے بیان کیا انہیں عمو نے خردی ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بی ہوائے اور نور سے میرے ایک سخت گونسالگایا بیان کیا کہ ابو بر براتی آئے اور زور سے میرے ایک سخت گونسالگایا اور کہا تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا۔ میں اس سے مرنے کے قریب ہوگئی اس قدر مجھ کو درد ہوا لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ آنخضرت میں گیا کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ لکز اور وکز کے ایک بی معنی ہیں۔

باب اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھااور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

حضرت امام بخاری روایئے نے اس کو گول مول رکھا ہے کوئی تھم بیان نہیں فرمایا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور علاء نے اس کی جورہ فعل شنیعہ کرا رہی تھی سیر میں کہ اس کی جورہ فعل شنیعہ کرا رہی تھی تب تو اس پر سے قصاص ساقط ہو گا اور شافعی نے کما کہ عنداللہ وہ قمل کرنے سے گنگار نہ ہو گا اگر زنا کرنے والا محسن ہو لیکن فلاہر شرع میں اس پر قصاص ہو گا۔ میں (وحید الزمال) کمتا ہوں کہ اس زمانہ میں حضرت امام احجہ اور اسحاق کا قول مناسب ہے کہ اگر وہ گواہوں سے یہ فاجب کہ واجب کہ واجب کہ اگر وہ سی معروف سے یہ فاجب کہ دونوں اس فعل میں معروف ہوں جو ایس کی عورت سے بدکاری کر رہا تھا یا ایسی عالت میں مارے کہ دونوں اس فعل میں معموف بول جو ایسی خشاء میں ہے لیکن حفیہ اور جوں علاء قصاص ماقط ہونا چاہئے اور اشتعال طبع میں قاتل سے قصاص نہ لیا جانا قانون ہے۔ اس کا بھی خشاء میں ہے لیکن حفیہ اور جہور علاء قصاص واجب جانتے ہیں۔ (وحیدی)

٦٨٤٦ حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَوَانَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبُ الْمُفِيْرَةِ عَنِ الْمُفِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: ((أَتَفْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَا لله أَغْيَرُ مِنَّى)).

(۲۸۴۲) ہم سے موئی نے بیان کیا ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالملک نے بیان کیا ان سے مغیرہ کے کاتب وراد نے ان ہم سے مغیرہ بخ کاتب وراد نے ان سے مغیرہ بخ بیان کیا کہ سعد بن عبادہ بخاتی نے کما کہ اگر میں اپنی بوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو سید ھی تکوار کی دھار سے بوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو سید ھی تکوار کی دھار سے اسے مار ڈالول۔ یہ بات نبی کریم ماٹھ کیا تک پنجی تو آپ نے فرمایا کیا مہرس سعد کی غیرت پر جیرت ہے۔ میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

[طرفه في : ٧٤١٦].

. نیسترین کنیستی این الله اعلم بالصواب - معلوم ہوتا ہے کہ اس غیرت میں آکر اگر وہ اس زانی کو قتل کر دے تو عندالله ماخوذ نه ہو

سند میں حضرت سعد بن عبادہ بڑاتھ کا ذکر آیا ہے' ان کی کنیت ابو ثابت ہے' انصاری ہیں ساعدی خزرجی۔ بارہ نقیبوں میں سے جو بیعت عقبہ اولی میں خدمت نبوی میں مدینہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ انصار میں ان کو درجہ سیادت حاصل تھا۔ عمد فاروقی پر اڑھائی برس گزرنے پر شام کے شہرحوزان میں جنات کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

٢٨ – باب مَا جَاء فِي التَّعْرِيضِ
 اللَّ كُوتْرُيْسُ كَتْ بِينَ۔

٦٨٤٧ حدّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟)) قَالَ: نَعْمْ. قَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟)) قَالَ: نَعْمْ قَالَ: ((فَانَّي قَالَ: نَعْمْ قَالَ: ((فَانَّي وَلَدَتْ غُوقٌ نَوَعَهُ قَالَ: ((فَانَّي كَانَ ذَلِكَ؟)) قَالَ: نَعْمْ قَالَ: ((فَأَنَّي كَانَ ذَلِكَ؟)) قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَوَعَهُ قَالَ: ((فَلَقَلُ الْبَنَكُ هَذَا نَوْعَهُ عِرْقٌ)).

[راجع: ٥٣٠٧]

## باب اشارے کنائے کے طور پر کوئی بات کمنا

(۱۹۸۴) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے شماب نے 'ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی کیا کے پاس ایک دیماتی آیا اور کہا کہ یارسول اللہ! میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ آخضرت مٹی کیا نے بوچھا 'تہمارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ ہاں۔ آپ نے بوچھا ان میں کوئی فاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی کیا فاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آگیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی کی فیم نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی کیا ہے کہ کی رگ نے بیر رنگ کھی ہے گیا جس کی وجہ نے کہا میرا خیال ہے کہ کی رگ نے بیر رنگ کھی ہے گیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی کے لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی کے لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی کی رگ نے میں کہا ہے کہ کی رگ نے میں کے لیا ہو۔

تی بر مرد کا نمیں ہے۔ اس لیے کہ رنگ کے اختلاف سے یہ نمیں کہ سکتے کہ وہ بچہ اس مرد کا نمیں ہے۔ اس لیے کہ بعض او قات میں کئی علی مال جس کی حالت میں کئی مال جس کی حالت میں کئی اس باپ دونوں گورے ہوتے ہیں گر لڑکا سانولا پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال حمل کی حالت میں کئی

سانو لے مرد کو یا کالی چیز کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا دیگ پچہ کے رتگ پر اثر کرتا ہے البتہ اصفاء میں مناسبت ماں باپ سے ضرور ہوتی ہے گروہ بھی ایک مخلوط کہ جس کو قیافہ کا علم نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکا۔ اس صدیث سے یہ نظا کہ تعریف کے طور پر قذف کرنے میں صد نہیں برتی۔ امام شافعی اور امام بخاری برائے یا کئی قول ہے ورنہ آنخضرت ساتھیا اس کو حد لگاتے۔ مرد نے اپنی عورت کے متعلق جو کما کی تعریف کی مثال ہے۔ اس نے صاف یوں نہیں کما کہ لڑکا حرام کا ہے گر مطلب کی ہے کہ وہ لڑکا میرے نطفے سے نہیں ہے کیونکہ میں گورا ہوں میرا لڑکا ہوتا تو میری طرح گورا ہی ہوتا۔ آنخضرت ساتھیا نے اس کے جواب میں کی حکمت کی بات بتائی اور اس مرد کی میں گورا ہوں میرا لڑکا ہوتا تو میری طرح گورا ہی ہوتا۔ آنخضرت ساتھیا نے اس کے جواب میں کی حکمت کی بات بتائی اور اس مرد کی

٣٩- باب كم التغزير والأذب ؟ ٦٨٤٨ حدثنا الليث، حدثنا الله بن يُوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، غن بُكير بن عبد الله، عن سُليمان بن يسار، عن عبد الله عن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي الله يقول: ((لا يُحدُودِ الله)).[طرفاه في: ٩٤٨٦، ١٨٥٠]. عدود الله)).[طرفاه في: ٩٤٨٦، ١٨٥٠]. فضيل بن سُليمان، حدثنا مُسلم بن عبي موديم، حدثنا مسلم بن عبد البي قال: ((لا عقوبة مرديم، حدثني عبد الرحمن بن جابر مرديم، حدثني عبد الرحمن بن جابر موقق عشو صربات، إلا في حد من فوق عشو صربات، إلا في حد من

مدى سزاؤل كے علاوہ يہ افتيارى سزا ہے۔ مدگننا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَان، مَحَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدُّنَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ غِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمُّ

**حُدُودِ الله)).** [راجع: ٦٨٤٨]

باب تنبیہ اور تعزیر لیعنی حدسے کم سزا کنتی ہوئی چاہئے۔
(۲۸۴۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بیار نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن جابر بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو بردہ بڑا نہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما تا ہیا نے فرمایا حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سواکسی اور سزا میں دس کو ڈے سے زیادہ بطور میں کو ڈے سے زیادہ بطور قتریر وسزانہ مارے جائیں۔

(۱۸۳۹) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مسلم بن ابی مریم نے بیان کیا کیا کہا جھے سے عبدالرحمٰن بن جابر نے ان صحابی سے بیان کیا جنوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ساتھا کہ آخضرت میں ہے نے فرمایا اللہ تعالی کی حدود میں سے کی حد کے سوا مجرم کو وس کو رسے نوادہ کی سزانہ دی جائے۔

(۱۸۵۰) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما جھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما جھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما جھ کو عمرو نے خبردی ان سے بیر نے بیان کیا کہ میں سلیمان بن بیار سے بیان کیا پھر سلیمان بن بیار ہاری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کما کہ جھے سے بن بیار ہاری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کما کہ جھے سے

أَقْبَلَ علينا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنْ أَبَاهُ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَيْ يَقُولُ: ((لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ إِلاَّ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ الله)).

عبد الرحل بن جاہر فے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد فے بیان کیا اور انہوں نے ابو بردہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں دس کو ڑے سے زیادہ کی سزانہ دو۔

[راجع: ۸۸۲۸]

آ ہمارے امام احمد بن حنبل اور جملہ اہلحدیث کے نزدیک تعزیر میں دس کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے اور حنفیہ نے اس المسید میں استحقاد میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم جو حد ہے لیعنی چالیس کوڑے خلام کے لیے اس سے ایک کم تک لیمنی ادتانیس کوڑے خلام کے لیے اس سے ایک کم تک لیمنی ادتانیس کوڑے تک تعزیر ہو کئی ہیں اور حنفیہ کو بھی ادار حنفیہ کو بھی اس مسئلہ میں اپنے امام کا قول ترک کرنا چاہیے اور صحح حدیث پر عمل کرنا چاہیے ان کے امام نے ایک بی وصیت کی ہے۔ حضرت ابوہردہ انصاری دائھ عقبہ خانیہ کی بیعت میں سر انصاریوں کے ساتھ شامل تھے۔ جنگ بدر اور بعد کی سب جنگوں میں شرکت کی معزت براء بن عازب دنائی کے ماموں ہیں 'بعد حضرت معاویہ لاولد فوت ہوئے۔ نام ہانی بن نیار ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

اللّيث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا اللّيث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا اللّهِ مَلْمَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۸۵۱) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر رہ بڑائی نے کہ رسول اللہ مٹاہلے نے وصال (مسلسل افطار کے بغیر کی دن کے روزے رکھنے) سے منع فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ آخضرت مٹائی اے فرمایا کہ تم میں سے کون جھے جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ جھے میرا رب کھلا تا ہے اور پلا تا ہے لیکن وصال کرنے صحابہ نہیں رکے تو آخضرت مٹائی اے اور پلا تا ہے لیکن وصال کرنے بعد دو سرے دن کا وصال کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ بعد دو سرے دن کا وصال کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ آگر (عید کا) چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا۔ یہ آپ نے شرعاً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تصال کرتا۔ یہ آپ نے شیماً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تصال کرتا۔ یہ آپ نے شیماً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر خصرت شعیب کی بن سعید اور یونس نے تصاب کی متابعت شعیب کی بن سعید اور یونس نے تو بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ ابن شماب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ ابن شماب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ ابن شماب نے نور کرا سے بیان کیا۔

المجار میں سے ترجمہ بلب نکائے کہ آپ نے ان کو سزا دینے کے طور پر ایک دن بھوکا رکھا پھر دو سرے دن بھوکا رکھا۔ اتفاق میں ہے جاتے کہ دیکھیں کمال تک یہ لوگ مبر کرتے ہیں۔ اس سے سحابہ پر عظم عدد لی کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا عظم فرمانا بطور عظم کے نہ تھا ورنہ سحابہ اس کے ظاف ہرگزنہ کرتے بلکہ ان پر شفقت اور مربانی کے طور پر تھا۔ جب انہوں نے یہ آسانی پند نہ کی تو آپ نے فرمایا اچھا ہوں ہی سبی اب دیکھیں کتنے دن تک تم

شفقت اور مہرائی کے طور پر محا۔ جب انہوں نے یہ آسائی پند نہ فی تو آپ نے قربایا انچھا ہوں ہی سمی اب دیکھیں سنے دن تک م وصال کر سکتے ہو۔ اس مدیث سے یہ لکلا کہ امام یا حاکم قول یا تھل سے یا جس طرح چاہے مجرم کو تعزیر دے سکتا ہے۔ اس طرح مالی نقصان دے کر لینی جرمانہ وغیرہ کر کے۔ ہمارے امام ابن قیم نے اپنی کتاب القضائیں اس کی بہت می دلیلیں بیان کی جی کہ تعزیر بالمال ہماری شریعت میں درست ہے گر بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جو ان کی غلطی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب قریثی مخود می مدنی جیں۔ خلافت فاروتی میں پیدا ہوئے فقہ و مدیث کے امام زیر اور عبادت میں پیکائے روزگار ہیں۔ مکول نے کما کہ میں بہت سے شروں

ہیں۔ خلافت فارونی میں پیدا ہوئے فقہ و حدیث سے امام زہد اور حبادت میں جہاے رور قار ہیں۔ حوں سے مو مد سر میں گھوما مگر سعید سے بڑا عالم میں نے نہیں پایا عمر بھر میں چالیس بارج کیا۔ سنہ ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ

٣ - حدثني عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدْثَنَا
 عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
 عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ
 كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ
 إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي

إِذَا اشْتَرُوا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

[راجع: ٢١٢٣]

(۱۸۵۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہاہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہاہم کو یونس نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی اللہ عنما نے انہیں عروہ نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معالمہ میں کمی سے بدلہ نہیں لیا ہل جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو تو ژاجا تا تو آپ بھردلہ لیتے تھے۔

یہ عروہ بن زبیر بن عوام ہیں قریشی اسدی سنہ ۲۲ھ میں پدیا ہوئے۔ یہ مدینہ کے سات فقهاء میں شامل ہیں ابن شاب نے کما کہ عروہ علم کے ایسے دریا ہیں جو کم بی نہیں ہو تا۔

٣٠ باب مَنْ أَظَهَرَ الْفَاحِشَةَ بِالْهِرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

باب اگر کسی شخص کی ہے حیائی اور بے شرمی اور آلودگی پر گواہ نہ ہول پھر قرائن سے بیدا مرکھل جائے

الینی وہ بات بہت مضور ہو جائے پھر قاعدے کا جُوت بھی ہو۔ مطلب امام بخاری رمینے کا یہ ہے کہ ای حالت میں اس کو سزا سیسی کے دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم قانون اور شرع دونوں میں مسلم ہے کہ شبہ کا فاکدہ مجرم کو ماتا ہے اور جب تک جرم **201** كالبضابطه ثبوت نه موسزانسي دي جاعتي.

٦٨٥٤ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا سُفْيَاتْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً، فَرُقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَّبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا. قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيُّ، إِنْ جَاءَتْ بِهِ كُذَا وَكُذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوْ، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.

[راجع: ٤٢٣]

(١٨٥٣) م ے علی نے بيان كيا كما م سے سفيان اورى نے بيان كيا' ان سے زہرى نے بيان كيا اور ان سے سل بن سعد والله نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والے میاں بوی کو دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال متی آنخضرت ساتھ نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہرنے کما تھا کہ اگر اب بھی میں (اپنی بودی کو) اسيخ ساتھ رکھوں تو اس کامطلب سے سے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفيان نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے بدروایت محفوظ رکھی ہے کہ "اگر اس عورت کے ایساایسا کچہ پیدا ہوا تو شوہر سچاہے اور اگر اس کے ایسا اليا يحد بيدا مواجيع چيكلى موتى ب توشومر جموات "اوريس في زہری سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدی کے مم شكل بيه جناجو ميري طرح كاتعاد

لین اس مرد کی طرح جس سے تھت لگائی تھی ہاوجود اس کے آخضرت میں کے اس عورت کو رجم نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ قرائن يركوني علم نيس ويا جاسكاجب تك باضلط جوت نه مو-

٩٨٥٥ - حدَّثناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثْنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍقَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَللَّهُ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا الْمُرَأَةِ عَنْ غَيْرٍ بَيِّنَةٍ) قَالَ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. [راجع: ٥٣١٠]

(١٨٥٥) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا كما م سے سفيان نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوالر تادنے بیان کیا' ان سے قائم بن محمد نیان کیا کہ حضرت این عباس جی اللہ اے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبدالله بن شداد بي الله في الله عند وي متعى جس كے متعلق رسول الله الله الله المنافية في المريس كسى عورت كوبلاً كواي رجم كر سکنا (تواسے ضرور کرتا) ابن عباس جي ان نے کما کہ نہيں ہے وہ عورت تقى جو (فىق وفجور) ظاہر كياكرتى تقى۔

المعرف المال روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس جہنا کا نام نای آیا ہے جو مشہور ترین صحابی میں۔ ان کی مال کا نام لبابہ بنت حارث ہے جرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ آنخضرت سال کی ا کے لیے علم و محمت کی وعا فرمائی جس کے نتیجہ میں یہ اس وقت کے ربانی عالم قرار پائے۔ امت میں سب سے زیادہ حسین سب سے برے کر نصیح ، مدیث کے سب سے بوے عالم حضرت عمر فاروق والتر ان کو اجلہ صحابہ کی موجودگی میں اپنے پاس بھلتے اور ان سے مثورہ لیتے اور ان کی رائے کو ترج ویتے تھے۔ آخر عمریں تلیما ہو گئے تھے۔ گورا رنگ 'قد دراز 'جم خوبصورت۔ فیرت مندتے اور داڑھی کو مندی کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ اکتر سال کی عمر میں بعد خلافت این زبیر ۲۸ھ میں وفات یائی (جانی)

٦٨٥٦ حدَّثنا عَبْدُ ١ الله بْنُ يُوسُف، (٧٨٥٧) تم سے عبدالله بن يوسف في بيان كيا انهول في كما جم

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقُولِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرُّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمُّ بَيِّنْ)) فَوَضَعَتْ شَبيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلُّ لإبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِي ﷺ: ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ) فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ.

[راجع: ٥٣١٠]

٣١- باب رَمْي الْمُحْصَنَاتِ
وَقَوْلِ الله عزُ وَجَلُّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ
الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنْ

ے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بچیٰ بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلن بن قاسم نے بیان کیا' ان سے قاسم بن محدنے اور ان سے ابن عباس جہ ان کے نبی کریم ماڑھا کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی بناته نے اس پر ایک بات کمی چروہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کران کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی ہوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم بن تو نے اس پر کما کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر آپ ان صاحب کو لے کرنی کریم مان کیا کی مجلس میں تشریف لائے اور آنخضرت میں کو اس کی اطلاع دی جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ کم كوشت سيده بالول وال يته . فير آخضرت مالياتم فرماياك اے اللہ! اس معاملہ کو ظاہر کردے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اس مخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہرنے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بوی کے ساتھ دیکھاہے پھر آنخضرت سٹھنے اے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس جھنا سے مجلس میں ایک صاحب نے کما کہ یہ وہی تھاجس کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کر ا۔ بعد برائيال اعلانيه كرتى تقى-

باب پاک دامن عور تول پر تهمت لگاناگناه ہے

اور الله پاک نے سورہ نور میں فرایا جو لوگ پاک دامن آزاد لوگوں کو متمت لگتے ہیں چرچار گواہ رؤیت کے نہیں لاتے تو ان کو ای کو گر نے لگاؤ اور آئندہ ان کی گواہی بھی بھی منظور نہ کرویمی بدکار لوگ ہیں ہاں جو ان میں سے اس کے بعد توبہ کرلیں اور نیک چلن ہو جائیں تو بے شک اللہ بخشے والا مہمان ہے۔ اس سورت میں مزید فرمایا

الله غَفُرر رَحِيمٌ [النور ٤-٥] ﴿إِنَّ اللهِ فَالَّاتِ الْهَافِلاَتِ اللهُ فَاتِنَ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهُوْمِنَاتِ لَمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] وقول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ ﴾ [النور: ٣] الآية.

٣٨٥٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْلِهِ الله، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِسِيِّ الله الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِسِيِّ الْفَيْثِ النَّبِسِيِّ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشَّرْكُ يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرَّبَا، وَأَكُلُ مَالِ النِّيمَ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ النِّيمَ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلاَتِ)).

کہ بے شک جو لوگ پاک دامن آزاد بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تھست لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملھون ہوں کے اور ان کو ملھون ہونے کے سوا بڑا عذاب بھی ہو گا۔ اس سورت میں فرمایا "اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تھست لگائیں اور ان کے اپنے سواان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو تو۔۔۔" آخر آیت تک

( ١٨٥٤) ہم ہے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے تو ربن زید نے بیان کیا' اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سات مملک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ کیا کیا ہیں؟ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جادو کرنا' ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے' سود کھانا' بیتم کامال کھانا' جنگ کے دن پیشے پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عور تول کو تمس گانا۔

[راجع: ٢٧٦٦]

٣٢ - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

٦٨٥٨ - حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غُزْوَانْ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ

باب غلاموں پر ناحق تھت لگانا بڑا گناہ ہے کا بھر میں میں ان ان کا بھر میں مجازیں میں قالہ،

(١٨٥٨) جم سے مدد نے بيان كيا كما جم سے يحيٰ بن سعيد قطان في بيان كيا ان سے عبد الرحمٰن بن في بيان كيا كان سے عبد الرحمٰن بن ابی تعم نے اور ان سے حضرت ابو جریرہ بڑھ نے نيان كيا كہ ميں لے

ابوالقاسم سٹی اسے سنا'آپ نے فرملیا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالا نکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے'سوااس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ باب اگر امام کسی ہخص کو تھم کرے کہ جافلال ہخص کو حد لگاجو غائب ہو (یعنی امام کے پاس موجود نہ ہو) حضرت عمر ہوڑ شرنے نے ایساکیا ہے۔

(١٨٥٩- ١٨٨٠) م سے قحر بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا ان سے ابو ہررہ اور زید بن خالد الجبني رضى الله عنماني بيان كياكه ايك آدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت من آيا اوركماكمين آپ كوالله كي فتم ديتا موں آپ جارے ورمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرویں۔ اس بر فربق مخالف کھڑا ہوا' یہ زیادہ سمجھد ارتھا اور کما کہ انہوں نے بچ کما۔ مارا فیصله کتاب الله کے مطابق کیجئے اور یارسول الله! مجھے (گفتگو کی) اجازت ویجے۔ آخضرت مان اللہ نے فرمایا کئے۔ انہوں نے کما کہ میرا لڑکاان کے یہاں مزدوری کر تاتھا پھراس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کرلیا۔ میں نے اس کے فدیہ میں ایک سوبکریاں اور ایک خادم دیا پھر میں نے اہل علم سے بوچھاتو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اسکی بیوی کو رجم کیاجائے گا۔ آخضرت سائی اے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق بی کروں گا۔ سو بکریاں اور خادم متہیں واپس ملیں کے اور تمہارے بیٹے کو سو کو ڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی اور اے انیس! اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے بوچھنا اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تواسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کرلیا اور وہ رجم کردی

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﴿ لَمُ يَقُولُ: ((مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكَةُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمًّا قَالَ: جُلِدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). ٣٣ – باب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

٩٨٥٩، ٩٨٩٠ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالاً: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَاثْلَانَ لِيَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((قُلْ)) فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنَّى سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامِ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرُّجْمِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَقْضِيَنُّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدًّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.[راجع: ٢٣١٥،٢٣١٤]



١ باب قَوْل ا لله تَعَالَى :
 يَــْ نَقْتُلْ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءُهُ

﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَمَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣].

باب الله تعالیٰ نے سورۂ نساء میں فرمایا اور جو هخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کردے اس کی سزاجنم ہے۔

آئی ہے ۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ خلود ہے اس آیت میں بہت دنوں تک رہنا مراد ہے نہ کہ بھیشہ رہنا کیونکہ بھیشہ تو دونرخ سیریت کی میں دبی رہے گا جو کافر مرے گا۔ بعضوں نے کہا کہ جو مسلمان کو اسلام کی وجہ سے مارے گا اس آیت میں وہی مراد ہے ایسا مخض تو کافری ہو گا اور وہ بھیشہ بی دوزخ میں رہے گا اس سے نہیں نکل سکتا۔

٣٩٦٦ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله عَلْدَ الله عَلْدَ الله عَلَى الذَّنْبِ أَكْبَرُ عَنْدَ الله عَلَى الله عَلْ عَلْ عَلَى الله الله عَلْ عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلْ عَلَى الله الله عَلْ عَلَى الله الله عَلْ عَلَى الله الله عَلْ عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلْ عَلَى الله الله عَلْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَ

الا (۱۸۹۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابودا کل نے ان عبد الحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابودا کل نے ان سے عمرو بن سرحیل نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود براتھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب لیعنی خود آپ نے کما یارسول اللہ!

میں کیا ہے۔ کو نور کے کون ساگناہ سب سے برا ہے؟ آخضرت ساتھ کے اللہ کا کسی کو شریک تھمراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ آخضرت ساتھ کے ایک قرید کہ تم اللہ کوئی کواس ڈرسے مار ڈالو کہ وہ تممارے ساتھ کھاتا کھائے گا۔ پوچھا پھرکون؟ فرمایا پھریہ کہ تم الیہ پروی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراللہ پھرکون؟ فرمایا پھریہ کہ تم الیہ پروی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراللہ پھرکون؟ فرمایا پھریہ کہ تم الیہ پروی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراللہ

لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النُّفْسَ الُّتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾.

[راجغ: ۷۷٤٤]

تعالی نے اس کی تصدیق میں ہے آیت نازل کی "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شیس بکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی اساکرے گا" آخر آیت تک۔

ودفعر عبدالله بن مسعود والله بن اسلام من نمبرچه بربين آخضرت ملي الماص خاص الخاص خادم بن سفرو معرش ودفعه سین کی طرف ہجرت کی اور تیسری دفعہ مدینہ میں دائی ہجرت کی اور خاص طور پر جنگ بدر اور احد ' خندق' حدیدیہ ' خیبراور فقح کمہ میں رسول اللہ مٹائیا کے ہمرکاب تھے۔ آپ پہتہ قد الغرجم اکندم کوں رنگ اور سریر کانوں تک نمایت نرم و خوبصورت زلف تھے اور علم و فضل میں بہت برجے ہوئے تھے۔ اس لیے خلافت فاردتی میں کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ بعد میں مدینہ آگئے اور سنہ ٣٣ه شي ميندي شي سائھ برس سے مجمد زيادہ عمريا كروفات باكى اور بقيع غرقد شي دفن ہوئے۔ رضى الله عند وارضاه آشن-

٦٨٦٢ حدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْن عَمْرو بْن سَعِيدِ بْن الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةِ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا)).[طرفه في : ٦٨٦٣].

٦٨٦٣ حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَوَ قَالَ : إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْأَمُورِ الَّتِي لاَ مَحْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ

فِيهَا سَفْكَ الدُّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلَّهِ.

[راجع: ٦٨٦٢]

٦٨٦٤ حدَّثَناً عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ ا لله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوُّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ)).[راجع: ٢٥٣٣]

(١٨٦٢) م سے على بن جعد نے بيان كيا كمام سے اسحاق بن سعيد بن عمروبن سعد بن الحاص بن الله في الله الناس الناس الناسك والدف اور ان سے ابن عمر فی اف این کیا کہ رسول الله طاق نے فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے (اسے ہروقت مغفرت کی امید رہتی ہے) جب تک نامل خون نہ كرے جمال ناحق كياتو مغفرت كادروازه تنگ موجاتا ہے۔

(١٨٢٣) مجھ سے احمد بن يعقوب نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کما میں نے اپنے والد سے سنا وہ حضرت عبدالله بن عمر مي الله الله عنه الماكت كا بعنور جس میں گرنے کے بعد پھر نگلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرناہے جس کواللہ تعالی نے حرام کیاہے۔

(۲۸۲۴) ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ رہائتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما اللہ نے فرمایا سب سے پہلے (قیامت کے دن) لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کئے جائس گے۔

ا پہلے حضرت خاتون جنت اپنے دونوں صاجزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین بی اللہ کے خون کا دعویٰ کریں گی جیسا کہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے دوسری روایت علی ہے۔ یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نماز کی برسش ہوگی کیونکہ نماز حقوق اللہ عیں ہے ب اور خون حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پسش ہوگی اور حقوق العباد میں پہلے DEFECTION (207)

ناحق خون کی برسش ہے۔ خون ناحق کسی مسلم کا ہو یا غیرمسلم کا' دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ اس سے اسلام کی انسانیت بروری پر جو روشنی پڑتی ہے وہ صاف ظاہر اور بہت ہی واضح ہے۔ ٦٨٦٥ حدَّثنا عَبْدَانْ، حَدَّثنا عَبْدُ الله، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيٌّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسِّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ : أَسْلَمْتُ للهُ أَأْقُتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَقْتُلُهُ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُ طُوحَ إحْدَى يَدَيُّ ثُمُّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا أَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: ((لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ

> ٦٨٦٦- وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عُمْرَةً: عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ هِ لِلْمِقْدَادِ ((إذَا كَانَ رَجُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ لِلْمِقْدَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُخْفِي إِيْمَانَهُ مَعَ قَوْم كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيـمَانَهُ فَقَتَلْتُهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إيمانك بمَكُّةً مِنْ قَبْل)).

أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)).

[راجع: ٤١٩]

٧ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾

(۲۸۲۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا 'کما ہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے 'کمامجھ سے عطاء بن يزيد نے بيان كيا'ان سے عبيدالله بن عدى في بيان كيا'ان ہے بنی زہرہ کے حلیف مقداد بن عمرو الکندی بڑاٹنز نے بیان کیاوہ بدر ی لڑائی میں نبی کریم ملڑیا کے ساتھ شریک تھے کہ آپ نے پوچھا یارسول اللہ! اگر جنگ کے دوران میری کسی کافرے ٹر بھیٹر ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں پھروہ میرے ہاتھ پر اپنی تکوار مار کراسے کاٹ دے اور اس کے بعد کی ورخت کی آڑ لے کر کے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو کیا میں اے اس کے اس ا قرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ آنخضرت میں الے اے فرمایا کہ اسے قل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس ونت کیاجب اے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل ہی کردول گا؟ آنخضرت ماٹھیے نے فرمایا اسے قتل نہ كرنا كيونكه اكرتم نے اسے اسلام لانے كے بعد قل كر ديا تو وہ تمارے مرتبہ میں ہو گاجو تمارا اسے قل کرنے سے پہلے تھا یعنی معصوم معلوم الدم اورتم اس کے مرتبہ میں ہو گے جو اس کااس کلمہ ك ا قرار سے پہلے تھاجواس نے اب كيا ہے ( يعنى ظالم مباح الدم ) (١٨٢٢) اور حبيب بن الي عمره في بيان كيا ان سے سعيد بن جير ف اوران سے ابن عباس بی آیا نے بیان کیا کہ نبی مان کیا نے حضرت مقداد بناٹھ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو چھروہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھیا تا ہو' اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کردے اور تواس کو مار ڈالے یہ کیونکر درست ہو گاخود تو بھی تو مکہ میں پہلے ایناایمان چھیا تا تھا۔

باب سورہ کا کدہ میں فرمان کہ جس نے مرتے کو بچالیا اس نے گویاسب لوگوں کی جان بچالی

این عباس جی افغا نے کما کہ من احیاها کامعنی یہ ہے جس نے ناحق خون

(١٨٧٤) م سے قبیمہ نے بیان کیا کمام سے سفیان بن عیید نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عبداللہ ابن مونے' ان سے

مروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے کہ نی

كريم الكيان فرلا جو جان ناحق قل كى جائد اس كر اكناه كا ايك

حصہ آدم ولائل کے پہلے میٹے (قائل پر) بڑتا ہے۔

كناحرام ركماكوياس فاسعمل ع تمام لوكوں كوزنده ركھا۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاس : مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقَّ فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

اس لیے یہ ناحق خون ایک کرے یا تمام کریں گناہ میں برابر ہیں اور جس نے ناحق خون سے پر بیز کیا تو گویا سب لوگول کی جان بچالی۔ ٦٨٦٧- حدَّثناً قبيصة، حَدَّثنا مُفْيَان، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسُوُّوق، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيُّ هُ قَالَ: ((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفُلُّ مِنْهَا)).

[راجع: ٣٣٣٥]

کے تکہ اس نے دنیا میں عافق خون کی بنیاد ڈالی اور جو کوئی برا طریقہ قائم کے قوقیامت تک جو کوئی اس پر عمل کرا رہے گااس ك كناه كا ايك حصد اسك قائم كرف وال يربرا رب كاجياك وومرى مديث ش ب بدعات ايجاد كرف والول كالجى يى حال مو

> قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ الله: أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ 🐞 قَالَ: ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)). [راجع: ١٧٤٢]

(١٨٧٨) جم سے ابوالوليد نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں واقد بن عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کما مجھ کو میرے والدنے اور انہوں نے عبداللہ بن عمررضی الله عنماسے بیان کیا کہ نی کریم مالی اے فرملیا میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردن مارنے لگ جاؤ۔

معلوم ہوا کہ مسلمان کا قتل ناحق آدی کو کفرے قریب کر دیتا ہے یا وہ قتل مراد ہے جو طال جان کر ہو' اس سے تو کافری ہو

٦٨٦٩ حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ: لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجُّةً الْوَدَاعِ ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ: ((لاَ تُرجِعُوا بَقْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَقْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)). رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ٨٠٠ [راجع: ١٢١].

(١٨٢٩) م سے محدین بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے علی بن مدرک نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے ابوزرعہ بن عمرو بن جررے ساان سے جریر بن عبداللہ بیلی رہائ نے بیان کیا کہ نی كريم سائيل نے جمة الوداع كے دن فرمايا الوكوں كو خاموش كرا دو۔ (پھر فرملیاً) تم میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردن مارنے لگے۔ اس مدیث کی روایت ابو براور ابن عباس رمی فی فی 一子ら一様なん

ناحق مسلمان کا خون کرنا بحت بی برا کناہ ہے جس کو آنخضرت مانج نے کفرے تعبیر فرملیا مگر صد افسوس کہ قرن اول بی سے

وشمنان اسلام نے سازش کر کے مسلمانوں کو باہمی طور پر ایسالڑایا کہ است آج تک اس کا خمیازہ بھکت رہی ہے۔ فلیسکوا علی الاسلام

• ٩٨٧ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسِ، عَنِ الشَّفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ – أَوْ قَالَ - الْيَمِينُ الْغَمُوسُ)) شَكَّ شُعْبَةُ، وَقَالَ مُعَاذٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الإشرَاكُ با لله، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - أَوْ قَالَ - وَقَتْلُ النَّفْسِ)).

[راجع: ٦٦٧٥]

یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کئے بغیر مرجانا دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ باب اور احادیث میں مطابقت طاہر ہے۔

(اك ١٨٨) جم سے اسحاق بن منصور نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے عبدالعمدنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبید الله بن الي بكر رفي فظ في بيان كيا انسول في حضرت انس بن مالک والتي سے سناك في كريم ملتي الم في طرمايا كناه كبيره ـ اور جم ے عمرونے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو بكرنے اور ان سے حضرت انس بن مالک والحد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا سب سے بدے كناہ الله كے ساتھ كى كو شریک ٹھسرانا مکسی کی ناحق جان لینا' والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولناہیں یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔

( ١٨٤٠) محم ع محر بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے محمد

بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے

فراس نے ان سے شعبی نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جہ فات نے

بیان کیا کہ نی کریم مٹائی نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو

شریک محسرانا والدین کی نافرمانی کرنایا فرمایا که ناحق دوسرے کا مال

لینے کے لیے جموئی قتم کھانا ہیں۔ شک شعبہ کو تھا اور معاذ نے بیان

کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو

شریک ٹھسرانا کسی کامال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قتم کھانا اور والدین

کی نافرہانی کرنایا کہا کہ کسی کی جان لیما"

٩٨٧١ حدَّثَناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الْكَبَائِرُّ)) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن ابْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ – أَوْ قَالَ - وَشَهَادَةُ الزُّورِ)).

آ ان میں شرک ایسا گناہ ہے کہ جو بغیر توبہ کئے مرے گاوہ ہمیشہ کے لیے دوز فی ہو گیا۔ جنت اس کے لیے قطعاً حرام ہے۔ بت میسی کی ایس ہویا قبر پرسی ہردو کی میں سزا ہے۔ دو سرے گناہ ایسے ہیں جن کا مرتکب اللہ کی مثیت پر ہے وہ چاہے عذاب کرے عاب بخش دے۔ آیت شریفہ ان الله لا یغفر ان یشرک به الخ میں بر مضمون فرکور ہے۔

> ٣٨٨٢ حدُّثناً عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، حَدُّثَنَا حُصَيْنٌ، حَدُّثَنَا أَبُو ظَبْيَانْ

(١٨٥٢) مم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما مم سے مشیم نے بیان کیا کما ہم سے حصین نے بیان کیا کما ہم سے ابوظبیان نے بیان کیا' کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حاریہ جی تھا سے سنا' انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ مٹی ہے نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کی طرف (مهم پر) بھیجا۔ بیان کیا کہ پھرہم نے ان لوگوں کو صح کے قبیلہ انسار کے ایک صاحب قبیلہ جہینہ کے ایک مخص تک پنچے اور قبیلہ انسار کے ایک صاحب قبیلہ جہینہ کے ایک مخص تک پنچے اور جب ہم نے اسے گھیرلیا تو اس نے کہا کہ "لا الہ الا اللہ" انساری صحابی نے تو (یہ سنتے ہی) ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے نیزے سے صحابی نے تو (یہ سنتے ہی) ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قل کردیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعہ کی خبر ہی کریم مائے کہ کو ایک بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعہ فرمایا اسامہ! کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قل کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے صرف جان بچانے کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے بھر فرمایا تم نے اسے لا کہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قبل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ آخضرت اس میں بیدا ہو گئی جملہ کو اتنی دفعہ د ہراتے رہے کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہو گئی حملہ کو اتنی دفعہ د ہراتے رہے کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہو گئی حملہ کو اتنی دفعہ د ہراتے رہے کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہو گئی حملہ کو اتنی دفعہ د ہراتے رہے کہ میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہو تا۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُحَدُّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَصُولُ الله عَنْهُمَا يُحَدُّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله الله إلى الْمُحْرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ وَسَهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَبُحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَبُحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا فَصَبُحْنَا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله قَالَ: فَكَفَ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى فَكَلَ عَنْهُ الله قَالَ: فَلَكَ النَّبِي فَكَفَ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى بَعْدَالَ اللهِ قَالَ: فَلَكَ النَّبِي فَعَلَى الله إلَّهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عَلَى حَتَّى تَمَنَّكُ وَلَهُمَا قَالَ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عَلَى حَتَّى تَمَنَّكُ (رَاقَ اللهُ ال

[راجع: ٤٢٦٩]

آئی ہے۔ اس دن مسلمان ہوا ہوتا کہ اسکا گئاہ میرے اوپر نہ رہتے۔ ووسری روایت میں یوں ہے کہ کیا تو نے اس کا ول چرکر دکھ میں ہوں ہے کہ ملمان اللہ کو معلوم ہے 'جب اس نے زبان سے کلمہ توحید پڑھا تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، مسلمان سمجھنا تھا۔ اس حدیث سے کلمہ توحید پڑھا تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، مسلمان سمجھنا تھا۔ اس حدیث سے کلمہ توحید پڑھنا تو بات بات پر سمجھنا تھا۔ اس حدیث پر غور کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر تیر کفر جلاتے ہیں کاش اس حدیث پر غور کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر فائی کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر فائی کر سکیں 'لیکن س

#### بری مشکل سے ہو تا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

٦٨٧٣ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنِّي مِنَ الله عَنْهُ قَالَ: إنِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله ، بَيَعْفَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْنًا، وَلاَ لِيَعْفَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْنًا، وَلاَ

(۱۸۷۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابوالخیر نے '
ان سے صنائی نے اور ان سے عبادہ بن صامت بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے (منی میں لیلۃ العقبہ کے موقع بر) رسول اللہ التی ہے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت (عمد) کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھمرائیں گے 'ہم چوری

نہیں کریں ہے' زنانہیں کریں ہے'کسی کی ناحق جان نہیں لیں ہے

جو الله نے حرام کی ہے 'ہم لوث مار نہیں کریں مے اور آی کی نافرمانی

نمیں کریں مے اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیاتو ہمیں جنت ملے

گی اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ

نَوْنِي، وَلاَ نَسْرِق، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ الله، وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَقْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَمَلْنَا فَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءٌ ذَلِكَ إِلَى الله.

[راجع: ۱۸]

جو بهترین فیصله کرنے والا ہے۔

- حدَّتَنَا جُونِرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله حَدْثَنَا جُونِرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النّبِيِّ فَقَ.

[طرفه في:٧٠٧٠٠].

(۱۸۵۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے عبدالللہ بنا کیا ان سے عبدالللہ بنا کیا کیا ان سے عبدالللہ بنا کی کریم ساتھ کے ان فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابوموئی بنا کھی نے بھی نبی کریم ساتھ کیا ہے۔ یہ حدیث روایت کی ہے۔

اگر مُباح سمجھ کر اٹھاتا ہے تو کافر ہو گا اور جو مباح نہیں سمجھتا تو کافر نہیں ہوا گر کافروں جیسا کام کیا اس لیے تخلیطا فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافرہے۔

تارک وتعالیٰ کے یہاں ہو گا۔

الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلُ فَلَّتُ: أَيْنَ تُويدُ: قُلْتُ: فَلَقَينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُويدُ: قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي انْصُرُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَلَى يَقُولُ: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).[راجع: ٣١]

(۱۸۷۵) ہم سے عبدالرحمٰن بن المبارک نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے کہا ہم سے ابوب اور یونس نے 'ان سے امام حسن بھری نے 'ان سے احتف بن قیس نے کہ میں ان صاحب (علی بن ابی طالب بڑاٹیز) کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکرہ بڑاٹیز سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرایا کہ واپس چلے جاؤ میں نے رسول اللہ التی ہے شاہم ہے آخضرت ماٹی ہیں فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تکوار تھی کر ایک دو سرے سے بحر فرمایں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں طے گی؟ آخضرت سائی کے قاتل ہو آخارے فرایا وہ بھی اپنے قاتل کے قاتل پر آمادہ تھا۔

تَرَبِّ مِنْ الله وَجه شرى ايك مسلمان دو سرے مسلمان و مرے مسلمان دو سرے مسلمان و مرے مسلمان کو مارنے کی نیت کرے۔

٣- باب قَوْل الله تَعَالَى:

٤ - باب سُؤالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ
 وَالإَقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

٦٨٧٦ حداً ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضى الله عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًّا رَضٌ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنُ أَوْ فُلاَنَ ؟ حَتَّى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَلَانً ؟ حَتَّى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَلَانً ؟ حَتَّى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَلَانً ؟ حَتَّى سُمِّى الْيَهُودِيُّ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلَانً فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلُونَ مَنْ فَلَانًا فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلَانً فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلَانًا فَلَمْ وَلَانًا إِلَيْنَ اللهِ الْمِجَارَةِ.

[راجع: ٢٤١٣]

باب الله تعالى في سورة بقره مين فرمايا "اعمان والواتم میں جو لوگ قتل کئے جائیں ان کا قصاص فرض کیا گیاہے۔" آزاد کے بدلہ میں آزاد اور غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت۔ ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقابل کی طرف سے قصاص کا کوئی حصہ معاف کر دیا جائے سو مطالبہ معقول اور نرم طریق پر کرنا چاہئے اور دیت کو اس فریق کے پاس خوبی سے پینچا دینا چاہئے۔ یہ تمارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مهمانی ہے سوجو کوئی اسکے بعد بھی زیادتی کرے اس کیلئے آخرت میں در دناک عذاب ہے۔ " باب حاکم کا قاتل سے یوچھ مجھ کرنایمال تک کہ وہ اقرار کر لے اور حدود میں اقرار (اثبات جرم کے لیے) کافی ہے۔ (٢٨٤١) م سے تجاج بن منهال نے بيان كيا كمام سے مام بن يكي. نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بواٹھ نے کہ ایک بہودی نے ایک لڑکی کا سردو پھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا پھراس لڑی سے بوچھاگیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فلال نے علال ن؟ آخرجب اس يمودي كانام لياكيا (تولزكى في سرك اشاره س بال کما) پھر يبودي كونبي كريم مان الله كيا اور اس سے يوجھ می جاتی رہی یمال تک کہ اس نے جرم کا قرار کرلیا چنانچہ اس کا

آئی ہم میں اس حدیث سے حننیہ کا رہ ہوا جو کہتے ہیں کہ قصاص ہمیشہ تلوار ہی ہے لیا جائے گا اور یہ ہمی جاہت ہوا کہ مرد عورت کے الدینے کی نبر لے قتل کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ اجماع کا منکر کافر ہے گریہ صحیح نہیں ہے۔ اسی اجماعی بات کا منکر کافر ہے جس کا وجوب شریعت سے تواتراً تابت ہو لیکن جس مسئلہ کا جبوت حدیث صحیح متواتر یا آیت قرآن سے جاہت نہ ہو اور اس میں کوئی اجماع کا خلاف کرے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ قاضی عیاض نے کما جو عالم کے حدوث کا منکر ہو اور اسے قدیم کے وہ کافر ہے اور جماعت کے چھو ڈنے میں باغی اور رہزن اور اس قول سے مرنے والے اور امام برحق سے مخالفت کرنے والے ہمی آگئے ان کا ہمی قتل

سربھی پھروں سے کیلا گیا۔

ه- باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا بِبِجِب كَى نَهِمُ الْوَندُ عَتَ كَسِي كُو قُلْ كِيا

امام بخاری رہ تھے نے ترجمنہ باب گول رکھا کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ اس صورت میں قاتل کو بھی پھریا لکڑی سے قتل کریں کے یا تکوار سے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ بھشہ قصاص تکوار سے لیا جائے گا اور جہور علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قاتل نے قتل کیا ہے اس

طرح بمى تعاص لے كتے ہيں۔
الله بن إذريس، عن شعبة، قال أخبرنا عبد الله بن إذريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس عن جدّه أنس بن مالك قال: خَرَجَتْ جارية عَلَيْهَا أوضاح بالْمدينة قال: فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجَرِ فَالَنَّ فَعَلَيْهَا أوضاح قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجَرِ فَالَنَّ فَعَلَيْهَا أوضاح قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجَرِ فَالَنَّ فَعَلَى النَّبِي فَيَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله فَيَّانَ وَلَهَا رَمَقٌ وَلِهَا رَمَقٌ وَلَهَا وَلَمَانَ وَلَمَانَ الله فَيَالَ لَهَا وَلَمَانُ الله فَيَالَ لَهَا وَلَمَانَ الله فَيَالَ لَهَا وَلَمَانَ وَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمُونَ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمَانَ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمَانَ وَلَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَانَ وَلَمَانَ وَلَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَ وَلَمَانَا وَلَمَانَ

الْحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣] ٣- باب قَوْل الله تُعَالَى:

﴿ أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الْعَيْنِ وَالسَّنَّ وَالسَّنَّ اللَّهُ وَالأَذُن وَالسَّنَ اللَّهُ وَالأَذُن وَالسَّنَ اللَّهُ السَّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 8].

٦٨٧٨ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَّا: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنّي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنّي رَسُولُ الله إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثِ: النَّفْسُ رَسُولُ الله إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ النَّيْنِ النَّارِكُ الْجَمَاعَة)).

### باب الله تعالى نے سورة مائده میں فرمایا كه

"جان كابدله جان ہے اور آنكھ كابدله آنكھ اور ناك كابدله ناك اور كان كابدله كان اور دانت كابدله دانت اور زخموں ميں قصاص ہے "سو كوئى اسے معاف كردے تو دہ اس كى طرف سے كفارہ ہو جائے گااور جو كوئى الله كے نازل كئے ہوئے احكام كے موافق فيصله نه كرے تو وہ ظالم ہيں۔"

الد (۱۸۵۸) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مرو نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مرو نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ می اللہ کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مانے والا ہو طال نمیں ہے البتہ تین صور توں میں جائز ہے۔ جان کے بدلہ جان لینے والا اشادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور اسلام سے نکل جانے والا (مرتد) جماعت کو چھوڑ دسے والا

٧- باب مَنْ أَقَاد بِالْحَجَرِ ١٠٠٠ مِنْ أَقَاد بِالْحَجَرِ ١٠٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ فَكَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ فَكَا وَضَاحٍ لَهَا، وَبَهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ؟)) فُلاَن وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَك؟)) فُلاَن فَاشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمْ قَتَلَهُ النَّبِي فَكَ فَالَ النَّالِيَة فَالْسَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمْ الْقَتَلَةُ النَّبِي فَلَا النَّالِيَة فَالْسَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمْ الْقَتَلَةُ النَّبِي فَلَا النَّالِيَة فَالْسَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِي فَلَا النَّالِيَة بَحْجَرَيْن. [راجع: ٢٤١٣]

# ٨ - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْن

تصاص يا ربت جو بهتر سمجه وه افتيار كرب. من يَخْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ يَخْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ خُرَاعَةً قَتَلُوا رَجُلاً. وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء : حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَخْيى، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ عَامَ فَيْحِ مَكَّةً قَتَلُت خُرَاعَةً رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ مَكَّةً قَتَلَت خُرَاعَةً رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ مِنْ بَنِي لَيْثِ مَلَى الله عَلْهُ فَقَالَ: ((إِنَّ الله صَلَّى الله عَلْهُ مَا مَقْعَ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنَّ الله صَلَّى الله عَلْهُ مِنْ بَنِي لَيْثِ حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ، وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنَّ الله حَبْسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ، وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّ الله حَبْسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ، وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّ الله حَبْسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُ لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، أَلا وَإِنْمَا لَمْ تَحِلُ لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، أَلا وَإِنْمَا لَمْ تَحِلُ لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، أَلا وَإِنْمَا

#### باب پھرے قصاص لینے کابیان

(۲۸۷۹) ہم ہے محرین بشار نے بیان کیا کہا ہم ہے محرین جعفر نے بیان کیا ان سے بشام بن زید اور ان سے بیان کیا ان سے بشام بن زید اور ان سے حضرت انس بواٹھ نے بیان کیا کہ ایک یمودی نے ایک لاکی کو اس کے جاز کی کو اس کے جاز کی کو زیور کے لائح بین مار ڈالا تھا۔ اس نے لڑی کو پھر سے مارا پھر لڑی نبی کریم ماڑی ہے باس لائی مٹی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی۔ آخضرت ماڑی ہے باس نے تعمین فلال نے مارا ہے؟ اس نے مرک اشارہ سے انکار کیا۔ آخضرت ماڑی ہے اس نے سرکے اشارے سے انکار کیا۔ آخضرت ماڑی ہے بیری مرتبہ بوجھا تو اس نے سرکے اشارے سے انکار کیا۔ آخضرت ماڑی ہے جب تیری مرتبہ بوجھا تو اس نے سرکے اشارہ سے اقرار کیا۔ چنانچہ آخضرت ماڑی ہے بیروی کو دو پھروں میں کہا کر قبل کر دیا۔

## باب جس کاکوئی قتل کردیا گیاہواسے دو چیزوں میں ایک کا اختیار ہے۔

(۱۸۸۰) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نحوی نے ان
سے بچیٰ نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بواتھ نے کہ
قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدی کو قتل کر دیا تھا۔ اور عبداللہ بن
رجاء نے کہا ان سے حرب بن شداد نے ان سے بچیٰ بن ابی کثیر
نے ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ
بواٹھ نے بیان کیا کہ فتح کمہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے بی لیث ک
دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ مٹھی کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلہ میں قتل کر
دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ مٹھی کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی نے مکہ
مکرمہ سے ہاتھیوں کے (شاہ بمن ابرہہ کے) اشکر کو روک دیا تھا لیکن
اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں یہ مجھ سے پہلے
اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں یہ مجھ سے پہلے

أُحِلْتُ لَى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَلِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلِدُ سَاقِتَطَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ مُنْشَدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ الشَّطْرَيْنِ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ)) فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهِ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اكْتُبُوا لأبي شَاهِ)) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِلاَّ مَنْ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الاَّ الإَذْخِورَ)).

وَتَابَعَهُ غُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهَ: إمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

[راجع: ۱۱۲]

و کے بین شداد کے ساتھ اس حدیث کو عبیداللہ بن موئ نے بھی شیبان سے روایت کیا۔ اس میں بھی ہاتھی کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے ابوقیم سے فیل کے بدلے قمل کا لفظ روایت کیا ہے اور عبیداللہ بن موئ نے اپنی روایت میں (رواہ مسلم) واما یقاد کے بدلے یوں کمااما ان یعطی الدیة واما ان یقاد اہل القنیل۔

٦٨٨١ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَعْيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ فِي عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدَّيَّةُ، فَقَالَ الله لِهَذِهِ الأُمْةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى﴾ [البقرة : عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى﴾ [البقرة : عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى﴾ [البقرة : البقرة : شَيْءٌ كُو مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ كُو مَنْ عَلْمَ اللهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ كُو مَنْ عَلْمَانُ أَنْ يَقْبَلَ اللهُ عَلَى الْمَقْوُ أَنْ يَقْبَلَ

ہو گااور میرے لیے بھی دن کو صرف ایک ساعت کے لیے۔ اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہوگئی۔ (س لو) اس کا کاٹنانہ اکھاڑا جائے' اس کا درخت نہ تراشا جائے اور سوا اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہال کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور دیکھوجس کاکوئی عزیز قتل کردیا جائے تو اسے دو باتوں میں افتتیار ہے یا اسے اس كاخون بهاديا جائے يا قصاص ديا جائے۔ يه وعظ من كراس پرايك يمنى صاحب ابوشاه نامی کھڑے ہوئے اور کما یارسول الله! اس وعظ کو میرے کیے لکھوا دیجئے۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا یہ وعظ ابوشاہ کے لیے لکھ دو۔ اس کے بعد قرایش کے ایک صاحب عباس بناٹھ کھڑے موے اور کمایارسول اللہ اذ خرا کھاس کی اجازت فرما دیجے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ماٹھیے نے اذخر کھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی۔ اور اس روایت کی متابعت عبیداللہ نے شیبان کے واسطہ سے ہاتھیوں کے واقعہ کے ذكرك سلسله ميں كى ـ بعض نے ابو تعيم كے حواله سے "القتل"كالفظ روایت کیا ہے اور عبیداللہ نے بیان کیا کہ یا مقتول کے گھروالوں کو قصاص دیا جائے۔

(۱۸۸۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' anhv'nw کا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے مجاہد بن جبیر نے بیان کیا' اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کارواج تھا' دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھراس امت کے لیے یہ تھم نازل ہوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی الخ' (سورہ بقرہ) ابن عباس نے کما فمن عفی لہ سے یمی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمر میں دیت پر راضی ہو جائیں اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ

مقوّل کے وارث وستور کے موافق قاتل سے دیت کا نقاضا کرتے و آداء الیہ باحسان سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوش ولی سے دیت اداکرے۔

## باب جو کوئی ناحق کسی کاخون کرنے کی فکر میں ہو اس کا گناہ

(۱۸۸۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی اسیں عبداللہ بن ابی حسیب نے نبردی انسیں عبداللہ بن ابی حسیب نے ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیااور ان سے ابن عباس بی شاہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں (مسلمانوں) میں سب سے زیادہ مبغوض تین طرح کے لوگ ہیں۔ حرم میں زیادتی کرنے والا دو سراجو اسلام میں جالمیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو تیرے وہ فخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے گے۔

### باب قتل خطامیں مقتول کی موت کے بعد اس کے وارث کا معاف کرنا

(۱۸۸۳) ہم سے فروہ بن انی المغراء نے بیان کیا ہم ہم سے علی بن مسر نے بیان کیا ہم سے ملی بن مسر نے بیان کیا ان سے ہشام بن عوہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ہو نے کہ مشرکین نے احد کی لڑائی میں پہلے فکست کھائی تھی (دو سری سند) امام بخاری نے کہا جھ سے جمہ بن حرب نے بیان کیا ان سے ابو مروان یکی ابن انی زکریا نے بیان کیا ان سے مشام نے ان سے عوہ نے اور ان سے حضرت عائشہ ری ہی ان نے بیان کیا کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا۔ اے اللہ کے بیان کیا کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا۔ اے اللہ کے بیود! اپنے بیچھے والوں سے ، مگریہ سنتے ہی آگے کے مسلمان بیچھے کی بندو! اپنے بیچھے والوں سے ، مگریہ سنتے ہی آگے کے مسلمان بیچھے کی والد حضرت کیان بڑائی کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ بڑائی نے کہا کہ یہ والد حضرت کیان بڑائی کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ بڑائی نے کہا کہ یہ میرے والد بیں میرے والد! لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ میرے والد بیں میرے والد! لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ میرے کہا لکہ میرے کہا کہ میرے کا کہ کیا کہ میرے کا اللہ تمہاری معفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں کی

الدَّيَّةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ: ﴿ فَاتَبَاعُ بِالْمَغْرُوفِ ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَغْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانِ. [راجع: ٤٩٨]

# ٩ باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَقٌّ

٣٨٨٧ حدثناً أبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي فَلَمَّا قَالَ: ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى الله لَلْبَيْ فَلَى الله لَلْمَانَةً: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الْاَسْلَامِ سُنَّةً الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ الْمِرىء بِغَيْرِ حَقَّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)).

## ١٠ باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَا بَعْدَ الْمَوتِ

مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً هُرَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ. وَحَدَّنِي هُرَوَانَ مُخَمَّدُ بْنُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَخْتَى بْنُ أَبِي زَكَرِيًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: عُرْوَةً، عَنْ عَائِسَةً رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدِ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ الله أَخْرَاهُمْ عَلَى صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدِ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ أَخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوهُ إَفْقَالَ حُدَيْفَةً: غَفَرَ الله أَخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوهُ ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةً: غَفَرَ الله أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةً: غَفَرَ الله لَكُمْ قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ لَحَتَّى لَحِقُوا بالطَّانِفِ.

ایک جماعت میدان سے جمانگ کرطائف تک پینچ گئی تھی۔

[راجع: ۳۲۹۰]

ترجمہ باب اس سے لکلا کہ مسلمانوں نے خطا سے صدیفہ بڑھر کے والد مسلمان کو مار ڈالا اور صدیفہ بڑھر نے معاف کر دیا کہ دیت کا مطالبہ نہیں چاہتے ہیں لیکن آنخضرت مٹھیا نے اپنے پاس سے دیت دلائی۔

١١ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مَوْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مَوْمِنًا إِلاَّ خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَةً إِلاَّ أَنْ يَصَدُّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَيَسَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقً فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِقِيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَكَانَ الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمِينَا مُنْ الله وَلَا الله وَلَوْمُ اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَانَ الله وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا له وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَانَ اللهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا اللهِ وَلَا الله 
# ٢ - باب إِذَا أَقَرُ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٩٨٨٤ حدثني إسْخَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَانُ، حَدُّنَنَا أَنسُ بْنُ حَدُّنَنَا هَمَامٌ، حَدُّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِي هَذَا أَفُلاَنُ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِي هَذَا أَفُلاَنُ أَفُلاَنُ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَاوْمَأَتُ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَر بِهِ النَّبِيُ اللَّهُ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ الْمَحَجَرَيْنِ. هَمَامٌ : بِحَجَرَيْنِ.

باب الله تعالی نے سور ہ نساء میں فرمایا اور یہ کسی مومن کے کہ مناسب نہیں کہ وہ کسی مومن کو ناحق قتل کردے بجراس کے کہ فلطی سے ایسا ہو جائے اور جو کوئی کسی مومن کو فلطی سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان فلام کا آزاد کرنا اس پر واجب ہو اور دیت بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کی جائے سوا اس کے کہ وہ لوگ خود ہی اسے معاف کردیں تو اگر وہ ایسی قوم میں ہوجو تہماری و مثمن ہو در آل حالیہ وہ بذات خود مومن ہے تو ایک مسلمان فلام کا آزاد کرنا واجب ہے اور اگر ایسی قوم میں سے ہو کہ تہمارے اور ان کے در میان معاہدہ ہے تو دیت واجب ہے جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کی جائے اور ایک مسلم فلام کا آزاد کرنا بھی۔ پھرجس کو یہ نہ میسر ہو اس پر دو مینے کے لگا تار روزے رکھنا واجب ہے 'یہ تو بہ اللہ تعالی ہو اس پر دو مینے کے لگا تار روزے رکھنا واجب ہے 'یہ تو بہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو اور اللہ بڑا علم والا ہے 'بڑا ہی حکمت والا ہے۔ "
باب جب قاتل ایک مرتبہ قتل کا قرار کر لے تو اسے قتل کر

(۱۸۸۴) جھے سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہال نے خبر
دی کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا
اور ان سے انس بن مالک بڑائی نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک
لڑکی کا سردو پھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے
پوچھا گیا کہ یہ تممارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ فلاں
نے کیا ہے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سرکے
اشارے سے (ہاں) کما پھریہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کرلیا چنانچہ
نی کریم مالی کے تھم سے اس کا بھی سر پھرسے کچل دیا گیا۔ ہمام نے
دو پھروں کا ذکر کیا ہے۔

باب عورت کے بدلہ میں مرد کا قتل کرناجو عورت کا قاتل ہو (۱۸۸۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن زراج نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک وہ تھ نے کہ نبی کریم میں ہے ایک یمودی کو ایک لڑک کے بدلہ میں قتل کرا دیا تھا۔ یمودی نے اس لڑک کو چاندی کے زیورات کے لالج میں قتل کرویا تھا۔

## باب مردوں اور عور توں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا

الل علم نے کما ہے کہ مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کما کہ عورت سے مرد کے قتل مشل عمریا
اس سے کم دوسرے زخموں کا قصاص لیا جائے۔ یبی قول عمر بن
عبدالعزیز 'ابراہیم 'ابوالزناد کا اپنے اساتذہ سے منقول ہے۔ اور رہج
کی بمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک مخص کو
زخمی کر دیا تھاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے قصاص کا فیصلہ فرمایا

(۲۸۸۲) ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے موئی بن ابی عائشہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہو نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہوئی کے منہ میں (مرض الوفات کے موقع پر) آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ آخضرت میں ہونے فرملیا کہ میرے طق میں دوانہ ڈالولیکن ہم نے دالی سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت کر رہے ہیں لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرملیا کہ تم جھتے لوگ گھر میں ہو سب کے طلق میں زبرد تی دوا ڈالی جائے سوا حضرت عباس ہو تھے کہ وہ کے حلق میں زبرد تی دوا ڈالی جائے سوا حضرت عباس ہو تھے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔

بب جس نے اپناحق یا قصاص سلطان کی اجازت

17 - باب قَعْلِ الرَّجُلِ بِالْمَوْأَةِ

9۸۸ه - حدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرْيْع، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ
بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا
عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. [راجع: ٢٤١٣]

١٤ - باب الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ
 وَالنَّسَاء فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْهِلْمَ ِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِنَ الرَّجُلِ وَيُهْرَأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَهُ عُمْرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلُّ عَمْدٍ يَنْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجَرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَآبُو الزَّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَبُرُو الْوَبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النّبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعَامِلُ ).

٦٩٨٦ - حدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَذَنَا اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَذَنَا اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الْمَريضِ لِلدُّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((لاَ المَريضِ لِلدُّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((لاَ يَتَهَى أَحَدُ مِنْكُمْ إلاَّ لُدُ غَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَهُ يَشَعَلَى اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَا أَفَاقَ عَلَى اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَا اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَا اللهُ اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَا لَكُمْ إِلا لَهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَا لَهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَهُ يَشْهَا لَهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَهُ إِلَٰهُ لَا لَهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَهُ إِلَى اللهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنْهُ إِلَا لُلهُ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنْهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْهُ إِلَى اللهُ الْعَبَاسِ فَاللهُ اللهُ إِلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

[راجع: ٤٤٥٨]

١٥- باب مَنْ اخَذَ حَقَّهُ أُو اقْتَصَ

#### دُونَ السُّلْطَان

٣٨٨٧ حدثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شَهَيْبٌ، حَدُّنَا أَبُو الزَّنَادِ الْ الْأَعْرَجَ ضَعَيْبٌ، حَدُّنَا أَبُو الزَّنَادِ اللَّ الأَعْرَجَ حَدُّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ)). [راجع: ٣٣٨]

٦٨٨٨ - وَبِإِسْنَادِهِ ((لَوِ اطْلَعَ فِي بَيْتِكَ
 أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَلْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ
 عَيْنَهُ مَا كَانْ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ)).

[طرفه في : ۲۹۰۲].

نه گناه موگانه دنیاک کوئی سزالاگو موگ.
۹۸۸۹ حداً ثَنَا يَحْمَى،
عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ
فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ

[راجع: ٦٢٤٢]

بِهَذَا؟ قَالَ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

١٦ باب إِذَا مَاتَ فِي الزَّحَامِ أَوْ
 قُتلَ

- ١٨٩٠ حدّ ثني إسْحَاقَ بْنُ مُنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَجُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إبْليسُ أَيْ عَبَادَ الله أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً فَإِذَا فَهُ بَايِد أَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ الله أَبِي فَالَتْ: فَوَ الله مَا احْتَجَزُوا حَتَى أَلِيهِ أَبِي قَالَتْ: فَوَ الله مَا احْتَجَزُوا حَتَى أَلِيهِ أَبِي قَالَتْ: فَوَ الله مَا احْتَجَزُوا حَتَى أَلِيهِ أَبِي

#### کے بغیر لے لیا

(۱۹۸۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خردی '
کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ' ان سے اعرج نے بیان کیا ' انہوں
نے حضرت ابو ہررہ بواٹھ سے سنا' بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ملٹی ہے سنا' آخضرت ملٹی ہے نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں لیکن (قیامت کے دن) سب سے آگے رہنے والے ہیں۔

(۱۸۸۸) اور ای اساد کے ساتھ (روایت ہے کہ آخضرت ساتھ الم اللہ نے فرمایا) اگر کوئی محض تیرے گھر میں (کسی سوراخ یا جنگے وغیرہ سے) تم سے اجازت لیے بغیر جھانگ رہا ہو اور تم اسے کنگری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزانسیں ہے۔

(۲۸۸۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کچی نے بیان کیا ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نی کریم مٹھ کے اس جھانک رہے میں خانک رہے تھے تو آنخضرت مٹھ کے ان کی طرف تیرکا کھل بوھلیا تھا۔ میں نے بچ کا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک دولتہ نے۔

باب جب کوئی جوم میں مرجائے یا مارا جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

(۱۸۹۰) بھے سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو ابواسلمہ نے خردی کہا ہم کو المارے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی ہیں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی لیکن ابلیس نے چلا کر کمااے اللہ کے بھوا یہ بھو یہ اور سے بچا چا چا کہ اور سلمان ہی تھے ) بھر گئے۔ اجا تک حذیفہ بڑا تھ نے داوں سے رجو مسلمان ہی تھے ، مذیفہ بھڑ گئے۔ اجا تک حذیفہ بڑا تھ نے کما اللہ کی بندو! یہ تو میرے والد ہیں میرے والد میان کیا کہ اللہ کی اللہ کی بندو! یہ تو میرے والد ہیں میرے والد۔ بیان کیا کہ اللہ کی

(220) S

قَتُلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ : غَفَرَ الله لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَنَّى لَحِقَ بِالله. [راجع: ٣٢٩٠] حَنَّى لَحِقَ بِالله. [راجع: ٣٢٩٠]

دِيَةً لَهُ

٩٨٩١ حدُّننا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدُّقُنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْسَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : أَسْمِفْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَا بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَن السَّائِقُ؟)) قَالُوا: عَامِرٌ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ ا لله) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله هَلاَّ امْتَعْتَنَا بِهِ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيُلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَفْتُ وَهُمْ يَعَجَدُّ ثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبطَ عَمَلُهُ، فَجنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ ((كَذَبَ مَنْ قَالَها، إِنْ لَهُ لأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ۲٤۷٧]

٩٠- باب إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ
 ثَنايَاهُ

٣٨٩٧ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شَعْبَةُ،
 حَدَّثَنَا قَتَادةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى

قتم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہے۔ اس پر حذیقہ بڑاتھ نے کمااللہ تماری مغفرت کرے۔ عردہ نے بیان کیا کہ اس واقعہ کاصدمہ حضرت حذیفہ بڑاتھ کو آخروتت تک رہا۔

باب آگر کسی نے غلطی سے اپنے آپ بی کو مار ڈالا تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے

(١٨٩١) بم ے كى بن ابراہيم نے بيان كيا كما بم سے يزيد بن الى عبيد نے 'اور ان سے سلمہ رفاقت نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ماڑی کے ساتھ خیری طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کماعامر! ہمیں این حدی سائے۔ انسوں نے حدی خوانی شروع کی تو نبی کریم ساتھ اے بوج ما کہ کون صاحب گاگا کر اونوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کما کہ عامر ہیں۔ آ مخضرت سائی اے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ محاب نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے جمیں عامرے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا۔ چنانچہ عامر بڑاٹھ اس رات کو اپنی ہی مگوار سے شہید ہو مئے۔ لوگوں نے کماکہ ان کے اعمال برباد ہو مکئے 'انہوں نے خود کشی کرلی (کیونکه ایک بهودی برحمله کرتے وقت خودای تکوارے زخمی ہو گئے تھے) جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کمہ رہے ہیں کہ عامرے اعمال برباد موصحے تومیں آمخضرت متی الم فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے باب اور مال فداموں' بدلوگ کہتے میں کہ عامرے سارے عمل برباد موتے۔ آخضرت میں ایم نے فرمایا جو مخص یہ کتائے غلط کتاہے۔ عامر کو دو ہرا اجر ملے گاوہ (اللہ کے راستہ میں)مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے اور کس قتل کاا جراس سے بڑھ کر ہو گا؟

بہورے واصف اور من من بروس کے برط وجو میں باب جب کسی نے کسی کو دانت سے کاٹااور کا منے والے کا دانت ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے

(۱۸۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن الی اوفی

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَصْ يَدَ
رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَيِيَّنَاهُ،
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلْمَ فَقَالَ: ((يَعُضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا
يَعَصُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَكَ)).

- ٩٨٩٣ حدَّلْنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ صَفْرَانَ بْنِ يَعْلَى، جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ صَفْرَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خُرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضُ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيْتُهُ فَأَبْطَلَهَا النّبِيُ اللّهِ. [راجع: ١٨٤٧]

١٩ - باب السنّ بالسنّ بالسنّ محدثنا
 حمد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطَمَت جارية فكسرَت ثبيتها فأتوا
 النّس فَامَر بالْقِصاص.

• ٧- باب دِيَةِ الأَصَابِعِ

٦٨٩٥ حدثناً آدَمُ، حَدَّنَا شُعْيَةُ، عَنْ
 قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ
 النبي قَلَّ قَالَ: ((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي
 الْجِنْصَرَ وَالإبهام)).

٦٨٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهِ نَحْوَدُ.

٢٦ – باب إذا أصاب قَوْمٌ مِنْ رَجُلِ

سے سنا' ان سے عمران بن حصین بڑاتھ نے کہ ایک محف نے ایک مخص نے ایک مخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹاتو اس نے اپنا ہاتھ کا میے والے کے منہ میں سے تھینج لیا جس سے اس کے آگے کے دودانٹ ٹوٹ گئے پھر دونوں اپنا جھڑا نبی کریم اٹھ پیلم کے پاس لائے تو آنخضرت سٹھ پیلم نے فرمایا کہ تم اپنے بی بھائی کو اس طرح دانت سے کا شنے ہو جیسے اونٹ کاٹنا ہے تہیں دیت نہیں ملے گی۔

(۱۸۹۳) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے' ان سے عطاء نے' ان سے صفوان بن یعلی نے اور ان سے ان کے والد نے کہ جس ایک غزوہ جس باہر تھا اور ایک فخص نے وانت سے کائ لیا تھا جس کی وجہ سے اسکے آگے کے وانت ٹوٹ گئے تھے پھر رسول اللہ مائی جاس مقدمہ کو باطل قرار دے کراسکی دیت نہیں ولائی۔

### باب دانت کے بدلے دانت

(۲۸۹۲) ہم سے محر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کماہم سے ممید طویل نے بیان کیا 'ان سے انس بڑھ نے کہ نفر کی بیٹی نے ایک اڑک کو طمانچہ مارا تھااور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نی کریم مٹھ لیا کے پاس مقدمہ لائے تو آنخضرت مٹھ لیانے فصاص کا تھم دیا۔

### بلب الكليول كى ديت كابيان

(۱۸۹۵) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے این عباس بی والے کہ نی کریم ملی کے فرملیا یہ اور یہ برابر لینی چھنگلیا اور انگو تھا دہت میں برابر بین چھنگلیا اور انگو تھا دہت میں برابر بیں۔

(۱۸۹۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کماہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا 'ان سے محرمہ نے اور بیان کیا 'ان سے محرمہ نے اور بیان کیا کہ بیں نے نی کریم میں اس بی میں ان سے ابن عباس بی اور بیان کیا کہ بیں نے نی کریم میں اس بی اور بیان کیا کہ بیں نے نی کریم میں اور بیان کیا کہ بیں اور بیان کیا کہ بیں اور بیان کیا کہ بیان کی کہ بیان کیا کہ بیان کی کہ بیان کی کرنے کیا کہ بیان کی کہ بیان کیا کہ بیان کی کہ بیان کی کرنے کیا کہ بیان ک

باب اگر کی آدی ایک مخص کو قتل کردیں تو کیا قصاص میں

أنكما تعمدتما لقطعتكما

هَلْ يُعَافَبُ أَوْ يُقْتَصُ مِنْهُمْ كُلَّهُمْ؟ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَن الشَّعْبِي فِي رَجُلَيْن شَهِدَا عَلَى رَجُلُ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ لَمْ جَاءَا بآخَرَ وَقَالاً: أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتُهُمَا وَأَخِذَا بِدِيَةِ الأَوْلِ وَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُ

> ٦٨٩٦– وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَارٍ: حَدُّثَنَا يَحْنَى، عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غَيْلَةً فَقَالَ عُمَرٌ: لَو اشْتَرَكَ فيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكيمٍ عَنْ أَبيهِ : إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكُر وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلَيٌّ وَسُويْدُ أَنْ مُقَرِّنِ مِنْ لَطْمَةٍ وَاقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرَّبَةٍ بِاللَّرَّةِ وَالْقَادِ عَلِيٌّ مِنْ ثَلاَّتُةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصُ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوش.

٦٨٩٧- حدَّثْناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَناً يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشيرُ إِلَيْنَا لاَ تَلُدُّونِي قَالَ: فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَريضِ بالدُّوَاء، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ((الَمْ انْهَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي؟)) قَالَ: قُلْنَا كَرَاهِيَةً لِلنَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لاَ يَنْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلاَّ لُدٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إلاًّ

سب كوقل كياجائ كايا تصاص لياجائ كا؟ اورمطرف في مجى س بیان کیا کہ دو آدمیوں نے ایک مخص کے متعلق گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے تو علی بڑاٹئر نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہی دونوں ایک دو سرے مخص کولائے اور کماکہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی (اصل میں چور یہ تھا) تو علی بڑاتھ نے ان کی شمادت کو باطل قرار دیا اور ان سے پہلے کا (جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا) خون بمالیا اور کماکہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کرابیا کیا ہے تو میں تم دونوں کا

(١٨٩٢) اور محم سے ابن بشارنے بیان کیا ان سے کیل نے ان سے

عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر اللہ نے کہ ایک الرے اصل نامی کو دھوکے سے قل کر دیا گیا تھا۔ عمر بواٹھ نے کما کہ سارے اہل صنعاء (یمن کے لوگ)اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والدسے بیان کیا کہ چار آدمیوں نے ایک نیچ کو قل کردیا تھا تو عمر والتر نے یہ بات فرمائی تھی۔ ابو بکر' ابن زبیر' علی اور سوید بن مقرن نے چانٹے کابدلہ دلوایا تھا اور عمر بناٹھ نے درے کی جو مار ایک مخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا اور علی بڑاٹھ نے تین کو ڑوں کا قصاص لینے کا تھم دیا اور شریح نے کو ڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ (١٨٩٤) مم سے مسدو نے بیان کیا کما ہم سے کیل نے ان سے سفیان نے 'ان سے مویٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا'ان سے عبیدالله بن عبدالله نے کہ عائشہ بڑے کیا ہم نے ٹی کریم مالی اے مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی۔ حالا نکہ آنخضرت ساتھا اشارہ . كرتے رہے كه دوانه دالى جائے ليكن ہم نے سمجھا كه مريض كو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے (اس کی وجہ سے آنخضرت ساتھ کیا فرمارہے ہیں) پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا۔ میں نے تہمیں نہیں کہاتھا کہ دوانہ ڈالو۔ بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ ے ایساکیا ہو گا؟ اس پر آنخضرت ما پہلے نے فرمایا کہ تم میں سے ہر

الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)).

[راجع: ٥٨ ٤٤]

### ٢٢ - باب الْقَسَامِةِ

وَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمينُهُ)) وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ إِلَى عَدِيٌّ بْنِ أَرْطَأَةً وَكَانَ أَمرُّهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلِ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣٨٩٨ - حدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ انْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا : مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمُنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله انْطَلَقْنَا إلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتيلاً فَقَالَ: ((الْكُبْرَ الكُبْرَ)) فَقَالَ لَهُمْ: ((تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ)) قَالُوا: مَا لَنَا بَيُّنَةً قَالَ: ((فَيَحْلِفُونْ)). قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيمانِ اليَهُودِ، فَكُرة رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مَانَةً مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ.

ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکتا رہوں گاسوائے عباس کے کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔

### باب قسامت كابيان

اور اشعث بن قیس نے کما کہ نی کریم مالی اے فرمایاتم اپنے دو گواہ لاؤ ورنہ اس (مدعیٰ علیہ) کی قتم (پر فیصلہ ہوگا) ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا تسامت میں معاویہ رہائے نے قصاص نہیں لیا (صرف دیت دلائی) اور عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاۃ کو جنہیں انہوں نے بھرہ کا امیر بنایا تھاایک مقتول کے بارے میں جو تیل بیچنے والوں کے محلّہ کے ایک گھرے پاس پایا گیا تھا لکھا کہ اگر مقتل کے اولیاء کے پاس کوئی گواہی مو (تو فیصله کیا جا سکتا ہے) ورنہ خلق الله پر ظلم نه کرو کیونکه ایسے معالمه كاجس ير گواه نه مول قيامت تك فيصله نهين موسكماً.

(١٨٩٨) م سے ابولعم نے بیان کیا کما مم سے سعید بن عبید نے بیان کیا' ان سے بشرین بیارنے 'وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب سل بن الى حثمه نے انہيں خردي كه ان كى قوم كے كھ لوگ خیبر گئے اور (اپنے اپنے کاموں کے لیے) مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے پھراینے میں کے ایک مخص کو مقتول پایا۔ جنہیں وہ مقتول ملے تھے'ان سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کو تم نے قل کیا ہے۔ انہوں نے کماکہ نہ ہم نے قتل کیااور نہ ہمیں قاتل کا پت معلوم ہے؟ پھر یہ لوگ نبی کریم مٹی کیا کے پاس گئے اور کمایارسول اللہ! ہم خير گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آمخضرت الله فرمايا كه تم مين جوبراب وه بات كرى - آمخضرت الله في فرمایا کہ قاتل کے خلاف گوای لاؤ۔ انہوں نے کما کہ جمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ پھریہ (یہودی) فتم کھائیں گے (اور ان کی قتم پر فیصلہ ہو گا) انہوں نے کما کہ یہود ہوں کی قىمول كاكوكى اعتبار نىيى - آمخضرت مائيل فيان اسے پند نىيى فرملياك مقول کا خون را نگال جائے چنانچہ آپ نے صدقہ کے اونول میں

[راجع: ۲۷۰۲]

٦٨٩٩ حدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أبُو بِشْرِ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي غُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءِ مِنْ آل أَبِي قِلاَبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمُّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ القَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَّبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: يَهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رَوُوسُ الأَجْنَادِ وَالشَّرَافُ الْقَرَبِ، ارَأَيْت لَوْ انْ خَمْسينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَّى لَمْ يَرَوْهُ اكُنْتِ تَرْجُمهُ؟ قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: ارْأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ اكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: ((لاً)) قُلْتُ: فَوَ الله مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَحَدًا قَطُّ، إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالَ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَان، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَارْتَدُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ الْقَوْمُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ خَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ قَطَعَ فِي السَّرَق، وَسَمَوَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسَ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَديثَ أَنَس، حَدَّثْنِي أنسَّ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى

سے سواونٹ (خودہی) دیت میں دیئے۔

(١٨٩٩) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كمام سے ابوبشراساعيل بن ابراجيم الاسدى نے بيان كيا كما م سے حجاج بن الى عثمان نے بيان كيا ان سے آل ابوقلاب كے غلام ابورجاء نے بيان كيا اس نے كماك مجھ سے ابوقلابے نیان کیا کہ عمرین عبدالعزیزنے ایک دن دربارعام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے بوچھا قسامہ کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے؟ کی نے کماکہ قسامہ کے ذرایعہ قصاص لیناحق ہے اور خلفاء نے اس کے ذرایعہ قصاص لیا ہے۔ اس پرانہوں نے مجھ سے پوچھاابوقلابہ تہاری کیارائے ہے؟ اور مجھے عوام كے ساتھ لا كھڑا كرديا۔ ميں نے عرض كيا امير المؤمنين! آپ ك یاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہو گی آگر ان میں سے بچاس آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ مخص کے بارے میں زناکی گوائی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو کیا آپ ان کی گواہی پر اس مخص کو رجم کر دیں گے۔ اميرالمؤمنين نے فرمايا كه نيس عجريس نے كما آپ كاكيا خيال باكر انمیں (اشراف عرب) میں سے بچاس افراد حمص کے کسی مخص کے متعلق چوری کی گوای دے دیں اس کو بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ كك ديس مع؟ فرمايا كد نميس - پريس نے كما كي خداكى فتم كه ایک وہ مخص جس نے سمی کو ظلماً قتل کیا ہو اور اس کے بدلے ہیں قل کیا گیا ہو۔ دوسرا وہ مخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ تیسرا وہ فخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی مو اور اسلام سے چر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کما کیا انس بن مالک والحد نے بہ حدیث نمیں بیان کی ہے کہ نبی کریم سی الم نے چوری کے معاملہ میں ہاتھ پیر کاٹ دیئے تھے اور آ تھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انسیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رہائٹر کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رہائٹر

نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے آٹھ افراد آنخضرت سی کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی کھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق موئی اور وہ بیار پڑ گئے تو انہوں نے آنخضرت ساتھ کیا سے اس کی شکایت کی ۔ آخضرت ماٹھیا نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں سیس تم مارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹول میں چلے جاتے اور اونٹول کادودھ اور ان کاپیشاب پیتے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیثاب پیا اور صحت مند ہو گئے پھر انہوں نے آمخضرت سلمالیا کے چرواہے کو قتل کر دیا اور منکالے گئے۔ اس کی اطلاع جب آخضرت ملیدام کو پینی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیج' پھروہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ آنخضرت ملتی اللہ انے حكم ديا اور ان كے بھى ہاتھ اور پاؤل كاث ديئے گئے اور ان كى آئھوں میں سلائی بھیردی گئی پھرانہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخروہ مر گئے۔ میں نے کما کہ ان کے عمل سے بردھ کراور کیا جرم ہو سکتا ہے اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ عنب، بن سعید نے کہامیں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا عنبہ!کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہول نے کماکہ نمیں آپ نے بیہ حدیث واقعہ کے مطابق بیان کردی ہے 'واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تك خيرو بهلائي رہے گى جب تك يه شخ (ابوقلاب) ان ميں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلہ میں آنخضرت ما اللہ اللہ ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنخضرت اللیام سے بات کی پھران میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نگلے (خیبرکے ارادہ سے) اور وہاں قل کردیئے گئے۔ اس کے بعد دو سرے صحابہ بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آگر آنخضرت ملی اللہ کا اس کی اطلاع دی اور کہا یارسول الله! ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں (خیبر میں) خون میں تڑیتے ملے پھر آنخضرت ملی آیا اور یوچھا کہ تمهارا كس يرشبه بك كه انهول في ان كو قتل كيا بـ صحابه في كماكه بم

رَسُول اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلاَم فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ الله (﴿أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعينَا فِي إَبْلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا)). قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا زَاعِيَ رَسُولِ اللهِ 🐉 وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ ا للهِ ﷺ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجيءَ بهمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ، حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ وَأَيُّ شَيْء أَشَدُّ مِمَا صَنَعَ هَوُلاَءِ؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلاَمِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : وَا للهِ إِنْ سَمِعْتُ كَاليَوْمِ قَطُّ فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَيَّ حَديثي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ جِنْت بِالْحَدَيْثِ عَلَى وَجْهِهِ وَا لله لاَ يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرِ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُلْتُ : وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدُّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صَاحِبُنَا كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدُّم،

سجھتے ہیں کہ یمودیوں نے ہی قل کیا ہے پھر آپ نے یمودیوں کو بلا بھیجااور ان سے بوچھاکیاتم نے انہیں قتل کیاہے؟ انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کیاتم مان جاؤ کے اگر بچاس بمودی اس کی قتم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پر قتم کھالیں (کہ قل انہوں نے نہیں کیا ہے) آنخضرت مان کیا نے فرمایا تو پھرتم میں سے بچاس آدمی فتم کھالیں اور خون بماکے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم بھی قتم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آنخضرت مل کے اسیں اپنے پاس سے خون بما دیا (ابوقلب نے کماکہ) میں نے کماکہ زمانہ جالمیت میں قبیلہ ہزیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا پھروہ شخص بطحاء میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا۔ اتنے میں ان میں سے کوئی شخص بیدار ہو گیااور اس نے اس پر تکوار سے حملہ کرکے قل كرديا۔ اس كے بعد بذيل كے لوگ آئے اور انہوں نے يمنى كو (جس نے قل کیا تھا) پکڑ کر حضرت عمر بناٹھ کے پاس لے گئے تج کے زمانہ میں اور کما کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کردیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر مؤلٹنہ نے فرما اکہ اب ہزیل کے پیاس آدمی اس کی قتم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ بیان ساکہ چران میں سے انجاس آدمیوں نے فتم کھائی پھرائمیں کے قبیلہ کاایک مخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قتم کھائے لیکن اس نے اپنی قتم کے بدلہ میں ایک ہزار درہم دے کرا پنا پیچافتم سے چھڑالیا۔ ہذایوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کرلیا پھروہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم بچاس جنهوں نے قتم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلہ پر پنچے توبارش نے انہیں آلیا۔ سب لوگ بہاڑ کے ایک غار میں کھس گئے اور غار ان بچاسوں کے اوپر گریڑا۔ جنہوں نے قتم کھائی تھی اور سب

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((بمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَرَوْنَ قَتْلَهُ؟)) قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسُلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((انْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ ((أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟)) فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمُّ يَحْلِفُونَ قَالَ : ((أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَان خَمْسينَ مِنْكُمْ أَى) قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَليعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا اليَمَانِي فَرَفَعُوهُ إلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا : قُتِلَ صَاحِبُنَا فَقَالَ : إنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْل مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُل مِنْهُمْ مِنَ الشَّام، فسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفٍ دِرْهَم فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إلَى أَخِي السَمَقْتُول، فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، فَالُوا: فَانْطَلَقْنَا وَالْخُمْسُونَ الَّذِينَ اقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ. فَدَخَلُوا في غَار فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَهَ الهَارُ عَلَى الخَمْسينَ الَّذِينَ أَفْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأُفْلِتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعُهَما حَجَزٌ، فَكَسَرَ

رِجْلَ إِخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمُّ مَات، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمُّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الديوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إلَى الشَّأْمِ. فَمُحُوا مِنَ الديوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إلَى الشَّأْمِ. [راجع: ٣٣٣]

## ٣٣ - باب منْ اطلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ

• • • • • • حداً ثَنَا البُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ رَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً اطُلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ فَقَامَ اطُلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ فَقَامَ إِنَّا فِي مَشْقَصٍ أَوْ بِمَشْاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ. [راجع: ٢٥٢]

79. حدثنا قُتنبَة بْنُ سَعيد، حَدَّثَنا لَيْتُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ انْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ السِّعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ فَيْ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ مَدُرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ فَيْ قَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ انْ رَسُولُ اللهِ فَيْ قَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ انْ تَنْظِرَنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْك)) قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ مِنْ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ مِنْ وَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ مِنْ وَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيُعْلِقُولُ اللهِ وَيْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيْنَ اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْ اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهُ اللهُ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَانِ اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ وَيْنَا اللهِ ا

کے سب مرگئے۔ البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے نیج گئے۔ لیکن ان کے پیچھے سے ایک پھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کے بعد وہ ایک سال اور زندہ رہا پھر مرگیا۔ میں نے کہا کہ عبدالملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص کی تھی پھر اسے اپنے کئے ہوئے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان پچاسوں کے متعلق جنہوں نے قشم کھائی تھی تھم دیا اور ان کے نام رجسڑ سے کاٹ دیئے گئے پھرانہوں نے شام بھیج دیا۔

باب جس نے کسی کے گھر میں جھانکااور انہوں نے جھانکنے والے کی آنکھ بھوڑ دی تواس پر دیت واجب نہیں ہوگی (۱۹۰۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جمرہ میں جھانکنے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جمرہ میں جھانکنے گئے تو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جمرہ میں جھانکنے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک حرافے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو مار دیں۔

(۱۹۹۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث
بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں سہل
بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ایک آدمی نبی کریم سلی کیا ہے۔

کے دروازہ کے ایک سوراخ سے اندر جھائلنے لگے۔ اس وقت
آخضرت سلی کے پس لوہ کا کنگھا تھاجس سے آپ سرجھاڑ رہے
تھے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم
میرا انتظار کر رہے ہو تو میں اسے تمہاری آ کھ میں چھو دیتا۔ پھر آپ
نے فرمایا کہ (گھرکے اندر آنے کا) اذن لینے کا تھم دیا گیاہے وہ اسی لیے
تو ہے کہ نظرنہ بڑے۔

۔ آئی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیراجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنا اور داخل ہونا منع ہے اگر اجازت ہو تو بھر کوئی حمج نسینے نسیس ہے۔ سلام کرکے اپنے گھر میں یا غیر کے گھر داخل ہونا چاہئے۔

(۲۹۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ۔نے

٣ • ٣ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا

بیان کیا' ان سے ابوالزاد نے' ان سے اعرج نے' ان سے حضرت

ابو ہررہ رہاللہ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم سال نے فرمایا اگر کوئی مخص

تہاری اجازت کے بغیر تہیں (جب کہ تم گھرکے اندر ہو) جھانگ کر

د کیجے اور تم اے کنکری مار دوجس سے اس کی آگھ چھوٹ جائے تو تم

سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهِ ((لو أنَّ المُرَأَ اطَّلَعَ عَلْيَكَ بغَيْر إذْن فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنُّ عَلْيَكَ جُنَاحٌ)). [راجع: ٦٨٨٨] اور نه اس پر دیت ہی دی جائے گی۔

٢٤ باب الْعَاقِلَةِ

ماب عاقله كابيان

ہر آدمی کاعاقلہ وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں لینی اس کی درھیال والے۔

بر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۲۹۰۲۳) ہم سے صدقہ بن الفضل نے بیان کیا کما ہم کو ابن عیبینہ نے خبردی' ان سے مطرف نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبی سے سنا' کہا کہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بڑاٹھ سے یوچھا'کیا آپ کے پاس کوئی الی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جولوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کما کہ اس ذات ی قتم جس نے دانے سے کونیل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور محلوق کو پیدا کیا۔ ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سوا اس سمجھ کے جو کسی شخص کو اس کی کتاب میں دی جائے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے بوچھا صحفہ میں کیا ہے؟ فرمایا خون بما (دیت) سے متعلق احکام اور قیدی کے چھڑانے کا حکم اور بیا کہ کوئی مسلمان کسی كافركے بدلہ میں قتل نہیں كیاجائے گا۔

باب عورت کے پیٹ کابچہ جو ابھی پیدانہ ہوا ہو

(١٩٩٣) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خبر دی۔ (دوسری سند) امام بخاری روائیے نے کماکہ اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ رہا تھا نے کہ قبیلہ ہزیل کی دوعور تول نے ایک دوسری کو (پھرسے) ماراجس ے ایک کے پیٹ کابچہ (جنین) گر گیا چراس میں رسول الله طافیا نے

٣ - ٦٩ - حدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضَل، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن؟ وَقَالَ مَرَّةً : مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إلا مَا فِي الْقُرْآن، إلاّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِيَ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصُّحيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ وَفَكَاكُ الأسير وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[راجع: ۱۱۱]

٧٥ - باب جَنين الْمَرْأَةِ

٣٩٠٤ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، ح وَحَدَّثَنَا إسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَ ضِي الله عَنْهُ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنينَهَا، فَقَضَى



[راجع: ٥٧٥٨]

- ٦٩٠٥ حدُّتَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّتَنا وُهَيْبٌ، حَدُّتَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاً صِ المَرْأَةِ عَنْهُ أَنّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاً صِ المَرْأَةِ فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضَى النّبِيُّ اللهُورُةِ عَبْدٍ فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضَى النّبِيُّ اللهُورُةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَة.

٦٩٠٦ - فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهدَ النَّبِيِّ فَلَيْ قَضَى بهِ.

٧ - ٣٩ - حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ هِسَام، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ قَضَى فِي السَّقْطِ وَقَالَ المُغِيرَةُ : أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. [راجع: ٢٩٠٠]

٦٩٠٨ قال: انْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ
 عَلَى هَذَا فَقَالَ، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً: أَنَا
 أَشْهَدُ عَلَى النبي إلى بمثل هَذَا.

[راجع: ٦٩٠٦]

٨٠ ٩٩ ٨ صحدتني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ السَّعَفِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدَّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ السَّتَفَارَهُمْ فِي أُمِلاص الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ.

[راجع: ۲۹۰۵]

٢٦ - باب جَنين الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ

ات ایک غلام یا کنیردینے کافیصلہ کیا۔

(۱۹۹۵) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے مغیرہ بن شعبہ بڑا تھ نے کہ حضرت عمر بڑا تھ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرا دینے کے خون بما کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بڑا تھ نے کہا کہ نبی کریم ماڑ ہی نے خلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا۔

(۲۹۰۲) پھر حضرت محمد بن مسلمہ رہاٹھ نے بھی گواہی دی کہ جب آخضرت ملہ کیا نے اس کافیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے۔

(2 \* 19) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر بڑا ٹھر نے لوگوں سے قتم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم ماٹا کیا سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ بڑا ٹھر نے کہا کہ میں نے آنخضرت ماٹا کیا ہے سنا ہے 'آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

(۱۹۰۸) عمر را تی کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ محمد بن مسلم مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔

(۱۹۰۸ م) مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ بن اللہ سے سا وہ حضرت عمر بن اللہ سے بیان کرتے تھے کہ امیرالمومنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے (خون بما کے سلسلے میں) ان سے اس طرح مشورہ کیا تھا آخر تک۔

باب پیٹ کے بچے کابیان اور اگر کوئی عورت خون کرے تو

#### [راجع: ٥٧٥٨]

• ٦٩١٠ حدثناً أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدُّنَا ابْنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدُّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ابْنُ وَهْبٍ، عَرْ أَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ قَالَ: اقْتَتَلَتِها وَمَا فِي الله عَنْهُ بَطْنِها فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَتَلَتْها وَمَا فِي يَعْفِيها غُرَّةً: عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى أَنْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِها.

[راجع: ۸،۹۷۵]

٢٧ - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ
 صَبِيًّاوَيُدْكُو أَنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ
 الْكُتَابِ ابْعَثْ إِلَى عِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا
 وَلاَ تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا.

٦٩١٩ حدّثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ،
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ

اس کی دیت دو هیال والوں پر ہوگی نہ کہ اس کی اولاد پر (۱۹۰۹) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہا ہم سے بیت بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہا ہم سعد بن مسیب نے اور ان سے معید بن مسیب نے اور ان سے معیز بن مسیب نے اور ان سے معیز بن مسیب لیان کی ایک عورت کے جنین (کے گرنے) پر ایک غلام یا کنیز کافیصلہ کیاتھا پھروہ عورت جس کے متعلق آنخضرت میں ہے فیصلہ کیا کہ اس کی فیصلہ کیا تھا ہوگی اور دیت اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو طے گی اور دیت اس کے در هیال والوں کو دینی ہوگی۔

(۱۹۹۰) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے ان بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان المسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہ ہو نے بیان کیا کہ بی ہدیل کی دوعور تیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دو سری عورت اپنے بیشر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے بیٹ کے بیخ (مقولہ کے رشتہ دار) مقدمہ رسول اللہ ملتی ہیا کے دربار میں لے گئے۔ آنخضرت ملتی ہوگی اور عورت کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے طرف سے کہ بیٹ کی طرف سے خون بہاکو قاتل عورت کے عاقلہ (عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار عصبہ) کے ذمہ واجب قرار دیا۔

باب جس نے کسی غلام یا بچہ کو کام کے لیے عاریاً مانگ لیا جیسا کہ حضرت ام سلیم بڑھنانے مدرسہ کے معلم کو لکھ جمیجا تھا کہ میرے پاس اون صاف کرنے کے لیے پچھ غلام نیچ جمیج دواور کسی آزاد کو نہ جمیجنا

(۱۹۱۱) مجھ سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل بن ابراہیم نے خبر دی 'انہیں عبدالعزیز نے اور ان سے حضرت انس بوالتھ نے

## ۲۸ باب الْمَعْدِنْ جُبَارٌ وَالْبِنْوُ جُبَارٌ

7917 حدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنا اللهِ ثَنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِنْرُ جُبَارٌ، وَالْمِنْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْمُسُ)). [راجع: ٩٩٩،]

#### ٢٩ - باب العَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُصَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادُ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلاَ أَنْ يَنْخُسَ الْسَالُ الدَّابُة، وَقَالَ شُرَيْحٌ : لاَ يُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَصْرِبَ بِرِجْلِهَا، وَقَالَ شُرَيْحٌ : لاَ يُصْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَصْرِبَهَا فَتَصْرِبَ بِرِجْلِهَا، وَقَالَ الْمَكَارِي وَقَالَ الْمَكَارِي وَقَالَ الْمَكَارِي وَمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرٌ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا سَاقَ دَابُةٌ فَأَتْمَبَهَا فَهُوَ وَقَالَ الشَّعْبِيُ : إِذَا سَاقَ دَابُةٌ فَأَتْمَبَهَا فَهُوَ

بیان کیا کہ جب رسول اللہ ساتی کیا مدینہ تشریف لائے تو حفرت طلحہ بڑا تھ میرا ہاتھ کیڑ کر آنخضرت ساتی کیا س لائے اور کمایا رسول اللہ! انس سجھد اور لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس بڑا تی نے بیان کیا کہ پھر میں نے آنخضرت ساتی کیا کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ آنخضور ساتی کیا ہے بھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا ور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔

# باب کان میں دب کراور کنویں میں گر کر مرنے والے کی دیت نہیں ہے

(۱۹۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان
سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان
سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بما نہیں'
کنویں میں گرنے کا کوئی خون بما نہیں' کان میں دہنے کا کوئی خون بما
نہیں اور دفینہ میں یانچواں حصہ ہے۔

## باب چوبایوں کا نقصان کرنااس کا کچھ تاوان نہیں

اور ابن سیرین نے بیان کیا کہ علاء جانور کے لات مار دینے پر تاوان نمیں دلاتے تھے لیکن اگر کوئی لگام موڑتے وقت جانور کو زخمی کر دیتا تو سوار سے تاوان دلاتے تھے اور حماد نے کما کہ لات مار نے پر تاوان نمیں ہو تا لیکن اگر کوئی شخص کی جانور کو اکسائے (اور اس کی وجہ سے جانور کی دو مرے کو لات مارے) تو اکسانے والے پر تاوان ہو گا۔ شرح نے کما کہ اس صورت میں تاوان نمیں ہو گا جبکہ بدلہ لیا ہو کہ پہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات سے مارا۔ کہ پہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات سے مارا۔ حکم نے کما اگر کوئی مزدور کسی گدھے کو ہائک رہا ہو جس پر عورت

ضَامِنُ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.

سوار ہو پھردہ عورت گر جائے تو مزدور پر کوئی تاوان نہیں اور شعبی نے کہا کہ جب کوئی جانور ہائک رہا ہو اور پھراسے تعکادے تو اس کی وجہ سے اگر جانور کو کوئی نقصان پنچا تو ہائنے والا ضامن ہوگا اور اگر جانور کے پیچے رہ کراس کو (معمولی طور سے) آہنتگی سے ہانک رہا ہو تو ہائنے والا ضامن نہ ہوگا۔

کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں یہ انفاقی واردات ہے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اگر کوئی بے تحاشا جانور یا مسیقے کی ہے تحاش جانور یا گاڑی کو سخت بھگائے اور شارع عام میں اور اس سے کسی کو نقصان پنچے تو تاوان دینا ہو گا قانون میں بھی ہے فعل واخل جرم ہے۔

٦٩١٣ - حلَّتَنَا مُسْلِمٌ، حَلَّتَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((العَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبَنْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ، وَإِلْ مَعْدِنْ جُبَارٌ، وَإِلْ مَعْدِنْ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).

[راجع: ١٤٩٩]

٣٠ باب إثْم مَنْ قَتلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ
 جُرْم

٣٩١٤ حدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النّبِي الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النّبِي الله عَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الحَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)).

[راجع: ٣١٦٦]

(۱۹۱۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے'
انہوں نے محمد بن زیاد سے' انہوں نے ابو ہریرہ رفاقتہ سے' انہوں نے
آنخضرت ملی کے نہیں ہے' آپ نے فرمایا بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے
تو اس کی دیت کچھ نہیں ہے' اسی طرح کان میں کام کرنے سے کوئی
نقصان پنچ' اسی طرح کویں میں کام کرنے سے اور جو کافروں کامال
گزا ہوا ملے اس میں سے بانچوال حصد سرکار میں لیاجائے گا۔
باب اگر کوئی ذمی کافر کو بے گناہ مار ڈالے
باب اگر کوئی ذمی کافر کو بے گناہ مار ڈالے
تو کتنا ہوا گاہ ہو گا

(۱۹۱۲) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے 'کما ہم سے مجاہد نے '
زیاد نے 'کما ہم سے حسن بن عمرو نقیمی نے 'کما ہم سے مجاہد نے '
انہوں نے عبداللہ بن عمرو بی اس سے 'انہوں نے آنخضرت ملی ہے '
آپ نے فرمایا جو شخص الی جان کو مار ڈالے جس سے عمد کر چکا ہو (اس کی امان دے چکا ہو) جیسے ذمی کافر کو تو وہ جنت کی خوشبو جھی نہ سونگھے گا (چہ جائیکہ اس میں داخل ہو) حالا تکہ بہشت کی خوشبو چالیس برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔

آریجی کے اس میں وہ سب کافر آگے جن کو وارالاسلام میں امان دیا گیا ہو خواہ بادشاہ اسلام کی طرف سے جزیب یا صلح پر یا کمی مسلمان کی اسلام کی رو سے درست ہے۔

اس میں وہ سب کافر آگے جن کو وارالاسلام ہیں امان دیا گیا ہو خواہ بادشاہ اس کا مال لوٹنا شرع اسلام کی رو سے درست ہے۔
مثلاً وہ کافر جو وارالاسلام سے باہر سرحد پر رہتے ہوں' ان کی سرحد میں جاکر ان کو یا ان کی کافر رعیت کو لوٹنا مارنا حلال ہے۔ اساعیلی کی روایت میں سو برس فذکور ہیں۔ دو سری روایت میں سو برس فذکور ہیں۔ دو سری

**DESCRIPTION** (233)

روایت میں پانچ سو برس اور فرووس دیلی کی روایت میں ہزار برس ندکور ہیں اور بد تعارض نہیں اس لیے کہ ہزار برس کی راہ سے بمشت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو پانچ سویا سویا سریا جالیس برس کی راہ سے اور زیادہ محسوس ہوگی۔

باب مسلمان کو (ذمی) کافر کے بدلے قتل نہ کریں گے ٣١- باب لا يُقْتَلُ الْمُسْلِم بالكَافِر (1910) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر بن معادیہ ٦٩١٥- حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ن كماجم سے مطرف بن طريف نے ان سے عامر شعبي نے بيان كيا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمُ ابو جمیفہ سے روایت کر کے 'کما میں نے علی بواٹن سے کما۔ (دوسری عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٌّ: ح وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْل، أَخْبَرَنَا اِبْنُ سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے صدقہ بن فضل نے کہا ہم کو سفیان بن عیبند نے خردی کماہم سے مطرف بن طریف نے بیان کیا ، عُينْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ کہامیں نے عامر تعجی سے سنا وہ بیان کرتے تھے میں نے ابو جمیفہ سے الشُّعْبِيُّ يُحَدُّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ سنا انہوں نے کمامیں نے علی بوالحد سے بوچھاکیا تمہارے پاس اور بھی قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًا رَضِيَ الله عَنْهُ هَلْ مچھ آیتی یا سورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہے العنی مشہور عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن؟ وَقَال مصحف میں) اور مجھی سفیان بن عیبینہ نے یوں کماجو عام لوگوں کے ابْنُ عُيَيْنَةً: مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ پاس نہیں ہیں۔ حضرت علی خاتف نے کمافتم اس خدا کی جس نے دانہ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إلاَّ مَا فِي الْقُرْآنَ، إلاَّ فَهُمَّا يُعْطَى رَجُلَّ چر کر اگلیا اور جان کو پیدا کیا جارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ سیں ہے۔ البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالی اپنی کتاب کی جس کو چاہتا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحيفَةِ قُلْتُ: وَمَا ہے عنایت فرماتاہے اور وہ جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ ابو جمیفہ نے فِي الصَّحيفَةِ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأسير، کمااس ورق میں کیا لکھاہے؟ انہوں نے کمادیت اور قیدی چھڑانے وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. ك احكام اوريد مسكله كه مسلمان كافرك بدل قل نه كياجاك.

[راجع: ١١١]

الآن مینے کے اس صح مدیث کو جو الل بیت رسالت سے مروی ہے چھوڑ کر ایک ضعیف مدیث سے ولیل لی ہے جس کو وارتطنی اور بہتی نے ابن عمر بی اللہ عند اللہ مخضرت نے ایک مسلمان کو کافر کے بدلے نظاف کرایا حالا کلہ وار تطنی نے خود صراحت کر دی ہے کہ اس کا راوی ابراہیم ضعیف ہے اور بیعتی نے کما کہ بیر حدیث راوی کی غلطی ہے اور بحالت انفراد الی روایت جمت نیس - نصوصاً جبکہ مرسل بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ احادیث صبحہ کے حافظ نے کما اگر تتلیم بھی کرلیں کہ یہ واقعہ میح نمایت ہے سے صدیث اس صدیث سے منسوخ نہ ہوگی کیونکہ سے صدیث لا یقتل مسلم بکافر آپ نے فتح کمہ کے ون فرمائی۔

> ٣٢ - باب إذًا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عند الفضي

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

باب اگر مسلمان نے غصے میں یہودی کو طمانچہ (تھیٹر)لگایا (تو قصاص ندلیا جائے گا)اس کو حضرت ابو ہریرہ رہاتنہ نے

آنخضرت ملتهالم سے روایت کیا

اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض اکلے باب کے مطلب کو تقویت دینا ہے کہ جب طمانچہ ہیں مسلمان اور کافر

میں قصاص نہ لیا کیا تو قتل میں بھی قصاص نہ لیا جائے گا گریہ جحت انہی لوگوں کے مقابلے میں پوری ہوگی جو طمانچہ میں قصاص تجویز کرتے ہیں۔

7917 حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ ((لاَ تُخَيَّرُوا بَيْنَ النَّبِيِّ فَقَالَ ((لاَ تُخَيَّرُوا بَيْنَ النَّبِيَّ فَقَالَ ((لاَ تُخَيَّرُوا بَيْنَ النَّبِيَاءِ)). [راجع: ٢٤١٢]

(۱۹۱۲) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے'
انہوں نے عمرو بن کیلی سے' انہوں نے اپنے والدسے' انہوں نے
ابوسعید خدری رہائی سے' انہوں نے آنخضرت مائی اسے آپ نے
فرایا دیکھواور پنیمبروں سے مجھ کو نفنیات مت دو۔

الین اس طرح سے کہ دو سرے پنیبروں کی قوبیں یا تحقیر نظلے یا اس طرح سے کہ لوگوں میں جھڑا فساد پیدا ہو طلائکہ اس مین اس طرح سے کہ دوایت اس کی مختر ہے۔ دوایت اس کی مختر ہے۔

(1914) ہم سے محربن یوسف بیکندی نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان بن عيينه نے 'انہول نے عمرو بن يجيٰ مازني سے 'انہول نے اپنے والد ( یجیٰ بن عمارہ بن ابی الحن مازنی) ہے 'انہوں نے ابوسعید خدری بوٹھر ے 'انہوں نے کمایمود میں ہے ایک مخص آنخضرت مان کے پاس آیا' اس کو کس نے طمانچہ لگایا تھا۔ کئے لگا ہے جمہ! (سٹھیم) تمارے اصحاب میں سے ایک انساری مخص (نام نامعلوم) نے مجھ کو طمانچہ مارا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو بلاؤ تو انہوں نے بلایا (وہ حاضر ہوا) آپ نے بوچھاتونے اس کے منہ پر طمانچہ کیوں مارا۔ وہ کہنے لگا يارسول الله! ايها مواكه ميس يموديول پر سے گزرا ميل في سابي ببودی یوں قتم کھا رہا تھا قتم اس پروردگار کی جس نے موی ملائلا کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کماکیا محمد من اللے اسے بھی وہ افضل بیں اور اس وقت مجھ کو غصہ آگیا۔ میں نے ایک طمانچہ لگا دیا (غصے میں بیہ خطا مجھ سے ہو گئی) آپ نے فرمایا (دیکھو خیال رکھو) اور پنیبرول پر مجھ کو فضیلت نہ دو قیامت کے دن ایبا ہو گاسب لوگ (ایبت خداوندی سے) بیوش ہو جائیں کے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤل گا۔ کیاد کیلول گامو<sup>گ</sup>ا (مجھے ہی پہلے) عرش کاایک کونہ تھامے کھڑے ہیں اب بہ یں نہیں جاننا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا کوہ طور پر جو (دنیا میں) بیوش ہو چکے تھے اس کے بدل وہ آخرت میں بیوش ہی نہ ہوں گے۔

٦٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَّهُودِ إِلَى النُّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ وَجْهِي قَالَ: ((ادْعُوهُ)) فَدَعَوْهُ قَالَ: ((لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ باليَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَر، قَالَ: قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةً فَلَطَمْتُهُ قَالَ: ((لأ تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاكُونُ أَوُّلَ مَنْ يُفيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَاتِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي افَاقَ قَبْلي امْ جُزيَ بصَعْقةِ الطُّور<sub>))</sub>.

[راجع: ٢٤١٢]

معرت ابوسعید فدری زات کو کثرت سے احادیث یاد تھیں۔ ان کی مرویات کی تعداد محالا ہے۔ آپ کی وفات جمعہ کے دن المیسی سیسی المیسی میں ہوئی۔ جنت المبقیع میں یدفون ہوئے۔



١-باب قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَلَمُ لَكَ لَلْمَ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان : ١٣] ﴿ لَنَنَ الشَّرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]

باب الله تعالى في سورة لقمان مين فرمايا "شرك بدا كناه ب" اور سورة زمر مين فرمايا "ات يغير! اگر تو بحى شرك كرے تو تيرے سارے نيك اعمال اكارت مو جائيں كے اور ٹوٹا پائے والول (لينی كافرول) ور شرك موجائے گا۔"

ارتكاب سے تباہ ہو جائے تمام اعمال خیر بریاد ہو جائیں۔

7918 – حدثنا قُنیْبَةُ بْنُ سَعِید، أَخْبَرَنَا
جَرِیرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهیمَ عَنْ عَلْمَقَةَ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ لَمَا نُوا اِلسَمَانُهُم بِظُلْمٍ ﴿ [الانعام: ٨٢] يَلْبِسُوا إِيمَانُهُم بِظُلْمٍ ﴿ [الانعام: ٨٢] مَنْقًا ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النّبيّ

(۱۹۹۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو جریر بن عبدالحمید نے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ایراہیم نخعی سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود بواتھ سے انہوں نے کہا جب (سورہ انعام کی) یہ آیت اتری "جو لوگ ایمان لائے ادر انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا (یعنی ظلم سے)" تو آخضرت مان کیا کہ محلہ کو بہت گراں گزری وہ کنے کی جملا ہم میں آ ے کون ایبا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم (یعنی گناہ) نہ کیا ہو۔ آخضرت میں ہے فرمایا اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے (بلکہ شرک مراد ہے) کیا تم نے حضرت لقمان میلائل کا قول نہیں سا "شرک برنا ظلم ہے۔"

﴿ وَقَالُوا: آلِينَا لَمْ يَلْبِسْ آيَـمَانَهُ بِظُلْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (رَابَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ الاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ اللهُّرُكَ لَسُمْعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : ﴿ إِنَّ الشَّرِكَ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ )). [راجع: ٣٢]

معلوم ہوا کہ شرک مرف ہی نہیں ہے کہ آدی بے ایمان ہو خداکا مکر ہویا دو خداؤں کا قائل ہو بلکہ بھی ایمان کے استی معلوم ہوا کہ شرک مرف ہیں آلودہ ہو جاتا ہے جیے دو سری آیت میں وما یومن اکثر هم باللہ الا وهم مشرکون. (ایسف: ١٠١) قائل مو (اس کی توحید مانتا ہو) گرعبادت میں اوروں کو بھی شریک کرے۔ مترجم کہتا ہے جیسے ہمارے زمانہ کے گور (قبر) پر ستوں اور پر پرستوں کا طال ہے اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عباوت کرتے ہیں' ان کی نذر و نیاز منت مانتے ہیں' ان کے نام پر جانور کانتے ہیں' دکھ' نیاری میں ان کو پکارتے ہیں' ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سیجھے ہیں' ان کی قبروں پر جاکر سجدہ اور طواف کرتے ہیں' ان سے وسعت رزق یا اولاد یا شفاء طلب کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ فی الحقیقت مشرک ہیں۔ گونام کے مسلمان کہلائیں تو کیا ہو تا ہے۔ ایسا ظاہری برائے نام اسلام آخرت میں پکھ کام نہیں آئے مب لوگ فی الحقیقت مشرک ہیں۔ گونام کے مسلمان کہلائیں تو کیا ہو تا ہے۔ ایسا ظاہری برائے نام اسلام آخرت میں پکھ کام نہیں آئے گا۔ عرب کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھ' خالق آسان و زمین ای کو جانتے تھے گر غیر غدا کی عبادت اور تنظیم کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو مشرک قرار دیا۔ اگر تم قرآن اول سے لے کر آخر تک سجھ کر نہیں پڑھے' صرف اسکے الفاظ رے لیتے ہیں اس سے کام نہیں جس کی گیتیں۔ میں ایک بار بھی قرآن اول سے لے کر آخر تک سجھ کر نہیں پڑھے' صرف اسکے الفاظ رے لیتے ہیں اس سے کام نہیں چلاء۔

٩٩٢ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ
 إبْرَاهيم، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى،
 أخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّغْبِي،

(۱۹۱۹) ہم سے مسدد بن مسرید نے بیان کیا کہا ہم سے بشربن مفضل نے کہا ہم سے سعید بن ایاس جربری نے۔ (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور جھے سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے کہا ہم کو سعید جربری نے خبردی کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے بیان کیا 'انہوں نے اپنے والد (ابو بکرہ صحابی) سے ' انہوں نے کہا کہ آنحضرت سٹھ کیا نے فرمایا بوے سے بواگناہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آنحضرت سٹھ کیا نے فرمایا بوے سے بواگناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کو ستانا (ان کی نافرمانی کرنا) اور جھوٹی گواہی دینا۔ تین باریمی فرمایا یا یوں فرمایا اور جھوٹ بولنا برابر بار بار بار آپ بھی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے آرزوکی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے۔

(\* ۲۹۲ ) ہم سے محد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ کوفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کوشیبان نحوی نے خبردی' انہول نے فراش بن کیلی سے' انہوں نے عامرشعبی

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ بَاللهِ اللهِ عَنْهُمَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْيَمينُ الْفَمُوسُ؟ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْيَمينُ الْفَمُوسُ؟ الْفَمُوسُ)) قُلْتُ : وَمَا الْيِمينُ الفَمُوسُ؟ قَالَ: ((الله يَقْتَطِعُ مَالَ المْرِيءِ مُسْلِمِ قَالَ: ((الله يَقْتَطِعُ مَالَ المْرِيءِ مُسْلِمِ فَلَ إِنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مَسْ، عَنْ أَبِي سُفُيانُ، عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَالْعُمَشِ، عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولَ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولَ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الإسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإَسْلاَمِ أُخِذَ

بالأوَّلِ وَالآخِرِ)).

ے 'انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنماہے 'انہوں نے کماایک گنوار (نام نامعلوم) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کنے لگایارسول اللہ! برے برے گناہ کون سے بیں؟ آپ نے فرملیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرملیا ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرملیا غموس شم کھاتا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمانے کما بیس نے عرض کیایارسول اللہ! عنوس قتم کیا ہے؟ آپ نے فرملیا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جموثی قتم کھاتا۔

(۱۹۴۱) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے '
انہوں نے منصور اور اعمش سے ' انہوں نے ابووا کل سے ' انہوں
نے حضرت عبداللہ بن مسعود بن شخص ' انہوں نے کماایک فض (نام
نامعلوم) نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے جو گناہ (اسلام لانے سے
پہلے) جالمیت کے زمانہ جس کئے جس کیا ان کامؤافذہ ہم سے ہو گا؟
آپ نے فرمایا جو فخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کر تا رہا اس
سے جالمیت کے گناہوں کامؤافذہ نہ ہوگا(اللہ تعالی معاف کردے گا)
اور جو فخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کر تا رہا اس سے دونوں
زمانوں کے گناہوں کامؤافذہ ہو گا۔

معلوم یہ ہوا کہ اسلام جالمیت کے تمام برے کاموں کو مٹاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد جالمیت کا کام نہ کرے۔

باب مرتد مرداور مرتدعورت كالحكم

اور عبدالله بن عمراور زہری اور ابراہیم نخعی نے کما مرتد عورت قل کی جائے۔ اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ مرتدوں سے توبہ لی جائے اور الله تعالی این الله تعالی ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت کرنے لگاجو ایمان لا کر پھر کافرین گئے۔ حالا تکہ (پہلے) یہ گوائی دے چکے تھے کہ حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم) سے پیفیروں اور الله تعالی اور الله تعالی اور الله تعالی الله علیہ وسلم) سے پیفیروں اور ان کی پیفیری کی کھلی کھلی ولیس ان کے پاس آ چیس اور الله تعالی ایس بی بیشیروں کی سزا ہیں میں اور الله تعالی ان پر خوا اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی بیشار بڑے گی۔ ای

٧- باب حُكْمِ الْمُوْتَلِّ وَالْمُوْتَلِّ وَالْمُوْتَلِيَّ وَالْمُوْتَلِيَّ وَالْمُوْتَلِيَّ وَالْمُوْتَلِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ : تُقْتَلُ اللهِ تَعَالَى: السَّوْتَدُةُ وَاسْتِتَابِتِهِمْ وَقَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهِ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ السَّالِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ السَّالِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهِ لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ اللهَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ اللهَ فَهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهَا لاَ يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهَا لاَ يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهُمْ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ قَالِدِينَ فَيْهَا لاَ يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيْهَا لاَ يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُولَا هُمْ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ اللهُ وَلَا هُمْ الْعُومُ اللهُ اللهُ وَلَا هُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ الْعَلَالُولُ وَلَا هُمْ الْعُذَابُ وَلَا هُمُ الْعُلَالُولُولُ اللّهُ الْعُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّه

پھٹکار کی وجہ سے عذاب میں ہمیشہ بڑے رہیں گے مجھی ان کاعذاب بلكانه مو كانه ان كومهلت ملى كى البته جن لوكول في الياك ييج توبه كى اپنى حالت درست كرلى تو الله ان كاقصور بخشف والامريان ب بيك جواوك ايمان لائ يحيي كركافر مو كئ كران كاكفر برهتاكياان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور میں لوگ تو (یرے سرے کے) مراہ بیں اور فرمایا مسلمانو! اگرتم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مانو کے تووہ ایمان لائے پیچیے تم کو کافر بنا چھوڑیں گے اور سورہ نساء کے بیسویں ركوع مين فرمايا جولوگ اسلام لائے چركافرين بيشے بجراسلام لائے بھر كافرين بيض كهركفريدهات حلي كت ان كوتوالله تعالى نه بخش كانه مجھی ان کو راہ راست پر لائے گا اور سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع میں فرمایا جو کوئی تم میں اپنے دین سے پھرجائے تواللہ تعالی کو پچھ پرواہ نہیں وہ ایسے لوگوں کو حاضر کر دے گاجن کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں مسلمانوں پر نرم دل کافروں پر کڑے اخیر آیت تک اور سورة فحل چودهويس ركوع ميس فرمايا ليكن جولوك ايمان لائ ييهي جي کھول کر مینی خوشی اور رغبت سے کفراختیار کریں ان پر تو خدا کا غضب اترے گاور ان کو براعذاب ہو گااس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کے مزوں کو آخرت سے زیادہ پند کیا اور ب بھی ہے کہ اللہ تعالی کافرلوگوں کو راہ پر نہیں لا تا۔ یہی لوگ تو وہ ہیں جن کے دلول اور کانوں اور آئکھول بر اللہ نے مرلکا دی ہے وہ خدا سے بالکل عافل ہو گئے ہیں تو آخرت میں جار و ناجار یہ لوگ ٹوٹا اٹھائمیں گے اخیر آیت ان ربک من بعدھالغفور رحیم تک اور سورہ بقرہ ستائیسویں رکوع میں فرمایا یہ کافر تو سداتم سے اڑتے رہیں گے جب تک ان کابس چلے تو وہ اپنے دین سے تم کو چھرا دیں (مرتد بنا دیں) اور تم میں جو لوگ این دین (اسلام) سے چرجائیں اور مرتے وقت کافر مریں ان کے سارے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں گئے گزرے۔ وہ دوزخی ہں ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ (امام بخاری ر والتي نے يمال ان سب آيات كو جمع كر ديا جو مرتدوں كے باب ميں

يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيـمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٦–٩٠] وَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِسمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ [آل عمران : ١٠٠] وَقَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء : ١٣٧] وَقَالَ: ﴿مَنْ يَوْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنينَ أعِزُّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة : ١٥٤ ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفِر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَانْ الله لاَ يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ أُولَئِكَ الدين طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَابْصَارْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ لاَ جَرَمَ﴾ [النحل ١٠٦] يَقُولُ حَقًّا ﴿ أَنْهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رُحيمٌ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَوْتَدِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا قُرْآن مِيرِيْسَ آئَى تَفْسِ ـ) وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ابن منذر نے کہا جمہور علاء کا یہ قول ہے کہ مرتد مرد ہویا عورت قتل کیا جائے لینی جب اس کے شیعے کا جواب دیا جائے اس پر بھی دہ مسلمان نہ ہو کفر پر قائم رہے۔ حضرت علی جائے ہام ابوطنیفہ نے کہا آگر دہ آزاد ہو تو قید کی جائے۔ آؤری ہو تو اس عبدالعزیز نے کہا جلا وطن کی جائے۔ آؤری ہو گوا اس کو جرآ مسلمان کرے۔ ابن عمر جہ شائے کے مالک کو حکم دیا جائے دہ اس کو جرآ مسلمان کرے۔ ابن عمر جہ شائے کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے اور زہری اور ابراہیم کے اثروں کو عبدالرزاق نے وصل کیا اور امام ابوطنیفہ نے عاصم ہے' انہوں نے ابورزین ہے' انہوں نے ابن عباس جہ شائے ہو اب کو جائے اس کو ابن ابی شیبہ نے اور دار قطنی نے نکالا اور دار قطنی نے جابر سے نکالا کہ عورت مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اور دار قطنی نے نکالا اور دار قطنی نے جابر سے نکالا کہ عورت مرتد ہو گئی تھی تو آخضرت مائے ہا نہ اس کے قتل کا حکم دیا۔ طافظ نے کہا امام ابوطنیفہ نے جو روایت کی (اول تو وہ موقوف اس کے دو سرے) ایک جماعت حفاظ حدیث نے ان کے الفاظ سے اختلاف کیا۔ جس کتا ہوں جب مرواور عورت دونوں کو شال ہو در اس کی مرتبہ اور سعید بن منصور نے ابرائیم نخعی سے جو ابوطنیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں یوں روایت کی ہے کہ مرتبہ مرد مرد اور مرتبہ اور سعید بن منصور نے ابرائیم نخعی سے جو ابوطنیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں یوں روایت کی ہے کہ مرتبہ مرد ور اور مرتبہ اور سے تب کرائی جائے اگر قوبہ کریں تو فبہا ورنہ قتل کے جائیں۔

الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، الله عَنْ عُرْمِمَةً قَالَ: أَتِي عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرِقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرِقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُولِ الله أَحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُولِ الله عَذَابِ الله )) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَذَابِ الله )) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَذَابِ الله ))

[راجع: ٣٠١٧]

(۱۹۲۲) ہم سے ابوالنعمان محمہ بن فضل سدوی نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے انہوں نے ابوب ختیانی سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے کما علی بڑھ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے۔

آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبرابن عباس جُی اُٹھا کو پنچی تو انہوں نے کما اگر میں حاکم ہو تا تو ان کو بھی نہ جلوا تا (دو سری طرح سے سزا دینا) کیونکہ آخضرت ساتھ کے اگر میں جلانے سے منع فرملیا ہے۔ آپ کیونکہ آخضرت ساتھ کے اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالن کیونکہ آخضرت ساتھ کے فرملیا ہے۔ قراب دو میں ان کو قتل کروا ڈالن کیونکہ آخضرت ساتھ کے فرملیا ہے۔ عذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالن کیونکہ آخضرت ساتھ کے فرملیا ہے۔ جو محض ابنادین بدل ڈالے اسلام سے پھرجائے اس کو قتل کر ڈالو۔

ایسے ذکورہ لوگوں کو عربی میں زندیق کتے ہیں جیسے نیچری طبعی دہری وغیرہ جو خدا کے قائل نہیں ہیں یا جو شریعت اور دین کو غذاق سیحتے ہیں جمال جیسے میں اور دین کو غذاق سیحتے ہیں جمال جیسا موقع ہوا ویسے بن گئے۔ مسلمانوں میں مسلمان 'ہندوؤں میں ہندو' نصاری میں نصرائی۔ بعضوں نے کہا یہ لوگ جو حضرت علی بڑاتھ کے سامنے لائے گئے تنے سبائی فرقہ کے تنے جن کا رئیس عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو بظاہر مسلمان ہوگیا تھا نکین دل میں مسلمانوں کو تباہ و برباد اور گراہ کرنا اس کو منظور تھا اس نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حضرت علی بڑاتھ خدا کے او تار ہیں جیسے ہندو مشرک سمجھتے ہیں کہ اللہ دعارت علی میں جوادر کے بھیس میں آتا ہے اور اس کو او تار کہتے ہیں۔ حضرت علی بڑاتھ جب ان لوگوں کے اعتقاد پر مطلع ہوئے تو ان کو گر فرار کیا اور آگ میں جلوا دیا۔ لعنہم اللہ۔

**(240)** 

(۱۹۲۳) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کماہم سے کی بن سعید قطان نے 'انہوں نے قرہ بن خالدے 'کما مجھ سے حمید بن ہال نے بیان کیا کما ہم سے ابو بردہ بڑھ نے 'انہوں نے ابومویٰ اشعری سے ' انول نے کمامی آخضرت الم ایم اس آیا میرے ساتھ اشعر قبلے ك دو فخص تھے (نام نامعلوم) ايك ميرے دائے طرف تھا دوسرا بأئيل طرف اس وقت آخضرت النجام مواك كررم تصد دونول نے آنخضرت ما تھا ہے خدمت کی درخواست کی لینی حکومت اور عدے کی۔ آپ نے فرمایا ابوموی یا عبداللہ بن قیس! (راوی کوشک ہے) میں نے ای وقت عرض کیا یارسول اللہ! اس پروردگار کی قتم جس نے آپ کو سچا پغیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کی تھی اور جھے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابومویٰ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو وکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچ اکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتاہے ہم اس کو خدمت نهیں دیتے۔ لیکن ابومویٰ یا عبداللہ بن قیس! تو یمن کی حکومت پر جا (خیرابوموسیٰ روانہ ہوئے) اس کے بعد آپ نے معاذین جبل کو بھی ان کے پیچے روانہ کیا۔ جب معاذ بناٹھ میں میں ابوموی بناٹھ کے پاس بنیج تو ابوموی بن الله نے ان کے بیٹنے کے لیے گدا بچھوایا اور کئے لگے سواری سے اترو گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک فخص تھا (نام نامعلوم) جس کی مشکیس کسی ہوئی تھیں۔ معاذ روائھ نے ابوموسیٰ والله سے بوچھا یہ کون مخص ہے؟ انہوں نے کما یہ یمودی تھا پھر مسلمان ہوا اب چر برودی ہو گیا ہے اور ابوموی بوالتر نے معاذ بوالتر سے کما اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتاجب تک اللہ اور اس کے رسول کے علم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گاتین باریمی کما۔ آخر ابو موسیٰ بڑھڑنے نے تھم دیا وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ بناتئر بیٹھ۔ اب دونوں نے رات کی عبادت (تہجر گزاری) کاذکر نكالا۔ معاذبخ تنزین نے كما میں تو رات كو عبادت بھی كرتا ہوں اور سوتا بھی

٣٩٢٣ حدَّثناً مُسَدُّدٌ، حَدَّثنا يَحْيى، عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدٍ، حَدَّثيني حُمَيْدُ بْنُ هِلاَل، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَ مَعي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْغَرِيِّينَ أَحَلُهُمَا عَنْ يَميني وَالآخَرُ عَنْ يَسَارى وَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْنَاكُ فَكِلاًهُمَا سَأَلَ فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ)) قَالَ : قُلْتُ وَالَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ مَا أَطْلَعَاني عَلَى مَا فِي انْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ انَّهُمَا يَطْلُبَانَ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ : ((لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ ارَادَهُ، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ إِلَى اليَمَٰنِ)) ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وسَادَةً قَالَ: أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمُّ تَهَوَّدَ قَالَ: اجْلِسْ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُوا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَلُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُوا في قُومَتي.

[راجع: ٢٢٦١]

ہوں اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گاجو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔

کونکہ درخواست کرنے سے معلوم ہوتا ہے چکھنے کی نیت ہے ورنہ سرکاری فدمت ایک بلا ہے پر ہیزگار اور عقلند آدی فلیسٹ کیسٹ ہیشہ اس سے بھاگتا رہتا ہے۔ خصوصاً تحصیل یا عدالت کی فدمات ان میں اکثر ظلم و جراور خلاف شرع کام کرنا ہوتا ہے ان دونوں کو تو میں کوئی فدمت نہیں دینے کا۔ آپ نے ولایت یمن کے دو چھے کر کے ایک حصد کی حکومت ابومو کی بڑاٹھ اور دو سری کی معاذ بڑاٹھ کو دی۔

باب جو شخص اسلام کے فرض ادا کرنے سے انکار کرے اور جو شخص مرتد ہو جائے اس کا قتل کرنا

تھ جھے۔ انکار کرے تو اس سے جہا زکوۃ وصول کی جائے اگر نہ دے اور لڑے تو اس سے لڑنا چاہئے یہاں تک کہ زکوۃ وسول کی جائے اگر نہ دے اور لڑے تو اس سے لڑنا چاہئے یہاں تک کہ زکوۃ دینا قبول کر لے۔ امام مالک نے مؤطا میں کہا ہمارے نزدیک تھم ہے کہ جو کوئی کی فرض زکوۃ سے باز رہے اور مسلمان اس سے نہ لے سکیں تو واجب ہے اس پر جماد کرنا۔ ابن خزیمہ کی روایت میں یوں ہے کہ اکثر عرب کے قبیلے کافر ہو گئے۔ شرح مشکوۃ میں ہے کہ مراد غطفان اور فزارہ اور بنی سلیم اور بنی بربوع اور بنی تھیم کے بعض قبائل ہیں ان لوگوں نے ذکوۃ دینے سے انکار کیا آخر حضرت ابو بحر بڑا تھ نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ نماز بدن کا حق ہے اور زکوۃ مال کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑا تھ بھی نماز کے مکر سے لڑنا درست جانے تھے لیکن زکوۃ میں ان کو شبہ ہوا تو حضرت صدیق بڑا تھ کے بیان کر دیا کہ نماز اور ذکوۃ نونوں کا حکم ایک ہے 'دونوں اسلام کے فرائض ہیں۔ گویا حضرت عمر بڑا تھ کا اجتماد حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ کے ادناد کے مطابق ہو گیا ہے نہیں کہ حضرت عمر بڑا تھ نے ان کی تقلید کی۔

٣- باب قَتْل مَنْ أَبَى قَبُولَ

الْفَرَائِض وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

٣٩٢٥ قال أَبُو بَكْرٍ: وَا لله لأَقَاتِلَنَّ مَنْ

(۱۹۳۴) ہم سے یکیٰ بن بکیر نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے 'انہوں نے کہا ہم سے 'انہوں نے کہا بھی و 'انہوں نے کہا بھی کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاتئہ نے کہا جب آنحضرت ماٹھا کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاتئہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافربن گئے تو حضرت عربڑاتئہ فلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافربن گئے تو حضرت عربڑاتئہ نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیے لڑو گے آنحضرت اٹھا کے تو بید فرمایا ہے بھی کو لوگوں سے لڑنے کااس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ فرمایا ہے بھی کو لوگوں سے لڑنے کااس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ ادر اپنی جان کو بھی بھرجس نے لاالہ الااللہ کہہ لیا اس نے اپنی مال کو نقصان بہنچایا جائے تو بید اور بات ہے۔ اب اس کے ول میں کیا ہے کو نقصان بہنچایا جائے تو بید اور بات ہے۔ اب اس کے ول میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔

(۲۹۲۵) حفزت ابو بکر صدیق بناتیر نے کہا میں تو خدا کی قتم اس شخص

فَرُقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزُّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَا لله لَوْ مَنعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَ الله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَوَحَ الله صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ.

[راجع: ١٤٠٠]

٤ - باب إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بسَبِّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ.

٦٩٢٦– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ برَسُول الله على: ((وَعَلَيْكَ)) فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ((أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ: قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ أَلاَ نَقْتُلُهُ قَالَ: ((لاَ إذًا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)). [راجع: ٦٢٥٨]

٣٩٢٧ حدَّثَناً أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، حَمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنْ رَهُطٌّ مِنَ اليَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ : بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ الله رَفِيقٌ، يُحِبُّ

سے لڑوں گاجو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے' اس لیے کہ زکوۃ مال کا حق ہے (جیسے نماز جسم کاحق ہے) خداکی قتم اگریہ لوگ جھے کوایک بكرى كابچه نه ديں كے جو آخضرت النايم كو دياكرتے تھے تو ميں اس ك نه دينے پران سے الرول كا۔ حضرت عمر بناتي نے كمافتم خداكى اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر ہواٹھ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے رائے حق ہے۔

باب اگرذی کافراشارے کنائے میں آنحضرت ملتھا کو برا کے صاف نہ کے جیسے یہود آنخضرت ماٹھائیم کے زمانہ میں (السلام عليكم كے بدلے) السام عليك كماكرتے تھے۔

(۲۹۲۷) ہم سے محد بن مقاتل ابوالحن مروزی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللد بن مبارک نے خردی کما ہم کو شعبہ بن حجاج نے 'انہوں نے ہشام بن زید بن انس سے 'وہ کہتے تھے میں نے اپنے داداانس بن مالک بھالئہ سے سنا' وہ کہتے تھے ایک یہودی آنخضرت ملی کیا پر گزرا کہنے لگا السام علیک لعنی تم مرور آنخضرت ملی ایم فی جواب میں صرف وعلیک کما (تو بھی مرے گا) پھر آپ نے صحابہ رہی تین سے فرمایا تم کو معلوم ہوا'اس نے کیا کہا؟اس نے السام علیک کہا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! (حکم ہوتو) اس کو مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب کتاب والے یہود اور نصاریٰ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی ہی کہا کرو وعليكم.

(١٩٢٧) مم سے ابولعيم نے بيان كيا انهوں نے سفيان بن عيينہ سے ، انہوں نے زہری ہے'انہوں نے عروہ ہے'انہوں نے حضرت عائشہ ری کے انہوں نے کما یمود میں سے چند لوگوں نے آمخضرت مالی ا ك پاس آن كى اجازت چابى جب آئ توكنے لگے السام عليك ميں ن جواب مين يون كماعليك السام واللعنة . آنخضرت ما يُحالِ فرمايا اے عائشہ! الله تعالى نرى كرتا ہے اور بركام ميں نرى كو پندكرتا

الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ)) قُلْتُ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)).

[راجع: ۲۹۳٥]

#### ٥- باب

٢٩٢٩ حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدُّنَا الْمُعَمَّشُ قَالَ : حَدَّئَنِي شَقِيقٌ أَبِي، حَدُّئَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّئَنِي شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله كَأَنِّي انْظُرُ إلَى النَّبِيَّ قَوْمُهُ، فَقَالَ عَبْدُ الله كَأَنِّي انْظُرُ إلَى النَّبِيَّ فَوْمُهُ، فَأَذْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ اللَّهُمَ عَنْ وَجَهِهِ وَيَقُولُ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونُ)). [راجع: ٣٤٧٧]

ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ ! کیا آپ نے ان کا کمنا نہیں سنا آپ نے فرمایا میں نے بھی توجواب دے دیا وعلیم۔

(۱۹۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے ' انہوں نے سفیان بن عیینہ ' اور امام مالک سے ' ان دونوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' کہا ہیں نے عبداللہ بن عمر جی اللہ سے سنا' وہ کہتے تھے آنخضرت ملی کیا ہے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں تو سام علیک کہا کرو۔

#### إب

(۱۹۲۹) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے والد نے کہ اہم سے والد نے کہ کہا ہم سے اعمش نے کہا ہم سے شقق ابن سلمہ نے کہ حضرت عبد الله بن مسعود بناتی نے کہا جیسے میں (اس وقت) آنخضرت مائی کے کہا جیسے میں (اس وقت) آنخضرت مائی کے کہا جیسے بیان دکھ دہا ہوں آپ ایک پنج بر (حضرت نوح علیه السلام) کی حکایت بیان کر دیا وہ کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہولمان کر دیا وہ ایٹ منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں۔

العضوں نے کہا یہ آخضرت ساتھ کے خود اپنی حکایت بیان کی۔ احد کے دن مشرکوں نے آپ کے چرے اور سمر پر پھر مارے کی است کے دور مسرکوں نے آپ کے چرے اور سمر پر پھر مارے کی است کی است کی دعا کرتے رہے۔ یااللہ! میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں۔ سجان اللہ کوئی قوم پکارتے پھرتے ہیں لیکن نادان ہیں۔ سجان اللہ کوئی قوم پکارتے پھرتے ہیں لیکن دل میں ذرا بھی قوم کی محبت نہیں ہے۔ اپنا گھر بھرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث سے امام بخاری روائیے نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب پنج برصاحب نے اس محض کے لیے بدعا بھی نہ کی جس نے آپ کو زخمی کیا تھا تو اشارہ اور کنایہ سے براکنے والا کیو تکر قاتل قتل ہوگا۔

### باب خارجیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل قائم کرکے لڑنا

الله تعالى نے فرمایا الله تعالى ايسانس كرتاكه كى قوم كوبدايت كرنے كے بعد (يعنى المان كى توفق ديے كے بعد) ان سے مؤاخذہ كرے

٦- باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ
 بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللهِ لِيُصِلُّ قَوْمًا ,بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

يَتَقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ الله، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزِلَتْ فِي الْكُفّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

جب تک ان سے بیان نہ کرے کہ فلال فلال کاموں سے بیچ رہو اور حضرت عبداللہ بن عمر(اس کو طبری نے وصل کیا) خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سجھتے تھے 'کتے تھے انہوں نے کیا کیا جو آیتی کافروں کے باب میں اتری تھیں ان کو مسلمانوں پر چیپ دیا۔

المجارات المجارات المحال المام بخاری وہ اس کام کے مرتکب ہوں تو بینک ان سے موّا فذہ ہوگا۔ اس آیت کو لا کر امام بخاری وہ لیے المجارات کیا ہے کہ فاری کیا اس کو کر کو تو گار اس ہے موّا فذہ ہو گا۔ امام مسلم نے حضرت الوذر وہ تھے سے دوایت کیا ہے کہ فاری کمام فلق اور تمام کا وہ میری امت کے موّا فذہ ہو گا۔ امام مسلم نے حضرت الوذر وہ تھے سے دوایت کیا ہے کہ فاری کمام فلق اور تمام کا وقات میں بدتر ہیں اور برار نے مرفوعاً حضرت عائشہ وہ تھا ہے۔ فاری ایک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت عائن وہ تھے کہ فاری است کے فار جوں کا ذکر کیا فرمایا وہ میری امت کے ایجے لوگ قل کریں گے۔ فاری ایک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت علی وہ تھ فار فرد ہے جس کی ابتداء حضرت علی وہ تھ فار فند نہ موری ہوں کا فرد نہ تعال وہ میری امت کے ایجے لوگ فاہر میں برے عابد زاہد اور قاری قرآن ہے گر دل میں ذرا بھی قرآن کا نور نہ تعال حضرت علی وہ تھ فارت ہوں وہ تھی اور تحکیم کی دائے قرار پائی اس وقت سے ہوئی۔ یہ لوگ میں یہ لوگ حضرت علی وہ تھی اور تحکیم کی دائے تو الم کی ایک اس وقت سے اول حضرت علی وہ تھے اور کر مورا نہ میں وہ تھی اور خود بھی اور خود بھی اور خود بھی اور خور بھی کی دائری میں قبل نے فرمایا ان المحکم سیمیایا کر انہوں نے نہ مانی آئے کو شہد کیا۔ یہ کمجنت خوارج حضرت علی معنون تو تھی کہ قرآن کی تعرب طلاء معرب علی وہ ہو تھیں وہ مومون کے قبل کی کی قبل کی کی قبل کی کی تعرب کی کی کی کی قبل کی کی کی کی کی کی قبل کی کی ق

(۱۹۳۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے والد نے کہا ہم سے اعمش نے کہا ہم سے خیشہ بن عبدالرحمٰن نے کہا ہم سے خیشہ بن عبدالرحمٰن نے کہا ہم سے سوید بن غفلہ نے کہ حضرت علی بڑا تھ نے کہا جب میں تم سے آخضرت ساتی ہے کہا کہ میں آسمان سے نیچے گر پڑول یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں آخضرت ساتی ہے کہ بیس آخضرت ساتی ہے کہ میں آخی ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ (آخضرت ساتی ہے اس فرمایا ہے) لڑائی تدبیراور مرکا نام ہے۔ دیکھو میں نے آخضرت ساتی ہے لوگ سے سا ہے آپ فرماتے تھے اخر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بیو قوف ہوں گے (ان کی عقل میں مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بیو قوف ہوں گے (ان کی عقل میں

جُدُّنَا خَيْثَمَةً عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِبَاثٍ، حَدُّنَا الأَعْمَشُ، عَبْاثٍ، حَدُّنَا الأَعْمَشُ، حَدُّنَا الْمُعْمَشُ، حَدُّنَا اللهُ عَنْ عَدُّنَا اللهُ عَنْ عَدُّنَا سُوَيْدُ بْنُ عَفَلَةً قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: إذَا حَدُّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ: إذَا حَدُّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَ اللهِ لأَنْ أَخِرُ مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ الحَدِّ عَنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إلَى مِنْ انْ اكْذِب عَنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إلَى مِنْ انْ اكْذِب عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْحَرْبُ خُدُعةً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَدُولُ اللهِ يَقُولُونَ : هُولًا يَقُولُونَ : هُولًا اللهُ عَدَاتُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَخْلِامِ يَقُولُونَ :

مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيـمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ اجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[راجع: ٣٦١١]

٣٩٣١ حدُّثناً مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ أبي سَلَمَةً وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ انْهُمَا أَتَيَا أَبَا سَميدِ الْخُدْرِيُّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُوريَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ: ((يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ – وَلَمْ يَقُلُ مِنْهَا– قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهمْ، يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ خُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السُّهُم مِنَ الرُّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامي إلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رَصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هِلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدُّم شَيْءٌ؟)).

[راجع: ٤٤ ٣٣٤]

فتور ہو گا) ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے (یعنی حدیث شریف) وہ مزھیں گے مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترنے کا'وہ دین ہے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ (اس میں کچھ لگانسیں رہتا) تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تامل قتل کرنا' ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن تواب ملے گا۔

(۱۹۳۱) ہم سے محد بن شی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کمامیں نے کیلی بن سعید انصاری سے سنا کما مجھ کو محمد بن ابراہیم تیں نے خبردی' انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور عطاء بن بیار سے 'وہ دونوں حضرت ابوسعید خدری بناتند کے پاس آئے اور ان سے بوچھا کیاتم نے حروریہ کے باب میں پھھ آخضرت ماٹھیے سے سناہے؟ انہوں نے کہاحروریہ (دروریہ) تو میں جانتا نہیں گر میں نے آنخضرت ملڑایا سے بیر سناہے آپ فرماتے تھے اس امت میں اور یون نمیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہول گے کہ تم این نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے پنیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرجانور میں سے پار نکل جاتا ہے اور پھرتیر چھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتاہے اس کے بعد جڑ میں (جو کمان سے گلی رہتی ہے) اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگاہو مگروہ بھی صاف۔

اس مدیث سے صاف نکاتا ہے کہ خارجی لوگوں میں ذرا بھی ایمان نہیں ہے۔

(۲۹۳۲) ہم سے یکی بن سلمان نے بیان کیا کما مجھ سے ابن وہب نے 'کما کہ مجھ سے عمر بن محد بن زید بن عبداللہ بن عمرنے 'کماان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی رہا نے اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کما کہ نی کریم سائی اے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے باہر ہو جاتا

٦٩٣٢ حدَّثناً يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَان، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ انَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ عَنْ عَبَّدِ الله بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ)).

حورانای بتی کی طرف نبت ہے جمال سے خارجیوں کا رئیس نجدہ عامری نکا تعا۔ باب دل ملانے کے لیے کسی مصلحت سے کہ لوگوں کو نفرت نه پيدا موخارجيوں كونه قتل كرنا

٧- باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْـخَوَارِج لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

(۱۹۹۳) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے بشام بن يوسف في بيان كيا كما جم كو معمر في خردى النيس زمرى في انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اور ان سے ابوسعید بناتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی استعمام فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخويفره تميى آيا اور كما يارسول الله! انصاف يجيئ آنخضرت ملينيام نے فرمایا افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گانو اور کون کرے گا۔ اس پر حفرت عمر بن الخطاب بزائد نے کما جھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دول۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ نہیں اس کے مجمعہ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم ای نماز اور روزے کو حقیر سمجھو کے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں مے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے یر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں پھراس پیکان کو دیکھاجائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں پھراس کے باڑ کو دیکھا جائے اور سال بھی کوئی نشان نمیں پھراس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہل بھی کوئی نشان نہیں کیونکہ وہ (جانور کے جسم پر تیرچلایا گیا تھا) لید گوہراور خون سب ے آگے (ب داغ) نکل کیا(ای طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے)ان کی نشانی ایک مرد ہو گاجس کا ایک ہاتھ عورت کی جماتی کی طرح یا یوں فرمایا کہ موشت کے تقل تھل کرتے لو تھڑے کی طرح ہو گا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی پھوٹ کے زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ابوسعید خدری بزانته نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم ملی کے سے سی ہے اور میں گوای دیتا ہوں کہ حضرت علی بناٹٹر نے نہروان میں ان ہے جنگ کی تھی ادر میں اس

٣٣٣- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ ذِي الْخُوزِيصِرَةِ التميمي فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: ((وَيُلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اعْدِلْ)) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: ((دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ اصْحَابًا يَحْقِرُ احَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظَرُ في رصافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ، ثُمٌّ يُنْظَرُ في نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدُّمَ آيَتَهُمْ رَجُلٌ إَحْدَى يَدَيْهِ -أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْي السَمْرْأَةِ - أَوْ قَالَ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدَرُ – يَخْرُجُونَ عَلَى حين فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ)) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جيءَ بالرَّجُل عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَتْ فيهِ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ رالتوبة : ٥٨].

٣٩٣٤- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَسِيْرُ بْنُ عَمْرُو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْل بْن خُنَيْفِ هَلْ سَمِغْتَ النَّبِيُّ يَقُولُ فِي الْحَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: ((يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ القُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرُّمِيَّةِ)). [راجع: ٣٣٤٤]

جنگ میں ان کے ساتھ تھااور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص كوقيدي بناكر لاياكيا تواس مين وبي تمام چيزين تفيس جوني كريم ما تاييل نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی بہ آیت نازل ہوئی کہ "ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسيم مين عيب بكرت بين-"

(۱۹۳۳) م سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے کماہم سے سلمان شیبانی نے کماہم سے بیر بن عمرونے بیان کیا کہ میں نے سل بن حنیف (بدری صحابی) بناتھ سے یوچھاکیاتم نے نی کریم طاق کا کوخوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے ساہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت ساتھ او کو یہ کہتے ساہے اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر ے ایک جماعت نکلے گی ہے لوگ قرآن مجید پڑھیں کے لیکن قرآن مجیدان کے حلقول سے نیچے نہیں ازے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیرشکار کے جانور سے باہرنکل جاتا ہے۔

الم مسلم نے معرت ابوذر سے روایت کیا فارجی تمام محلوقات میں بدتر ہیں اور بزار نے مرفوعاً نکالا آنحضرت سالھیا نے سين المرجول كاذكر كيا۔ فرمايا ميري امت ميں بدترين لوگ ہول كے ان كو ميري امت كے اجتمع لوگ قل كريں كے۔ خارجي ا یک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتدا حضرت عثان بڑاتھ کے آخری زمانہ خلافت سے ہوئی۔ یہ لوگ ظاہر میں بوے عابد زاہد قاری قرآن تھے گر دل میں ذرا بھی قرآن کا نور نہ تھا۔ حضرت علی بڑاٹھ خلیفہ ہوئے تو یہ لوگ شروع شروع میں حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ رہے جب جنگ مغین ہو چکی اور تحکیم کی رائے قرار بائی اس وقت یہ لوگ حضرت علی بڑاٹھ سے بھی الگ ہو گئے۔ ان کو برا کنے لگے کہ انہوں نے جکیم کیے قبول کی۔ حالاتکہ اللہ نے فرمایا ہے "ان المحکم الا لله" (الانعام: ۵۵) ان کا مردار عبدالله بن کوا تھا۔ حضرت علی نسروان کی جنگ میں ان کو قتل کیا چند لوگ کے کر بھاگ نظے۔ ان ہی میں ایک عبدالرحمٰن بن ملم تھا جس نے حضرت علی بزار کو شہید کیا به خارجی کمبخت حضرت علی عضرت عنان عضرت عائشه اور حضرت طلحه اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کی تحفیر کرتے ہیں اور کبیره مناه كرنے والے كو بيشہ كے ليے دوزخى كتے ہيں اور حيض كى حالت ميں عورت پر نمازكى قضائى واجب جائے ہيں۔ قرآن كى تغيرات ول سے کرتے ہیں اور جو آیات کافروں کے باب میں تھیں وہ مومنوں پر چیاں کرتے ہیں۔ لفظ خارجی کے مرادی معنی باغی کے ہیں یعنی حضرت علی بڑاتھ پر بغاوت کرنے والے یہ در حقیقت رافضیوں کے مقابلہ پر پیدا ہو کرامت کے انتشار در انتشار کے موجب بے خذلهم الله اجمعین ان جملہ جھڑوں سے نج کر صراط متنقیم پر چلنے والا گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے جو حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویه بناتُنر ہر دو کی عزت کرتا ہے اور ان سب کی بخشش کے لیے دعا گو ہے۔ تلک امة قد خلت لها ماکسبت ولکم ماکسبنم. (البقرة:

باب نبی کریم ملتی او کاارشاد که قیامت اس وقت تک قائم نهیں ہوگی جب تک دوالیی جماعتیں آپس میں جنگ نه کر لیں جن کادعویٰ ایک ہی ہو گا

(۱۹۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تئے نے کہ رسول الله ملٹی کیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔

فِنَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاجِدَةً). [راجع: ٥٥] نه كريس جن كادعوى ايك ہى ہو۔ مراد حضرت معاديد بناتُد اور حضرت على بناتُد كردہ بين كه يد دونوں اسلام كے مدى سے اور ہرايك اپنے كو حق پر سجمتا تھا۔ چنانچہ حضرت على بناتُد سے معقول ہے كہ انہوں نے حضرت معاديد بناتُد كے كروہ كى بابت فرايا تھا احواننا بعوا علينا ہمارے بمائى بين جو ہم ير چڑھ آئے ہيں۔ قد غفرلهم اجمعين آئين۔

باب تاویل کرنے والوں کے بارے میں بیان

(۲۹۳۲) اور حفرت ابو عبدالله امام بخاری رطیقیہ نے بیان کیا' ان سے ابن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی' انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے خبر دی' انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے خبر دی' ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو نبی اکرم للی لی الله کا دندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے ساجب غور سے ساتو وہ بہت ہی الی قرائوں میں سورۃ الفرقان پڑھتے ساجب غور سے ساتو وہ بہت ہی الی قرائوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے میں میں ان پر حملہ کر دیتا لیکن میں نے انظار کیا اور جب انہوں نے سلام بھیرا تو ان کی چادر سے میں نے رانہوں نے بیا (انہوں نے بیہ کہا کہ) اپنی چادر سے میں نے ان کی گردن میں بین دا وال دیا اور ان سے بوچھا کہ اس طرح تہیں کس نے پڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ علیہ و سلم نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ نے نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہاں سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہوں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہوں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہوں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ بیہ دور انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہو کے دور انہوں کے دور انہوں نے ان سے کہا کہ جھوٹ ہور کے دور انہوں کے دو

٦٩٣٥ حدَّثنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا سُفْيَانْ،

حَدُّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِغْتُكَ تَقْرَؤُها فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ الله لله الله الله الله لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ عَلَى خُرُوفٍ لَمْ تُقْرننيهَا وَأَنْتَ اقْرَأْتَنِي سُورَةَ الفُرْقَان فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أَرْسِلُهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ)) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَوُهَا قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله الله ((اقْرَأْ يَا عُمَرُ)) فَقَرَأْتُ فَقَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلْ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).

سورت مجھے بھی آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بردھائی ہے جو میں نے تہیں ابھی پڑھتے ساہے۔ چہانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آمخضرت من الله على الله اور عرض كيا يارسول الله! ميس في اس سورة الفرقان اور طرح ير يرصح ساب جس طرح آپ نے مجھے سي پر هائی تھی۔ آپ نے مجھے بھی سورة الفرقان پر هائی ہے۔ آخضرت مَنْ أَيْهِ نِ فرمايا كه عمر! انهيس چھوڑ دو۔ بشام سورت پڑھو۔ انهول نے ای طرح برے کر سایا جس طرح میں نے انسیں برھتے ساتھا۔ آخضرت ملی ای اس پر فرمایا که ای طرح نازل موئی تھی پھر آنخضرت ملتُ ليم في فرمايا عمر! اب تم يرهو ميس في يرها تو آپ ف فرمایا که اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر فرمایا ہے قرآن سات قرائوں میں نازل ہوا ہے پس تہمیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔

[راجع: ٢٤١٩]

اب کی مطابقت اس طرح پر ہے کہ حضرت عمر ہو گئے نے ہشام کے مگلے میں جو چادر ڈالی ان کو کھینچتے ہوئے لائے۔ آتخضرت میں نگٹر اپنے نزدیک میہ سمجھے کہ وہ ایک ناجائز قرأت کرنے والے ہیں مائٹ میں کیا کیونکہ حضرت عمر بڑاٹھ اپنے نزدیک میہ سمجھے کہ وہ ایک ناجائز قرأت کرنے والے ہیں كويا تاويل كرت والے تھرے المجتهدقد يخطى و يصيب

٦٩٣٧ حدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيَمَ، عَنْ عَلَقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِسمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شَقُ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَيْسَ كَمَا تَظُنُونَ إِنَّمَا هُوَ كما قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ باللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾)) [لقمان: ١٣].[راجع: ٣٢]

(١٩٢٤) جم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم کو دکیج نے خبر دی (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما 'ہم سے بچیٰ نے بیان کیا ' کہاہم سے وکیج نے بیان کیا کہاہم سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم ن ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود والله نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اینے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا" تو صحابہ کو بیہ معاملہ بہت مشكل نظر آيا اور انهول نے كما ہم ميں كون ہو گاجو ظلم نه كرا ہو۔ آخضرت ملي إلى فرماياكه اس كامطلب وه نميس ب جوتم سجعت مو بلکہ اس کامطلب حضرت لقمان مالئلا کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے اڑکے سے کہاتھا کہ "اے بیٹے!اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نه تهرانا باشبه شرك كرنابت برا ظلم ب-"

آ جہرے اور ہے کہ مطابقت اس طرح ہے کہ آنخضرت ساتھ انے ظلم کی تاویل شرک ہے کی کیونکہ ظلم کے ظاہری معنی قو ممناہ المست کے جو ہر محناہ کو شامل ہے اور یہ تاویل خود شارع نے بیان کی تو ایس تاویل بالاتفاق مقبول ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ مطابقت اس طرح ہے کہ آنخضرت ساتھ ہے کہ بلکہ ان کو دو سرا صحیح معنی بتلا دیا اور ان کی تاویل کو بھی قائم رکھا۔

٣٩٨ - حدَّثَنَا عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: غَدَا عَلَيٌّ رَسُولُ الله الله فَقَالَ رَجُلِّ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلِّ مِنَا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ فَقَالَ النّبِيُ فَقَالَ (رَأَلاَ تَقُولُوهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النّبِيُ فَقَالَ (رَأَلاَ تَقُولُوهُ يَقُولُوهُ يَقُولُوهُ يَقُولُوهُ إِلاَ الله يَبْتَعَي بِذَلِكَ وَجُهَ يَقُولُوهُ الله ) قَالَ: (رَفَائِهُ لاَ يُوافِي عَبْدُ الله ) قَالَ: (رَفَائِهُ لاَ يُوافِي عَبْدُ يَوْمُ الله عَلَيْهِ النّارَ)).

[راجع: ٤٢٤]

(۱۹۳۸) ہم ہے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو معرفے خبردی انہیں زہری نے انہیں محود بن الربیج نے خبردی کما کہ جس نے عبان بن مالک دوائد ہے سا انہوں نے بیان کیا کہ جس نے عبان بن مالک دوائد ہے سا انہوں نے بیان کیا کہ صح کے وقت نی کریم مٹھ پیلم میرے یمال تشریف لائے پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن الدخش کمال ہیں؟ ہمارے قبیلہ کے ایک محف نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول ہے اسے محبت نہیں ہے۔ آخضرت مٹھ پیلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا نہیں ہجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اس صحابی نے کما کہ ہال ہے، تو مقصد اس سے اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اس صحابی نے کما کہ ہال ہے، تو کھہ کو جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کھہ کو لے کر آئے گا اللہ تعالی اس پر جنم کو حرام کردے گا۔

باب کی مناسبت یہ ہے کہ آخفرت میں ان اوگوں پر موافذہ نہیں کیا جنوں نے مالک کو منافق کما تھا اس لیے کہ وہ تاویل کرنے والے تھے لینی مالک کے حالات کو دکھ کراہے منافق سیجھتے تھے تو ان کا گمان فلط ہوا۔

79٣٩ حداً ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَنَا ابُو عَوانَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلاَن قَالَ: تَنَازَعَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبّانُ بْنُ عَطِيْةً فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلِيهً فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلِيهً فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلَى الدَّمَاءِ عَلِيمَتُ الَّذِي جَرَّا صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ يَقْنِى عَلِيّا قَالَ: مَا هُوَ لاَ ابَا لَكَ، قَالَ يَعْنِى عَلِيّا قَالَ: مَا هُوَ لاَ ابَا لَكَ، قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ: قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: بَعْنِى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالزُّبَيْنِ وَابَا مَرْثَدِ، وَكُلُنَا فَارِسٌ قَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَحْتَى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ)) قَالَ ابُو سَلَمَةً : هَكَذَا قَالَ رَوْضَةَ خَاخِ)) قَالَ ابُو سَلَمَةً : هَكَذَا قَالَ

(۱۹۳۹) ہم ہے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ وضاح شکری نے بیان کیا ہان سے حصین بن عبدالرحمٰن سلمی نے وضاح شکری نے بیان کیا ہان سے حصین بن عبدالرحمٰن اور حبان ان سے فلال ہخص (سعید بن عبیدہ) نے کہ ابو عبدالرحمٰن اور حبان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابو عبدالرحمٰن نے حبان ہے کہا کہ ہو گئے ہیں۔ ان کا اشارہ علی بولٹ کی طرف تھا اس پر حبان نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے تیمرا باپ نمیں۔ ابو عبدالرحمٰن نے کہا کہ علی کتے انہوں نے کیا کیا ہے تیمرا باپ نمیں۔ ابو عبدالرحمٰن نے کہا کہ علی کتے سے کہ مجھے 'زبیراور ابو مرڈ دیکھنے کو رسول کریم میں کے اور جب سے گھوڑوں پر سوار تھے آنحضرت سی کے فرال کے فرال کہ جاؤ اور جب سے گھوڑوں پر سوار تھے آنحضرت سی کے فرالے کہ جاؤ اور جب روضہ خاخ پر پہنچو (جو مدید سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے)

ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ابوعوانہ نے خاخ کے بدلے حاج کماہے۔ تو وہاں تمہیں ایک عورت (سارہ نامی) ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن الى بلتعه كا ايك خط ب جو مشركين مكه كو لكها كيا ب تم وه خط میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے گھو ڑول پر دوڑے اور ہم نے اسے وہن پکڑا جمال آنخضرت ملڑائم نے بتایا تھا۔ وہ عورت اینے اونٹ پر سوار جارتی تھی حاطب بن ابی بلتغد رہا تھ نے اہل مکہ کو آمخضرت کی مکہ کو آنے کی خبردی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کما کہ تہمارے یاس وہ خط کمال ہے اس نے کما کہ میرے پاس تو کوئی خط ممیں ہے ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ کی تلاشی لی کیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہاکہ اس کے پاس کوئی خط نہیں معلوم ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آمخضرت مالیکا نے غلط بات نہیں فرمائی پھر علی ہواتھ نے قتم کھائی کہ اس ذات کی قتم جس کی قتم کھائی جاتی ہے خط نکال دے ورنہ میں تجھے نگل کروں گا اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف جھی اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ خط آ تخضرت کے پاس لاے۔ عمر بن اللہ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے ' مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن مار دول۔ لیکن آنخضرت مان کیا نے فرمایا۔ حاطب! تم نے ایسا کوں کیا حاطب واللہ نے کمایا رسول اللہ! بھلا کیا مجھ سے بہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں میرا مطلب اس خط کے لکھے سے صرف یہ تھا کہ میراایک احسان مکہ والول ير موجائ جس كي وجهس عين اين جا كداد اوربال بحول كو (ان ك باتھ سے) بچالوں۔ بات يہ ہے كه آپ كے اصحاب ميں كوئى ايسا نمیں جس کے مکہ میں ان کی قوم میں کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائداد يركوئي آفت نہيں آنے ديتا۔ مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے آنخضرت التھالیم نے فرمایا کہ حاطب نے سیح کما ہے بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کو۔ بیان کیا کہ عمر

أَبُو عَوَانَةَ حَاجِ ((فَإِنَّ فيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ فَانْتُونِي بِهَا)) فَانْطَلَقْنَا عَلَى افْرَاسِنَا حَتَّى ادْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللہ ﷺ تُسيرُ عَلَى بَعير لَهَا وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بِمَسيرٍ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعى كِتَابٌ، فَأَنْخُنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبي: مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ: فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهِ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لاَجَرِّدَنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَة بكِسَاء، فَأَخْرَجَتِ الصَّحيفَة، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالـمُؤْمِنينَ دَعْنِي فَأَصْرِبَ عُنَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُوْمِنًا بالله وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدُّ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلَى وَمَالَي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إلاّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: ((صَدَقَ لاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا)) قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا

(252)>8336535C

روائد نے دوبارہ کما کہ یا رسول اللہ مٹھیے اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ جمعے اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن مار دول۔ آنحضرت نے فرمایا کیا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والول میں سے نہیں ہیں؟ تہیں کیا معلوم اللہ تعالی ان کے اعمال سے واقف تھا اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرومیں نے جنت تہمارے لیے لکھ دی ہے اس پر عمر فرائد کی آنکھوں میں (خوشی سے) آنو بھر آئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری) نے کما کہ "خاخ" زیادہ صحیح ہے لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلا ریادہ سے ہوا ہے یہ ایک جگہ کانام ہے اور ایشم نے "خاخ" بیان کیا ہے۔

رَسُولَ الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولُهُ
وَالسَمُوْمِنِينَ دَعْنِي فَلَاصْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ :
((أُوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْر؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطْلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابُو عَيْنَاهُ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْكَ قَالَ ابُو عَيْنَاهُ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَيْدَا الله : حَاجٍ وَحَاجٌ تَصْحيفٌ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَهُشَيْمٌ يَقُولُ : حَاجٍ مَوْضِعٌ وَهُشَيْمٌ يَقُولُ : حَاجٍ

[راجع: ٣٠٠٧]

ا یہ حدیث کی بار اوپر گزر چکی ہے۔ باب کا مطلب اس طرح لکلا کہ حضرت عمر بڑاتھ نے اپنے نزدیک حضرت حاطب بڑاتھ کو ا خائن سمجما ایک روایت کی بنا پر ان کو منافق بھی کہا مگر چو تک حضرت عمر کے ایسا خیال کرنے کی ایک وجہ متی یعنی ان کا خط مکڑا جانا جس میں اپنی قوم کا نقصان تھا تو گویا وہ تاویل کرنے والے تھے اور اس کیے آنخضرت مٹھیے نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا اب بداعتراض ہوتا ہے کہ ایک بار جب آخضرت مٹھائے نے عاطب کی نسبت بد فرمایا کہ وہ سچاہے تو پھر دوبارہ حضرت عمر نے ان کو مار ڈالنے کی اجازت کیو نکر چاہی اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت کی رائے ملکی اور شرعی قانون طاہری پر تھی جو مخص اپنے بادشاہ یا اپنی قوم کا راز دشمنوں پر ظاہر کرے اس کی سزا موت ہے اور ایک بار آنخضرت مٹھائیا کے فرمانے سے کہ وہ سچاہے ان کی بوری تشفی نہیں ہوئی کونکہ سیا ہونے کی صورت میں بھی ان کاعذر اس قابل نہ تھا کہ اس جرم کی سزاسے وہ بری ہو جاتے جب آنخضرت ساتھیا نے دوبارہ یہ فرمایا کہ اللہ نے بدر والوں کے سب قصور معاف فرما دیے ہیں تو حضرت عمر کو تسلی ہو گئ اور اپنا خیال انموں نے چھوڑ دیا اس سے بدری محابہ کے جنتی ہونے کا اثبات ہوا۔ لفظ لا ابالک عربوں کے محاورہ میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی فخص ایک عجیب بات کہتا ہے مطلب سے ہوتا ہے کہ تیرا کوئی ادب سکھانے والا باپ نہ تھا جب بی تو بے ادب رہ گیا۔ ابو عبدالرحمٰن عثانی تھے اور حبان بن عطیہ حضرت علی کے طرف دار تھے ابو عبدالرحمٰن کا بیا کمنا حضرت علی کی نسبت صحیح نہ تھا کہ وہ بے وجہ شرعی مسلمانوں کی خونریزی کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ کما تھم شرعی کے تحت کما ابو عبدالرحل کو یہ بدگمانی بوں ہوئی کہ حضرت علی ہے سامنے رسول کریم ساتھ کیا نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے بخشے ہوئے ہیں اللہ پاک نے بدریوں سے فرما دیا کہ اغملوا ما شِنسُم فقد أؤجنت لکُمُ الْجَنَّةَ تم جو جابو عمل کرو میں تمهارے لیے جنت واجب کر چکا ہوں چو نکہ حضرت علی براتھ بھی بدری ہی اس لیے اب وہ اس بشارت خدائی کے پیش نظرخون ریزی کرنے میں جری ہو گئے ہیں۔ ابو عبدالرحمٰن کا بید گمان صیح نہ تھا ناحق خون ریزی کرنا حضرت علی ؓ ے بالکل بعمد تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا شریعت کے تحت کیا یوں بشری لغزش امر دیگر ہے۔ حضرت علی بڑاٹھ ابو طالب کے بیٹے ہیں' نوجوانوں میں اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ عمر دس سال یا پندرہ سال کی تھی۔ جنگ تبوک کے سوا سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ گندم گوں' بدی بزی آنکھوں والے' درمیانہ قد' بہت بال والے' چو ژی دا ڑھی والے' سرکے اگلے حصہ میں بال نہ تھے۔ جعہ کے دن ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو خلیفہ ہوئے ہی شہادت عثانؓ کا دن ہے۔ ایک خارجی عبدالرحمٰن بن مجمم مرادی نے ۱۸ رمضان بوقت صبح

بروز جعہ ۱۳۰۸ ھیں آپ کو شہید کیا۔ زخمی ہونے کے بعد تین رات زندہ رہے " ۱۲ سال کی عمریائی۔ حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صبح کے وقت دفن کئے گئے۔ مدت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عشم اجمعین نے نمالیا اور حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صبح کے وقت دفن کئے گئے۔ مدت طافت چار سال نو ماہ اور کچھ دن ہے۔ حضرت علی بڑا تھے اللہ برحق ہیں۔ بہت ہی برے وائش مند اسلام کے جرنیل ' بمادر اور صاحب مناقب کیرہ ہیں آپ کی محبت جزو ایمان ہے تینوں خلافتوں میں ان کا بڑا مقام رہا۔ بہت صائب الرائے اور عالم و فاضل تھے۔ صد افسوس کہ آپ کی ذات گرای کو آڑ بنا کر ایک یمبودی عبداللہ بن سبانے امت مسلمہ میں خانہ جنگی و فقنہ و فساد کو جگہ دی۔ ہیہ مضل مسلمانوں کو دھوکہ دینے بیا تھا ہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے یہ فقتہ کھڑا کیا کہ خلافت کے وصی حضرت علی بڑاتھ ہیں ' حضرت علی افتی ہیں۔ رسول کریم میں تھا ہر سال کریم میں بھا گئے ہیں ' قبذا خلافت صرف حضرت علی ہی کا حق ناحق خلافت مرف حضرت علی ہی کا حق ناحق میں بھا گئے ہیں ' قبذا خلافت صرف حضرت علی ہی کا حق ناحق میں بھا گئے ہیں ' قبذا خلافت صرف حضرت علی ہی کو تی میں ہو گئے۔ اس کے حضرت علی ہی کہ کہ نام ہو نکہ حضرت علی ہی کہ کہ نام ہو نکہ حضرت علی من گھڑ ہیں عمل منتب کو تھا اس لیے کئے سادہ لوح لوگوں پر اس یمودی کا بیہ جادہ چل گیا۔ حضرت عثمان فی بڑاتھ کی معادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ بر پہنچ تھے کہ نمایت بے دردی سے شہید کے گئے اور آپ کے خون کی دھار قرآن پاک کے ورق پر ای آت تھیں کی جگہ باکر پڑی۔ بڑاتھ۔ اللہ پر پنچ تھے کہ نمایت بے دردی سے شہید کے گئے اور آپ کے خون کی دھار قرآن پاک کے ورق پر ای آت تھیں۔ اللہ کیا مقان غنی بڑاتھ سے اس کا کام سادت کا نظام ایسا منتشر ہوا ہو کی بیات شائ عام کان بنا کیا گیا میں اس میں نہ برگور کی اس سے کون کی دیا تھا میں کہ نہ ختم ہو۔۔۔۔ فلیک علی الاسلام من کان باکیا



کسی اچھے کام کو چھڑانے یا برے کام کو کرانے کے لیے کسی کمزور و غریب پر زبردستی کرتا ہی اکراہ ہے۔

ہیجے کے اسلام میں کسی کو زبردسی مسلمان بنانا بھی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اکراہ اسلام میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے بعض

اسلیم میں اکراہ کو نافذ قرار دیتے ہیں ان ہی کی تردید یمال مقصود ہے اور یکی احادیث مندرجہ کا ظامہ ہے۔ آج آزادی
کے دور میں اس باب کو فاص نظرے مطالعہ کی شدید ضرورت ہے۔

باب الله تعالیٰ نے فرمایا گراس پر گناہ نہیں کہ جس پر ذہردتی کی جائے در آنحالیکہ اس کادل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جس کادل کفردی کے لیے کھل بائے تو ایسے لوگوں پر الله کاغضب ہو گااور ان کے

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنٌّ بِالإِيـمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضب مِنَ الله وَلَهُمْ

ليے عذاب درد ناك ہو گااور سورہ آل عمران میں فرمایا یعنی پهال بیہ ہو سکتاہے کہ تم کافروں سے اپنے کو بچانے کے لیے کچے بچاؤ کرلو۔ ظاہر میں ان کے دوست بن جاؤلینی تقیہ کرو۔ اور سورہ نساء میں فرمایا بیٹک ان لوگوں کی جان جضول نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے کہیں گے کہ تم کس کام میں تھے وہ بولیں گے کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے اور ہارے لیے اپنے قدرت ے کوئی حمایتی کھڑا کر دے ---- آخر آیت تک۔ امام بخاری نے کما اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کمزور لوگوں کو اللہ کے احکام نہ بجا لانے سے معذور رکھا اور جس کے ساتھ زبردسی کی جائے وہ بھی کمزور ہی ہو تاہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس کام سے منع کیا ہے وہ اس ك كرنے پر مجبور كياجائے۔ اور امام حسن بعرى نے كماكه تقيه كاجواز قیامت تک کے لیے ہے اور این عباس بھافٹا نے کما کہ جس کے ساتھ چوروں نے زبرد تی کی ہو (کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے) اور پھراس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی ہی قول ابن زبیر' شعبی اور حسن کا بھی ہے اور نبی کریم ماڑیے نے فرمایا کہ اعمال نيت پر موقوف ہيں

اس حدیث سے بھی امام بخاری نے بید دلیل لی کہ جس مخص سے زبردسی طلاق لی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ اس کی ٹیت طلاق کی نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ زبردسی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رافعنیوں جیہ یا تقیہ بطور شعار جائز نہیں ہے۔

(• ١٩٣٠) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی ہلال بن اسامہ نے انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور انہیں حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم مائی ہے نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش بن ابی ربعہ اسلمہ بن ہشام اور ولید بن الولید (رضی اللہ عنم) کو نجات دے۔ اے اللہ ب بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ ب بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ ابی علیہ السلام کے والی اور ان پر ایسی قط سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذائد میں آئی تھی۔

سني يُوسُفَ)). [راجع: ٧٩٧]

**DEFENDE** (255)

اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ کمزور مسلمان کمہ کے کافروں کے ہاتھوں میں گر فقار تھے۔ ان کے زور و زبروتی سے ان کے کفر کے کاموں میں شریک رہتے ہوں گے لیکن آپ نے دعا میں ان کو مومن فرمایا کہ اکراہ کی حالت میں مجبوری عنداللہ قبول ہے۔

# ١ باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْـهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

7981 حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَوْشَنِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الإيمانِ ((ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمانِ اللهِ وَرَسُولُهُ أَحَبً النَّهِ مِمّاً اللهُ يَكُونُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَحَبً النَّهِ مِمّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَمْوْءَ لاَ يُحِبُّهُ الأَلْسُ اللهُ وَأَنْ يَكُودَ فِي الكَفْرِ كَمَا للهُ، وَأَنْ يَكُودَ فِي النَّارِ)).[راجع: ١٦]

# باب جس نے کفرپر مار کھانے 'قتل کئے جانے اور ذلت کو اختیار کیا

(۱۹۴۱) ہم سے محد بن عبداللہ بن حوشب الطائفی نے بیان کیا'انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقنی نے بیان کہا' انہوں نے کہا ہم سے ابو قلابہ نے بیان کہا' اور ان سے حضرت الوب نے بیان کیا' اور ان سے حضرت الس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھیم نے فرمایا تین انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھیم نے فرمایا تین خصوصیتیں الی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیر بی پالے گااول بید کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوسرے بید کہ وہ کی مخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے تیرے بید کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا انتانا گوار ہو جیسے آگ میں چینک دیا جانا۔

وه تقيد كوجاوب جا اپناشعار بنائه بوئ بين. انالله الله ٦٩٤٢ حدثَنا صَعيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدُثَنَا عَبَادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإسْلاَمِ وَلُو انْقَضَّ أُحُدٌ مِمّا فَعَلْتُمْ بِعُشْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ أَنْ فَضَدً . [راجع: ٣٨٦٢]

(۱۹۳۲) ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے عباد نے'
ان سے اساعیل نے' انہوں نے قیس سے سنا' انہوں نے سعید بن
زید بڑا ٹیز سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال
میں بایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے (مکہ معظمہ میں) عمر بڑا ٹیز نے مجھے
باندھ دیا تھا اور اب جو کچھ تم نے عثان بڑا ٹیز کے ساتھ کیا ہے اس پر
اگر اُحد یماڑ کھڑے کھڑے ہو جائے تواسے ایسا ہونا ہی جا ہیںے۔

باب کا مطلب یوں نکلا حضرت سعید بن زید بناتھ اور ان کی بوی نے ذلت و خواری مار پیٹ گوارا کی لیکن اسلام سے نہ پھرے اور حضرت عثان بناتھ نے قتل گوارا کیا گرباغیوں کا کمنا نہ مانا تو کفریر تطریق اولی وہ قتل ہو حانا گوارا کرتے۔ شمادت حضرت عثان بناتھ کا کھ ذکر چیچے لکھا جا چکا ہے حضرت سعید بن زید حضرت عمر اللہ کے بہنوئی تھے۔ بہن پر غصہ کر کے ای نیک خاتون کی قرأت قرآن من کر ان کا دل موم ہو گیا۔ کچ ہے۔

نی دانی که سوز قرآت تو در در کون کرد تقدیر عمر را

الشمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى، عَنْ السَمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَابِ بَنِ الشَّمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَابِ بَنِ الأَرْتُ قَالَ: شَكُونَا إلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُودَةً لَهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُودَةً لَهُ فِي الله الكَعْبَةِ فَقُلْنَا ((الا تَسْتَنْصِرُ لَنَا الاَ تَدْعُو لَنَا فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَدُ لَيها الرّجُلُ فَيَخْفُرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيَجْعَلُ فيها الرّجُلُ فَيَخْفُرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيَجْعَلُ فيها فَيُجَاءُ بِالسِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجَاءُ بِالسِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجَاءُ بِالسِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجَاءُ بِالسِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجَاءُ بِالسِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصَفْقَيْنِ وَيُمْشَطُ بِامْشَاطِ الْحَديدِ فَيُجْعَلُ نِصَفْقَيْنِ وَيُمْشَطُ بِامْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ لَخْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَالله لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى عَنْ دِينِهِ، وَالله لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى عَنْ دِينِهِ، وَالله لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى عَنْ دِينِهِ، وَالله وَالدَّنْبَ عَلَى عَنْمِهِ، وَالله وَالذَّبُ عَلَى عَنْمِهِ، وَلَكَّ مُنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ وَلَكَ يَعْمَلُونَ إِلَى خَطْرَ مَوْتَ وَلَكَ الله وَالذَّنْبَ عَلَى غَنْمِهِ، وَلَكَ مُنْ مَنْ عَنْمَهِ وَلَا لَهُ وَالذَّنْبَ عَلَى عَنْمِهِ، وَلَكَ مُنْ مَنْ عَنْمَهُ وَلِكُ وَلَكَ عَنْمُونَ وَلِكُ وَلَوْنَ فَيْعِهُ لُونَ اللهُ وَالذَّنْبَ عَلَى عَنْمَهِ وَلِكُونَ وَلِكُ لَكُونَ اللّهُ وَلِكُ عَنْمَالِهُ وَلَكُ عَلَى مُنْ عَنْمُ وَلِكُ عَنْمِهِ وَعَلْمُ وَلِكُ عَنْمُ وَلِكُ وَلِكُ لَكُونَ عَنْمُ ولَا لَهُ وَلِلْكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ عَنْمُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِلْكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُونَ وَلَا لَهُ وَلِلْكُ وَلِكُ ولَكُونَ فَيْ وَلِكُونَ وَلِهُ مُنْ وَلِلْكُونَ وَلِكُونَ وَلِكُونَ وَلِكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلَوْلَ فَلَا لَهُ وَلِلْكُونَ وَلَمُ فَلَكُونَ وَلِكُونَ وَلِكُونَ وَلَهُ فَلِي فَلَلْ فَلْكُونُ وَلُولُكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْهُ فَلِي لَا لَهُ وَلِلْمُ

[راجع: ٣٦١٢]

(۱۹۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے کی نے بیان کیا' ان سے خباب بن الارت بڑائند نے کہ ہم نے رسول اللہ الٹی اپنا حال زار بیان کیا الارت بڑائند نے کہ ہم نے رسول اللہ الٹی اپنا حال زار بیان کیا آخضرت بڑائند اس وقت کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر بیٹے ہوئے شخے ہم نے عرض کیا کیول نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے مد مائنے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے۔ آخضرت بڑائی ان فرایا۔ تم سے کہا بہت سے نبیول اور الن پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کی ایک کو پکڑلیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال ویا جاتا پر آزا لایا جاتا اور ان کے سرپر رزد کر دو گئڑے کردیئے جاتے اور لوہ کے کئے ان کے گوشت اور ہڑیوں میں دھنسا دیئے جاتے اور لوہ کے کئے ان کے گوشت اور ہڑیوں میں دھنسا دیئے جاتے لیکن یہ آزمائش بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکی تھیں اللہ کی قتم اس اسلام کا کام ممل ہو گا اور ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اکیلاسفر کرے گا ور اسے اللہ کے سوا اور کی کاخوف نئیں ہو گا اور ایک سوا ور کی لوٹ وغیرہ نہیں ہو گا اور کی کوٹ کے زاور کی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈرنہ ہو گا) لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

آپ کی یہ بثارت بوری ہوئی سارا عرب کافروں سے صاف ہو گیا ترجمہ بآب اس سے نکلا کہ خباب نے کفار کی تکالیف پر میری سیستی میں سیستی میں سیستی میں سیستی کی میں سیستی میں سیستی میں سیستی کی بیٹ میں سیستی کی بیٹ میں سیستی کی بیٹ میں ہوئی اور آج اس چودھویں صدی کے خاتمہ پر عرب کا ملک امن کا ایک مثال گوارہ بنا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اللہ اس حکومت سعود یہ کو بیشہ قائم دائم رکھے آمین۔

باب جس کے ساتھ زبردستی کی جائے یا اس طرح کسی شخص کا پیچناحق وغیرہ کو مجبوری سے کوئی چھ کھوچ کایا اور معالمہ کرے

امام بخاری نے مصطری ہو جو مفلس ہو کر اپنا مال بیجے اس پر سندلی۔ مصطرے مرادوہ ہے جو مفلس ہو کر اپنا مال بیجے جے باب کی حدیث سے باب کی حدیث سے معلوم ہو تا ہے۔

(۲۹۳۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے العزیز بن عبداللہ سے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے بیان کیا ان

٢٩٤٤ حدثناً عبد العزيز بن عبد الله
 حدثنا الليث، عن سعيد المقبري عن

٧- باب في بَيْعِ الـمُكْرَهِ وُنَحُوهِ فِي

الحق وعيره

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْن فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خُرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: ﴿(انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ)) فَخُرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنْنَا بَيْتَ المِدْرَاس فَقَامَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَنَادَاهُمْ: ((يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)) فَقَالُوا: قَدْ بَلِّغْتَ يَا أَبِا الْقَاسِمِ فَقَالَ: ((ذَلِكَ أُريدُ)) ثُمَّ قَالَهَا النَّانِيَةَ: فَقَالُوا قَدْ بَلُّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اعْلَمُوا أَنَّ الأرْضَ لله وَرَسُولِهِ، وَإِنَّى أُريدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأرْضَ لله وَرَسُولِهِ)). [راجع: ٣١٦٧]

ہے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول الله طائ المارے یاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یمودیوں کے پاس چلو۔ ہم آنخضرت ملتھایم كے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم"بیت المدراس" كے پاس پنچے تو آنخضرت سلی این از انسیس آواز دی اے قوم یبود! اسلام لاؤتم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یمودیوں نے کما ابوالقاسم! آپ نے پنچادیا۔ آنخضرت مالی نے فرمایا کہ میرا بھی ایس مقصد ہے چر آپ نے دوبارہ ایس فرمایا اور يهوديول نے كماكد ابوالقاسم آپ نے پنچاديا آخضرت التي يا نے تیسری مرتبه بی فرمایا - اور پیر فرمایا تمهیس معلوم بونا چاہیے که زمین الله اور اس کے رسول کی ہے اور میں تہمیں جلاوطن کرتا ہوں۔ پس تم میں سے جس کے پاس مال ہواہے چاہیے کہ جلاوطن ہونے سے يملے اسے بي دے ورنہ جان لو كه زمين الله اور اس كے رسول كى

یمود مدینہ کی روز روز کی شرارتوں کی بناء پر آپ نے ان کو سے اعلان دیا تھا۔ وہ اس وقت حربی کافر تھے۔ آپ نے ان کو اپنے اموال بیخ کا افتیار دیا ایس صورت میں بیع کا جواز ثابت ہو آ ہے۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔

> ٣- باب لا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ ﴿ وَلاَ تُكُرهُوا فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء، إِنْ أرَدْنْ تَحَصُّنَّا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ [النور : ٣٣].

باب جس کے ساتھ زبردستی کی جائے اس کا نکاح جائز نہیں اور اللہ نے سور ہونور میں فرمایا تم اپنی لونڈیوں کوبد کاری پر مجبورنہ کروجویاک دامن رہناچاہتی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعہ دنیا کی زندگی کاسامان جمع کرو اور جو کوئی ان پر جبر کرے گاتو بلاشبہ اللہ تعالی ان کے گناہ کا بخشنے والا مهرمان ہے۔

یعنی جب لونڈی کا مالک زبردستی اس سے زنا کرائے تو سارا گناہ مالک کے سرپر رہے گاغرض امام بخاری کی یہ ہے کہ جب لونڈی کے خلاف مرضی چلنا منع ہو تو آزاد مخص کی مرضی کے خلاف چلنا زبردستی اس کو نکاح پر مجبور کرنا طالا نکہ وہ نکاح اور تابل سے بچنا چاہے تو یہ کیونکر جائز ہو گا۔

(۲۹۲۵) ہم سے یکیٰ بن قرعہ نے بیان کیا 'کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن القاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے بزید بن حارثہ انصاری کے دو صاحبزادوں عبدالرحمٰن اور مجمع نے اور ان سے خنساء بنت خذام انصاریہ نے کہ ان کے والدنے

٦٩٤٥- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ ان کی شادی کر دی ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی (اور

خِذَامِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِسَيُّ ﷺ فَوَدُّ نِكَاحُهَا.

اب بیوہ تھیں) اس نکاح کو انہوں نے ناپیند کیا اُور نبی کریم ملٹی کیا خدمت میں حاضر ہو کر (اپنی ناپیندید گی ظاہر کر دی) تو آنخضرت ملٹی کیا نے اس نکاح کو فنخ کر دیا۔

[راجع: ١٣٨٥]

امام بخاری نے اس سے یہ دلیل لی کہ ممرہ کا نکاح صحیح نہیں۔ حفیہ کہتے ہیں کہ ان کا نکاح صحیح ہوا ہی نہ تھا کیونکہ وہ ثیبہ اللہ تھیں ان کی اجازت اور رضا بھی ضروری تھی ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں فرد نکاحھا ہے آگر نکاح صحیح ہی نہ ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ نکاح ہی نہیں ہوا اور حدیث میں بول ہوتا فابطل نکاحھا اور حفیہ کہتے ہیں کہ آگر کی نے جرسے ایک عورت سے نکاح کیا دس ہزار درم مرمقرر کرکے حالانکہ اس کا مرمشل ایک ہزار تھا تو ایک ہزار لازم ہوں گے نو ہزار باطل ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگراہ کی وجہ سے جیسے مرکی زیادتی باطل کہتے ہو دیسے ہی اصل نکاح کو بھی باطل کرو۔ (وحیدی)

- ٦٩٤٦ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و وَهُوَ ذَكُوانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكُرَ تُسْتَأْمَرُ وَلَا الْبُكُرَ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَ: ((سُكَاتُهَا إِذْنُهَا)). وَرَاحِع: ١٣٧٥]

(۲۹۴۲) ہم سے محمہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن جر تے نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے ابن کیا ان سے ابن جن کا نام ذکوان ہے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہے نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا عور توں سے ان کے بیان کیا کہ میں اجازت لی جائے گی؟ آنخضرت ملی ہے فرمایا کہ بال میں اجازت لی جائے گی؟ آنخضرت ملی ہے فرمایا کہ بال میں نے عرض کیا لیکن کنواری لڑی سے اگر اجازت لی جائے گی تو فرمایا کہ وہ سے چپ سادھ لے گی۔ آنخضرت ملی ہے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔

کنواری لڑکی ہے بھی اجازت کی ضرورت ہے پھر زبرد تی نکاح کیے ہو سکتا ہے ہی ثابت کرنا ہے۔

 ٤ - باب إذا أُكْرِهَ حَتّى وَهَبَ عَبْدًا أوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فَيهِ نَذْرًا، فَهُو جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ ذَرَّهُ.

باب اگر کسی کو مجبور کیا گیااور آخراس نے غلام ہبہ کیایا پیچا تو نہ ہبہ صحیح ہوگی اور بعض لوگوں نے کمااگر مکرہ سے کوئی چیز خریدے اور خریدنے والااس میں کوئی نذر کرے یا کوئی غلام مکرہ سے خریدے اور خریدنے والااس کو مدہر کردے تو یہ مدہر کرنا درست ہو

مدبر کے معنی کچھ رقم پر غلام سے معاملہ طے کر کے اسے اپنے پیچھے آزاد کرویتا ہیں۔

٣٩٤٧ حدَّثْناً أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثْناً حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبِّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ

( کم ۲۹۴ ) ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بوائٹ نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بوائٹ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا رسول الله مائی کے اس کی اطلاع ملی

ذَلِكَ رَسُولَ الله الله الله الله الله وقال: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِشَمَانِمِانَةِ دِرْهَمٍ قَالَ : فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوْلَ. [راحم: ٢١٤١]

تو دریافت فرمایا۔ اسے مجھ سے کون خریدے گا چنانچہ تعیم بن النحام بن اللہ نے آٹھ سودر ہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر بناللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مرگیا۔

آئے ہوئے اس مدیث سے امام بخاری ؒ نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب غلام کا مدبر کرنا آنخضرت ملی ﷺ نے لغو کر دیا حالا نکہ اس کے لیسے اسکے اپنی خوشی سے اس کو مدبر کیا تھا اور وجہ یہ ہوئی کہ وار ٹوں کے لیے اور کوئی مال اس مختص کے پاس نہ تھا تو گویا وار ٹوں کی ناراضی کی وجہ سے جن کی ملک اس غلام سے متعلق بھی نہیں ہوئی تھی تدبیر ناجائز ٹھمری پس وہ تدبیریا بیج کیو گلہ جائز ہو سکتی ہے جس میں خود مالک ناراض ہوا اور وہ جرسے کی جائے۔ مملب نے کما اس پر علماء کا اجماع ہے کہ مکرہ کا بیچ ہوئو بہوئے ہوگا۔ بہ صحیح نہیں ہے لیکن حفیہ نے یہ کما ہے کہ اگر مکرہ سے خریدے ہوئے غلام یا لونڈی کوئی آزاد کر دے یا مدبر کر دے تو خریدار (یہ تصرف جائز ہو گا۔ امام بخاری کے اعراض کا۔) کا حاصل ہے ہے کہ حفیہ کے کلام میں مناتفہ ہے اگر مکرہ کی بیچ صبیح اور مفید ملک ہے تو سب تصرفات خریدار کے درست ہونے چاہئیں اگر صحیح اور مفید ملک نہیں ہے تب نہ نذر صبیح ہوئی چاہیے نہ مدبر کرنا اور نذر اور تدبیر کی صحت کا قائل ہونا اور پھر مکرہ کی بیچ صبیح نہ سبھنا دونوں میں مناتفہ ہے۔ (وحیدی)

# باب اكراه كى برائى كابيان

ه- باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْةٌ وَكُرْةٌ رَدِيْ وَكُرْةٌ كَرَمَعْمَاكِمِيْ عَرْقُلُونِ كُرُةٌ كُرَمَعْمَاكِمِيْ

کَزُةُ اور کُزُهٔ کے معنی ایک ہی ہیں۔

آئے ہے اگر علماء کا یمی قول ہے بعضوں نے کہا کرہ مفتحہ کاف سے ہے کہ کوئی دو سرا مخض زبردسی کرے اور کرہ مغمہ کاف سے ہے کہ کوئی دو سرا مخض زبردسی کرنے کو معافعت نکلی باب کی میافعت نکلی باب کی مناسبت ظاہر ہے۔

٩٤٨ - حدَّثَنَا السَّبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُ حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُ حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُ مَعَمَّدٍ، حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُ مَعَمْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ السَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ابُو السَّسَنِ السُّوانِيُ وَلاَ أَظُنَهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ﴿ يَا أَيُهَا النَّسَاءَ اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ الرَّجُلُ كَانُ اوْلِيَاوُهُ أَحَقٌ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاوَوا زَوْجُوهَا، وَإِنْ شَاوُوا لَمْ احَقُ بِهَا وَإِنْ شَاوُوا لَمْ احَقُ بِهَا مَوْلًا الْحَقُ بِهَا مَوْلًا الْحَقُ بِهَا اللّهُ الْحَقُ بِهَا الْحَقُ اللّهِ الْحَقُ الْحَقَ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقَ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُولُ الْحَقُولُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُولُ الْحَلُولُ الْحَقُ الْحَلْمُ الْحَقُولُ الْحَلَى الْحَقُ الْحَلْمُ الْحَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُولُولُولُ الْمُعْمُ الْحُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُولُولُ الْمُعُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ

اسباط بن مصور نے بیان کیا کہا ہم سے حسین بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے اسباط بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے شیبانی سلیمان بن فیروز نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی ان اور میرا کی خیال ہے کہ سے عطاء ابوالحن السوائی نے بیان کیا اور میرا کی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس بی آت بیان کی۔ سورہ ماکدہ کی آیت یَا آئی اللّٰذِینَ المَنْوْا الاَ یَحِلُ لَکُمْ اَنْ تَوِ نُو االّٰتِسَاءَ کُوْھا۔۔۔۔ بیان کیا کہ جب کوئی مخص (زمانہ مجاملیت میں) مرجاتا تو اس کے بیان کیا کہ جب کوئی مخص (زمانہ مجاملیت میں) مرجاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حق دار بنتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے منادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (یوہ عورت عدت گرارنے کے بعد

مخار ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے اس پر زبردستی کرنا ہر گز جائز

# باب جب عورت سے زبردستی زناکیا گیاہو تواس پر حد نہیں ہے

الله تعالی نے سورہ نور میں فرمایا اور جو کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے تو اللہ تعالی ان کے ساتھ اس زبردستی کے بعد معاف کرنے والا'رحم كرنے والاہے۔

(١٩٣٩) اور ليث بن سعد نے بيان كيا كه مجھ سے نافع نے بيان كيا انہیں صفیہ بنت الی عبید نے خبردی که حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کرلی اور اس کے ساتھ زبردسی کر کے اس کی بکارت تو ڑ دی تو حضرت عمر نے غلام یر حد جاری کرائی اور اسے شہریدر بھی کر دیا لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی۔ کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زہری نے ایس کنواری باندی کے متعلق کماجس کے ساتھ کسی آزادنے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کواری باندی میں اس کی وجہ سے اس مخص سے اتنے دام بھرلے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں اور اس کو کوڑے بھی لگائے اگر آزاد مرد ثیب لونڈی سے زنا كرے تب خريدے۔ امامول نے يہ حكم تهيں ديا ہے كه اس كو پچھ مالی تاوان دیناروے گا بلکہ صرف حدلگائی جائے گی۔

(\* ١٩٥٥) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کما ہم سے شعیب نے بیان کیا ' ان سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہرریہ سارہ ملیہا السلام کو ساتھ لے کر ججرت کی تو ایک ایسی میں پنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ تھم بھیجا کہ سارہ ملیها السلام کو اس کے پاس جمیجیں آپ نے سارہ کو بھیج دیا وہ ظالم ان

مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ بِذَلِكَ. [راجع: ٥٧٥٤]

٦- باب إذًا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُكُرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: .[44

٣٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَى نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّة ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رُقِيقِ الإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَليدَةٍ مِنَ الْخُمُس، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدُّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَليدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : في الأمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرَعُهَا الحُرُّ يُقيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَدْرَاء بقَدْر قيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأُمَةِ الثُّيُّبِ فِي قَضَاء الأنِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ.

• ٩٩٥ - حدَّثَنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأغرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله ((هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أوْ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيْ بهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا فَقاَمَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تُوَضَّأُ

وَتُصَلِّي فَقَالَتِ : اللَّهُمُّ اِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيُّ الكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ).

[راجع: ٢٢١٧]

نے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں انہوں نے دعاکی کہ اے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر پھر ایسا ہوا کہ وہ کم بخت بادشاہ اچانک خرائے لینے اور گر کریاؤں ہلانے لگا۔

تعبیر مرسی کا گلا گھونٹو تو وہ زور زور سے سانس کی آواز نکا لئے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا عذاب تھا جو اس ظالم بادشاہ پر نازل ہوا مناسبت باب سے یہ ہے کہ ایسے اکراہ کے وقت جب خلاصی کی کوئی صورت نظرنہ آئے تو ایس عالت میں ایسی خلوت قاتل ملامت نہ ہوگی نہ حد واجب ہوگی ہی ترجمہ باب ہے بعد میں اس بادشاہ کا دل اتنا موم ہوا کہ اپی بٹی ہاجرہ نامی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم میں داخل کر دیا ہی ہاجرہ ہیں جن کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کا کیا کہنا ہے ، جج اور کمہ کرمہ اور کعبہ مقدس یہ سب آپ ہی کے خاندان کی یادگاریں ہیں۔ صلی اللہ علیم اجمعین۔

باب آگر کوئی محض دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی کے اور اس پر قتم کھائی اس ڈرے کہ اگر حتم نہ کھائے گاتو کوئی ظالم اس کو مار ڈالے گا یا کوئی اور سزا دے گااس طرح ہر شخص جس پر زبردستی کی جائے اور وہ ڈرتا ہو تو ہرمسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے ظالم کاظلم اس پر سے دفع کرے اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے اس کو دشمن کے ہاتھ میں چھوڑنہ دے پھراگر اس نے مظلوم کی حمایت میں جنگ کی اور اس کے بچانے کی غرض سے ظالم کو مار ہی ڈالا تو اس پر قصاص لازم نہ ہو گا(نہ دیت لازم ہو گی)ادراگر کسی شخص سے یوں کماجائے تو شراب یی لے یا مردار کھا لے یا اپنا غلام بیج ڈال یا است قرض کا ا قرار کرے (یا اس کی دستاویز لکھ دے) یا فلاں چیز ہبہ کر دے یا کوئی عقد تو ڑ ڈال نہیں تو ہم تیرے دینی باپ یا بھائی کو مار ڈالیں گے تو اس کویہ کام کرنے درست ہو جائیں گے کیونکہ آنخضرت ملتہ کیا نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یوں کما جائے تو شراب بی لے یا مردار کھا لے نہیں تو ہم تیرے بیٹے یا باپ یا محرم رشتہ دار بھائی چھا ماموں دغیرہ کو مار ڈالیس گے تواس کو بید کام کرنے درست نہ ہوں گے نہ وہ مضطر کہلائے گا پھران بعض لوگوں نے اپنے قول کا دوسرے مسلم میں خلاف کیا۔ کہتے ہیں که کسی شخص سے یوں کہاجائے ہم تیرے باپ یا بیٹے کو مار ڈالتے ہیں

٧- باب يَمين الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أَنْهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلَكَ كُلُّ مُكْرَه يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْحَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلُنَّ المَيْنَةَ أَوْ لَتَبَيْعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ أَوْ تَهَبُ هِبَةً أَوْ تَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإسْلاَمِ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النُّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لِتَشْرَبَنُ الخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَة أَوْ لَنَقْتُلُنَّ إِبْنَكَ، أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَارِحِم مُحَرِّم، لَمْ يَسَعْهُ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرّ ثُمُّ نَاقَضَ فَقَال: إنْ قَيْل لَهُ لَنُقْتَلَنَّ أَبَاك، أَوابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدِ، أَوْ تُقَوُّ بِدَيْنِ أوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي القياسِ، ولكنّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولَ : البَيْعُ وَالْهَبَةُ، وَكُلُّ

غَقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرُقُوا بَيْنَ كُلٌّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَغَيْرِهِ بِفَيْرِ كِتَابِ وَلاَ سُنَّةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَالَ ابْرَاهِيمُ لِإِمْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي)) وَذَلِكَ فِي الله وَقَالَ النَّحْمِيُّ: إذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَيْيَةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَيْيَةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَيْيَةُ الْمُسْتَخْلِف.

نہیں تو تو اپنا یہ غلام نے ڈال یا اسے قرض کا اقرار کرلے یا فلال چیز ہبہ کردے تو قیاس یہ ہے کہ یہ سب معاطع صحیح اور نافذ ہوں کے گرہم اس مسئلہ میں استحسان پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الی عالت میں بجے اور بہہ اور ہرایک عقد اقرار وغیرہ باطل ہوگاان بعض لوگوں نے ناطہ وار اور غیرناطہ وار میں بھی فرق کیا ہے جس پر قرآن و حدیث ہے کوئی دلیل نہیں ہے اور آخضرت میں گیا نے فرمایا حضرت ارابیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو فرمایا یہ میری بمن ہے اللہ کی روسے اور ابراہیم غلیہ والا ظالم ہو تو قتم کھانے والے کی نیت معتبرہوگی اور اگر قتم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبرہوگی۔

فقہائے حنیہ نے ایک استحسان نکالا ہے قیاس خفی جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے وہ جس مسئلہ میں ایسے ہی قواعد اور اصول موضوعہ کا ظاف کرنا چاہتے ہیں تو کتے ہیں کیا کریں قیاس تو یمی چاہتا تھا کہ ان اصول اور قواعد کے مطابق تھم دیا جائے گراستحسان کی رو سے ہم نے اس مسئلہ میں یہ تھم دیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہا ہے کہ آپ ہی تو ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں پھر جب چاہیں آپ ہی استحسان کا بمانہ کر کے اس قاعدے کو تو ڑ ڈالتے ہیں یہ تو من مانی کارروائی ہوئی نہ شریعت کی پیروی ہوئی نہ قانون کی اور عینی نے جو استحسان کے جواز پر آیت فیئیٹیفؤن آخسنکا اور حدیث ماراہ المسلمون حسنا سے دلیل کی یہ استدلال فاسد ہے کیونکہ آیت میں یستعمون القول سے قرآن مجید مراد ہے اور ماراہ المسلمون حسنا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کا قول ہے مرفوعاً ثابت نہیں ہے اور حدیث موقوف کوئی حجمت نہیں ہے علاوہ اس کے مسلمون سے اس قول میں جمع مسلمین مراد ہیں یا صحابہ اور تابعین ورنہ بینی کے قول پر یہ لازم آئے گا کہ تمام اہل بدعات اور فساق اور فجار جس بات کو اچھا تھے مسلمین موہ اللہ کے نزدیک بھی ہو اس کے سوا ہم یہ کمیں عے کہ اس قول میں یہ بھی ہے کہ جس چڑکو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجمان کو برا سمجھیں جو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجمان کو برا سمجھیں ہو اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجمان کو برا سمجھیں ہو اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجمان کو برا سمجھیں جو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجمان کا استقبان کو برا سمجھیں ہوں وہ لوہ کا لائلہ دوریں)

(1901) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کا ان سے ابن شاب نے انسیں سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بخالات نے خبر دی کہ رسول اللہ طلاقی نے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اللہ اللہ اسکان مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ضورت و کسی خالم کے) سپرد کرے۔ اور جو مخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت اور خبر یوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت یوری کرے گا۔

ای صدیث کی رو سے اہل اللہ نے دو سرے حاجت مندول کے لیے جمال تک ان سے ہو سکا کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمين بخاری شريف مطالعہ كرنے والے ہر بھائى بمن كو اس حديث شريف ير عمل كى توفق بخشے۔ آمين۔

7907 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّنَنا هُسَيْمٌ، حَدَّنَنا هُسَيْمٌ، حَدَّنَنا هُسَيْمٌ، اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ فَقَالُومًا كَيْفَ مَظُلُومًا افْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ مَظُلُومًا افْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ انْصُرُهُ قَالَ: ((تَحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُلْمِ أَنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ)). [راجع: ٣٤٤٣]

(190۲) ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سعید بن سلیمان واسطی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ہشیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ہشیم نے بیان کیا' کہا ہم کو عبید اللہ بن ابی بحر بن انس نے خبر دی اور ان سے حضرت انس بڑائی نے نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی کیا نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی بڑائی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گالیکن آپ کا کھیا خیال ہے جب وہ ظالم ہو گا پھر میں اس کی مدد کیوے کروں؟ آنحضرت میال ہو گا پھر میں اس کی مدد کیے کروں؟ آنحضرت مائی کیا ہے۔

ان جملہ احادیث میں مخلّف طریقوں سے اکراہ کا ذکر پایا جاتا ہے اس لیے حضرت مجتند اعظم ان کو یمال لائے دنیا میں مسلمان کے سامنے بھی اکراہ کی صورت حال در پیش ہے للذا سامنے بھی نہ بھی اکراہ کی صورت حال در پیش ہے للذا سوچ سجھ کر اس نازک صورت سے گزرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ' وما توقیقی الا باللہ ۔ کتاب الاکراہ ختم ہوئی۔ اب کتاب الحیل کو خوب خور سے مطالعہ کریں۔



حیلہ کتے ہیں ایک پوشیدہ تدہیرے اپنا مقصود حاصل کرنے کو۔ اگر حیلہ کر کے حق کا ابطال یا باطل کا اثبات کیا جائے تب تو سیست کے لیے کیا جائے ہوں اور اگر حق کا اثبات کیا جائے تب تو سیست کے لیے کیا جائے تو وہ واجب یا متحب ہو گا اور اگر کسی آفت سے بیخ کے لیے کیا جائے تو ممروہ ہو گا اب علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی قتم کا حیلہ کرنا صحح ہے یا غیر صحح اور نافذ ہے یا غیر نافذ اور الیا حیلہ کرنا میں انہوں سے آدمی گئگار ہو گا یا نہیں۔ جو لوگ صحح اور جائز کہتے ہیں وہ حضرت ابوب علیہ السلام کے قصہ سے جبت لیتے ہیں کہ انہوں نے سو لکڑیوں کے بدل سو جھاڑوں کے تنکے لے کر مار دیے اور قتم پوری کرلی اور اس

حدیث ہے کہ آخضرت بڑھیے نے ایک ناتواں محض کے لیے جن نے زناکاری کی تھی یہ تھم دیا کہ کھور کی ڈالی لے کر جس میں سو شاخیس ہوں ایک ہی بار اس کو مار دو اور اس حدیث ہے کہ ردی کھور کے بدل نچ کر پھر روپیہ کے بدل عمرہ کھور لے بولوگ ناجائز کتے ہیں وہ اصحاب سبت اور یہود کی حدیث ہے کہ چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی تو نچ کر اس کی قیمت کھائی اور جمش کی حدیث لعد اللہ المعطل و المعطل له ہے دلیل لیتے ہیں اور حنفیہ کے یہاں بہت ہے شری حلیے منقول ہیں بلکہ حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے ان حیلوں میں ایک خاص کتاب لکھی ہے۔ تاہم محققین انصاف پند حنی علائے کرام کتے ہیں کہ صرف وہی حلیے جائز ہیں جو علیہ نے ان حیلوں میں ایک خاص کتاب لکھی ہے۔ تاہم محققین انصاف پند حنی علائے کرام کتے ہیں کہ صرف وہی حلیے جائز ہیں جو احقاق حق کے جائیں۔ مولانا وحید الزماں مرحوم کتے ہیں کہ قول محقق اس باب میں یہ ہے کہ ضرورت شری ہے یا کی مسلمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے حلیہ کرنا در ست ہے 'لین جمال یہ بات نہ ہو بلکہ صرف ابنا فائدہ کرنا منظور ہو اور دو مرے مسلمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے حلیہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے ایک بخیل کی نقل ہے کہ وہ سال بھر کی ذکوۃ بہت ہے مسلمان بھائی کا اس سے نقصان ہو تا ہو تو ایسا حیلہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے ایک بخیل کی نقل ہے کہ وہ سال بھر کی ذکوۃ بہت سے فقیر کی ان کرایک فقیر کو دے دیتا پھر وہ گھڑا قیت دے کراس مسلمان بھائی کا اس سے بہتھ تکے گئرے میں بھرتا اور فلہ کے زخ سے تھوڑی کی ذائد قیمت پر ان ہی کے ہاتھ بھے ڈالیا انسان حللہ کرنا بالانقاق حرام اور ناجائز ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز حیلوں پر بہت ہی لطیف اشارات ہیں جن کو بنظر غور و بنظر انصاف مطالحہ کرنا کا کا اللہ عور انا الحق حفا آمین

### ١- باب في تَرْكِ الحِيَل

وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحَمَّلَهِ بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحَمَّلِهِ بْنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ مُحَمَّلِهِ بْنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنْ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ (رَيَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا المَّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانتُ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ عَلَيْ يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يُعَلِيمُ الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ عَلَيْ يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يَصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يُعَلِيمُهَا أَو امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ وَمَنْ عَلَيْ يَعْمِونُ وَلَهُ إِلَى دُنْيًا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَوْرَوْ جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مُنَ عَلَيْهِ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِي ).

### [راجع: ١]

اس مدیث سے امام بخاری نے حیلوں کے عدم جواز پر دلیل لی ہے کیونکہ حیلہ کرنے والوں کی نیت دو مری ہوتی ہے اس لیے حیلہ ان کے لیے بچھ مفیر نہیں ہو سکتا۔

### باب حیلے چھوڑنے کابیان

کیونکہ بیر حدیث ہے کہ ہر شخص کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے قتم وغیرہ میں بیر حدیث عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے۔

(۱۹۵۳) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہماد بن زید نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیم بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیم نے ان سے علقمہ بن و قاص لیٹی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائی سے خطبہ میں سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نئی کریم ماٹھ کیا کہ ویہ فرماتے ہوئے سنا تھا اے لوگو! اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے گائیں جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت (کا تواب ملے ہجرت اللہ اور اس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ صاصل کر لے یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کرلے تواس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی جس سے وہ شادی کرلے تواس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔

### ٧- باب فِي الصَّلاَةِ

صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوصًّأَ).

٦٩٥٤ - حدّثني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمام، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ ﴿ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

گ گویا یہ نماز پوری کرنے کا حیلہ ہے۔ اہلحدیث کتے ہیں کہ نماز صحیح سیس ہوگی کیونکہ سلام پھیرنا بھی نماز کا ایک رکن ہے صحح مدیث میں آیا ہے کہ تحلیلها التسلیم تو گویا الیا ہوا کہ نماز کے اندر صدث ہوا اور الی نماز باب کی مدیث کی روے صحح نہیں

> ٣- باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعِ، وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّق

الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسِ انَّ أَنَسًا حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

[راجع: ١٤٤٨]

ز کو ۃ کے ڈریے جو مال اکٹھا ہواہے جدا جدانہ کریں اور جو جداجدا ہواہے اکٹھانہ کریں۔ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (1900) ہم سے محد بن عبداللہ الانصاري نے بیان کیا کما ہم سے - ٣٩٥٥ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله

مارے والد نے بیان کیا کما ہم سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا' اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹند نے بیان کیا کہ حضرت ابو بكر رالله في انبي (زكوة) كا حكم نامه لكه كر بهيجاجو رسول كريم اللهايم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کوایک جگہ جمع نہ کیاجائے اور نہ مجتمع صدقہ کو متفرق کیاجائے زکوۃ کے خوف ہے۔

باب نماز کے ختم کرنے میں ایک حیلے کابیان

(١٩٥٣) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کماہم سے عبدالرزاق نے بیان

كيا'ان سے معمرنے'ان سے جمام نے ان سے حضرت ابو مرروہ والله

نے کہ نبی کریم سل اللہ اللہ تعالی تم میں سے کسی ایسے شخص کی

نماز قبول نہیں کرتا جے وضو کی ضرورت ہویہاں تک کہ وہ وضو کر

باب زكوة ميس حيله كرف كابيان آنخضرت التاييم في فرمايا

اس میں بیہ بھی تھا کہ جو مال جدا جدا دو مالکوں کا ہو وہ اکٹھانہ کریں اور جو مال اکٹھا ہو (ایک ہی مالک کا) وہ جدا جدا نہ کیا جائے۔ ۔ لَدَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اور "اہل" کے لفظ بھی آتے ہیں یعنی کمری یا اونٹ میں سے زکوۃ لیتے وقت ان کی پرانی حالت کو باقی رکھا جائے اصل میں جس حساب سے زکوۃ لی جاتی ہے اس کے بیش نظر بعض او قات اگر جانور مختلف لوگوں کے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں تو بعض صورتوں میں زکوۃ ان پر زیادہ ہو سکتی ہے اور انہیں اکٹھا کرنے سے زکوۃ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف کیجا ہونے میں زکوۃ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور متفرق کرنے میں کی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں اس کی اور زیادتی کی بنایر روکا

٦٩٥٦- حدَّثَنا قُنَيْبَةُ، حدَّثَنَا إسْمَاعيلْ

(١٩٥٢) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے اساعيل بن

نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کیا ہے اس

میں نہ میں کسی فتم کی زیادتی کروں گااور نہ کی۔ آنخضرت سی اللہ اللہ

فرمایا کہ اگر اس نے میچ کما ہے تو یہ کامیاب موایا (آپ نے یہ فرمایا

كر) اگراس نے صحیح كها ہے توجنت میں جائے گااور بعض لوگوں نے

کها که ایک سو بیس اونٹول بیس دوجھے تین تین برس کی دواونٹنیاں جو

چوتے برس میں گی موں زکوۃ میں لازم آتی ہیں پس مرکسی نے ان

اونٹوں کو عمد آ تلف کرڈالا (مثلا ذبح کردیا) یا اور کوئی حیلہ کیاتواس کے اديرے زكوة ساقط موكى۔ بْنُ جَعْفُر، عَنْ أبي سُهَيْل، عَنْ أبيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ الله أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْني مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيُّ مِنَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ: ((الصَّلَوَاتِ الـحَمْسَ إلاَّ أَنْ تَطُوُّعَ شَيْئًا)) فَقَالَ: أَخْبَرَني بِمَا فَرَضَ الله عَلَيُّ مِنَ الصُّيَّامِ؟ فَقَالَ: ((شَهْرُ رَمَضَانَ إلاَّ أَنْ تَطُوُّعَ شَيْئًا)) قَالَ: أَخْبِرْنَي بِمَا فَرَضَ الله عَلَيُّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ شَرَائِعَ الإسْلاَم قَالَ وَالَّذِي اكْرَمَكَ لاَ اتَطَوُّعُ شَيْئًا وَلاَ أنْفُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَى شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ - أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةُ - إِنْ صَدَقَ)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعير حِقَّتَان فَإِنْ اهْلَكُهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ ۚ احْتَالَ فيهَا فِرَارًا مِنَ الزُّكَاةِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

[راجع: ٢٤٦]

المحدیث کتے ہیں کہ جو کوئی زکوۃ سے بچنے کے لیے اس شم کے خیلے کرے گاتو زکوۃ اس پر سے ساقط نہ ہوگی۔ حنیہ نے ﷺ ایک اور عجیب حیلہ لکھا ہے بینی اگر کسی عورت کو اس کا خاوند نہ چھوڑتا ہو اور وہ اس کے ہاتھ سے منگ ہو تو خاوند کے بینے سے اگر زنا کرائے تو خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ امام شافعی کا مناظرہ اس مسلد میں امام محمد سے بہت مشہور ہے۔ اہلحدیث کے زدیک یہ حلہ چل نہیں سکتا کوئکہ ان کے نزدیک مصامرت کا رشتہ زنا سے قائم نہیں ہو سکتا۔

٦٩٥٧ - حدَّثَني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَهُ اللَّهِ: ((يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(١٩٥٤) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کماہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا 'کما ہم سے معمرنے بیان کیا' ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چنگبرا اژدھا بن کر آئے گااس کا مالک اس

شُجَاعًا اقْرَعَ، يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ، وَيَقُولُ: أَنَا كُنْزُكَ قَالَ: وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَنْسُطَ يَدَهُ فَيَلْقِمَهَا فَاهُ)).

[راجع: ١٤٠٣]

٦٩٥٨ - وقال رَسُولُ الله ((إذَا مَا رَبُّ النَّعَمَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا)). وَقَالَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلَ فِخافَ أَنْ تَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بَابِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بَعْضَمُ أَوْ بِبَقَرِ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ اخْتِيَالاً، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: بِيَوْمٍ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ الْ يَعُولُ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ الْ فَالَا أَنْ يَحُولُ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَنْ يَعُولُ الْحَوْلُ اللّهَ عَلْهُ إِنْ يَعُولُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ے بھائے گالیکن وہ اسے تلاش کررہا ہو گااور کے گاکہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یمال تک کہ وہ مخص اینا ہاتھ کھیلادے گااور اڑدھااسے لقمہ بنائے گا۔

آ اس صدیث کو امام بخاری اس لیے لائے کہ زکوۃ نہ دینے والے کی سزا اس میں فدکور ہے اور یہ عام ہے اس کو بھی شامل کر نیسے ہے۔ کیسینے کے جو کوئی حیلہ نکال کر زکوۃ اپنے اوپر سے ساقط کر دے۔

حصرت امام بخاری کا مطلب بعض لوگوں کا تناقض طابت کرنا ہے کہ آپ ہی تو زکوۃ کا دینا سال گزرنے سے پہلے درست جانتے ہیں اس سے یہ نکلا ہے کہ زکوۃ کا وجوب سال گزرنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے گو وجوب ادا سال گزرنے پر ہوتا ہے جب سال سے پہلے ہی زکوۃ کا وجوب ہو گیا تو اب مال کا بدل ڈالنا اس کے لیے کیونکر زکوۃ کو ساقط کر دے گا۔ الجحدیث کا یہ قول ہے کہ ان سب صورتوں میں اس کے ذمہ سے زکوۃ ساقط نہ ہوگی اور ایسے حیلے بمانے کرنے کو الجحدیث قطعاً حرام کہتے ہیں۔

ما اہل حدیثیم و غارانہ شناسیم محمد شکر کہ در مذہب ما حیلہ و فن نبیت

(268) S

کو ہبہ کردے یا اسے چے دے۔ زکوۃ سے بچنے یا حیلہ کے طور پر تاکہ زکوۃ اس پر ختم ہو جائے تواس پر کوئی چیزواجب نہیں ہوگی۔ یمی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مرگیا تو اس کے مال پر پچھ واجب نہیں ہوگا۔

وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْبَيَالاً لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَّلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ. [راجع: ٢٧٦١]

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ جب مرجانے سے سنت ساقط نہ ہوئی اور ولی کو اس کے اوا کرنے کا تھم دیا گیا تو ذکوۃ بطریق اولی مرنے سے بطریق اولی مرنے سے بطریق اولی مرنے سے با حلیہ کرنے سے ساقط نہ ہوگی اور یمی بات درست ہے۔ حنیہ کا کمنا یہ ہے کہ صاحب ذکوۃ کے مرنے سے وارثوں پر لازم نہیں کہ اس کے ذمہ جو زکوۃ واجب تھی وہ اس کے کل میں سے اوا کریں۔ حنیہ کا یہ مسئلہ صریح حضرت سعد کی مل مرگی تھیں گرجو ان کے ذمہ نذر رہ گئی تھیں آخضرت ساتھ کی مل مرگی تھیں گرجو ان کے ذمہ نذر رہ گئی تھیں آخضرت ساتھ کیا نے حضرت سعد بڑاتھ کو اس کے اوا کرنے کا تھی فرمایا۔ یمی تھی ہونا چاہیے۔

٤ – باب

سَعيد، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنِي بَافِع، سَعيد، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّثِنِي بَافِع، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حَدَّثِنِي بَافِع، عَنْ عُبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ السَّغَارِ وَلَيْنَكِحُهُ السَّغَارُ وَلَيْنَكِحُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق. وَقَالَ بَعْضُ النّسَبِ إِنِ احْتَالَ حَتَى تَزَوَّ جَ عَلَى الشّغَارِ وَلَيْنَكُحُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق. وَقَالَ بَعْضُ النّسَاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَى تَزَوَّ جَ عَلَى الشّغَارِ فَهُورَ جَانِزٌ، وَالشّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي السَّغَارِ السَّعْمَةِ : النّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي السَّغَارُ وَقَالَ فِي السَّعْمَةِ : النّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ فِي وَقَالَ بَعْضُ وَالشّعْرُطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ فِي السَّعْمَةُ وَالشّعْرُطُ بَاطِلٌ، حَانِزٌ وقَالَ فِي وَالشّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ جَانِزٌ وقَالَ بَعْضُهُمُ: المَنْعَةُ وَالشّعْرُ جَانِزٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: المَنْعَةُ وَالشّعْرَا حُانِدٌ وَاللّهُ عَلَى الله وَقَالَ بَعْضُهُمُ: المَنْعَةُ وَالشّعْرُطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ بَعْطُلُ وَالسّعْمَارُ جَانِزٌ وَالسّعْمَارُ جَانِزٌ وَالسّعُولُ وَالسّعُولُ اللّهُ وَالسّعُولُ اللهُ وَالسّعُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

7971 حدثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدُثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ اللهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَنِ اللهِ عَنْهُ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَلْمٌ، عَنْ أَبِيهِمَا اللهِ عَلْمٌ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاء

باب

(۱۹۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا' اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائن نے کہ رسول اللہ التی ہے دختار "سے منع فربایا۔ ہیں نے نافع سے پوچھا۔ شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی شخص بغیر مہر کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہرکے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے پیاس کے سواکوئی مہرمقرر نہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی نے حیلہ کر کے نکاح شغار کرلیا تو نکاح کاعقد درست ہوگا اور شرط لغو ہوگی (اور کے نکاح شغار کرلیا تو نکاح کاعقد درست ہوگا اور مہل لوگوں نے متعہ ہراکیک کو مہر مثل عورت کا ادا کرتا ہوگا) اور ہاں بعض لوگوں نے متعہ میں کہا ہے کہ وہاں نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے اور بعض حدید یہ کتے ہیں کہ متعہ اور شغار دونوں جائز ہوں گے۔ اور شرط باطل ہوگی۔

را ١٩٩١) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بیکی قطان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بیکی قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ بن محمد بن علی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی من شریب سے کہا گیا کہ حضرت علی من شریب کا کیا کہ حضرت علی من کوئی حی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں ہوت عورتوں کے متعد میں کوئی حی نہیں

بأسًا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمْرِ الإنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتُّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [راجع: ٢١٦]

سجھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے خیبر کی لڑائی کے موقعہ پر
متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کردیا تھااور بعض لوگ
کتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلہ سے متعہ کرلیا تو نکاح فاسد ہے اور
بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گااور میعاد کی شرط باطل ہو
جائے گی۔

اس مدیث کو حضرت امام بخاری اس لیے لائے کہ متعہ کے باب میں جو ممافعت آئی ہے وہ اس لفظ ہے ہے کہ نہی عن المعتقد اور شغار کی بھی ممافعت ای لفظ ہے ہے پھر ایک عقد کو صحیح کمنا اور دو سرے کو باطل کمنا جیسا کہ بعض الناس نے افقیار کیا ہے کو تکر صحیح ہو سکتا ہے۔ حافظ نے کما کہ دونوں میں حنفیہ یہ فرآ کرتے ہیں کہ شغار اپنی اصل ہے مشروع ہے لیکن اپنی صفت ہے فاسد ہے اور متعہ اپنی اصل ہی ہے فیر مشروع ہے۔ شغار یہ ہے کہ ایک آدی دو سرے کی بیٹی ہے اس شرط پر نکاح کرے کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے گا۔ بس یمی ہر دو کا مبر ہے اور کوئی مبرنہ ہو۔ حضرت امام ابو حفیفہ دولتے کہ اس کہ کسی نے حیاہ ہے نکاح شغار کر لیا تو نکاح کا عقد درست ہو جائے گا اور شرط بھی باطل ہو مرمش عورت کا اوا کرنا ہو گا اور ان ہی امام ابو حفیفہ دولتے نکاح متعہ دولتے ہے گا اور شرط بھی باطل ہے وہاں یوں نہیں کما کہ نکاح صحیح ہے اور شرط باطل اور مرمش لازم ہو گا ہہ خاہر یہ ترجے بلا مرج ہے کو نکہ متعہ اور شغار دونوں کی ممافعت کیاں حدیث سے خابت ہے بلکہ متعہ تو پہلے بعض حالات کی بنا ہو طال ہوا گر شغار کبھی حال نہیں ہوا اب متعہ قیامت تک کے لیے قطعاً حرام ہے۔ شغار یہ ہے کہ بلا مهر آپس میں عورتوں کا خاولہ کہ کو مہرجاننا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو چھو ڑے گا تو وہ دو مرا بھی چھوٹر کرااس کو شبہہ کا نکاح کتے ہیں' یہ قطعاً حرام ہے۔

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في النُبيُوعِ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الـمَاءِ لِيُمْنَعَ
 بِهِ فَضْلُ الكَلإِ

٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ يُمْنَعُ فَطْلُ الكَلاِ)).

[راجع: ٣٥٣]

٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٣٩٦٣ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَنْ

باب خرید و فروخت میں حیلہ اور فریب کرنامنع ہے اور کسی
کو نہیں چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو پانی ہواس کو
روک رکھے تاکہ اس کی وجہ سے گھاس بھی رکی رہے۔
(۱۹۹۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا'کہ ہم سے امام مالک نے' ان
سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ و فاتی 
نے کہ رسول اللہ ماٹی کیا نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ
روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے (اس میں
بھی حیلہ ساذی سے روکا گیا ہے)

باب بخش کی کراہیت (معنی کسی چیز کا خرید نامنظور نہ ہوگر دوسرے خریداروں کو بہ کانے کے لیے اس کی قیمت بردھاتا (۲۹۲۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہاہم سے امام مالک نے

مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.[راجع: ٢١٤٢]

ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن تھ نے کہ نبی کریم ملی اللے ان بیج بخش سے منع فرمایا۔

یعن محض جمون بول کر بھاؤ بردھانا اور گاہوں کو دھوکہ دینا جیسا کہ نیلام کرنے والے ایجنٹ بنا لینتے ہیں اور وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے بھاؤ بردھاتے رہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی بہت بری ہے۔ کتنے غریب اس دھوکہ میں آکر لٹ جاتے ہیں۔ اللہ الی حیلہ سازی سے بہت ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

٧- باب مَا يُنهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي

البُيُوع

وَقَالَ أَيُوبُ: يُخَادِعُونَ الله كَمَا يُخَادِعُونَ الله كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ الْمُؤْرَ عِيَانًا كَانَ الْمُؤْنَ عَلَيًّ..

٨- باب مَا يُنْهَى مِنْ الاحْتِيَالِ
 لِلْوَلِيِّ فِي اليَتِيمَةِ الـمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ
 يُكَمِّلُ صَدَاقَهَا

٣٩٦٥ حداً ثَنا أبُو الْيَمَان، حَدَّثَنا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانْ عُرْوَةُ يُحدَّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَانِشَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ﴿ [النساء : ٣] قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا. فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بأدنى مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بأدنى

# باب خرید و فروخت میں دھو کہ دینے کی ممانعت۔

اور الوب نے کہا' وہ کم بخت اللہ کو اس طرح دھو کہ دیتے ہیں جس طرح کسی آدمی کو (خرید و فروخت میں) دھو کہ دیتے ہیں اگر وہ صاف صاف کھول کر کہہ دیں کہ ہم اتنا نفع لیں گے تو یہ میرے نزدیک آسان ہے۔

(۱۹۹۴) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی ان سے عض کیا کہ وہ خرید و بی شرحت میں دھوکہ کھاجاتے ہیں۔ آنخضرت میں دھوکہ خمایا کہ جب تم کچھ خریداکرو تو کہہ دیا کروکہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔

باب میتیم لڑکی ہے جو مرغوبہ ہواس کے ولی فریب دے کر لینی مهرمثل ہے کم مهر مقرر کرکے نکاح کرے تو یہ منع ہے۔

(۱۹۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ
رُیُ اُنٹیا نے آیت "اور اگر تہیں خوف ہو کہ تم بیبیوں کے بارے میں
انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دو سری عور توں سے نکاح کروجو تہیں
پند ہوں" آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی بیتیم لڑکی کا ذکر ہے جو
اپند ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے
رغبت رکھتا ہو اور جاہتا ہو کہ عور توں (کے مہروغیرہ کے متعلق) جو

مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنَهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ فَأَنْزَلَ ا لله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الحَديثَ.

[راجع: ٢٤٩٤]

آ وموں کو اپن زیر تربیت میتم بچیوں سے طالمانہ طریق پر نکاح کر لینے سے منع کیا گیا۔ ایسے میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اہل نے اور کے نزدیک وہ نکاح صبح نہ ہو گا اور جمہور کے نزدیک صبح ہو جائے گا گراس کو مسرمثل دینا پڑے گا۔ مقاہر کے نزدیک وہ نکاح صبح نہ ہو گا اور جمہور کے نزدیک صبح ہو جائے گا گراس کو مسرمثل دینا پڑے گا۔

٩ - باب إذًا غُصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ

أنَّهَا مَاتَتْ

فَقُضِيَ بقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّنَةِ ثُمُّ وَجَدَها صَاحِبُهَا فَهِي لَهُ وَيُورُدُ القيمَةُ وَلاَ تَكُونُ القسمَةُ ثَمنًا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْحَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأخْذِهِ القيمَةَ وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَن اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُل لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلُ بَأَنْهَا مَاتَتُ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ وَلِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ)).

٣٩٦٦ - حدَّثُنَا آبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبَّدِ ' لَهُ بُن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بُنِ

سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے تو ایے ولیوں کو ان لڑکوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے۔ سوا اس صورت کے کہ ولی مرکو پورا کرنے میں انساف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے آنخضرت ملتھ اللہ سے اس کے بعد مسلد یو چھاتو اللہ تعالی نے يد آيت نازل كي وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي التِسَآءِ اور لوگ آب سے عور تول کے بارے میں مسکلہ پوچھتے ہیں "اور اس واقعہ کاذکر کیا۔

باب باب جب سمی مخص نے دو سرے کی لونڈی زبردسی چھین لی اب لونڈی کے مالک نے اس پر دعویٰ کیا تو چھیننے والے نے یہ کما کہ وہ لونڈی مرگئی۔ حاکم نے اس سے قیمت دلادی اب اس کے بعد مالک کو وہ لونڈی زندہ مل گئی تو وہ اپنی لونڈی لے لے گااور چھینے والے نے جو قیمت دی تھی وہ اس کو واپس کر دے گابیے نہ ہو گا کہ جو قیمت حصینے والے نے دی وہ لونڈی کامول ہو جائے 'وہ لونڈی حصینے والے کی ملک ہو جائے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لونڈی چھیننے والے کی ملک ہو جائے گ کیونکہ مالک اس لونڈی کامول اس سے لیے چکا ہے یہ فتویٰ دیا ہے گویا جس لونڈی کی آدمی کو خواہش ہواس کے حاصل کر لینے کی ایک تدبیر ہے کہ وہ جس کی چاہے گااس کی لونڈی جراً چھین لے گاجب مالک دعویٰ کرے گاتو کمہ دے گاکہ وہ مرگی اور قیمت مالک کے لیے میں ڈال دے گااس کے بعد بے فکری سے پرائی لونڈی سے مزے اڑا تا رہے گا کیونکہ اسکے خیال باطل میں وہ نونڈی اس کے لیے حلال مو گئی حالا نکہ آنخضرت مٹھالا فرماتے ہیں ایک دو سرے کے مال تم یر حرام ہیں اور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہردغاباز کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیاجائے گا( تاکہ سب کو اسکی دغابازی کاحال معلوم ہو جائے) (۲۹۲۲) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے 'اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر

### © 272 DE SERVICIO DE LA CONTROL DE LA CONTRO شرعی حیلوں کابیان رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر

عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ((لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ)).

ذربعه وه بهجانا جائے گا۔

[راجع: ٣١٨٨]

سیسی کے کئی زبان دراز ہوتا ہے میں اگر اس کے بیان پر اس کے بھائی کا حق اس کو دلا دوں تو دوزخ کا ایک عمرا دلاتا ہوں جب آپ کے نصلے سے دو سرے کا مال حلال نہ ہو تو کسی قاضی کا فیصلہ موجب حلت کیو کر ہو سکتا ہے۔

٦٩٦٧– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ كَثير، عَنْ سْفْيَانْ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَن النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ، وَإِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ۲٤٥٨]

(۲۹۲۷) م سے محمد بن کثرنے بیان کیا'ان سے سفیان نے 'ان سے ہشام نے 'ان سے عروہ نے 'ان سے زینب بنت ام سلمہ نے اور ان ے ام سلمہ وی فیا نے کہ نبی کریم ساتھا نے فرمایا میں تمهارا ہی جیسا انسان ہوں اور بعض او قات جب تم باہمی جھڑا لاتے ہو تو ممکن ہے

کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلہ میں اپنامقدمہ پیش كرفي مين زياده جالاكى سے بولنے والا مو اور اس طرح ميں اس ك مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس فخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کافیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ

دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہو گاجس کے

لے۔ کیونکہ اس طرح میں اسے جنم کا ایک مکڑا دیتا ہوں۔

وہ فقہاء اسلام غور کریں جو قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ سجھتے ہیں اگرچہ وہ کتنا بی غلط اور ظلم و جور سے بھرپور ہو جیسے کسی کی عورت زبردسی پکڑ کراس کا کسی قامنی کے یہال دعویٰ کر دے 'اس پر اپنی صفائی میں دو جموٹے گواہ پیش کر دے اور قامنی مان لے تو اليے مقدمات كے قاضى كے غلط فيل صحح نہ ہول كے خواہ كتنے ہى قاضى اسے مان ليس اور عاصب كے حق ميں فيصلہ دے ديں مكر جھوٹ جھوٹ رہے گا۔

# ١١ – باب فِي النَّكَاح

٣٩٦٨ حدَّثُناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ تُنكَحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيْبُ حَتَّى

باب نکاح پر جھوٹی گواہی گزر جائے تو کیا تھم ہے

کیا وہ عورت اس دعویٰ کرنے والے پر جو جاتا ہے کہ بید دعویٰ جھوٹا ہے ' طال ہو جائے گی ؟

(191۸) م ے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام نے بیان کیا کما ہم سے کی بن الی کثرنے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہائن نے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا۔ کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت ند لے لی جائے اور کی ہوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیاجائے

تُسْتَأْمَرَ)) فَقيلَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((إِذَا سَكَتَتْ)).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأَذَنِ البِكُرُ وَلَمْ تُرَوِّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ اللهُ تَزَوِّجَهَا بِرِضَاها، فَأَثْبَتَ الْقَاضي نِكَاحُهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ اَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَطَاهَا. وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحيحٌ. [راجع: ٥١٣٦]

٣٩٦٩ حداثناً على بن عبد الله، حداثنا على بن سعيد، عن سفيان، حداثنا يختى بن سعيد، عن الفاسم ان المراق من ولد جعفو تخوفت ان يُزوجها وليها وهي كارهة، فأرسكت الى شيخين من الانصار عبد الرحمن ومُجمع ابنى جارية قالاً: فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام انكحها ابوها وهي كارهة فرد الرعم فسمفته يقول عن أبيه وأما عبد الرحمن فسمفته يقول عن أبيه وأما عبد الرحمن فسمفته يقول عن أبيه ال خنساء. [راجع: ١٣٨٥]

• ٩٩٧ - حلائنا أبُو نُعَيْمٍ، حَدُّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البَّكُمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)) قَالُوا: وَلاَ تُنْكَحُ البَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)) قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)). وقَالَ بَعْض النّاسِ: إنِ احْتَالَ إنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ

جب تک اس کا تھم نہ معلوم کر لیا جائے۔ پوچھا گیایا رسول اللہ اس کی (کنواری کی) اجازت کی کیا صورت ہے؟ آخضرت ملٹی ہے نے فرمایا کہ اس کی خاموثی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا۔ لیکن کسی شخص نے حیلہ کرکے دو جھوٹے گواہ کھڑے کردیئے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ حالا نکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ گوائی جھوٹی تھی اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے ہیں اس کے لیے جھوٹی حرج نہیں سے بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔

(۱۹۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے 'کہا ہم سے یکی بن سعید نے 'ان سے قاسم نے کہ جعفر بڑا ٹھڑ کی اولاد میں ہم سے یکی بن سعید نے 'ان سے قاسم نے کہ جعفر بڑا ٹھڑ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی (جن کی وہ زیر پرورش تھیں) ان کا نکاح کردے گا۔ حالا نکہ وہ اس نکاح کو ناپند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے دو شیوخ عبدالرحمٰن اور مجمع کو جو جاریہ کے بیٹے تھے کہ لا بھیجا انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں۔ کیونکہ خنساء بنت خذام رہی آٹھ کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپندیدگی کے باوجود کردیا تھاتو رسول اللہ ماٹی ہے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمٰن کو اپنے والد سے یہ دیا تھے۔ سفیان نے بیان کیا۔

بجین میں جن بچیوں کا نکاح کر دیا جائے اور جوان ہو کر وہ اس کو ناپند کریں تو ان کا بھی نکاح رد کر دیا جائے گا۔

(\* 194 ) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے کی نے ان سے ابو سلمبے نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ دوقت دولان کے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرملیا کی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا تعلم نہ معلوم کرلیا جائے اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ آخضرت ماتھ کیا نے فرملیا۔ یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی

زُور عَلَى تَزْويج امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بأَمْرهَا،

فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا

النُّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

بعض ذریع اس

[راجع: ٥١٣٦]

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو جھوٹے گواہوں کے ذریعہ حیلہ کیا (اور بیہ جھوٹ گھڑا) کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبرہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہناجائز ہو جائے گا۔

ایے جھوٹ اور حیلہ پر اس کے جواز کا فیصلہ دینے والے قاضی صاحب عنداللہ سخت ترین سزا کے حق دار ہول گے۔ اللہ ایسے حیلہ سے ہمیں بچائے۔ آمین۔

79٧١ حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ، جُرِيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَلْمُ: ((البُّكِرُ تُسْتَأَذَنُ)) قُلْتُ البِكْرَ تَسْتَحْيٍ؟ قَالَ: ((إذْنُهَا صُمَاتُهَا)). وَقَالَ بَعْضِ النّاسِ: إِنْ هَوِيَ صَمَاتُهَا)). وَقَالَ بَعْضِ النّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى النّهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ فَا اللهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ فَا اللهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ فَا اللهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ مَنْ اللهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ مَنْ اللهُ تَزَوَّجَهَا، فَاحْرَلُ مَنْ اللهُ تَزَوْرِ وَالزُّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ صَلًا لَهُ الْوَطْءُ.

;

(۱۲۹۲) ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' ان سے ابن ہر جے جے ' ان سے ابن ابی ملیکہ نے' ان سے ذکوان نے' اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہو ہواں کیا کہ رسول اللہ ماٹی ہے فرمایا۔ کنواری لڑی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑی شرمائے گی' آخضرت ماٹی ہے فرمایا کہ اس کی خاموثی ہی اجازت ہم اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی بیٹیم لڑی یا کنواری لڑی سے نکاح کاخواہش مند ہو۔ لیکن لڑی راضی نہ ہواس پر اس نے حیلہ کیا اور دو جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نکاح سے وہ بھی راضی ہوگئی اور قاضی نے اس جھوٹی شمادت کو اس نکاح سے وہ بھی راضی ہوگئی اور قاضی نے اس جھوٹی شمادت کو جول کرلیا حالا نکہ وہ بھی جانتا ہے کہ بیہ سارا ہی جھوٹ اور فریب تب بھی اس سے جماع کرناجائز ہے۔

[راجع: ۱۳۷٥]

آبیج میرے ان جملہ احادیث بالا سے حضرت امام بخاری نے دوبعض الناس" کے ایک نمایت ہی کھلے ہوئے غلط فیصلے کی تردید فرمائی ہے سیست کے دیسے کہ روایات کے ذیل میں تشریح ہے فقماء کی الی ہی حیلہ بازیوں کی قلعی کھولنا یماں کتاب الحیل کا مقصد ہے جیسا کہ بنظر انصاف مطالعہ کرنے والوں پر ظاہر ہو گا شیخ سعدی نے ایسے ہی فقمائے کرام کے بارے میں کہا ہے متنا مطالعہ کرنے والوں پر ظاہر ہو گا شیخ سعدی نے ایسے ہی فقمائے کرام کے بارے میں کہا ہے

فقيهان طريق جدل ساختند لم لانسلم درانداختند

کتنے ہی علماء احناف حق پند ایسے بھی ہیں جو ان حیلہ سازیوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ یقیناً ان سے مشکیٰ ہیں جزاهم الله احسن جزاء

١٢ – باب مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ

باب عورت کااپے شوہریا سوکنوں کے ساتھ



### حیلہ کرنے کی ممانعت

الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَوْلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ في ذَلِكَ. اورجواس باب میں اللہ تعالی نے نبی کریم ملٹھا پر نازل کیااس کابیان

آیت کریمہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک ---- مراد ہے لین اے نی جو چیز آپ کے لیے طال ہے آپ اے اپنے اور کیوں حرام کیے آپ اپی یوبوں کی رضا مندی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آیت واقعہ ذیل ہی کے متعلق نازل ہوئی تفصیل مدیث باب میں آ رہی ہے۔

(۲۹۷۲) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ عصر کی نمازے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے (ان میں سے كى كے حجرہ میں جانے كے ليے) اجازت ليتے تھے اور ان كے ياس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رہ اُن اُنا کے گھر گئے اور ان کے یمال اس سے زیادہ دیر تک ٹھرے رہے جتنی دیر تک ٹھرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق آنخضرت اللہ اسے یوچھاتو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شمد کی ایک کی انہیں مربیہ کی تھی اور انہوں نے آنخضرت کو اس کا شربت بلایا تھا۔ میں نے اس یر کما کہ اب میں بھی آنخضرت ملی کیا کے ساتھ ایک حیلہ کرول گی چنانچہ میں نے اس کاذکر سودہ رہے کیا اور کماجب آنحضرت آپ کے یمال آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے اس وقت تم آپ ے کمنا کہ یا رسول اللہ! شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نمیں۔ تم کمناکہ پھریہ بو کس چیزی ہے؟ آنحضرت آئے۔ چنانچہ آنخضرت ملتھا اس کاجواب مید دیں گے کہ حفصہ نے مجھے شد کا شربت پایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شمد کی مھیوں نے غرفط کارس چوساہو گااور میں بھی آنخضرت سے میں بات کہوں گی اور صفیہ تم بھی آنخضرت سے مید کمنا چنانچہ جب آنخضرت النہ کیا سودہ کے یمال تشریف لے گئے تو ان کابیان ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت

٦٩٧٢ حدَّثناً عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلِّي العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نسائه فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا، أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لى: أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُوْمِهَا عُكُّةً عَسَل، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَمُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَالله لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إذَا دَخَلَ عَلْيَكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لاً، فَقُولِي لهُ مَا هَذِهِ الرّبيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الريّخُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ: ذَلكَ وَقُولِيهِ أَنْتِ بَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ : سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو َ لَقَدْ كَدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى البَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ 
آخضرت الناج سے بیات جلدی میں کہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب آخضرت مٹھ کیا اس سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آخضرت مٹھ کیا نے فرمایا کہ حفصہ میں۔ میں نے کما پھر پوکیسی ہے؟ آخضرت مٹھ کیا نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شمد کا شربت بلایا ہے میں نے کما اس شمد کی محصول نے غرفط کارس چوسا ہو گا اور صفیہ بڑی کیا س جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی کی کما۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی کیا س تو انہوں نے بھی کی کما۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی کیا س کے بعد جب پھر حفصہ بڑی کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ شمد میں پھر آپ کو آپ کو بیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودہ بڑی کیا اور سے نہا نالہ یہ ہم نے کیا کیا گویا شمد آپ پر حرام کردیا۔ میں نے کما جب رہو۔

[راجع: ٤٩١٢]

تحمیں آنخضرت من نہ لیں یا ہماری ہے بات ظاہر نہ ہو جائے۔ گراللہ پاک نے قرآن مجید میں اس ساری بات چیت کا پردہ چاک کر دیا جس کا مطلب ہے ہے کہ حیلہ سازی کرنا بسر حال جائز نہیں ہے کاش کتاب الحیل کے مصنفین اس حقیقت پر غور کر سکتے؟ ازواج النبی بلاشبہ امہات المومنین ہیں گرعورت ذات تھیں جن میں کزوریوں کا ہونا فطری بات ہے۔ غلطی کا ان کو احساس ہوا' میں ان کی مغفرت کی دلیل ہے۔ اللہ ان سب پر ہماری طرف سے سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آئین۔

١٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ

فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

٦٩٧٣ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأَمِ فَلَمَا جَاءَ سَرْغَ بَلَعَهُ أَنَّ خَرَجَ إِلَى الشَّأَمِ فَلَمَا جَاءَ سَرْغَ بَلَعُهُ أَنَّ الوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((إذَا بَنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله وَإِذَا وَقَعَ بِارْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْ سَرْغَ.

[راجع: ۲۹۷٥]

# باب طاعون سے بھاگنے کے لیے حیلہ کرنامنع ہے

(۱۹۷۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے 'ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ اللک نے 'ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ (سنہ ۱۸ اھ ماہ ربیع الثانی میں) شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچ تو ان کو سے خبر لی کہ شام وبائی بیاری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھ نے انہیں خبردی کہ رسول اللہ ساتھ لیا نے فرمایا تھا کہ جب تہمیں معلوم ہو انہیں خبردی کہ رسول اللہ ساتھ لیا نے فرمایا تھا کہ جب تہمیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں واخل مت ہو 'لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگئے کے لیے تم وہال سے نکاو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر زواتھ مقام سرغ سے واپس آگئے۔

وَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَ أَنْ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَديثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

اور ابن شماب سے روایت ہے' ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ حضرت عمر بناٹیز 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بناٹیز کی حدیث من کر واپس ہو گئے تھے۔

یہ طاعون عمواس کا ذکر ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

مُعُدِّبً، حَدُّثَنَا آبُو الْيَمَانِ، حَدُّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدُّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ: ((رِجْزُ –أوْ عَذَابٌ – عُذَّبَ الوَجَعَ فَقَالَ: ((رِجْزُ –أوْ عَذَابٌ – عُذَّبَ بِهِ بِهِ بَعْضُ الأَمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةً، فَتَذْهَبُ السَمَوَّةَ وَتَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ المَرْضِ فَلاَ يَقْدَمَنَ عَلَيْه، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ بَأَرْضِ فَلاَ يَقْدَمَنَ عَلَيْه، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ وَلَا يَخْرُجُ فِوَارًا مِنْهُ).

[راجع: ٣٤٧٣]

آتی ہم میں اس کا اصل سبب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یونانی لوگ جدوار خطائی ہے ' ڈاکٹر لوگ ورم پر برف کا مکڑا رکھ کر اور بدوی کی سیجھ میں نہیں آتا۔ یونانی لوگ جدوار خطائی ہے ' ڈاکٹر لوگ ورم پر برف کا مکڑا رکھ کر اور بدوی سے بھاگنا گویا موت سے بھاگنا گویا موت سے بھاگنا ہے جو اپنے وقت پر ضرور آکر رہے گی۔ مولانا وحیدالزماں مرحوم فرماتے ہیں کہ گھریا محلّہ بدل لینالہتی چھو ڈکر پہاڑ پر چلے جانا تاکہ صاف آب و ہوا مل سکے فرار میں داخل نہیں ہے ' واللہ اعلم بالصواب۔

\$ 1 - باب في الهبّة والشُّسعة وقال بعض النّاس: إنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فيها، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرُّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الهِبَةِ وَالشَّمَ فَي الهَبَةِ وَالشَمْ فَي الهَبَةِ وَالسَّمَ فَي الهَبَة وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٩٧٥ حدثناً أبو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَان،
 عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن

باب ہبہ پھیر لینے یا شفعہ کاحق ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا مکروہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے دو سرے کو ہزار درہم یا اس سے زیادہ ہبہ کئے اور یہ درہم موہوب کے پاس برسوں رہ چکے پھرواہب نے حیلہ کرکے ان کو لیا۔ ببہ میں رجوع کر لیا۔ ان میں سے کسی پر زکوۃ لازم نہ ہوگی اور ان لوگوں نے آنخضرت ساتھ کے کا طاف کیا جو بہہ میں وارد ہے اور باوجود سال گزرنے کے اس میں زکوۃ ساقط ہے۔

(۲۹۷۵) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ' ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ہارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔

ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء)).

[راجع: ۲۵۸۹]

آ پہر من اس حدیث سے یہ نکلا کہ موہوب لہ کا قبضہ ہو جانے کے بعد پھر بہہ میں رجوع کرنا حرام اور ناجائز ہے اور جب رجوع کرنی حرام اور ناجائز ہے اور جب رجوع کی ناجائز ہوا تو موہوب لہ پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی۔ المحدیث کا کی قول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ہے تو نہ واہب پر ذکوۃ ہوگی نہ موہوب لہ پر اور یہ حیلہ کرکے دونوں ذکوۃ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

79٧٦ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنا هِشَامَ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُ اللهُ عَلَى النَّبِيُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَقَالَ بَعْضُ النّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجَوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِن عَمَدَ إلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِن الشُّنْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مَانَةٍ سَهْم، ثُمَّ الشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مَانَةٍ سَهْم، ثُمَّ الشُّفْعَةُ فِي الشَّفْعَةُ فِي السَّعْمِ الأول وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ السَّفْعَةُ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.[راجع: ٢٢١٣]

(۱۹۷۲) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ہشام بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی'
انہیں زہری نے' انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت جابر بن
عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شفعہ کا حکم ہراس چیز میں دیا تھاجو تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ پس جب حد
بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیئے جائیں تو پھر شفعہ نہیں
اور بعض لوگ کتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوی کو بھی ہو تاہے پھر خود بی
اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کمی نے کوئی گھر خریدا اور اسے
خطرہ ہے کہ اس کا پڑوی حق شفعہ کی بنا پر اس سے گھر لے لے گاتو
اس نے اس کے سوچھ کرکے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا
اور باتی جھے بعد میں خریدے تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو
بڑوی کو شفعہ کا حق ہو گا۔ گھرکے باتی حصول میں اسے یہ حق نہیں ہو
گااور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ حیلہ کرے۔

واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے کو خود چاہ جاتا ہے '

کیونکہ خریدار اس گھر کا شریک ہے اور شریک کا حق ہمسایہ پر مقدم ہے اور ان لوگوں نے خریدار کے لیے اس قتم کا حیلہ سیسی ہے از رکھا حالانکہ اس میں ایک مسلمان کا حق تلف کرنا ہے اور ان فقهاء پر تعجب ہے جو ایسے، حیلے کرنا جائز رکھتے ہیں۔

(کے 192) ہم سے علی بن عبداللہ مدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ملی بن عبداللہ مدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا کہ مسور بن کیا انہوں نے بیان کیا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنما آئے اور انہوں نے میرے موند ھے یر اپنا ہاتھ

79٧٧ - حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدُّثَنَا سُفْيَانْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشُّريدِ قَالَ: جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ

مَعَهُ إِلَىٰ سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: ٱلاَ تَأْمُرُ هَٰذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَّى بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ: لاَ أزيدُهُ عَلَى أرْبَعِمِائَةِ إمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ: أَعْطيتُ خَمْسَمِائَةِ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْ لاَ أنَّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ((الجَارُ أَحَقُّ بصَقَبَهِ مَا بعتُكَهُ -أوْ قَالَ- مَا أَعْطَيْتُكَهُ)) قُلْتُ : لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلُ هَكذَا قَالَ : لَكُنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا. [راجع: ٢٢٥٨] وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذًا أَرَادَ أَنْ يَبيعَ الشُّفْعَة، فَلَهُ أَنْ يَخْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَم فَلاَ يَكُونُ لِلشُّفيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.

ر کھا پھر میں ان کے ساتھ سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ کے یہاں گیاتو ابورافع نے اس بر کما کہ اس کا چار سوسے زیادہ میں نہیں دے سكا اور وہ بھی قسطوں میں دول گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا كه مجھے تواس کے پانچ سونقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تا کہ پڑوی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تہمیں نہ بیچا۔ علی بن عبدالله مرین نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے اس پر پوچھا کہ معمرنے اس طرح سیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کمالیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفعہ نہ دے تواسے حیلہ کرنے کی اجازت ہے اور حیلہ سے کہ جاکداد کا مالک خریدار کو وہ جا کداد ہیہ کر دے پھر خریدار لیعنی موہوب لہ اس ہبہ کے معاوضہ میں مالک جائداد کو ہزار درہم مثلاً ببہ کردے اس

صورت میں شفیع کو شفعہ کاحق نہ رہے گا۔ للمنظم المستعد ہے میں ہوتا ہے نہ کہ ہبہ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہبہ بالعوض بھی بھے کے حکم میں ہے تو شفیع کاحق شفعہ قائم رہنا عليے اور ايبا حيله كرنا بالكل ناجائز ہے۔ اس ميں مالك كى حق تلفى كا ارادہ كرنا ہے۔ ہميں چاہئے كه ايسے بهہ سے جس ميں کسی کا نقصان نظر آرہا ہے بچیس اور ایسے ناجائز حیلوں سے دور رہیں اور اس حدیث پر عمل کریں جو بالکل واضح اور صاف ہے۔

(١٩٤٨) جم سے محر بن يوسف نے بيان كيا انهوں نے كما جم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن شريد نے ان سے ابورافع نے كه حضرت سعد بنالخد نے ان ك ایک گھری چار سومثقال قیمت لگائی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول الله ملتيام كوبير كت نه سنا موتاكه يروسي اين يروس كا زياده مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ ریتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدااور چاہا کہ اس کاحق شفعہ باطل کردے تواہے اس گھر کواینے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیئے۔ اب نابالغیر قشم بھی نہیں ہو گی۔

٣٩٧٨ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّريدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِاتَةِ مِثْقَالِ فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الجارُ أحَقُ بصَقَبهِ)) لَما أعْطَيْتك. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إنِّ اشْتَرَى نَصيبَ ذَارِ فَأْرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لابْنِهِ الصُّغير وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمين.

[راجع: ۲۲۵۸]

اور اس حیلہ سے آسانی سے حق شفعہ ختم ہو جائے گاکیونکہ نابالغ بر قتم بھی نہ آئے گی۔

## باب عامل کا تحفہ لینے کے لیے حیلہ کرنا

(1949) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان ے ابو حمید الساعدی والتد نے بیان کیا کہ رسول الله التا الله فیام نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صد قات کی وصولی کے لیے عامل بنایا ان کا نام ابن اللتيبه تھا پھرجب بيه عامل واپس آيا اور آنخضرت ماڻايام نے ان كا حساب لیا' اس نے سرکاری مال علیحدہ کیااور پچھ مال کی نسبت کہنے لگا کہ یہ (مجھے) تحفہ میں ملاہے۔ آخضرت ماٹھیے نے اس پر فرمایا پھر کیوں نہ تم اپنے مال باپ کے گھر بیٹھے رہے اگر تم سیے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمهارے پاس آجاتا۔ اس کے بعد آنخضرت ماٹھیا نے ہمیں خطبہ دیا اور الله کی حمدوثنا کے بعد فرمایا امابعد! میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے پھروہ مخص آتا ہے اور کہتاہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے مال باپ کے گھر بیٹھا رہنا جاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پنج جاتا۔ اللہ کی قتم تم میں سے جو بھی حق کے سواکوئی چیز لے گاوہ الله تعالى سے اس حال میں ملے گا كه اس چيزكو اٹھائے موت مو گا۔ میں تم میں ہراس شخص کو پہچان لول گاجو اللہ سے اس حال میں ملے گا كه اونث اٹھائے ہو گاجو بلبلار ماہو گایا گائے اٹھائے ہو گاجو اپنی آواز نکال رہی ہو گی یا بحری اٹھائے ہو گاجو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپناہاتھ اٹھایا یہال تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی وکھائی دیے گی اور فرمایا اے اللہ! کیا میں نے پنجادیا۔ یہ فرماتے ہوئے آنخضرت ملتاليم كوميري آنكھوں نے ديکھااور كانوں نے سا۔

٥ ١ – باب احْتِيَال الْعَامِل لِيُهْدَى لَهُ ٦٩٧٩ حدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا)) ثُمُّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ : ((أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَل مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيُّتُهُ، وَالله لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إلاَّ لَقِيَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَّعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهِ يَحْمِلُ بَعيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً تَيْعِرُ))، ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُني.

[راجع: ٩٢٥]

تر بینے میں الملین کے لیے جو اسلامی حکومت کی طرف سے سرکاری اموال کی تخصیل کے لیے مقرر ہوتے ہیں کوئی حیلہ ایسانمیں کہ وہ سیسی کہ وہ المسیسی کے ایسانمیں کے بیت المال بی کا حق ہو گا۔ المسیسی کو میں سے تحفہ تحالف بھی وصول کر سکیں وہ جو کچھ بھی لیس گے وہ سب حکومت اسلامی کے بیت المال بی کا حق ہو گا۔ سفرائے مدارس کو بھی جو مشاہرہ پر کام کرتے ہیں یہ حدیث ذہن نشین رکھنی چاہئے۔ وہاللہ التوفیق۔

• ۲۹۸- حدَّثناً ابُو نُعَيْم، حَدَّثنا سُفيان، ﴿ ( ١٩٨٠) بم سے ابونعيم نے بيان كيا كما بم سے سفيان تورى نے بيان

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّريدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ((الجَارُ أَحَقُّ بِصَفَيهِ)).[راجع: ٢٢٥٨] وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِّ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ انْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ دِرْهُم وَتِسْعَمِانَةِ دِرْهَم، وَتِسْعَةً وَتِسْعَينَ وَيَنْقُدُهُ دينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشُّفَيعُ أَخْذَهَا بعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَم، وَإِلاَّ فَلاَ سَبيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِن اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْـمُشْتَرِي عَلَى الْبَانِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمَائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لأنَّ البَيْعَ حينَ اسْتُحِقُّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقُّ فَإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْحِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعِ الْمُسْلِمِ لاَ دَاء وَلاَ خِبْثَةَ وَلا غَائِلَةً)).

کیا' ان سے ابراجیم بن میسرہ نے ' ان سے عمرو بن شرید نے اور ان سے حضرت ابو رافع بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے فرمایا پڑوی اینے پڑوی کا زیادہ حق دار ہے۔

. اور بعض لوگوں نے کہااگر کسی شخص نے ایک گھر بیں ہزار در ہم کو خریدا (تو شفعہ کا حق ساقط کرنے کے لیے) یہ حیلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو نو ہزار نو سو ننانوے درہم نفتر ادا کرے اب بیس ہزار کے تکملہ میں جو باقی رہے لینی دس ہزار اور ایک درہم'اس کے بدل مالک مکان کو ایک دینار (اشرفی) دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کولینا چاہے گاتو اس کو بیس ہزار درہم پرلینا ہو گاورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ الی صورت میں اگر تھ . کے بعدیہ گھر (بائع کے سوا) اور کسی کا نگلا تو خریدار بائع سے وہی قیمت پھیرلے گاجو اس نے دی ہے یعنی نو ہزار نوسونٹانوے درہم اورایک دینار (بیس بزار درم نهیس پھیرسکتا) کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا لکلا تو اب وہ بیج صرف جو بائع اور مشتری کے جے میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی (تو اصل دینار پھرنالازم ہو گانہ کہ اس کے مثن (لیعنی وس ہزار اور ا یک درم) اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلالیکن وہ بائع کے سواکسی اور کی ملک نہیں نکلاتو خریدار اس گھر کو بائع کو داپس اور بیس ہزار درم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے کما تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکروفریب کو جائز رکھااور آنخضرت ماٹاتیا نے تو فرمایا ہے مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہے یعنی (بیاری) نه خباثت نه کوئی آفت۔

یہ حدیث کتاب البیوع میں غراء بن خالد کی روایت سے گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلہ میں ان بعض لوگوں پر دو استحقاق کی اعتراض کئے ہیں ایک تو مسلمانوں کے آپس میں فریب اور دغابازی کو جائز رکھنا دو سرے ترجیح بلا مرج کہ استحقاق کی صورت میں تو مشتری صرف نو ہزار نو سو نتانوے درہم اور ایک دینار چھر سکتا ہے اور عیب کی صورت میں پورے ہیں ہزار چھر سکتا ہے۔ حالانکہ ہیں ہزار اس نے دیے ہی نہیں۔ صحیح خرب اس مسئلہ میں ابلحدیث کا ہے کہ مشتری عیب یا استحقاق ہر دو صورتوں میں بائع سے وہی خمن اس قدر رقم دے کر اس جائداد کو مشتری سے لے سکتا ہے۔

# خوابوں کی تعبیر کابیان کے انگری کی تعبیر کابیان کے انگری کی تعبیر کابیان کے انگری کی کھیں کا بیان کے انگری کی ک

79۸۱ حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قَالَ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بَيْتًا بِارْبَعِمِانَةِ مِنْقَالُ وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّي يَتُعَا النَّبِيُ اللَّهُ يَتُكَا وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهُ يَتُكَا فَيْتُكَ. مَا أَعْطَيْتُكَ.

(۱۹۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے عمروبن سے سفیان نے ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا ان سے عمروبن شرید نے کہ ابو رافع بڑائن نے سعد بن مالک بڑائن کو ایک گر چار سو مشقال میں پیچاور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم مٹائن کیا سے بیہ نہ سناہو تا کہ بڑوی حق بڑوس کا زیادہ حق دار ہے تو میں آپ کو بید گھر نہ دیتا (اور کمی کے ہاتھ بی ڈالٹا)

[راجع: ۲۲۵۸]

حفرت ابورافع نے حق جوار کی ادائیگی میں کسی حیلہ مبانے کو آڑ نہیں بنایا۔ محابہ کرام اور جملہ سلف صالحین کا یمی طرز عمل تھا وہ حیلوں بمانوں کی تلاش نہیں کرتے اور احکام شرع کو بجالانا اپنی سعادت جانتے تھے۔ کتاب الحیل کو اس آگاہی کے لیے اس حدیث پر ختم کیا گیا ہے۔



تھ ہے۔ انسان عالم ملکوت کے ہوتے ہیں ایک تو وہ معالمہ جو روح کو معلوم ہوتا ہے بہ سب انسال عالم ملکوت کے اس کو رؤیا کتے ہیں۔

دو سرے شیطانی خیال اور وساوس جو اکثر بہ سب فساد معدہ اور امتلا کے ہوا کرتے ہیں۔ ان کو عربی ہیں حکم کتے ہیں جیسے
ایک حدیث میں آیا ہے کہ رؤیا اللہ کی طرف ہے اور حکم شیطان کی طرف ہے۔ ہمارے زمانہ میں بعض بے وقونوں نے ہر طرح
کے خوابوں کو بے اصل خیالات قرار دیا ہے۔ ان کو تجربہ نہیں ہے کیونکہ وہ دن رات دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں
خوب ڈٹ کر کھاتے ہیتے ہیں ان کے خواب کمال سے سیچ ہونے لگے آدمی جیسی راستی اور پاکیزگی اور تقوی اور طمارت کا التزام کرتا
جاتا ہے ویسے ہی اس کے خواب سیچ اور قابل اعتبار ہوتے جاتے ہیں اور جموٹے مخص کے خواب اکثر جموٹے بن ہوتے ہیں۔

باب اور رسول الله ملی ایم وحی کی ابتداسی خواب کے ذریعہ ہوئی

١ – باب وَأُوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ
 الله ﷺ مِن الوَخى الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(١٩٨٢) م سے يكيٰ بن بكيرنے بيان كيا انهوں نے كما م اللہ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے بیان کیا' اور ان سے ابن شاب نے بیان کیا (دوسری سند امام بخاری نے کما) کہ مجھ سے عبدالله بن محمد مندی نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمر نے بیان کیا' ان سے زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سے خواب کے ذریعہ ہوئی۔ چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آجا آاور آمخضرت صلى الله عليه وسلم غار حرامي چلے جاتے اور اس ميں تنا خداكى ياد كرتے تھے۔ چند مقررہ ونول كے ليے (يهال آتے) اور ان دنول كا توشہ بھی ساتھ لاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ مجراتابی توشہ آپ کے ساتھ کردیتی یمال تك كه حق آب كے ياس الهانك آگيا اور آب غار حرابي ميس تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کما کہ بڑھئے۔ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا که میں پر هاہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکولیا اور زور سے دابااور خوب داباجس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کما کہ ردھے۔ آپ نے چروہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دابا کہ میں بے قابو ہو گیا یا انہوں نے اپنا زور ختم کردیا اور پھر چھوڑ کراس نے مجھ سے کماکہ پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے يداكيا إ- الفاظ "مالم يعلم" تك. پهرجب آپ حفرت فديج رضی الله عنها کے پاس آئے تو آپ کے موند حول کے گوشت (ڈر ك مارك) پورك رب تعد جب كريس آب داخل موك تو فرملا كه جمع چادر اژهادو ، مجمع چادر اژهادو چنانچه آپ كو چادر اژهادى مى اورجب آپكاخوف دور مواتو فرماياكه خديجة ميراطل كياموكيا ہے؟ پھرآپ نے اپناسارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کاۋر

٦٩٨٢– حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزُاق، حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرُولَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ الله الله مِنَ الوَحْي الرُّؤيَّا الصَّادِقَةُ فِي النُّوم، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلاّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْح، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيـجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجنَهُ الحَقُّ وَهْوَ في غَار حِرَاء، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: ((اقْرَأُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجَهْدَ ثُمٌّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىء، فَأَخَذَنِي فَفَطُّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىء فَغَطِّنِي الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجَهْدَ ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأَ بِاسْم رُبُّكَ الَّذِي خَلَقَ – حَتَّى بَلَغَ – مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾)) فَرَجَع بهَا تَوْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى خَديجة الْقَالَ: ((زَمُّلُوني زَمُّلُوني)) فَزَمُّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: ((يَا خَديجَةُ مَا لِي)) وَأَخْبَرَهَا النَّخَبَرُ وَقَالَ: ((قَدْ خَشيتُ عَلَى نَفْسي)) فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَّ أَبْشِرْ. فَوَ الله لاَ يُخْزِيكَ

(284) SHOW ( ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهانے کما خداکی فتم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا' آپ خوش رہے خداوند تعالیٰ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ توصلہ رحمی کرتے ہیں 'بات مجی بولتے ہیں 'ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں' ممان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خد يجه رضى الله عنها ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى بن قصى کے پاس لائیں جو حضرت خدیجہ وہی اوا کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے۔ جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے اور وه جتنا الله تعالى جابتا عربي مين انجيل كا ترجمه لكها كرت تح وه اس وقت بہت بو ڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے پوچھا بھتیج تم کیا دیکھتے ہو؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تقاوہ سایا تو ورقہ نے کہا کہ بیہ تو وہی فرشتہ (جبریل علیہ السلام) ہے جو مویٰ مَلِائلًا پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہو تا جب تہمیں تهماري قوم نكال دے كى اور زندہ رہتا۔ آخضرت مائيد بنے يوچھاكيايد مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں۔ جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پغام لے کر آیا جے لے کر آپ آئے ہیں تواس کے ساتھ دشمنی کی گئ اور اگر میں نے تمہارے وہ دن یا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گالیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا نتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی وجہ سے اتناغم تھا کہ آپ نے کی مرتبہ پہاڑی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا لیکن جب بھی آپ کسی بہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جریل مالئل آپ کے سامنے آگئے اور کما کہ یا محمہ! آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو تا اور آپ واپس آجاتے لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایبا ارادہ کیا لیکن جب بہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور اس طرح

الله أَبَدًا إنَّكَ لَتَصِيلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَديثُ وَتَحْمِلُ الكَلُّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمُّ انْطَلَقْتَ بِهِ خَديجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنَ أَسَدٍ بْن عَبْدِ العُزَّى بْن قُصَيٍّ وَهُو َ ابْنُ عَمُّ خَدِيـجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصُّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَديجَةُ : أي ابْنَ عَمِّ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبيُّ ﷺ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جَنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِن يُدُرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ انْ تُوفِّي وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حُزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الحِبَالِ فَكُلُّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتُ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا أُوْفَى بِلْدِرُورَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى

لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالِقُ الإصْبَاحِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ. [راجع: ٣]

کی بات پھر کھی۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے کماسورہ انعام میں لفظ فالق الاصباح سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔

یکاں امام بخاری رطانی اس مدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں بید ذکر ہے کہ آپ کے خواب سے بی ہوا کرتے تھے۔ ذہبی کابوں کے دوسری زبانوں میں تراجم کا سلسلہ مدت مدید سے جاری ہے جیسا کہ حضرت ورقہ کے حال سے ظاہر ہے۔ ان کو جنت میں اچھی حالت میں دیکھا گیا تھا جو اس ملاقات اور ان کے ایمان کی برکت تھی' جو ان کو حاصل ہوئی۔

### ٢- باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ الرُّوْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ الله الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ [الفتح فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ [الفتح لَا].

### باب صالحین کے خوابوں کابیان

اور الله تعالی نے سورہ انا فتحنا میں فرمایا کہ بلاشبہ الله تعالی نے اپنے رسول کا خواب ہے کرد کھایا کہ "بیقیناتم مسجد حرام میں داخل ہو گے اگر الله نے چاہا امن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سرکے بالوں کو منڈوائیں گے یا کچھ کروائیں گے اور تہیں کی کا خوف نہ ہو گا۔ لیکن الله تعالی کو وہ بات معلوم تھی جو تہیں معلوم نہیں ہے پھر اللہ نے سردست تم کو ایک فتح (فتح نیبر) کرادی۔ "

آبیہ مرح اللہ معالی ہوا یہ تھا کہ آنخضرت ساتھ اللہ علیہ میں یہ خواب دیکھا کہ مسلمان لوگ مکہ میں داخل ہوئے ہیں 'کوئی حلق کرا رہا ہے' کوئی قصر' جب کافروں نے آپ کو مکہ میں نہ جانے دیا اور قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ میں کاٹ دیئے گئے تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا خواب برابر نہیں نکلا' اس وقت یہ آیت اتری۔ مطلب یہ ہے کہ پیغیبر کا خواب بھیشہ بچ ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں ہو سکتا اب اگر نہیں تو آئندہ پورا ہو گا اور پروردگار کو اپنی مصلحت خوب معلوم ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ایک فی کرا دینا اس کو مناسب معلوم ہوا اور وہ فتح بمی صلح حدیبیہ ہے یا فتح نیبر۔ غرض صحابہ یہ سمجھے کہ ہر خواب کی تعبیر فور آ ظاہر ہونا ضروری ہے' یہ ان کی غلطی تھی۔ بعض خوابوں کی تعبیر سالم سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے جس طرح کہ حضرت یوسف میلائی نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ساٹھ سال بعد ظاہر ہوئی۔

٦٩٨٣ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَلِي مَالِكِ الله بْنِ أَلِي طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ انْ رَسُولَ الله عَنْ الرَّجُلُ الله عَنَ الرَّجُلُ الصَلَيْةُ مِنَ الرَّجُلُ الصَلِحِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوقِ). [طرفه في : ١٩٩٤].

(۱۹۸۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہم سے عبداللہ بن ابی طلحہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا کسی نیک آدمی کا چھا خواب نبوت کا چھالیسوال حصہ ہے۔

آت جھیالیس حصوں کا علم اللہ ہی کو ہے ممکن ہے اللہ نے اپنے رسول پاک کو بھی ان سے آگاہ فرما دیا ہو۔ ان حصول کی م تیسی اللہ میں اللہ میں مختلف روایات ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ نیک خواب کی نضیلت مراد ہے۔

### باب اچھاخواب الله کی طرف سے ہو تاہے ٣- باب الرُّؤْيَا مِنَ الله

قرآني آيت لهم البشزى في الحبوة الدنيا من الي بي بشارتون ير اشاره بـ

٦٩٨٤ - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْر، حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ سَعيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللهُ وَإِيا مِنَ اللهُ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ)). [راجع: ٣٢٩٢]

شیطان انسان کا بسرمال دسمن ہے وہ خواب میں بھی ڈراتا ہے۔

٦٩٨٥- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النحُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ((إذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذًا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِدُ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)).

٤- باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

(۱۹۸۴) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے بچیٰ نے جو سعید کے بیٹے ہیں 'کہا کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بنای سے سنا کما کہ میں نے ابوقادہ بنای سے سنا کہ نبی کریم ما تُنظیم نے فرمایا (اجھے) خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔

(۲۹۸۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن الهاد نے' ان سے غبرالله بن خباب نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بناتھ نے کہ انہوں نے رسول الله ملی ایم کو به فرماتے ہوئے ساکہ جب تم میں سے کوئی ایساخواب د کھیے جے وہ پیند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو اسے ناپیند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہو تا ہے۔ پس اس کے شرسے بناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کاذکر نہ كرك - بيه خواب اسے كچھ نقصان نہيں پنچاسكے گا۔

باب اجھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے

وله من النبوة قال بعض الشراح كذامر في جميع الطرق وليس في شنى منها بلفظ من الرسالة بدل من النبوة قال وكان السرفية ان الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الاحكام للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فانها اطلاع بعض المغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله ولا ياتي يحكم جديد مخالف لمن قبله فيوخذ من ذالك ترجيح القول بان من راي النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فامره بحكم يخالف حكم الشرح المستقر في الظاهر انه لايكون مشروعًا في حقه ولا في حق غيره الى اخره (في الفظ من النبوة کے متعلق بعض شارحین کا قول ہے تمام طرق میں یمی لفظ وارد ہے اور اس کے بدل من الرسالة کا لفظ متقول نہیں ہے اس میں بھید یہ ہے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے بوھ کر ہے رسالت کا منہوم مکلفین کے لیے احکام شرعیہ کی تبلیغ لازم ہے بخلاف نبوت کے جس کے معنی مجرد بعض نیبی چزوں کی اللہ کی طرف سے خبر مل جانا ہے۔ بعض انبیاء اینے پہلے کے رسولوں کی شریعت کو قائم کرتے میں اور کوئی نیا تھم نہیں لاتے جو اس کے قبل والے رسول کے خلاف ہو۔ اس سے بیہ نکالا گیا ہے کہ کوئی شخص خواب میں بات رسول کریم میڈیز بی سے سنے جو شریعت کے حکم طاہر کے خلاف پرتی ہو تو وہ اس کے حق میں اور دو سرے پینمبر کے حق میں مشروع نہیں ہو

گایمال تک کہ وہ اس کی تبلیغ کابھی مکلف ہو ایبانہیں ہے۔

7 ٩ ٨٦ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا، لَقَيْتُهُ بِاليَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ فَقَىٰ قَالَ: ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ الصَّالِحَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلْيَبْطُقُ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلْيَبْطُقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَصُرُّهُ)). وَعَنْ أَبِيهِ عَنِ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي فَلَيْ مِثْلُهُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي فَلَيْ مِثْلُهُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْ فَلَا مِثْلُهُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِهُ إِنْ أَنْ أَبُنْ أَبُوعُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ إِنْ أَنْ أَبِيهُ إِنْ أَبِي أَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ إِنْ اللهَ عَنْ أَبِيهُ إِنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَبْعِنْ أَبَالِهُ أَلْهُ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَبْعُ أَلَا اللهُ أَنْ أَنْ أَنَا اللهُ أَنْ أَنْ أَبِعُ أَلَا اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَبْعُ أَلِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا أَنْهُ أَلَا أَلْهُ أَلِهُ أَنْ أَلِيهُ أَلِهُ أَلِهُ أَنْ أَنِهُ أَلِهُ أَلَا لِلْهُ أ

(۱۹۸۲) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن کی بن ائی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے بمامہ میں ملا قات کی تھی ان سے ان کے والد نے ان سے ابوسلمہ بڑا تھ اور ان کے والد نے ان سے ابوسلمہ بڑا تھ اور ان سے ابو قادہ بڑا تھ نے کہ نمی کریم ماٹی ہے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ۔ پس اگر کوئی مرف سے ۔ پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی پناہ ما تکنی چاہیے اور بائیس طرف تھوکنا چاہیے یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پنچا سکے گا اور عبداللہ بن کی سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ائی قادہ عبداللہ بن ابی قادہ نے بیان کیاان سے ان کے والد نے نمی کریم ماٹی ہے سے اس طرح بیان

اس مدیث کو اس باب میں لانے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ ذرکشی نے حضرت امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ یہ مدیث اس باب سے غیر متعلق ہے۔ میں کتا ہوں ذرکشی حضرت امام بخاری رہائیے کی طرح وقت نظر کماں سے لات 'ای لیے اعتراض کر بیٹھے۔ امام بخاری رہائیے شروع میں یہ حدیث اس لیے لائے کہ آگے کی حدیث میں جس خواب کی نبست یہ بیان ہوا ہے کہ وہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے' اس سے مراد اچھا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کونکہ جو خواب شیطان کی طرف سے ہو وہ نبوت کا جزو نہیں ہو سکا۔ خواب کو مسلم کی روایت میں نبوت کے پینتالیس حصوں میں سے ایک حصہ اور ایک روایت چھیس ایک روایت میں ستر حصوں میں سے ایک حصہ۔ ابن عبدالبرکی روایت چھیس حصوں میں سے ایک حصہ۔ ابن عبدالبرکی روایت چھیس حصوں میں سے ایک حصہ۔ طبری کی روایت میں چوالیس حصوں میں سے ایک حصہ فہ کور ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے کہ روز روز آخضرت سے بیائے میں نبوت میں ترقی ہوتی جاتی اور نبوت کے نئے نئے جھے معلوم ہوتے جاتے جتنا جتنا علم برھتا جاتا استے ہی حصوں میں اضافہ ہو جاتا۔ قطلانی نے کما چھیالیس حصوں کی روایت ہی زیادہ مشہور ہے۔ (وحیدی)

٦٩٨٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((رُوْيًا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوَّةِ)).

٢٩٨٨ حدثناً يَحْيَى بْنُ قَرَعةً، حَدْثناً
 إبْرَاهيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ الْتُحْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله

( ١٩٨٧) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'ان سے حضرت انسی بن مالک بڑائی نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت بڑائی نے کہ نبی کریم مائی ہے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہو تا ہے۔

(۱۹۸۸) ہم سے یکیٰ بن قرعہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید بن المسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ)). رَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ. [طرفه في : ۲۷۰۱۷].

٩٩٨٩- حدّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوُّقِي).

#### ٥- باب المُبَشِّرَاتِ

اچھ خواب جو اللہ کی طرف سے خوش خریاں ہوتے ہیں۔

٩٩٠- حدَّثناً أبُو اليَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنِي سَعيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله يَبْقَ مِنَ النُّبُونُةِ إلا المُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((الرُّونيَا الصَّالِحَةُ)).

نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہو تا ہے۔ اس کی روایت ٹابت مید' اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس بوالله سے کی انہوں نے نبی کریم ملی الم

(١٩٨٩) مم سے ابراہيم بن حزه نے بيان كيا انبول نے كما بم سے ابراہیم بن الی حازم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن خباب نے' ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فیمیان کیا که انهول نے رسول الله الله الله المرات موئے ساکہ نیک خواب نبوت کے جھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

#### باب مبشرات كابيان

( ۱۹۹۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم کو شعیب نے خردی'انس زہری نے کمامجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا'ان ے حفرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ مالیا سے سنا' آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے یوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آمخضرت مٹھایا نے فرمایا

> جن کے ذریعہ بشارتی ملتی میں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آیت لهم البشزی فی الحیوة المدنیا میں ان ہی مبشرات کا ذکر ہے۔ جس دن سے خدمت قرآن مجید و بخاری شریف کاکام شروع کیا ہے بہت سے مبشرات اللہ نے خواب میں و کھلائے ہیں۔

#### باب حفرت بوسف النالك ك خواب كابيان

اور الله تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ''جب حضرت بوسف مَلاِئلًا نے اینے والد سے کما کہ اے باب! میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو (خواب میں) دیکھا۔ دیکھا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بولے میرے پارے بیٹے! اینے اس خواب کو اینے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرناورنہ وہ تمہاری دشنی میں تم کو تکلیف

#### ٣- باب رُؤْيَا يُوسُفَ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه: يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَخَدَ عَشَرَ كُوكَيًا وَالسُّمْسُ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنَيُ لاَ تَفْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَان

عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِي الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلْيَكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ [يوسف : ٤-٦] وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدَء احْسَنَ بي إِذْ اخْرَجَني مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ العَليمُ الحَكيمُ. رَبُّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ الـمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١-١٠١] فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِىءُ وَالْحَالِقُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَدْء بَادْئِةٍ.

٧- باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيُّ إِنِّي أَرَى فِي السَمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَانْظُو مَاذَا تَرَى قَالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاء الله مِنَ الصَّابِرينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إبْرَاهِيمَ قَدْ صَدُقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنينَ ﴾ [الصافات ١٠٢-1 • ٥] قَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْلَمَا سَلَّمَا مَا أُمِرَا

دینے کے لیے کوئی جال چل کر رہیں گے۔ بیشک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس طرح تمہارا بروردگار تہمیں میری اولاد میں سے چن لے گااور تہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گااور جیسے اس نے ابنا احسان مجھ پر اور تیرے دادا پر پہلے پورا کیا ای طرح تجھ پر اور یقوب کی اولاد پر اپنا احسان پورا کرے گا (پغیبری عطاکرے گا) بیشک تمهارا پروردگار برداعلم والاب بردا حكمت والاب ـ "اور الله تعالى ن سورہ یوسف میں فرمایا "اور یوسف مُلِائلًا نے کما "اے میرے باپ! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیرہ اسے میرے پروردگارنے سے کرد کھایا اور ای نے میرے ساتھ کیسااحسان اس وقت کیاجب مجھے قیدخانہ ے نکالا اور آپ سب کو جنگل سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا بیشک میرا یرورد گار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے۔ بیشک وہی ہے علم والا حكمت والا۔ اے رب! تو نے مجھے حكومت بھى دى اور خوابول كى تعبیر کاعلم بھی دیا۔ اے آسانوں اور زمین کے خالق! توہی میرا کارساز دنیا و آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرمانبردار اٹھا اور مجھے صالحین میں الله وے۔ "فاطر' بدیع' مبتدع' باری و خالق" ہم معنی ہیں ابدء بادیه سے العنی جنگل اور دیمات۔

## باب حضرت ابراہیم مالئلا کے خواب کابیان

اور الله تعالى نے سور ، والصافات میں فرمایا "پس جب ساعیل ابراہیم (ملیماالسلام) کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کما اے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں متہیں ذیح کر رہا موں پس تمهاري كيا رائے ہے؟ اساعيل نے جواب ديا ميرے والد! آپ کیجے اس کے مطابق جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے'اللہ نے چاہاتو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جبکہ وہ دونوں تیار ہو گئے اور اسے بیشانی کے بل بچھاڑا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم! تونے اپنے خواب کو بچ کرد کھایا بلاشبہ ہم اس طرح احسان

**(290)** 

بهِ وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجُهَهُ بِالأَرْضِ.

٨- باب التُّوَاطُوْ عَلَى الرُّؤْيَا ٦٩٩١– حدَّثَناً يَحْيَى ۚ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنْ ابْن شِهَاب، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِر وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوهَا فِي العَشْرَ الأوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيِّكَ : ((الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأُوَاخِرِ)). [راجع: ١١٥٨] ٩- باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُون وَالفَّسَادِ وَالشِّرْكِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا: إنَّى أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ: إنَّى أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْهُ نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَوَاكَ مِنَ المُحْسِنينَ قَالَ: لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامّ تُرْزَقَانِهِ إلا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إنَّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِالله مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ

كرف والول كوبدله دية بير- "مجابد ن كماكه "اسلما" كامطلب یہ ہے کہ دونوں جھک گئے اس تھم کے سامنے جو انسیں دیا گیا تھا "و تله" لعني ان كامنه زمين سے لگادما۔ اوندھالٹادما۔

باب خواب كاتوار دليني ايك بي خواب كي آدمي ديكهيس (1991) ہم سے یکیٰ بن بگیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے' ان سے ابن عمر اللہ فات کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر (رمضان کی)سات آخری تاریخوں میں د کھائی گئ اور کچھ لوگوں کو د کھائی گئی کہ وہ آخری دس تاریخوں میں ہو گی تو آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ اسے آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو۔

## باب قيديون اورابل شرك وفساد کے خواب کابیان

الله تعالى نے فرمایا كه "اور (بوسف) كے ساتھ جيل خانه ميں دو اور جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کما کہ میں خواب میں کیادیکھتا ہوں کہ میں انگور کاشیرہ نچو ڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کما کہ میں کیاد مکھنا ہوں کہ اپنے سریر خوان میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں' اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ آپ ہم کوان کی تعبیر بتائے' بیک ہم تو آپ کو بزرگوں میں سے پاتے ہیں؟ وہ بولے جو کھانا تم دونوں کے کھانے کے لیے آتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیرتم سے بیان کردول گا۔ اس سے پہلے کہ کھاناتم دونوں کے پاس آئے یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پرورد گارنے مجھے تعلیم دی ہے میں توان لوگوں کا ذہب پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے ہوں جو الله يرايمان نميس ركھتے اور آخرت كے وہ انكاري بيں اور ميں نے تو اینے بزرگوں ابراہیم اور یعقوب اوراسحاق کادین اختیار کررکھاہے۔ ہم کو کسی طرح لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک قرار

دیں۔ یہ الله کافضل ہے ہمارے اوپر اور کل لوگوں کے اوپر لیکن اکثر لوگ اس نعمت کاشکرادا نہیں کرتے۔ اے میرے قیدی بھائیو! جدا جدا بت سے معبود اچھے یا اللہ! اکیلا اچھاجو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ تواہے چھوڑ کربس چند فرضی ضداؤل کی عبادت کرتے ہوجن ك نام تم نے اور تهارے باپ دادول نے ركھ ليے ہيں۔ الله نے کوئی بھی دلیل اس پر نہیں اتاری۔ حکم صرف الله بی کا ہے۔ اس نے تھم دیا ہے کہ سوااس کے کسی کی پوجاپاٹ نہ کرو۔ یہی دین سیدھاہے لیکن اکثرلوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میرے دوستو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب ملازم بن کر پلایا کرے گا اور رہا دو سرا تو اسے سولی دی جائے گی۔ پھر اسکے سرکو پر ندے کھائیں گے۔ وہ کام ای طرح لکھا جا چکا ہے جس کی بابت تم دونوں پوچھ رہے ہو اور دونوں میں سے جس کے متعلق رہائی کالقین تھااس سے کماکہ میرابھی ذکر اینے آقا کے سامنے کر دینالکین اسے اپنے آقاسے ذکر کرناشیطان نے بھلا دیا تو وہ جیل خانہ میں کئی سال تک رہے اور بادشاہ نے کما کہ میں خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں اور انہیں کھائے جاتی ہیں سات دہلی گائیں اور سات بالیاں سنر ہیں اور سات ى ختك اے سردارو! مجھے اس خواب كى تعبير بتاؤ اگر تم خواب كى تعبیردے لیتے ہو۔ انہوں نے کما کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ریثان خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں اور دو قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی وہ بولا اور اسے ایک مدت کے بعدیاد بڑا کہ میں ابھی اس کی تعبیرلائے دیتا ہوں' ذرا مجھے جانے دیجئے۔ اے پوسف! اے خوابوں کی تھی تعبیردینے والے! ہم لوگوں کو مطلب تو ہتاہے اس خواب كاكم سات كائيس موثى بين اور انسين سات وبلي كائين کھائے جاتی ہیں اور سات بالیاں سنر ہیں اور سات ہی اور ختک تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ (پوسف یے) کہاتم سات سال برابر کاشتکاری کئے جاؤ پھرجو فصل کاٹو اسے اسکی بالوں ہی میں لگا رہنے دو بجز تھوڑی مقدار کے کہ اس کو کھاؤ پھراس

مُتَفَرِّقُونَ ﴾ [يوسف: ٣٦ - ٣٩]وَقَالَ الفُضَيْلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ الله ﴿ أَارْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهِ الوَاحِدُ الْقَهَارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَان إن الحُكْمُ إلاّ لله أمَرَ أنْ لاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إيّاهُ ذَلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْن أمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وأمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْيَانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّه نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْني عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشُّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ المَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا: أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّيكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلاَتٍ خُضْر وَأُخَرَ يَابسَاتٍ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ : تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إلاّ قَليلاً مِمّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا

نکالیں گے۔ تھنون ای اتحر سون لینی حفاظت کرو گے۔

قَلَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامَ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ: انْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ﴾ [يوسف: ٤٩-٥٠]

وَادَّكُورَ: افْتَعَلَ مِنْ ذَكُورَ. أُمَّة قَوْن وَيَقْرَا: أَمَهِ نِسْيَان، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَعْصِرُونَ الإغنابَ وَالدُّهْنَ. تُحْصِنُونَ: تَحْرُسُونَ.

الله پاک نے حضرت بوسف ملائل کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا تھا ان کے حالات کے لیے سور ہ بوسف کا بغور مطالعہ سیجی کے اللہ پاک نے دھرت بوسف کا بغور مطالعہ سیجی کے استرت بن عتی ہے۔ بجپن میں برادروں کی بے وفائی کا شکار ہونا' مصریم جا کر غلام بن کر فروخت ہونا اور عزیز مصرکے گھر جاکر ایک اور کڑی آزمائش سے گزرنا چروہاں اقدار کا لمنا اور خاندان کو مصربانا جملہ امور بہت ہی فور طلب حالات ہیں۔

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جو بریہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں سعید بن مسیب اور ابوعبیدہ نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے دنوں قید میں رہتا جسے دنوں یوسف علیہ السلام بڑے رہے اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبل کر لیتا۔

گر حضرت بوسف مالئل كا جگرو حوصلہ تھاكہ اتى مدت كے بعد بھى معاملہ كى صفائى تك جيل سے تكانا پند نسيس كيا۔

باب نبی کریم مانی پیم کوخواب میں دیکھنا

(۱۹۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خردی ' انہیں یونس نے 'انہیں زہری نے 'کما جھ سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بوالتو نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم التی ہے ا ١٠ باب مَنْ رَأَى النّبِيّ ق في السّبَام

٣٩٩٣ حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي ابُو سَلَمَةَ انْ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ

7998 حدثناً مُعَلَّى بْنُ اسَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَلَيْ السَمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي السَمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنُّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بي وَرُوْيًا السُمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوقِ). [راجع: ٣٩٨٣]

7990 حدثناً يحيى بن بُكيْر، حَدَّثناً اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النّبي الله شَلْ ((الرُّوْيَا الصّالِحَةُ مِنَ الله، وَالْحُلُمُ مِنَ الله يُطَان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّدُ مِنَ الله يَطْان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا مِنَ الله يَطْان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا مِنَ الله يَطْان، فَمَنْ رَأَى الله يَعْوَدُ مِنَ الله يَعْرَدُهُ وَإِنَّ الله يَعْطَان فَإِنْهَا لا تَصُرُّهُ وَإِنَّ الله يُطَان لا يَعْرَايَا بي). [راجع: ٢٩٢٣]

٦٩٩٦- حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَلَى النَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ فَقَادُ ((مَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ فَقَدْ رَأَى الحقيُّ))، تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أُخِي الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٢٩٦] وَابْنُ أُخِي الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٢٩٦]

سنا' آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری روائید) نے کما کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آنخضرت ماٹھائیم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔

(۱۹۹۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے طابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا کیو تکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک جزوہ و تا ہے۔

(1990) ہم سے یکی بین بمیرنے بیان کیا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے کما مجھ کو حضرت ابوسلمہ بڑائٹر نے خبردی اور ان سے ابو قادہ رہ ٹائٹر نے بیان کیا نبی کریم الٹائل نے فراب فرایا صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے پس جو مخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں شیطان کی طرف سے پس جو مخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر تین مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی بناہ مائے وہ خواب بداس کو نقصان نہیں دے گاور شیطان میمی میری شکل میں نہیں آسکا۔

(۱۹۹۲) ہم سے خالد بن خلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ وسلم سے حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محمد دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی متابعت یونس نے اور زہری کے بھتیج نے کی۔

(2994) مم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما ہم

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ سِمعَ النَّبيُّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقُّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتُكُو ُّنْنِي)).

سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابن المادنے بیان کیا' ان ے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا' انہوں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوبیہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھااس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان مجھ جىيانىيى بن مكتا.

۔ خواب میں آنخضرت سٹھیلا کی زیارت کا ہو جانا بری خوش نقیبی ہے' مبارک بادی ہو ان کو جن کو بیر روحانی دولت مبار کہ حاصل مو - اللهم ارزقنا شفاعة يوم القيمة آمين يارب العالمين ـ

١١ - باب رُؤْيَا اللَّيْل

باب رات کے خواب کابیان۔

اس مدیث کوسمرہ نے روایت کیاہے

تہ ہے ۔ امام بخاری راٹیے کا مطلب اس باب سے بیہ ہے کہ رات اور دن دونوں کا خواب معتبراور برابر ہے۔ امام بخاری راٹیے۔ گذشتہ کے ا سیسی نے حضرت ابوسعید کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رات کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے ' واللہ اعلم بالصواب۔ مفاتیح الکلم کا مطلب سے ہوا کہ باتوں میں الفاظ مختصراور معانی بے انتہا ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں جوامع الکلم کے لفظ ہیں اس سے مراد وہ ملک ہیں جال اسلام کی حکومت پنچی اور مسلمانوں نے ان کو فنج کیا۔ یہ حدیث آپ کی نبوت کی مکمل دلیل ہے کہ ایسی پیٹین گوئی پیغیبر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تنتقلونها کا مطلب اب تم ان تنجول کو لے رہے ہو۔

> ٦٩٩٨ حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام العجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُعْطيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأرْض، حَتَّى وُضِعَتْ في يَدي)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْتُمُ تَنْتَقِلُونَهَا. [راجع: ٢٩٧٧]

(199۸) مے احد بن مقدام الجلی نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن الطفاوي نے بیان کیا'ان سے ابوب نے بیان کیا'ان سے محد نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتا اللہ نے فرمایا مجھے مفاتیح الکم دیئے گئے ہیں اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور گذشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ ویا گیا۔ حفرت ابو ہریرہ رہالتھ نے کما کہ آنخضرت ملٹائیل تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی تنجیوں کو الٹ ملیٹ کر رہے ہویا نکال رہے ہویالوٹ رہے ہو۔

آیہ میرے البعض ننخول میں تنتقلونها بعض میں تنتعلونها بعض میں تنتفلونها ہے اس لیے ہیہ تین ترجے ترتیب سے لکھ ویے گئے سيريكا بين و فوعات اسلاي مين جس قدر خزائن مسلمانون كو حاصل موئے سي پشين كوئى حرف به حرف ميح ابت موئى (وحيدى) (1999) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ انے کہ رسول الله طالي فرايا وات مجھ كعب كياس (خواب ميس) وكهايا كيا-

٦٩٩٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله

 قَالَ: ((أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتُ رَاءِ مِنَ اللَّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِّنَا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الـمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ: إذَا أَنَا برَجُل جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةً، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقيلَ: المَسيخُ الدُّجَالُ)). [راجع: ٣٤٤٠]

میں نے ایک گندی رنگ کے آدمی کو دیکھاوہ گندی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے'ان کے لمبے خوبصورت بال تھ'ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جوتم د مکھ سکے ہو گے۔ ان میں انہوں نے کنگھاکیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹیک رہا تھا اور وہ دو آدمیوں کے سارے یا (یہ فرمایا کہ) دو آدمیوں کے شانوں کے سارے بیت الله کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم طیما السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگھریالے بال والے آدمی کو دیکھاجس کی ایک آئھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یوچھا'یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔

عالم رؤیا کی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے نہ یہاں فدکور ہے کہ دجال کو آپ نے کہاں کس حالت میں دیکھا۔ حضرت عیلیٰ طالقہ کی بابت صاف موجود ہے کہ ان کو بیت اللہ میں بحالت طواف ریکھا گر دجال کے لیے وضاحت نہیں ہے للذا آگے سکوت بمتر ہے لا تقدموا بين يدى الله و رسوله. (الحجرات: ١)

( ۱۰۰۰) ہم سے بیلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمان بيان كياكه ايك صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ا ہے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور اس روایت کی متابعت سلیمان بن کثر ' زہری کے جی اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی ان سے عبیداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمان بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا' اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے اور ان سے ابن عباس اور ابو ہررہ رضی الله عنمانے نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے اور شعيب اور اسحاق بن يجيٰ نے زہري سے بيان كياكه حضرت ابو جريره رضى الله عنه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے بیان کرتے تھے اور معمرنے اسے متصلاً نہیں بیان کیا لیکن بعد میں

• • • ٧ - حدَّثنا يَحْيَى، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ ابْنَ عَبَّاس كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ وَسَاقَ الحَديثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَوْ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شُعَيْبٌ: وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْمُ اللهِ اللهُ اللهُ عُنْمُ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مضلا بیان کرنے لگے تھے۔

بَعْدُهُ.

پورا واقعہ آگے باب من لم يرى الرؤيا لاول عابر الح ميم فركور ہے۔

١٢ - باب الرُّؤيّا بالنَّهَار

وَقَالَ ابْنُ عَوْن : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ رُوْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيًا اللَّيْلِ. النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيًا اللَّيْلِ.

٧٠٠١ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ الله الله ثُمُّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ.[راجع: ٢٧٨٨] ٧٠٠٢ قَالَتْ : فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُك يَا رَسُولَ ا لله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ الله، يَوْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأسِرَّةِ – أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ -)) شَكَّ إسْحَاقُ قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيل الله)) كَمَا قَالَ فِي الأولَى قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الأُوَّلِينَ)) فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَان مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

#### باب دن کے خواب کابیان

اور ابن عون نے ابن سرین سے نقل کیا کہ دن کے خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہیں

(۱۰۰۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑائنج سے سنا کہ رسول اللہ مائی ہے حضرت ام حرام بنت ملی رئی ہی کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے 'وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن آپ ان کے یمال گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سم جھاڑنے لگیں۔ اس عرصہ میں آنخضرت مائی پیلم سوگئے پھربیدار ہوئے تو آپ مسکرار ہوئے۔

(۱۹۰۷) انہوں نے کما کہ میں نے اس پر پوچھایارسول اللہ! آپ کوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کئے گئے، اس دریا کی پشت پر' وہ اس طرح سوار ہیں جینے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اسحاق کو شک تھا(صدیث کے الفاظ "ملو کا علی الاسرة" تھیا "مثل الملوک علی الاسرة") انہوں نے کما کہ میں نے اس پر عرض کیا یارسول اللہ! دعا بیجئے کہ اللہ جھے بھی ان میں سے کردے۔ چنانچہ آخضرت ساٹھ لیا نے ان کے لیے دعا کی پھر آپ نے سرمبارک رکھا آخضرت ساٹھ لیا نے ان کے لیے دعا کی پھر آپ نے سرمبارک رکھا اور سوگئے) پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ آخضرت ساٹھ لیا نے فرمایا کہ میری امت کے پچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ میری امت کے پچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے پیش کئے گئے۔ جس طرح آخضرت ساٹھ لیا نے بہلی مرتبہ فرمایا کہ تم سب سے تھا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ سے دعا کردیں کہ جمعے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت ساٹھ لیا نے فرمایا کہ تم سب سے

فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

[راجع: ۲۷۸۹]

پہلے لوگوں میں ہوگ۔ چنانچہ ام حرام بھی آفیا معاویہ بڑاتھ کے زمانہ میں سمندری سفر پر گئیں تو سواری سے گر سمندری سفر پر گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کرشہید ہو گئیں۔

آ تخضرت میں پیشین کوئی کرنا بجو پیفیر کے اس مدیث بھی ہے کی مخص کے طلات کی ایک میں پیشین کوئی کرنا بجو پیفیر کے اس مدیث سے دلیل لی ہے کہ حضرت معاوید بڑاتھ کی ظافت بھی اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ابن تین نے کہا' بعضوں نے اس مدیث سے دلیل لی ہے کہ حضرت معاوید بڑاتھ کی ظافت بھی میچھ تھی۔

#### ۱۳ – باب رُوْيًا النّساء مورتول ك خواب كابيان

کتے ہیں کہ عور تیں اگر ایبا خواب دیکھیں جو ان کے مناسب حال نہ ہو تو وہ خواب ان کے خاوندوں کے لیے ہو گا۔ ابن قطان نے کہا کہ عورت کا نیک خواب بھی نبوت کے ۲۲ حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

> ٧٠٠٣ حدَّثَناً سَعيدُ بْنُ غُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَني خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَء امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ۚ بَايَعَتْ رَسُولَ ا لله الله الحُبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا المُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون وَأَنزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذي تُولِّنِي فِيهِ، فَلَمَّا تُولِّنِي غُسِّلَ وَكُفَّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ الله عَلْيَكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلْيَكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله الله ((وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهِ أَكْرَمَهُ)) فَقُلْتُ: بأبى أنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكُرِمُهُ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أمَّا هُوَ فَوَ الله لَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ وَالله إِنَّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَا لله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَاذَا يُفْعَلُ بِي؟)) فَقَالَتْ : وَا لله لاَ أُزَكِّى يَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

(ساده) بم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا کما مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کما مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' انسیں خارجہ بن ثابت نے خبر دی 'انسیں ام علاء رہی ہے نے کہ ایک انساری عورت جنوں نے رسول اللہ النجام سے بیعت کی تھی اس نے خردی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ سلسلہ اخوت قائم کرنے ك ليے قرعد اندازى كى تو ہمارا قرعد عثان بن مظعون بناتھ ك نام نکا۔ پرہم نے انہیں اپنے گرمیں ٹھرایا۔ اس کے بعد انہیں ایک يماري ہو گئي جس ميں ان كي وفات ہو گئي۔ جب ان كي وفات ہو گئي تو انسیں عسل دیا گیا اور ان کے کیروں کا کفن دیا گیا تو رسول الله مال بیا تشریف لائے۔ میں نے کما ابوالسائب (عثمان بڑاتھ) تم پر اللہ کی رحمت ہو' تمارے متعلق میری گوائی ہے کہ تہیں اللہ نے عزت بخشی ہے؟ آنخضرت ملی کیانے اس پر فرمایا تنہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے۔ میں نے عرض کیا' میرے ماں باپ آپ پر قربان مول يارسول الله! فيرالله كے عزت بخشے كا؟ آمخضرت ملى الله نے فرمایا جمال تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز (موت) ان پر آچکی ہے اور الله كي قتم ميس بھي ان كے ليے بھلائي كي اميد ركھتا مول اور الله کی قتم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتی طور پر نمیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد کما کہ اللہ کی قتم

اس کے بعد میں بھی کسی کی برأت نہیں کروں گی۔

[راجع: ١٢٤٣]

آ کہتے ہے اس من دنبک و ما تاخر ..... (الفتح: ٣٢) الله ماتقدم من دنبک و ما تاخر ..... (الفتح: ٣٢) المين على الله ماتقدم من دنبک و ما تاخر ..... (الفتح: ٣٢) المين على الله ماتقدم من دنبک و ما تاخر ..... (الفتح: ٣٢) المين على الله ماتقدم من دنبک و اور اجمالاً اپنى نجات كالقين ہو جيسے آيت و ان ادرى مايفعل بى ولا بكم (الا تقاف: ٩) من ذكور ہوا۔ پادريوں كا يمال اعتراض كرنا لغو ہے۔ بنده كيما بى مقبول اور بڑے درجہ كا ہو كين بنده ہے حق تعالى كى حميت كے آگے وہ كانتا رہتا ہے 'زديكال راہيش بود جرانی۔

٤٠٠٤ حدثناً أبو الْيَمَان، أخبَرَنَا شَعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا وَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ، قَالَتْ : وَاحْزَنَىٰ فَيْمَتُ فَرَأَيْتُ لِعُمْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَاحْبُرْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: ((ذَلِك عَمَلُهُ)).

[راجع: ۲۲۲۳]

(۱۹۹۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں زہری نے کی حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ (آنخضرت مائی کیا کہ) میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مجھے رنج ہوا (کہ حضرت عثان بڑائی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے) چنانچہ میں سوگی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان بڑائی کے ایک جاری میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان بڑائی کو دی تو آپ نے مشہہ ہے۔ میں نے اس کی اطلاع آنخضرت میں کو دی تو آپ نے فرایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے۔

کتے ہیں وہ ایک صالح بیٹا سائب نامی چھوڑ گئے تھے جو بدر میں شریک ہوئے یا اللہ کی راہ میں ان کا چوکی پر پسرہ دینا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نیک عمل قیامت تک برهتا ہی چلا جائے گا۔

١٤ - باب الحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ
 اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّ

٥٠٠٥ حداثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ وَفُرْسَانِهِ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ وَفُرْسَانِهِ قَالَ: مَنْ أَصْحَابُ رَسُولَ الله فَي يَقُولُ: ((الرُّوْيَا مِنَ الله فَي يَقُولُ: ((الرُّوْيَا مِنَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اله عَنْ الله ع

#### باب براخواب شيطان كى طرف سے موتاب

پس آگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوک دے اور اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرے کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رد هر

(۵۰۰۵) ہم سے یکیٰ بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو قادہ انساری بڑاٹھ نے جو نبی کریم مٹھیلا کے صحابی اور آپ کے شمواروں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹھیلا سے سنا آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے تاپیند ہو تو اس چاہئے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی نیاہ مانگے وہ اسے ہر گز نقصان نہیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی نیاہ مانگے وہ اسے ہر گز نقصان نہیں

10- باب اللَّبَن

٧٠٠٦ حدَّثَنا عَبْدَانْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله

أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني

حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نَائِمٌ أُتيتُ بقَدَح لَبَن، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى

إنِّي لأَرَى الرِّيُّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ

أَعْطَيْتُ فَصْلَّي يَعْنِي عُمَرَ)) قَالُواً: فَمَا

أُوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : ((الْعِلْمَ)).

[راجع: ٣٢٩٢]

[راجع: ۸۲]

پنجاسکے گا۔

#### باب دوده كوخواب مين ديكهنا

(۲۰۰۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو یونس نے خبردی انہیں زہری نے انہیں حمزہ ابن عبداللہ نے خبردی ان سے حضرت ابن عمر می اللہ کیا کہ میں نے رسول اللہ کریم مالی اس آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دورھ کا ایک پیالہ لایا کیا اور میں نے اس کا دودھ پیا۔ یمال تک کہ اس کی سیرانی کا اثر میں نے اپنے ناخن میں ظاہر ہو تا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچاہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر بواٹن کی طرف تھا۔ محابہ نے پوچھا آپ نے اس کی تعبیر کیالی یارسول اللہ! آنخضرت اللہ اے فرمایا کہ

دوره يينے كى تعبير بيشه علم و سعادت سے ہوتى ہے اللهم ارزقنا السعادة آمين.

١٦- باب إذَا جَرَى اللَّبَنُ في أطْرَافِهِ أَوْ أَظَافيرِهِ

٧٠٠٧ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأرَى الرِّيُّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَصْلَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ)) فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : فَمَا أُوَّلُتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ:((العِلْمَ)).[راجع: ٨٢]

# باب جب دودھ کسی کے اعضاء و ناخونوں سے پھوٹ نکلے تو کیا تعبیرے؟

( ١٠٠٥) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا ان سے يعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما ان سے میرے والد ابراہیم بن سعد نے بیان كيا ان سے صالح نے ان سے ابن شاب نے ان سے حمزہ بن عبدالله بن عمرنے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر جی منا ا كهاكه رسول الله النافيان فرمايا مين سويا موا تفاكه ميرے پاس دودھ کاایک پالد لایا گیااور میں نے اس میں سے پیا' یمال تک کہ میں نے سرابی کا اثر این اطراف میں نمایاں دیکھا۔ چرمیں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب مؤاخر كو ديا جو صحابه وہال موجود تھے 'انہول نے ماتی استی از ایست مرادی۔

اور مدبیروں میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

[راجع: ٢٣]

١٨ - باب جَرِّ القَميصِ فِي المَنَامِ

#### باب خواب میں قمیص کرمة دیکھنا

(۱۹۰۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے بیقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے صالح نے' ان سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابراہامہ بن سمل نے بیان کیا' ان سے ابراہی مرے سامنے پیش نے فرمایا ہیں سویا ہوا تھا کہ ہیں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کے جا رہے ہیں وہ قبیص پنے ہوئے ہیں۔ ان ہیں بعض کی قبیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے اور آنخضرت مربن خطاب بڑاٹھ کے پاس سے گزرے تو ان کی قبیص زمین سے گسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے زمین سے گسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیرلی؟ آنحضور ماڑ ہیل نے فرمایا کہ دین۔

#### باب خواب میں کرتے کا گھسٹنا

جرالقمیص فی المنام قالوا وجه تعبیر القمیص بالدین ان القمیص یستر العورة فی الدنیا والدین یسترها فی الاخرة ویحجبها کی المنام قالوا وجه تعبیر القمیص بالدین ان القمیص یستر العورة فی الدنیا والعفاف بالقمیص ومنه قوله صلی الله علیه وسلم لعثمان ان الله سیلسک قمیضا فلا تخلعه واتفق اهل التعبیر علی ان القمیص یعبر بالدین وان طوله یدل علی بقاء آثار صالحیه من بعده و فی الحدیث ان اهل الدین یتفاضلون فی الدین بالقلة والکثرة وبالقوة والضعف (فتح الباری) مختر مفهوم سیر که خواب می گیص کو پین کر کھنچتا اس کی تعبیردین کے ساتھ ہے 'اس لیے کہ قیص دنیا میں بدن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دین آخرت میں ہر تکلیف دہ چیزے کے گا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تقوی کا لباس خیری خیرہے اور عرب لوگ فضل اور پاک دائمی کو قیص سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثان غنی بڑا تی میں ایسا کی فرمایا تھا کہ اللہ پاک تم کو ایک قیص (مراد ظافت) پہنائے گا اس کو اثار نا مت جبکہ شریدند لوگ آپ کے جم سے اسے اثار نا چاہیں گے اور علمائے تعبیر کا اتفاق ہے کہ قیمی کی تعبیردین سے ہواور قیمی کا طویل ہونا اس کے مرنے کے بعد اس کے نیک آثار کے بقا کی دلیل ہے اور حدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں گلت اور کرشت اور ضعف اور قوت کی بنا ہر موج ہیں۔

٧٠٠٩ حدثناً سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّلْنِي
 اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ،
 أخْبَرَنِي ابُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعيدِ
 الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

(۹۰۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کما ان سے ابن شماب نے بیان کیا کما ان سے ابن شماب نے کما مجھ کو ابوامامہ بن سمل نے خبردی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بن شخ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملتی کیا سے سنا آپ نے

رَسُولَ الله ﴿ لَهُ يَقُولُ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النّاسَ عُرِضُو عَلَيٌّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيٌّ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ)) قَالُوا : مَا أُولُتَهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ : ((اللّين)).[راجع: ٣٣]

١٩ - باب الخُضر في المنام،
 وَالرَّوْضَةِ الخُضراء

٧٠١٠- حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قال قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرٌ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَم فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْل الحَنَّةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُورَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالمِنْصَفُ وَالوَصيفُ فَقيلَ: ارْقَهُ فَرَقيتُ حَتَّى اخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يَمُوتُ عَبْدُ الله وَهُوَ آخِذٌ بِالْفُرُوةِ الوُثْقَى)). [راجع: ٣٨١٣]

فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا۔ وہ قبیص پنے ہوئے تھے 'ان میں بعض کی قبیص توسینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب بناتھ پیش کے گئے تو ان کی قبیص (زمین سے) گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر کے۔

کرے بدن کو چھپاتا ہے کری سردی سے بچاتا ہے دین بھی روح کی حفاظت کرتا ہے اسے برائی سے بچاتا ہے۔

#### باب خواب میں سبزی یا ہرا بھراباغ دیکھنا

(۱۰۱٥) ہم سے عبداللہ بن مجر الجعفی نے بیان کیا' انہوں نے کماہم
سے حرمی بن عمارہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے قرہ بن خالد نے
بیان کیا' ان سے مجر بن سیرین نے بیان کیا' ان سے قیس بن عباد نے
بیان کیا کہ میں ایک طقہ میں بیٹا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے تو لوگوں نے کما کہ بیہ
ائل جنت میں سے ہیں۔ میں نے ان سے کما کہ وہ اس طرح کی بات
کہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ ان کے لیے مناسب نمیں
کہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ ان کے لیے مناسب نمیں
دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بمرے باغ میں نصب کیا ہوا ہے
دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بمرے باغ میں نصب کیا ہوا ہے
اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ (عردہ) لگا ہوا تھا اور نیچ
منصف تھا۔ منصف سے مراد خادم ہے پھر کما گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ'
اللہ منتی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ
العروۃ آلو نقی کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔

یعنی اسلام پر ان کا خاتمہ ہو گا' باغ سے مراد اسلام ہے' کنڈا سے بھی دین اسلام مراد ہے۔

## باب خواب میں عورت کامنہ کھولنا

(۱۱۰) ہم سے عبیداللہ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آؤہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیلے نے فرمایا' مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک مخص تمہیں ریشم کے ایک گئرے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا' اس نے مجھ سے کما کہ یہ آپ کی بوی ہیں' ان کے (چرے سے) پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تہمیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگریہ خواب اللہ کی طرف سے ہو وہ خود ہی انجام تک بنجائے گا۔

## باب خواب میں ریشم کے کیڑے کادیکھنا

(۱۹۲۷) ہم سے محمد نے بیان کیا کہ اہم کو ابو معاویہ نے خبردی کہ اہم کو ہشام نے خبردی ' انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہ ہن ہیں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما پہلے نے فرایا تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم دو مرتبہ دکھائی گئیں ' میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تہمیں ریشم کے ایک کلاے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر بیا اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اسے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر میں نے مہیں دیکھا کہ فرشتہ تہمیں ریشم کے ایک کلاے میں اٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا کہ فرشتہ تہمیں ریشم کے ایک کلاے میں اٹھائے ہوئے نے میں نے کہا کہ کھولو! اس نے کھولا تو اس میں تم تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ بی تو اللہ کی طرف سے ہو ضرور یورا ہوگا۔

## باب ماته من تنجيال خواب مين ديكهنا

(سااه) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے دھرت بیان کیا انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت

• ٢ - باب كَشْف المَرْأَةِ فِي المَنَامِ مَرْأَةِ فِي المَنَامِ الْمَنَامِ - ٧٠١١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا ابُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله فَيَّةَ رَضِيَ الله فَيْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله فَيْهَ: ((أُريتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا لَهُ وَرَبُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ حَريرٍ فَيَقُولُ: رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ حَريرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ الْتَنِ مَلْكُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ)). [راجع: ٣٨٩٥]

یک مرض ب تو ضرور پرری ہو کر رہے گی۔
۲۱ – باب ثیاب الحریر فی المنام ۲۰۱۷ – حدثنا مُحَمَّد، أخبرنا ابو مُعاویة، أخبرنا هِشَامٌ، عَنْ أبیهِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله فِظَا: ((أریتُكِ قَبْلَ الله فَظَا: ((أریتُكِ قَبْلَ الله فَظَا: ((أریتُكِ قَبْلَ الله فَظَاتُ المملَكَ اَخْرَفُكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ: المملَك الحُشِفُ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله یُمْضِه. ثُمُّ اَرْتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: أَرْتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: أَرْتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: الله یُمْضِه. تُمُّ اَنْتِ، فَقُلْتُ: الله یُمْضِه. تُمُّ الله یُمْضِه. تُمُّ الله یُمْضِه. تُمُّ الله یُمْضِه. الله یُمْضِه. الله یُمْضِه. الله یُمْضِه. الله یُمْضِه. الله یُمْضِه.).

[راجع: ٣٨٩٥]

٣ ٢ - باب المَفَاتِيحِ فِي اليَدِ
٧٠١٣ - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِ شِهَابِ
اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عنِ ابْنِ شِهَابِ
أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ السَمسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

((بُعِثْتُ بجَوَامِعِ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَي قَالَ مُحَمَّدٌ، وَبَلَغني أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ أَنَّ الله يَجْمَعُ الْأُمُورَ الكَثيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ، وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ)).[راجع: ٢٩٧٧] ٣٣ - باب التَّعْلِيق بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ ٧٠١٤ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ حِ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاذًّ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنْ عَبْدِ ا لله بْنِ سَلاَم قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطِ الرُّوْضَةِ عُمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةً فَقيلَ ارْقَهُ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقيتُ فَاسْتَمْسَكُتُ بالعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكَ بهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإسْلاَم، وَذَلِكَ العُمُودُ عُمُودُ الإسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرُورَةُ الوُثْقَى، لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بالإسْلاَم حَتَّى تَمُوتَ)). [راجع: ٣٨١٣]

٢٤ - باب عَمُودِ الفُسْطَاطِ
 تَحْتَ وِسَادَتِهِ
 ٢٥ - باب الإسْتُبْرَقِ وَدُخُولِ

باب کنڈے یا طلقے کو خواب میں پکڑ کراس سے لٹک جانا (۱۹۲۷ء) جھ سے عبداللہ بن مجہ نے بیان کیا کہا ہم سے از ہر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عون نے (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کما کہ اور مجھ سے فلیفہ نے بیان کیا ان سے معاذ نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا ان سے معاذ نے بیان کیا ان سے کہ اور مجھ سے فلیفہ نے بیان کیا ان سے محمہ نے ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں نے کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن سلام بن اللہ نے بیان کیا کہ میں نے کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن سلام بن اللہ نے بیان کیا کہ میں ان رخواب و یکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بی میں ایک بی ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک طلقہ ہے۔ کما گیا کہ اس پر خراج ہوا ہوا ہوا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر میرے باس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیئے پھر میں اوپر چڑھ کیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا 'ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آگھ کھل گئی۔ پھر میں نے اس کاذکر نبی کریم لٹائیڈا سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا اباغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ متون اسلام کا ستون تھا اور وہ علقہ عروۃ الو نقی تھا۔ تم بھشہ اسلام پر مضبوطی سے جے رہو گے میاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی۔

باب خواب میں ڈیرے کاستون تکیہ کے پنچے دیکھنا باب خواب میں رنگین ریشی کپڑادیکھنااور بہشت میں

# (304) B (304)

#### داخل ہونا

(۱۵۰) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ اہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک مکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہال پنچاویتا ہے۔ میں نے اس کاذکر حضرت حقصہ رصنی اللہ عنماسے کیا۔

(۱۲ مے) اور حفرت حفصہ رضی اللہ عنمانے نبی کریم طاق کیا سے اس خواب کاذکر کیا۔ آنخضرت ملتی کیانے فرمایا کہ تمہار ابھائی مرد نیک ہے یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔

#### الجنَّةِ فِي المَنَامِ

٧٠١٥ حدثنا مُعلَّى بْنُ اسَد، حَدَّنَا وُهِيْب، عَنْ الْعِيم، عَنْ الْفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي المَمنَامِ كَأَنْ فِي يَدي سَرَقَةً مِنْ حَريرٍ لاَ أَهْوى بِهَا إلَى مَكَان فِي المجنَّة، إلاَ الْمَوى بِهَا إلَى مَكَان فِي المجنَّة، إلاَ طَارَتْ بي إلَيْهِ فَقَصَصْتُها عَلَى حَفْصَة.

[راجع: ٤٤٠]

٧٠١٦ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي اللَّبِي اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ – أَوْ قَالَ – إِنَّ عَبْدَ ا الله رَجُلٌ صَالِحٌ).

[راجع: ١١٢٢]

حضرت عبدالله بن عمر جاء کے جنتی ہونے پر اشارہ ہے جو آیت لھم البشریٰ کے تحت بشارت اللی ہے ' رضی الله عنه وارضاه۔

## باب خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا

(کامک) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے عوف سے سنا' ان سے مجمہ بن سیرین نے بیان کیا' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیل نے فرملیا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جموٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے جھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ مجمہ بن سیرین رطائی نبوت کا حصہ جمعوث انہیں ہو سکا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کہتے تھے کہ خواب تین طرح کے نہیں ہو سکا۔ حضرت ابو ہریہ بڑاٹھ کہتے تھے کہ خواب تین طرح کے بیں۔ دل کے خیالات' شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوش خبری۔ پس اگر کوئی شخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے خبری۔ پس اگر کوئی شخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے جائے کہ اس کاذکر کی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے گے مجمہ بین سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ خواب میں طوق کو

وَكَانَ يَكُرَهُ الغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ القَيْدُ ثَبَاتَ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ اللّهَيْدِ. وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَابُو اللّهَيْنِ. وَرَوى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَابُو هِلِاللّ عَنِ ابْنِ سِيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النّبِي فَلَهُ فِي النّبِي فَلَهُ فِي النّبِي فَلَهُ فِي النّبِي فَلَهُ وَقَالَ الحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ ابْنِينُ وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إلاَّ عَنِ النّبِي فَلَهُ فِي النّبي فَلَهُ فِي النّبي فَلَهُ اللهُ عَنِ النّبي فَلَهُ فِي القَيْدِ قَالَ ابُو عَبْدِ الله: لاَ تَكُونُ الأَغْلَالُ إلاَّ فِي النّبي فَلَا اللهُ 
ناپند کرتے تھے اور قید دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے اور کہا گیا ہے کہ قید سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ اور قادہ 'یونس 'ہشام اور ابوہلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے 'انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ انہوں نے حدیث انہوں نے نبی کریم اللہ اللہ سے۔ اور بعض نے بیہ ساری روایت حدیث میں شار کی ہے لیکن عوف کی روایت زیادہ واضح ہے اور یونس نے کہا کہ قید کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم ملی ایک کے حدیث ہی سمجھتا ہوں۔ ابوعبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ طوق ہیشہ گردنوں ہی میں ہوتے ہیں۔

اور بیریان با تعول میں۔ آیت غلت ایدیهم میں باتعون کی بیریان مذکور میں۔

# باب خواب ميں پانی کا بهتا چشمه دیکھنا

(١٨٠٤) م سے عبدان نے بيان كيا كمام كو عبداللہ نے خردى كما ہم کومعمرنے خبردی انبیں زہری نے انبیں خارجہ بن زید بن ثابت نے اور ان سے حضرت ام علاء رضی الله عنهانے بیان کیا جو انسیں میں کی ایک خاتون ہیں کہ میں نے رسول الله سائید سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب انسار نے مماجرین کے قیام کے لیے قرعه اندازی کی تو حضرت عثان بن مظعون والتر کا نام ہمارے یہاں ٹھرنے کے لیے نکلا۔ پھروہ بیار پڑے 'ہم نے ان کی تیارداری کی لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ چرجم نے انہیں ان کے کیروں میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد آنخضرت ملتجاتم جمارے گھر تشریف لائے تو میں نے کما ابوالسائب! تم پر الله كي رحمتين مون ميري كوابي ہے كه حميس الله تعالی نے عزت بخش ہے۔ آخضرت ملی النا نے فرمایا تہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں ہے۔ آخضرت ملی ایم نے اس کے بعد فرمایا کہ جمال تک ان کا تعلق ہے تو یقین بات (موت) ان تک پنج چکی ہے اور میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قتم میں رسول اللہ ہوں اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ام

٧٧ - باب العَيْنِ الجَارِيَةِ فِي المَنَام ٧٠١٨ - حدَّثَناً عَبْدَإِنْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ العَلاَء وَهِيَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ فِي السُّكُنِّي حينَ اقْتَرَعَتِ الأنْصَارُ عَلَى سُكُنّى المُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّى تُولِّنِي، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْيَكَ وَحْمَةُ اللهُ عَلْيَكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلْيَكَ أَنَّقَدْ أَكْرَمَكَ الله قَالَ: ((وَمَا يُدْريكِ؟)) قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَا لله قَالَ : ((أمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقينُ، إنَّى الأرْجُو لَهُ اللَّخِيْرَ مِنَ اللهُ، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هُمَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ)). قَالَتْ أُمُّ العَلاَء: فَوَ ا لله لاَ أَزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ

خوابوں کی تعبیر کابیان

لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَلَاكُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ((ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ)).

[راجع: ۱۱۲٤٣]

العلاء نے کہا کہ واللہ! اس کے بعد میں کسی انسان کی پاکی نہیں بیان کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان بڑا گئز کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ ویکھا تھا۔ چنانچہ میں نے حاضر ہو کر آخضرت ملٹی کے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا تواب ان کے لیے جاری ہے۔

کتے ہیں کہ یہ عثمان بہت مالدار آدمی تھے 'خواب میں جو دیکھا اس سے ان کے صدقہ جاریہ مراد ہیں۔ امام بخاری رہائیے نے کنیست کی سیاں یہ بتایا کہ چشمہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ای سیست کی تعبیر ہوتی ہے جس طرح لوگ حتی کہ جانور بھی چشمہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ای طرح سے ایک مسلمان کا نیک عمل بہت می مخلوق کو فائدہ پنجاتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس کا کیم مطلب ہے۔

٢٨ باب نَوْعِ الـمَاءِ مِنَ البِنْوِ
 حَتّى يَرْوَى النّاسُ
 رَوَاهُ ابُو هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ

٧٠١٩ حدَّنَنَا شَعْيْبُ بْنُ جَرْبِ، جَدَّنَنَا شُعْيْبُ بْنُ حَرْبٍ، جَدَّنَنَا شُعْيْبُ بْنُ حَرْبٍ، جَدَّنَنَا شُعْيْبُ بْنُ حَرْبٍ، جَدَّنَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ مِنْهَا، إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو بَنْ الدَّلُو فَنَوْبَيْنِ وَفِي بَكْرٍ الدَّلُو فَنَوْبَيْنِ وَفِي بَكْرٍ الدَّلُو فَنَوْبَيْنِ وَفِي بَكْرٍ الدَّلُو فَنَوْبَيْنِ وَفِي بَكْرٍ الدَّلُو أَنْ الخَطَابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ بْنُ الخَطَابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقُري فَوْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ)).

٢٩ - باب نَزْعِ الذُّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ
 مِنَ البَثْرِ بِضَعْفِ
 ٧٠٧ - حدثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّثناً

## باب خواب میں کنوئی سے پانی کھنچٹا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہوجائیں

اس کو ابو ہریرہ رہ اللہ نے نبی کریم اللہ اللہ سے روایت کیا۔

(۱۹۹) ہم سے بعقوب بن ابراہیم بن کشرنے بیان کیا کہا ہم سے شعیب بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعیب بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے صخربی جو رید نے بیان کیا کہا ہم سے صخربی جو رید نے بیان کیا کہا ہم سے حافرت عبداللہ بن عمر رہی ہے اللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رہی ہے اللہ سے بانی تصنیخ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر میں ہیں ایک کویں سے بانی تصنیخ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر میں ہیں ایک کویں حضرت ابو بکر رہا تھا کہ حضرت اللہ تعالی انکی مغفرت کرے آئیں۔ اس کے تصنیخ میں کروری تھی۔ اللہ تعالی انکی مغفرت کرے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رہا تھ کے باتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے باتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے حضرت عمر بڑا تھی جسا بانی تھینچ میں کی کو ماہر نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوب بانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے بانی سے حوض خوب بانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے بانی سے حوض

## باب ایک یا دو ڈول بانی کمزوری کے ساتھ تھینچنا

(۱۰۲۰) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا کماہم سے زہیرنے بیان

رُهَيْرٌ، حَدُثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْيًا النَّبِيِّ عَلَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، وَفِي نَزْعِهِ ضُعْف وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ إِبْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَوْيَهُ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَوْيَهُ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن)). [راجع: ٣٦٣٤]

اللّيْثُ، حَدَّتَنَ سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّتَنِي اللّيْثُ، حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللّيْثُ، حَدَّتَنِي سَعيدٌ انْ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ انْ أخْبَرَنِي سَعيدٌ انْ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ انْ رَسُولَ الله فَلَمُ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَليبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا عَلَى قَليبٍ وَعَلَيْهَا دَلُوّ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ الله ثُمُّ أَخَذَهَا ابْنُ أبي قُحَافَةً، فَنَزَعَ مِنْهَا مَا مِنْهَا ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزعِهِ صَعْف وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ مَنْ النّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا وَتَعْتَ مُوبَا الله عَطَلَابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا وَعَلَيْهِ مَنَ النّاسُ بِعَطَنِ)).

[راجع: ٣٦٦٤]

کیا کہ اہم سے موسیٰ نے بیان کیا 'ان سے سالم نے 'ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملٹھا نیا نے حضرت ابو بکر و عمر بھی شائے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں پھر حضرت ابو بکر رہا تی کھنچا اور ان کے کھنچنے اور ان کے کھنچنے میں کمزوری تھی 'اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب میں کمزوری تھی 'اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رہا تی کھڑے ہوئے اور وہ بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنی ممارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے حوض بھر لیے۔

#### باب خواب مین آرام کرناراحت لینا

(۱۲۰۵) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم ہے عبدالرزاق نے خبردی ان سے معمر نے ان سے ہمام نے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ساتھ این کے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حوض پر ہول اور لوگوں کو سیراب کررہا ہوں پھر میرے یاس حضرت ابو بکر بڑا تھ آئے

بَكْرٍ فَأَخَذَ الدُّلُوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَالله يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَوَلُ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالحَوْضُ يَتَفَجَّرُ). [راجع: ٣٦٦٤]

اور جھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا پھرانہوں نے دو ڈول کینچ ان کے کھینچے میں کمزوری تھی' اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچے رہے یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیے اور حض سے یانی لبالب اہل رہاتھا۔

وہ حضرات بہت ہی قابل تعریف ہیں جو خواب میں ہی رسول اللہ طائیاً کو آرام و راحت پنچائیں وہ ہر دو بزرگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت تک کے لیے رسول کریم طائیا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔

# باب خواب میں محل دیکھنا

(۲۲۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا کا ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ جھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ زوا ہو نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ماٹی کیا کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپن آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے بوچھا' یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب شکا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ معرت ابو ہریرہ زوائی نے بیان کیا کہ حضرت عمربن خطاب زوائی اس پر قربان کیا کہ حضرت عمربن خطاب زوائی اس پر قربان ہوں گیا۔ ور پڑے اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ پر غیرت کروں گا؟

(۱۳۴۷) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے محمہ بن منکدر نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کس ٣٩- باب القصر فِي المَنَامِ
٧٠٢- حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِى
اللَّيْثُ، حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ
اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ
اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ
الْمُبْرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ
قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ال

٧٠ ٢٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السمنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ السمنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلَ: ((دَحَلْتُ السَجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ،

فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُل مِنْ

[راجع: ٣٦٧٩]

٣٢- باب الوُضُوء فِي السَمَنَام ٧٠٢٥ حدّثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ المسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ الله قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأيتُني فِي الجنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتُوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا)) فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلْيَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله أغَارُ؟. [راجع: ٣٢٤٢]

قُرَيْش، فَمَا مَنَعَنى أَنْ أَدْخُلَهُ يَابْنَ المُخَطَّابِ إلا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ)) قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟.

## باب خواب میں کسی کو وضو کرتے ریکھنا

کا ہے؟ کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اے ابن الخطاب! مجھے اس

کے اندر جانے سے تہماری غیرت نے روک دیا ہے جے میں خوب

جانتا ہوں۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیامیں آپ ہر

(4040) محص سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے 'انہیں سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہررہ ہواٹھ نے بیان کیا کہ ہم رسول الله طاق الله عليه كم ياس بيشے ہوئے تھے۔ آمخضرت ملتي الله الله فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھاوہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے یو چھا یہ محل کس کاہے؟ کہا کہ حضرت عمر ہو گھڑ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کر چلا آیا۔ اس پر حضرت عمر بناٹٹنز رو دیئے اور عرض كيايارسول الله! ميرے مال باپ آپ ير فدا مون كيا آپ ير غيرت کروں گا۔

آنحضرت مانور کے ایک عورت کو خواب میں وضو کرتے دیکھا ہی باب سے مناسبت ہے وہ عورت جے اس حالت میں دیکھا جائے بری ہی قسمت والی ہوتی ہے۔

غيرت کروں گا۔

## باب خواب میں کسی کو کعبہ کاطواف كرتے ويكھنا

(۲۹۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہیں زہری نے خبردی 'انہیں سالم بن عبداللہ ابن عمر نے خبردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمائے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے این آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ اجانک ایک صاحب نظر یڑے اگندم گوں بال لیکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان

## ٣٣- باب الطُّوَافِ بالكَعْبَةِ فِي المَنَام

٧٠٢٦ حدَّثناً أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني سَالِمُ بْن عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ أَنَّ انَّ عبدا لله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُني أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَهُ سَبطُ الشُّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ

(سمارا لیے ہوئے تھے) ان کے سرسے پانی نیک رہاتھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ' پھر میں مڑا تو ایک دوسرا مخص سرخ ' بھاری جسم والا ' گھنگریا لیے بال والا اور ایک آ تھ سے کاناجیے اس کی آ تھ پر خٹک ا تگور ہو نظر پڑا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ دجال ہے دجال۔ اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی یہ عبدالعزیٰ بن مصطلق میں تھا جو خزاعہ قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔

## باب جب کسی نے اپنا بچاہوا دودھ خواب میں کسی اور کو دیا

( ٢٠٢٥) ہم سے يحيٰ بن بكير نے بيان كيا كما ہم سے ليث نے بيان كيا ان سے عقيل نے ان سے ابن شماب نے انہيں حزہ بن عبدالله بن عمر في خبر دى كه حضرت عبدالله بن عمر في الله نے بيان كيا كه ميں سويا ہوا تھا كه ميں نے بي كريم التي ليا سے سنا آپ نے بيان كيا كه ميں سويا ہوا تھا كه دودھ كا ايك بياله مير بياس لايا كيا اور اس ميں سے اتنا بيا كه سيراني كو ميں نے ہر رگ و بي ميں بيا۔ پھر ميں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن الله كو دے ديا۔ لوگوں نے بوچھا كم اے الله كے رسول! آپ نے اس كى تعبير ہے۔

رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ الْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ احْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ) رَجُلٌ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً. [راجع: ٢٤٤٠] المصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً. [راجع: ٢٤٤٠]

#### فِي النَّوْم

٧٧٠٧ حدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ انْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ انْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدَ الله يَقُولُ: ((بَيْنَا انَا نَائِمٌ أُتيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي الأَرَى الرَّى الرَّى لَبَنْ فَصْلَهُ عُمَرَ) قَالُوا: يَجُرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلَهُ عُمَرَ) قَالُوا: فَمَا أُولًا: ((العِلْمَ)). فَمَا أُولًا: ((العِلْمَ)).

[راجع: ۸۲]

معلوم ہوا کہ حضرت عمر بناتھ علم نبوی کے بھی پورے طور پر حال تھے۔ بہت ہی برے ہیں وہ لوگ جو ایسے فدائے رسول مال کیا گیا کی تنقیص کریں اللہ ان کو نیک ہدایت کرے۔ آمین۔ خواب میں دودھ پینے سے علوم دین کی تحصیل اس کی تعبیرہے۔

# باب خواب میں آدمی اینے تنیک بے ڈردیکھے

(۱۲۸ کے جھ سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عفر بن جو رہیہ سے عفر بن جو رہیہ کے عفان بن مسلم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عفان کیا' انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

# ٣٥- باب الأمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الـمَنَامِ

يَرَوْنَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله للله الله فيهَا رَسُولُ الله عَلَى مَا شَاءَ الله وَأَنَا غُلاَمٌ حَديثُ السِّنِّ وَبَيتِي الـمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسى: لَوْ كَانَ فيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَوْلاَء؟ فَلَمَّا أَضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرني رُؤْيَا، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إذْ جَاءَني مَلَكَان فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلاَ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُوا الله اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمُّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَديدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلَ أنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ، فَانْطَلَقُوا بي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِّنْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقُرُونِ البِّنْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَديدٍ، وَأَرَى فيهَا رِجَالاً مُعَلَّقينَ بِالسَّلاسِلِ رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ اليَمين. [راجع: ٤٤٠]

الله عليه وسلم كے صحاب ميں سے كچھ لوگ آخضرت صلى الله عليه و سلم کے عمد میں خواب دیکھتے تھے اور اسے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتے تھ' آنخضرت مالیا اس کی تعبیردیتے جیسا کہ الله جابتا میں اس وقت نوعمر تھا اور میرا گھر مسجد تھی یہ میری شادی ے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر جھ میں کوئی خير موتى تو تو بھى ان لوگوں كى طرح خواب ديكھتا۔ چنانچيہ جب ميں ايك رات لیٹا تو میں نے کما اے اللہ! اگر تو میرے اندر کوئی خیرو بھلائی جانتا ہے تو مجھے کوئی خواب د کھا۔ میں اس حال میں (سو گیااور میں نے ریکھاکہ) میرے پاس دو فرشتے آئے'ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں لوہے کا جھوڑا تھا اور وہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعاکرتا جا رہا تھا کہ اے اللہ! میں جہنم سے تیری پناہ مانگتاہوں پھر مجھے دکھایا گیا (خواب ہی میں) کہ مجھ سے ایک اور فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بتصورًا تقااور اس نے کہاڈرو نہیں تم کتنے اچھے آدمی ہواگر تم نماز زیادہ پڑھتے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا تو جنم ایک گول کنویں کی طرح تھی اور کنویں کے منکول کی طرح اس کے بھی ملکے تھے اور ہر دو منکول کے درمیان ایک فرشتہ تھا۔ جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھو ڑا تھااور میں نے اس میں کچھ لوگ دیکھیے جنہیں زنجیروں میں لاکادیا گیا تھااور ان کے سر ینچے تھے۔ (اور یاؤں اور یا ان میں سے بعض قریش کے لوگوں کو میں نے بیچانا بھی۔ پھروہ مجھے دائیں طرف لے کر چلے۔

(۲۹ می) بعد میں میں نے اس کا ذکر اپنی بمن حفصہ رہی آفیا سے کیا اور انہوں نے آخضرت ملی ایک نے بید (من کر) فرمایا۔ انہوں نے آخضرت ملی فیا نے بید (من کر) فرمایا۔ عبد اللہ مرد نیک ہے۔ (اگر رات کو تنجد پڑھتا ہوتا) نافع کتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر بی فیا نے جب سے بیہ خواب دیکھاوہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

## باب خواب میں دائیں طرف لے جاتے دیکھنا

(۱۰۳۰) جھے سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام بن پوسف نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہیں سالم نے ' ان سے ابن عمر شادی شدہ تھا تو مبعد نبوی میں سوتا تھا اور جو زمانہ میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مبعد نبوی میں سوتا تھا اور جو مخص بھی خواب دیکھا وہ آنخضرت ما تا ہے اس کا تذکرہ کرتا۔ میں نے سوچا' اے اللہ! اگر ٹیرے نزدیک مجھے میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آنخضرت ما تا ہے اور مجھے لے چھے بھی اور میں نے دو فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھر ان دونوں سے تیمرا فرشتہ بھی آملا اور اس نے مجھے ہنم کی طرف لے گئے تو وہ کنویں کی طرف لے گئے تو وہ کنویں کی طرح تہ بتہ تھی اور اس میں پچھے لوگ تھے جن میں سے نیس تم نیک آدی ہو۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے جنم کی طرف لے گئے تو وہ کنویں کی طرح تہ بتہ تھی اور اس میں پچھے لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے بہچانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ پھرا تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بمن حضرت حفصہ بوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بمن حضرت حفصہ بیا۔

(اسامی) ام المومنین حفرت حفصه رضی الله عنها نے جب آنخضرت مالله عنها نے جب آنخضرت ملی الله عنها نے جب الله نیک مرو ملی اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا که عبدالله نیک کم نی کیا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ بڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوجوانی کے نیک اعمال خداوند قدوس کو بہت زیادہ پند ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ہوا تھ ابھی لیٹینے کے نوجوان تھے اور فرشتے ان کو نیک اعمال لیمنی نماز نفل و تہجد کی طرف ترغیب دے رہے تھے۔

باب خواب میں پیالہ دیکھنا (۲۹۳۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد

# ٣٦- باب الأخْذِ عَلَى اليَمينِ فِي النَّوْم

٧٠٣٠ حدثنى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،
حَدُّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عُلاَمًا شَابًا عَزَبًا في عَهْدِ النّبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عُلاَمًا شَابًا عَزَبًا في عَهْدِ النّبِيِّ قَالَتُ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصْهُ عَلَى النّبِيِّ قَالِنِي مَنَامًا اللّهُمُ إِنْ كَانَ لي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا لَيْ يُعْبِرُهُ لي رَسُولُ الله قَلْ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ اتَيَانِي فَانْطَلَقًا بي فَلَقِيَهُمَا مَلَكَ مَنْ فَقَلْتُ مَلَكَيْنِ اتَيَانِي فَانْطَلَقًا بي فَلَقِيهُمَا مَلَكَ مَنْ فَقَالَ لي : لَنْ تُرَاعَ إِنْكَ رَجُلٌ صَالِحٌ مَلَكَ فَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرَفْتُ كَانِي النّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويَةً وَالْمَا لَكَ رَجُلٌ صَالِحٌ كَطَي البِيْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ كَانِي عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ اللّهُ عَرَفْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

[راجع: ٤٤٠]

٧٠٣١ - فَزَعَمْتُ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتُهَا وَعَثْهَا عَلَى النَّبِيِّ اللهِ وَجُلَّ عَبْدَ اللهِ وَجُلَّ صَالِحٌ، لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ)). قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يَكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ). يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ. [راجع: ١١٢٢]

٣٧- باب القَدَح فِي النَّوْمِ ٧٠٣٧- حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَضِي الله عَنْهُ أَن النّم أُتيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنهُ ثُمُ أَعْطَيْتُ فَصْلي عُمَرَ لَبَنِ الخَطَابِ)) قَالُوا: فَمَا أُولُتَهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ((العِلْمَ)). [راجع: ٢٨]

٣٨ - باب إذًا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَام

[راجع: ٣٦٢١]

٣٩ - باب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ ٧٠٣٥ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ:

فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے حمزہ بن عمر بڑا ہے ان سے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بڑا ہے ان کیا کہ بن عبداللہ بن عمر بڑا ہے اللہ ساتھ کے سا آپ نے فرمایا کہ بیں سویا ہوا تھا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس میں سے پیا پھر میں نے ابنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب بناٹھ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے اس کی تعبیر کیالی؟ آنحضور میں ہے نے اس کی تعبیر کیالی؟ آنحضور میں ہے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی

# باب جب خواب میں کوئی چیزا ڈتی ہوئی نظر آئے

(۱۹۳۳) مجن سے سعید بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بعارے والد نے بیان کیا ان سے ابو عبیدہ بن نشیط نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عباس سے عبیداللہ بن عباس خیاشہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس بی کریم مالی ہے کہا ہے اس خواب کے متعلق پوچھاجو انہوں نے بیان کیا تھا۔

(۱۹۳۴) تو حضرت عبدالله بن عباس بی الله که که که جمع سے کما گیا ہے کہ نبی کریم ملی لیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سونے کے کئن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف پینی اور تاکواری ہوئی پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیریہ لی کہ دو جھوٹے پیدا ہوں گے۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو العنسی تھا جے یمن میں فیروز نے قل کیا اور دو سرا مسیلمہ۔

باب جب گائے کو خواب میں ذیح ہوتے دیکھے
(۵۹۵۵) جھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے
بیان کیا ان سے بریدہ نے ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے ان سے
حضرت ابوموی بناٹھ نے میرا خیال ہے کہ نبی کریم ماٹھیا سے کہ

((رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ انّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكُةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْبَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَالله خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَقُوابِ الصَّدْقِ الّذي الله بِهْ مِنَ الْخَيْرِ، وَقُوابِ الصَّدْقِ الّذي آتَانَا الله بَعْدَ يَوْمَ بَدْرِ)).

[راجع: ٣٦٢٢]

آنخضرت ما الله نظرت المراب فرایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک الی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جمال مجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ بمامہ ہے یا ہجر۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مینہ لیعنی بیڑب ہے اور میں نے خواب میں گائے دیکھی (ذرح کی ہوئی) اور یہ آواز سنی کہ کوئی کہ رہا ہے کہ اور اللہ کے بہال ہی خیر ہوت واس کی تعبیران مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالی نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں ویا یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالی نے جنگ بدر کے بعد صورت میں ویا تعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالی نے جنگ بدر کے بعد (دوسری فتومات کی صورت میں) دی۔

یمامہ کمہ اور بین کے درمیان ایک بہتی ہے۔ ہجر بحرین کا پاییر تخت تھایا بین کا ایک شراس روایت میں گائے کے ذرئح ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جو مسند احمد میں ہے۔ اس میں صاف یوں ہے بقو النحو تو باب کی مطابقت حاصل ہو گئی۔ گائے کا اس حال میں خواب میں دیکھنا پچھ بے گناہ لوگوں کا دکھ میں جٹلا ہونا مراد ہے جیسا کہ جنگ احد میں ہوا۔ خیرے مراد وہ فتوحات ہیں جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔

#### باب خواب میں پھونک مارتے دیکھنا

(۱۳۷۰) مجھ سے اسحال بن ابراہیم الحظلی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی 'ان سے ہمام بن منب نے بیان کیا کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے بیان کی کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے کہلی امت ہیں۔

(کسامی) اور آنخضرت ملی کیا میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں دوسونے کے کنگن رکھ دیئے گئے جو مجھے بہت شاق گزرے۔ پھر مجھے وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے در میان میں میں ہوں ایک صنعاء کا اور دو مرائیامہ کا۔

#### ١٠٤ باب النَّفْخ فِي الْمَنَام

٧٠٣٦ حدثناً إسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله الله قَالَ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السّابِقُونَ)).

#### [راجع: ۲۳۸]

💯 ان رونوں کو ہلاک کر ریا۔ لفظ فنفخہ کے زیل میں حافظ صاحب فرماتے جیں وفی ذالک اشارۃ الٰی حقارۃ امرہما لان شان الذی ینفخ فیذهب بالنفخ ان یکون فی غایة الحقارة الخ (فتح) لینی آپ کے پھوٹک ویٹے میں ان ووٹول کی حقارت پر اشارہ ہے۔ اس لیے پھو تکنے کی کیفیت میں ہے کہ جس چیز کو پھو نکا جائے وہ پھو تکنے سے چلی جائے وہ چیز انتمائی حقیراور کمزور ہوتی ہے جیسے ریت مٹی ہاتھوں کے اور سے پھونک سے اڑا دیتے ہیں وہ سونے کے کنگن نظر آئے جو پھونکنے سے تو فوراً اڑ گئے وہ ختم ہو گئے۔ اسود عنسی کو فیروز نے یمن میں ختم کیا اور مسلمہ کذاب بنگ پمامہ میں وحثی پڑھڑ کے ہاتھوں ختم ہوا۔ جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا۔ باب جب کسی نے دیکھا کہ اس نے کوئی چیز کسی طاق سے ١ ٤ - باب إذًا رَأى أنَّهُ أَخُرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ.

نکالی اور اسے دو سری جگہ رکھ دیا

(۸۳۰م) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کما مجھ ے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللد نے بیان کیا' انہوں نے اینے والد حضرت عبدالله بن عمر ری کا اے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جیسے ایک سیاہ عورت براگندہ بال مدینہ سے نکل اور مہیعہ میں جاکر کھڑی ہوگئ۔ مہیعہ جف کو کتے ہیں۔ میں نے اس کی بیہ تعبیرلی کہ مدینہ کی وہا جف نامي سبتي ميں چلي گئي۔

#### باب سیاه عورت کوخواب میں دیکھنا

(١٣٩٩) جم سے ابو بر المقدى نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے مولیٰ نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبدالله نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے مدید میں خواب کے سلسلے میں کہ (آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا) میں نے ایک پراگندہ بال' سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینہ سے نکل کرمہیعہ چلی گئی۔ میں نے اس کی تعبیریہ لی کہ مدینہ کی دباء مہیعہ منتقل ہو گئی ہ۔ مہیعہ جحفہ کو کتے ہیں۔

باب پراگنده بال عورت خواب مین دیکه نا ( ۱۹۳۰ ع) جھے سے ابراہیم بن منذرنے بیان کیا' انہوں نے کما جھے سے

٧٠٣٨ حدَّثنا إسْمَاعيلُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَني أخى عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: أَنَّ ((رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةً الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا)). [طرفاه في : ٧٠٣٩، ٢٧٠٤٠.

٢ ٤ - باب المَرْأَةِ السُّوْدَاء ٧٠٣٩ حدَّثنا أبُو بَكْر الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَني سَالِمُ بْن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الْمَدينَةِ: ((رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةُ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ فَتَأُوُّلُتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدينَةَ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ)). [راجع: ٧٠٣٨]

٣٤- باب الْمَرْأَةِ النَّائِرَةِ الرَّأْسِ • ٧٠٤- حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمنْذِرِ، (316) SHOW (316)

حَدَّنَنِي اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُونِسٍ، حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ سَالِم، سُلَيْمَانُ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبِيهِ أَنْ الْبَرَّأَةُ الْرَأَةُ الْرَأَةُ الْرَأَةُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةُ الْمَدَينَةِ صَنَ الْمَدينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْت أَنْ وَبَاءَ الْمَدينَةِ الْمَدينَةِ نُقَلُ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ).

الو بحرین الی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے سالم نے بیان کیا' ان سے سالم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہے نان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا میں نے ایک پراگندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی اور مہیعہ میں جاکر ٹھر گئی۔ میں نے اس کی تعبیریہ لی کہ مدینہ کی وہا مہیعہ یعنی جحفہ منتقل ہوگئی۔

[راجع: ٧٠٣٨]

قال المهلب هذه الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثيل ووجه التمثيل انه شق من اسم السوداء السوء والداء فتاول خروجها المستركية المستركية على المستركية المستركية المستركية المستركية المستركية المستركية على المستركية على المستركية على المستركية على المستركية المستركية المستركية المستركية على المستركية على المستركية المستركية على المستركية 
\$ \$ - باب إِذَا هَزَّ سَيْقًا فِي الْمَنَامِ الْمَنَامِ الْمَنَامِ الْمَنَامِ الْمَنَامِ الْمَنَامَ الْمَلَاءِ، حَدَّتَنَا اللهُ أَبِي اللهِ أَسَامَةَ عَنْ بُرْيِد بْنِ عَبْدِ اللهَ أَبِي اللهُ أَبِي اللهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْرَدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْرَدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى النّبِي اللهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ اللهِ هَوَ النّبِي هَنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ اللهُ مُومِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ الْمُوْمِنِينَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِماعِ هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِماعِ اللهُ وَمِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِماعِ اللهُ وَمَنِينَ يَانِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ ا

#### باب جب خواب میں تکوار ہلائے

(۱۳۹۵) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ ابن الی بردہ نے بیان کیا' ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموی کیا' ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے 'مجھ کو نقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخضرت ساتھ کے نیوں فرمایا کہ میں نے ایک تکوار ہلائی تو وہ جج میں سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیراحد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی پھردوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے ہونے کی صورت میں سامنے آئی جو دوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے انقاق واجتماع کی صورت میں سامنے آئی۔

تہ ہمک نے کہا کہ اس خواب میں صحابہ کرام کے حملوں کو تلوار سے تعبیر کیا گیا اور اس کے ہلانے سے آنخضرت ما آیا کا اسوہ سنگینے کا اسوہ بنگ مراد ہے اور ٹوٹنے سے مراد وہ جانی نقصان جو جنگ میں پیش آیا اور جو ژنے سے احد کے بعد مسلمانوں کا پھر متحد ہو کر جنگ کے لیے تیار ہونا اور کامیابی حاصل کرنا۔ (فتح)

باب جھوٹاخواب بیان کرنے کی سزا (۲۰۴۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے '

٤٥ - باب مَنْ كَذَبَ فِي خُلْمِهِ
 ٧٠ - حدثناً عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله، حَدْثنا

سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَحلُّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعرَتَيْن، وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَن اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبِّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا الَّيُوبُ وَقَالَ قُنَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ وَقَالَ شُغْبَةُ عَنْ أبي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تُحَلِّمَ وَمَنِ اسْتَمَعَ.

یعنی نیمی حدیث نقل کی۔

• • • • - حدَّثنا استحاق، حَدَّثنا خَالِد، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ قَوْلَهُ. [راجع: ٢٢٢٥]

٧٠٤٣ حدَّثناً عَلِيُّ بْنُ مُسْلمٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ

ان سے ابوب نے ان سے عکرمہ نے ان سے ابن عباس می افانے کہ نی کریم النظام نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے ویکھانہ ہو تواسے دوجو کے دانوں کو قیامت کے دن جو ڑنے کے لیے کماجائے گااور وہ اسے ہرگز نہیں کرسکے گا(اس لیے مار کھاتا رہے گا) اور جو مخص دو سرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پند سیس کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ بکھلا کر ڈالا جائے گا اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جووہ نہیں کرسکے گا۔ اور سفیان نے کماکہ ہم سے ابوب نے بیہ حدیث موصولاً بیان کی اور قتیبه بن سعید نے بیان کیا 'ہم سے ابوعوانہ نے ان سے قادہ نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابو ہررہ والله نے کہ جواینے خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے۔ اور شعبہ نے کما' ان سے ابوہاشم الرمانی نے انہوں نے عکرمہ سے سنا اور ان سے ابو ہررہ بناٹر نے (کا قول موقوفاً) جو مخص مورت بنائے 'جو مخض جھوٹا خواب بیان کرے 'جو فخص کان لگا کر دو سروں کی ہاتیں ہے۔

ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے خالد طحان نے بیان کیا ا ان سے خالد حذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھاشا نے بیان کیا کہ جو کسی کی بات کان لگا کر سننے کے پیچھے لگا اور جس نے غلط خواب بیان کیا اور جس نے تصویر بنائی (الی بی حدیث نقل کی موقوفا ابن عباس سے) خالد حذاء کے ساتھ اس حدیث کو ہشام بن حسان فردوسی نے بھی عکرمہ سے 'انہوں نے ابن عباس بني في الناس موقوفاً روايت كيا-

(۱۳۲۷ مے علی بن مسلم نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعمدنے بیان کیا کما ہم سے ابن عمر فی فیا کے غلام عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت ابن عمر فی اے کہ رسول کریم مالی اے فرمایا سب سے بدترین جموث سی

**(318)** 

((مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ)).

ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آٹکھوں نے نہ دیکھی ہو۔

افظ افری اسم تففیل کا صیغہ ہے لین بہت ہی برا جھوٹ۔ قال ابن بطال الفریة الکذب العظیمة بتعجب منها لین تعجب خیز ا سیسی بیت برے جھوٹ کو کہتے ہیں۔ یہ جھوٹا خواب بنانا بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالی سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آئیں،۔

# ﴿ ٤ - باب إِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ فَلا يُخْرِهُ فَلا يُخْرِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

\$\$ ، ٧- حَدُّثَنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدُّثَنا شَعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَعِمْتُ ابَا سَلَمَةَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ ارَى الرُّوْيَا فَتَمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ ابَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَانَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي يَقُولُ: ((الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي اللهِ يَقُولُ: ((الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي اللهِ يَقُولُ: ((الرُّوْيَا لَمُحَسَنَةُ مِنَ الله، فَإِذَا رَأَى احَدُكُمْ مَا الْحَسَنَةُ مِنَ الله، فَإِذَا رَأَى احَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَالاَ يُحَدِّثُ بِهِ إلا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ فَلْيَتْعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَإِذَا وَلَى مَا يَكُرُهُ فَلْيَتْعَوِّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَإِذَا وَلَى مَا يَكُرُهُ فَلْيَتْعَوِّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَحَدُّثُ بِهِ الْاَ مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا وَلَا يَعْدُلُثُ بِهَا احْدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرُّهُ)).

#### [راجع: ٢٣٩٢]

٧٠٤٥ حدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ حَدْزَةَ، عَنْ حَدْنَفِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرْاوَرْدِيُ، عَنْ يَرِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبَابِ، عَنْ أَبِي مَعْيدِ الْخُدْرِيِّ الله سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْهَا يَقُولُ: ((إِذَا رأى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الله عَلَيْهَا مِنَ الله عَلَيْهَا وَلْنَا رَأى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا وَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا وَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِي مِنَ الشَيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ

# باب جب کوئی براخواب دیکھے تواس کی کسی کو خبرنہ دے اور نہ اس کا کسی سے ذکر کرے

(۱۳۴۴) ہم سے سعید بن رہے نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں (برے) خواب دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے بیار پڑ جا تا تھا۔ آخر میں نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھا اور میں بھی یار پڑ جا تا۔ آخر میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایجھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس جب کوئی ایجھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس جب کوئی ایجھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس سے کرے جو اسے عزیز ہو اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شرسے پناہ مائے اور شیطان کے شرسے بناہ مائے اور شیطان کے شرسے اور اس کا کس سے ذکر نہ کرے پس وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

(۱۹۳۵) ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے
ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا' ان سے یزید نے بیان کیا' ان
سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری براللہ اللہ مائی ہے سے انہ انہوں نے رسول اللہ مائی ہے سے سا' آپ نے فرمایا کہ جب تم
میں سے کوئی فخص خواب دیکھے جے وہ پند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف
سے ہوتا ہے اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہئے اور اسے بیان
ہی کرنا چاہئے اور جب کوئی خواب ایساد کھے جے وہ ناپند کرتا ہو تو وہ
شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہئے کہ اس کے شرسے اللہ کی

مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لأِحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُدُّهُ)).

٧٧ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَّا لأُوَّلِ عَابِر إِذَا لَمْ يُصِبْ.

٧٠٤٦ حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاًّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمَنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأرْضِ إِلَى السَّمَاء، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُوبَكُر يًا رَسُولَ اللهِ بأبي أنْتَ وَالله لَتَدَعَنَّى فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اعْبُرْ)) قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ العَسَل وَالسَّمْن فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السُّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إلَى الأرْض فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ، فَيُعْلِيكَ ا للهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعِدْكَ فَيَعلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَعُلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ

پناہ مانگے اور اس کاذکر کسی ہے نہ کرے میکونکہ وہ اسے نقصان نہیں پنچاسکے گا۔

## باب اگر پہلی تعبیردینے والاغلط تعبیردے تواس کی تعبیر سے کچھ نہ ہو گا

(۲۹۴۷) ہم سے یچیٰ بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بونس نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبیداللد بن عبدالله بن عتبہ نے 'ان سے ابن عباس می اللہ بیان کرتے تھے کہ ایک مخص رسول الله ماليا كے پاس آيا اور اس نے كما كہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے تھی اور شمد ئیک رہاہے میں دیکھا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کوئی زیادہ اور کوئی کم اور ایک رس ہے جو زمین سے آسان تک لئلی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آکراسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے بھرایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے پھرایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے پھرچوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعہ پڑھ گئے۔ پھر وہ رسی ٹوٹ گئی ' پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے عرض کیایا رسول الله! ميرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ مجھے اجازت دیجے عمل اس کی تعبیر بیان کر دول۔ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ بیان کرو۔ انہول نے کہا' سابی سے مراد دین اسلام ہے اور جو شمد اور تھی ٹیک رہاتھا وہ قرآن مجید کی شیری ہے اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں ابعض کم اور آسان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ قائم ہیں' آپ اے بکڑے ہوئے ہیں یمال تک کہ اس کے ذریعہ اللہ آپ کو اٹھالے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے۔ پھر تیرے صاحب پکڑیں گے ان کا بھی ہی حال ہو گا۔ پھرچوتھ صاحب پکڑیں گے تو ان کامعاملہ خلافت کاکٹ جائے گا

فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ اصَبَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا) قَالَ: فَوَ الله يَا رَسُولَ الله لَتُحَدِّثُنِي بِاللّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ: ((لاَ تُقْسِمْ)).

وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہول جمعے بتائیے کیا میں نے جو تعبیردی ہے وہ غلط ہے یا صحح۔ آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ بعض حصہ کی صحح تعبیردی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابو بکر واللہ نے عرض کیا۔ پس واللہ! آپ میری غلطی کو ظاہر فرمادیں۔ آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ قتم نہ کھاؤ۔

آ اس خواب کی تفصیل بیان کرنے میں بوے بوے اندیشے تھے۔ اس لیے آپ نے سکوت مناسب سمجھا۔ اس خواب سے اس

وقال المهلب توجیہ تعبیر ابابکر ان الظلة نعمة من نعم الله علی اهل الجنة و کذالک کانت علی بنی اسرائیل الخ (فق) یعنی مملب نے کما کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ کی تجبیر کی توجیہ ہے کہ سابی اللہ کی بہت بری نعمت ہے جبیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بادلوں کا سابی والد الیابی اللہ جنت پر سلیہ ہوگا۔ اسلام الیابی مبارک سابیہ جس کے سابی مسلمان کو تکالیف سے نجات ملتی ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں نعموں سے نوازا جاتا ہے۔ ای طرح شد میں شفا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ الیابی قرآن مجید بھی شفا ہے۔ ان اور اس خوادت رکھتا ہے۔

# ، الله تغيرِ الرُّوْيَا بَعْدَ صَلاَةِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَمَادَ كَ بَعَد خُوابِ كَي تَعْبِيرِ السَّنِعِ الصُّنِعِ المُنْعِ اللهِ ا

آئی ہے ہے۔ اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ ہے جو بعض لوگوں نے کما ہے کہ عورت سے خواب بیان کرنا سیست نہ چاہئے' نہ سورج نکلنے سے پہلے وال کا یہ کمنا ہے ولیل ہے۔ حدیث ذیل میں آپ نے سورج نکلنے سے پہلے خواب محابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا' کمی باب سے مناسبت ہے۔ حدیث ذیل میں کئی دوز خیوں کا حال ذکر ہوا ہے ہر مسلمان کو ان سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تعبیر الرویا بعد صلوة الصبح فیه اشارة الی ضعف ما اخرجه عبدالرزاق عن معمر عن سعید بن عبدالرحمٰن عن بعض علماء هم قال من تقصص رویاک علی امراة ان تغیر بھا حتی تطلع الشمس الخ' (فخ)۔

٧٠٤٧ حدثنا مُؤمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدُّنَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدُّثَنَا سَمُرَةً بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ الْإَصْحَابِهِ: ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟)).

قَالَ : فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ((إِنَّهُ اتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَان وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَاني وَإِنَّهُمَا قَالِاً

(۱۷۵ م ک) جھ سے ابوہشام مؤمل بن ہشام نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اساعیل بن ابراہیم نے انہوں نے کماہم سے عوف نے ان سے ابورجاء نے ان سے سموہ بن جندب رضی اللہ عند نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ بیان کیا کہ چرجو چاہتا اپنا خواب آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا بیاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے جھے اٹھایا اور جھ سے کہا کہ بیاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے جھے اٹھایا اور جھ سے کہا کہ جارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھرہم ایک لیٹے ہوئے

میں ہے پاس آئے جس کے پاس ایک دو سرا مخص پھر لیے کھڑا تھا اوراس کے سربر پھر پھینک کرمار تاتواس کا سراس سے بھٹ جاتا' پھر ر دور چلاجاتا کین وہ شخص پھرکے بیچیے جاتا اور اسے اٹھالا تا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سرٹھیک ہو جاتا جیسا که پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھراسی طرح پھراس پر مار تا اور وہی صورتیں پیش آتیں جو پہلے پیش آئی تھیں۔ آنخضرت التہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے بوچھا سجان اللہ میہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا کہ جھے سے انہوں نے کما کہ آگے بردھو، آگے بردھو۔ فرمایا کہ پھرہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھااور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آئٹڑا لیے کھڑا تھااور بیہ اس کے چرہ کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چرا۔ (عوف نے) بیان کیا کہ بعض دفعہ ابورجاء (راوی حدیث) نے "فيشق" كما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كياكه پجروه دوسری جانب جا تا اور ادھر بھی اس طرح چیر تاجس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہو تا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صیح حالت میں لوث آتی۔ پھر دوبارہ وہ اس طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ (اس طرح برابر ہو رہاہے) فرمایا کہ میں نے کما سجان اللہ! میہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کما کہ آگے چلو' آگے چلو (ابھی کچھ نہ پوچھو) چنانچہ ہم آگے چلے پھرہم ایک تنور جیسی چزیر آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کما کرتے تھے کہ اس میں شور و آواز تھی۔ کما کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عور تیں تھیں اور ان کے نیچے ے آگ کی لیٹ آتی تھی جب آگ انسیں اپنی لییٹ میں لیتی تووہ چلانے لکتے۔ (رسول الله صلى الله عليه وسلم نے) فرمايا كه ميس نے ان سے یوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے برھے اور ایک نہربر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کما کہ وہ

لِي: انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوي بالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحُّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ الله مَا هَذَان قَالَ : قَالاً لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بكَلُّوبُ مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْ شِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ)) قَالَ: وَرَبُّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ قَالَ: ((ثُمُّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأوَّل، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمُّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرُّةَ الْأُولَى قَالَ : قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَان؟ قَالَ : قَالاً لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التُّنُورِ)) قَالَ: فَأَحْسِبُ انَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿وَفَإِذَا فِيهِ لَغَطَّ وَأَصْوَاتٌ)).قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةً، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَوُلاء؟ قَالَ: قَالاً لِي انْطَلِق ؟ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَر))

خون کی طرح سرخ تھی اور اس نسرمیں ایک مخص تیر رہا تھا اور نسر کے کنارے ایک دو سمرا فخص تھاجس نے اپنے پاس بہت سے پھر جمع کر رکھے تھے اور رہیہ تیرنے والا تیر تا ہوا جب اس مخص کے پاس پہنچتا جس نے بقر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنامنہ تھول دیتا اور کنارے کا شخص اس کے منہ میں بھر ڈال دیتا وہ پھر تیرنے لگتا اور پھراس کے پاس لوٹ کر آتااور جب بھی اس کے پاس آتا تواپنامنہ پھیلا دیتااور بیراس کے منہ میں پھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے بوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ پھرہم آگے بڑھے اور ایک نمایت بدصورت آدمی کے پاس پنچ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ برصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ تا تھا (آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے) فرمایا که میں نے ان سے کما که بیر کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے جھے اور ایک ایسے باغ میں پنچے جو ہرا بھرا تھااور اس میں موسم بمار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمباایک مخص تھا' انتالمباتھا کہ میرے لیے اس کا سرد مکھنا دشوار تھا کہ وہ آسان سے باتیں کر تا تھا اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے بھی نبیں دیکھے تھے (آخضرت صلی الله علیه وسلم نے) فرمایا که میں نے پوچھا یہ کون ہے بیہ بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما کہ چلو چلو فرمایا که پهرېم آگے برھے اور ایک عظیم الثان باغ تک پنچے' میں نے اتنا بردا اور اتنا خوبصورت باغ مجھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کماکہ اس پر چڑھئے ہم اس پر چڑھے توایک ایساشرد کھائی دیا جو اس طرح بناتھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شرکے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نمایت خوبصورت تفااور دو سرانصف نهایت بدصورت ـ ( آنخضرت صلی الله

حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ((أَحْمَرَ مِثْلِ الدُّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحُ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَزِ رَجُلٌ قُدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يُسَبِّحُ ثُمُّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالاً لِي انْطلِقْ انْطلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَىَ رَجُلِ كُرِيهِ الْمَنْظُر كَاكْرُهِ مَا أَنْتَ رَاء رَجُلاً مَوْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُهَا وَيُسْعَى حَوْلَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةِ فيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طُويلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرُّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَؤُلاء؟ قَالَ: قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَآنْتَهَيْنَا إلَى رَوْضَةٍ عَظيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قَالَ: قَالاً لِي ارْقَ فيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدينَةٍ مَبْيِيَّةٍ بلَبن ذَهَبٍ وَلَبن فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ : قَالاَ

علیہ وسلم نے) فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کما کہ جاؤ اور اس نهرمیں کود جاؤ۔ ایک نهرسامنے بهہ رہی تھی اس کایانی انتمائی سفید تھا وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جاچکا تھا اور اب وہ نمایت خوبصورت ہو گئے تنے (آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے) فرمایا که ان دونوں نے کما که یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ (آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے) فرمایا کہ میری نظراور کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اور نظر آیا فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کما کہ اس وقت تو آپ نہیں جاسکتے لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کما کہ آج رات میں نے عجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں۔ بید چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما ہم آپ کو بتاکیں گے۔ پہلا مخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پھر سے کپلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سکھتا تھا اور پھر ات چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کرسو جاتا اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آکھ گدى تك چيرى جارى تقى يدوه فخص ہے جو صبح اپنے گھرسے نكاتا اور جھوٹی خبر تراشتا' جو دنیا میں پھیل جاتی اور وہ ننگے مرد اور عور تیں جو توریس آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نسر میں تیر رہاتھا اور اس کے منہ میں پھر دیا جاتا تھا وہ سود کھانے والا ہے اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہاہے اور اس کے چاروں طرف چل پھررہا ہے وہ جنم کا داروغہ مالک نامی ہے اور وہ لسبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراجیم ملائلہ ہیں اور جو بیجے ان کے چاروں طرف میں تو وہ بچے ہیں جو (بچین ہی میں) فطرت پر مرگئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہااے اللہ کے رسول! کیامشر کین

لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ : وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلَكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ قَالَ : قَالاً لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ : فَسَمَا بَصَري صُغُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرُّبَابَةِ الْبَيْضَاء قَالَ: قَالاً لِي هَذَاكَ مَنْزلُكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فيكُمَا ذَرَاني فَأَدْخُلَهُ قَالاً : أمَّا الآنْ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا فَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ مَنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذي رَأَيْتُ قَالَ : قَالاً لي أَمَا إِنَّا سَنُخُبِرُكَ أَمًّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرِّشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْحِزْهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِه فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التُّنُورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزُّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرُّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَوْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ، يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذي في الرُّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ هُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ

کے بیچ بھی ان میں داخل ہیں؟ آخضرت ماٹھیلم نے فرمایا کہ ہاں مشرکین کے بیچ بھی (ان میں داخل ہیں) اب رہے وہ لوگ جن کا مشرکین کے بیچ بھی (ان میں داخل ہیں) اب رہے وہ لوگ تھے جنہوں آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے عمل بھی کئے۔ اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔

مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) قَالَ: فَقَالَ اللهِ وَاوْلاَدُ اللهِ عَضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَقَالَ اللهِ عَضْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ ُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ ال

آ جیدے اندر آخضرت ساتھ کو بہت سے دوز خیول کے عذاب کے اندر آخضرت ساتھ کا کو بہت سے دوز خیول کے عذاب کے مرا المراح د کھائے گئے۔ پہلا محض قرآن شریف پڑھا ہوا حافظ ، قاری ، مولوی تھا جو نماز کی ادائیگی میں مستعد نہیں تھا۔ دو سرا محض جھوٹی باتیں بھیلانے والا' افواہیں اڑانے والا' جھوٹی احادیث بیان کرنے والا تھا۔ تیسرے زناکار مرد اور عور تیں تھیں جو ایک تنور کی شکل میں دوزخ کے عذاب میں گر فرار تھے۔ خون اور پیپ کی شرمی غوطہ لگانے والا اسود بیاج کھانے والا انسان تھا۔ برصورت انسان دوزخ کی آگ کو بھڑکانے والا دوزخ کا دارونہ تھا۔ عظیم طویل بزرگ ترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے اردگرد معصوم بج بچیاں تھیں جو بجین عی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ سب حضرت سیدنا خلیل الله ابراہیم ملائلا کے زیر سامیہ جنت میں کھیلتے بلتے ہیں۔ یہ ساری مدیث برے بی غور سے مطالعہ کے قاتل ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بختے۔ مشرکین اور کفار کے معصوم بچوں کے بارے میں اختلاف ہے گر بہترہے کہ اس بارے میں سکوت افتتیار کرکے معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا جائے ایسے جزوی اختلافات کو بھول جانا آج وقت کا اہم ترین نقاضا ہے۔ اس مدیث پر پارہ نمبر۲۸ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سارا پارہ اہم مضامین پر مشمل ہے جن کی بوری تفاصیل کے لیے دفاتر درکار ہیں جن میں سای اطاقی ساجی ؛ ذہبی ، فقبی بہت سے مضامین شامل ہیں۔ مطالعہ سے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ کسی اونچے پاید کے لائل ترین قائد انسانیت کی پاکیزہ مجلس ہے جس میں انسانیت کے اہم مسائل کا تذکرہ مخلف عنوانات سے ہروقت ہوتا رہتا ہے۔ آخر میں خوابوں کی تعبیرات کے مسائل ہیں جو انسان کی روحانی زندگی سے بہت زیادہ تعلقات رکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کتنے انسانوں کے ایسے حالات ملتے ہیں کہ محض خواب کی بنا پر ان کی دنیا عظیم ترین حالات میں تبریل ہو گئی اور یہ چز کھے اہل اسلام بی سے متعلق نہیں ہے بلکہ اغیار میں بھی خوابوں کی دنیا مسلم ہے یمال جو تعبیرات بیان کی گئی ہیں وہ سب تفائق ہیں جن کی صحت میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کسی مومن مرد وعورت کے لیے مخبائش نہیں ہے۔ ياالله : آج اس پاره الهائيس كى تىويد سے فراغت حاصل كر رہا ہوں اس ميں جمال بھى قلم لغزش كھا گئى ہو اور كوئى لفظ كوئى جلد کوئی مسلہ تیری اور تیرے حبیب رسول کریم طاقیا کی مرضی کے خلاف قلم پر آگیا ہو میں نمایت عاجزی و اکساری سے تیرے وربار عالیہ میں اس کی معانی کے لیے درخواست پیش کرتا ہوں۔ ایک نمایت عاجز کمزور مریض گنگار تیرا حقیر ترین بندہ ہوں جس سے قدم قدم لغزشوں کا امکان ہے۔ اس لیے میرے پروردگار تو اس غلطی کو معاف فرما دے اور تیرے رسالت مآب ملی ایم کے ارشادات عالیہ کے اس عظیم پاکیزہ ذخیرے کی اس خدمت کو قبول فرماکر قبول عام عطاکر دے اور اسے نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے جملہ معزز شائقین اور کاتبین کے لیے میرے مال باپ اور اہل و عمال کے لیے اور میرے سارے معزز معاونین کرام کے لیے اسے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرماکر اسے تمام شاکقین کرام کے لیے ذریعہ سعادت دارین بنائیو۔ آمین ثم آمین یارب العالمین!

#### خوابوں کی تعبیر کابیان



صل وسلم على حبيبك سيدالموسلين وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

محمد داؤد راز مقیم مسجد اہلحدیث نمبر۔ ۱۳۱۲ اجمیری گیٹ دیلی بھارت ۱۳۳۷ صفر المظفر سنہ ۱۳۳۷ھ



## بِنِيْ إِلَيْ الْبِيْرِ الْبِيْرِيْنِ انتيبوال ياره

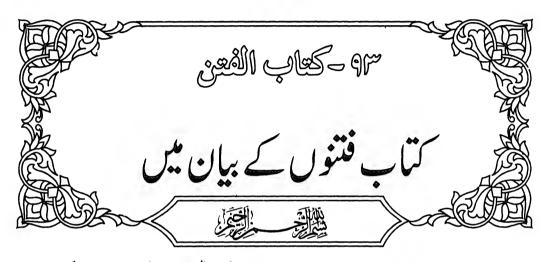

١ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْل الله

تَعَالَى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصَيِّبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٍ ﴿ [الأنفال : ٢٥]. وَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِتَنِ.

باب الله تعالى كاسورة انفال مين بيه فرماناكه

'' ڈرواس فتنہ سے جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا (بلکہ ظالم و غیر ظالم عام خاص سب اس میں پس جاتے ہیں) اس کابیان اور آنخضرت ملتھالیم جواپی امت کو فتنوں سے ڈراتے اس کاذکر۔

آئے ہوئے اس کا کھوٹا پن معلوم ہو۔ بھی فتنہ عذاب کے معنی میں فتنہ کے معنی سونے کو آگ میں بیانے کے ہیں تاکہ اس کا کھوٹا پن معلوم ہو۔ بھی فتنہ عذاب کے معنی میں آتا ہے جیسے اس آیت میں ذوقوا فیننکم بھی آزمانے کے معنی میں۔ یہاں فتنے سے مراد گناہ ہے جس کی سزاعام ہوتی ہے مثلاً بری بات و کھ کر خاموش رہنا' امر بالمعروف اور نبی عن المکر میں سستی اور مداہنت کرنا' پھوٹ' نااتفاتی' بدعت کا شیوع' جماد میں سستی وغیرہ۔ امام احمد اور بردار نے مطرف بن عبداللہ بن فتخیر سے نکالا۔ میں نے جنگ جمل کے دن زبیر بڑاٹھ سے کہا تم ہی لوگوں نے تو حضرت عثان بڑاٹھ کو نہ بچایا وہ مارے گئے اب ان کے خون کا دعویٰ کرنے آئے ہو۔ زبیر بڑاٹھ نے کہا ہم نے آخضرت مٹائھ کے زمانہ میں یہ آیت پڑھی واتقوا فیننہ لا تصیبن الذین منکم خاصمہ اور یہ گمان نہ تھا کہ ہم ہی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں تک جو ہونا تھا وہ ہوالیتی اس بلا میں ہم لوگ خود گرفتار ہوئے۔

یہ اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہے کہ حد سے زیادہ نامساعد حالات میں بھی نظر ثانی کے بعد آج یہ پارہ کاتب صاحب کے حوالہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خیریت کے ساتھ جمیل بخاری شریف کا شرف عطا فرمائے اور اس خدمت عظیم کو ذریعہ نجات اخروی بنائے اور شفاعت رسول کریم سٹھ کے سے سرہ اندوز کرے۔ رہنا لا تواخذنا ان نسینا آو احطانا آمین یارب العالمین۔

٧٠٤٨ حدَّثناً عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا (٢٨٥٥) مم سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا كمامم سے بشربن

سری نے بیان کیا کہ ہم سے نافع بن عمرنے بیان کیا ان سے ابن الی

ملیکہ نے کہ نبی کریم ملی النہ نے فرمایا (قیامت کے دن) میں حوض کوثر

یر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا پھر (حوض

کوش پر کھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر فقار کر لیا جائے گاتو

میں کموں گاکہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گاکہ آپ

كو معلوم نهيل بيه لوك الله ياؤل كرك تصد ابن الى مليكه اس

حدیث کو روایت کرتے وقت دعاکرتے "اے اللہ! ہم تیری پناہ مانگتے

بي كه جم الٹے ياؤں بھرجائيں يا فتنه ميں پ<sup>ر</sup> جائيں۔ "

بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَتْ اسْمَاءُ عَنَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((أَنَا عَلَى حَوْضِيَ انْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيٌّ فَيُؤخَذُ بناس مِنْ دُوني فَأَقُولُ: أُمِّتِي فَيَقُولُ : لاَ تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى)) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: اللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.

[راجع: ٢٥٩٣]

ته ان احادیث کا مطالعہ کرنے والوں کو غور کرنا ہو گا کہ وہ کی قتم کی بدعت میں بتا ہو کر شفاعت رسول کریم سی اللہ است محروم سیسی کیا ۔ نہ ہو جائیں۔ بدعت وہ بدترین کام ہے جس سے ایک مسلمان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعتی حوض کوثر اور شفاعت نبوی سے محروم ہو کر خائب و خاسر ہو جائیں گے یا اللہ! ہربدعت اور ہربرے کام سے بچائیو، آمین۔ یااللہ! اس حدیث پر ہم بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یعنی دین سے بے دین ہو جائیں یا فتنہ میں پڑ کر ہم تباہ ہو جائیں۔ یااللہ! هاری بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین۔

> ٧٠٤٩ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْماعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُغيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قال عَبْدُ الله قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لَأَنَاوَلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُوني فَاقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابي يَقُولُ : لاَ تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ)).

> > [راجع: ٥٧٥]

(474 ک) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے ان سے ابوواکل کے غلام مغیرہ ابن مقسم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود والتر نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی اے فرمایا میں حوض کوٹر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے پچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں (حوض کاپانی) دینے کے لئے جھوں گاتو انہیں میرے سامنے سے تھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا ہے میرے رب! یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ الله تعالی فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیانی باتیں نکال لى تھيں۔

نئ باتوں سے بدعات مروجہ مراد میں جیسے تیجہ ' فاتحہ ' چہلم ' تعزیبہ پرستی ' عرس ' قوالی وغیرہ وغیرہ الله سب بدعات سے بچائے۔ آمین۔ (ا۵-۵۰) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ میں نے سل بن سعد سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم سالی سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں حوض کو ٹریر تم سے پہلے رہوں

٧٠٥٠، ٧٠٥١ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَغْدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَّأُ بَعْدَهُ ابَدًا، لَيَرِدُنْ عَلَيَّ اقْوَامْ اعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي اعْرِفُهُمْ ) قَالَ ابُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بَنْ أَبِي عَيَاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ: بْنُ أَبِي عَيَاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَقَالَ: وَأَنَا الشَهَدُ عَلَى أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: ((إِنَّهُمْ مِنِي فَيُقَالُ: لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: ((إِنَّهُمْ مِنِي فَيُقَالُ: لِنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: ((إِنَّهُمْ مِنِي فَيُقَالُ: لِلْسَمِعْتُهُ يَوْدِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: لِمَنْ بَدُلُ بَعْدِي)).

[راجع: ٦٥٨٣، ٨٥٨٤]

گاجو وہاں پنچ گاتو اس کاپانی ہے گا اور جو اس کاپانی پی لے گا وہ اس کے بعد بھی بیاسا نہیں ہو گا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جہنیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ابوحازم نے بیان کیا کہ نعمان بن ابی عیاش نے بھی ساکہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سمل بڑاٹھ سے اس طرح یہ حدیث سی انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سمل بڑاٹھ سے اس طرح سی حدیث سی شی ؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری بڑاٹھ سے یہ حدیث ای طرح سی تھی۔ ابوسعید میں اتنا بردھاتے تھے کہ آنحضرت ماٹھ کیا ہے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو میں معلوم نہیں کہ آپ کو بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں؟ میں معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں؟ میں کہوں گا کہ دوری ہو دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔

تھی ہوگا اگر بدعتی یا دو سرے گئے۔ حافظ نے کہا اس صورت میں تو کوئی اشکال نہ ہو گا اگر بدعتی یا دو سرے گنگار مراد ہول تو بھی میں نے بھی اسلام سے مرتد ہو گئے۔ حافظ نے کہا اس صورت میں تو کوئی اشکال نہ ہو گا اللہ دین میں نئی بات۔ لیعنی بدعت نکالنا کتنا بڑا گناہ ہے ان میں بی بات کے اس سے بید مقصود ہو گا کہ ان کو اور زیادہ رنج ہو جیسے کتے ہو ہیں گئیں گئے۔ اس سے بید مقصود ہو گا کہ ان کو اور زیادہ رنج ہو جیسے کتے ہیں سے سے میں میں سے میں میں سے می

قسمت کی بدنھیی ٹوٹی کماں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لب ہام رہ گیا یا اس لیے کہ دو سرے مسلمان ان کا حال پر انتظال اپنی آئکھوں سے دکھے لیں۔ مسلمانو! ہوشیار ہو جاؤ بدعت سے۔

باب نبی کریم ملتی افراناکه میرے بعد تم بعض کام دیکھو گے جوتم کو برے لگیں گے اور عبداللہ بن زید بن عامرنے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ایم نے (انصارے) یہ بھی فرمایا کہ تم ان کاموں پر صبر کرنا یمال تک کہ تم حوض کو ٹر پر آکر جھے سے ملو۔

کچھ ہاتیں اپنی مرضی کے خلاف دیکھو گے ان پر صبر کرنا اور امت میں انقاق کو قائم رکھنا۔ ۷۰- ۱۹۰۰ مُؤَدِّدُ مُنَّ اُذِّدُ حَدَّ ثُنَّارِ اَحْتُ مِنْ مُنْ اللهِ ۱۳۸۴ می جم سرمیں ور نسلام

انہوں نے عبداللہ بڑا تھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ایم سے کی بن سعید نے بیان کیا' کہ اہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے زید بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتہ ہیا

يُم بِكَ ا إِن حَرَى عَكَ طَاكَ وَيُمُوكَ الْنَ اللهُ عَلَى بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ وَهَبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ قَالَ:

٧ – باب قَوْل النّبيّ ﷺ:

((سَتَرَوْنَ بَعْدي أَمُورًا تُنْكِرُونَهَا)) وَقَالَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ:

((اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوضِ)).

قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدي آثَرَةً وَآمُورًا تُنْكِرُونَها›﴾. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ﴿﴿اذُوا إِلَيْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ﴾).

نے ہم سے فرمایا ، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے

گیس گے۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ اس سلسلے میں کیا تھم

فرماتے ہیں؟ آنخضرت ملتی کیا نے فرمایا انہیں ان کاحق ادا کرو اور اپنا
حق اللہ سے مانگو۔

[راجع: ٣٦٠٣]

الین اللہ اس دو سرے حاکم جو عادل اور منصف ہوں مقرر کرے۔ مسلم اور طبرانی کی روایت میں ہے یااللہ ان کے بدل سے اویں نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ جب مسلمان حاکم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے تو پھراس سے اویں نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ جب مسلمان حاکم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے تو پھراس سے اونا اور اس کا ظاف کرنا درست ہو گیا۔ بے نمازی حاکم کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس پر تمام اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ حافظ نے کہا اس کا بیہ مطلب نہیں ہو تا۔ اس طرح مرے گا لینی جینے جاہلیت والوں کا طرح مرے گا لینی جینے جاہلیت والوں کا کوئی امام نہیں ہو تا۔ اس طرح اس کا بھی نہ ہو گا۔ دو سری روایت میں یوں ہے جو مخص جماعت سے بالشت برابر جدا ہو گیا اس نے اسلام کی رس اپنی گردن سے نکال ڈالی۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث سے یہ نکلا حاکم کو ظالم یا فاس ہو اس سے بخاوت کرنا درست نہیں البتہ اگر صریح کفرافقتیار کرے تب اس کی اطاعت جائز نہیں بلکہ جس کو قدرت ہو اس کو اس پر جماد کرنا واجب ہے۔ آج کل نہیں البتہ اگر صریح کفرافقتیار کرے تب اس کی اطاعت جائز نہیں بلکہ جس کو قدرت ہو اس کو اس پر جماد کرنا واجب ہے۔ آج کل زکون سے بعض ائم مساجد لوگوں سے اپنی امامت کی بیعت لے کر بیعت نہ کرنے والوں کو جاہلیت کی موت کا فتوئی ساتے ہیں اور لوگوں سے اپنی امامت کی بیعت لے کر بیعت نہ کرنے والوں کو جاہلیت کی موت کا فتوئی ساتے ہیں اور لوگوں سے زکوۃ وصول کرتے ہیں۔ یہ سب فریب خوردہ ہیں۔ یہاں مراد خلیفہ اسلام ہے 'جو صحیح معنوں میں اسلامی طور پر صاحب اقتدار ہو۔

٧٠٥٣ حدثناً مُسددٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنِ الْوَارِثِ، عَنِ النّبِيِّ النّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبَيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبَيْ اللّهُ اللّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السلْطَان شِبْرًا مَاتَ مَيتَةً جَاهِليُّةً).

[طرفاه في: ۷۰۵٤، ۲۱۲۳].

(۱۵۰۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' ان سے جعد صیر فی نے ' ان سے ابو رجاء عطار دی نے اور ان سے ابن عباس بڑا شیا نے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے فرملیا جو مخص اپنے امیر میں کوئی ناپند بات دیکھے تو صبر کرے (خلیفہ) کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

خلیفہ اسلام کی اطاعت سے مقصد یہ ہے کہ معمولی ہاتوں کو بہانہ بنا کر قانون شکنی کر کے لا قانونیت نہ پیدا کی جائے ورنہ عمد جاہلیت کی یاد تازہ ہو جائے گی فتنہ و فساد زور کپڑ جائے گا۔

(۱۵۴ه) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے جعد ابی عثمان نے بیان کیا ان سے ابورجاء العطاردی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس بی شاہ سے سنا ان سے نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا جس نے اپنا امیر کی کوئی ناپہند چیزدیکھی تواسے چاہئے کہ صبر کرے اس لیے کہ جس نے

٧٠٥٤ حدَّثناً أبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثناً
 حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَان،
 حَدَّثَنِي أبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهِيْهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمَا عَلَى اللهِ عَنْهُمَا عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَ

فَلْيُصْبِرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)).

جماعت سے ایک بالشت بھرجدائی اختیار کی اور اس حال میں مرا تووہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔

[راجع: ٥٩٥٧]

امام احمد کی روایت میں اتا زیارہ ہے گوتم اپ تئین حکومت کا حق دار سمجھو جب بھی اس رائے پر نہ چلو بلکہ حاکم وقت کی اسلامی اس کا حکم سنو ' بہال تک کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو بن لڑے بھڑے تم کو حکومت مل جائے۔ ابن حبان اور الم الم احمد کی روایت میں ہے گویہ حاکم شمارا مال کھائے ' تمہاری پیٹے پر مار لگائے لینی جب بھی مبر کرو۔ اگر کفر کرے تو اس سے لڑنے پر کو مواف اور صرح گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ جبری روایت میں ایول ہے جب تک وہ تم کو صاف اور صرح گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ جبری روایت میں ایول ہے تم پر ایے لوگ حاکم ہوں گے جو حاکم اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہئے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یول ہے تم پر ایے لوگ حاکم ہوں گرو کہ تو ایس باتوں کا حکم کریں گے جن کو تم برا جانتے ہو تو ایے حاکموں کی اطاعت کرنا تم کو ضروری نہیں بید جو فرمایا اللہ کے پاس تم کو ریال مل جائے گی یعنی اس سے لڑنا یا اس پر خروج کرنا جائز نہیں البت اس سے یہ نکالم کا کم کے قول و فعل کی تاویل شرع ہو سکے اس وقت تک اس سے لڑنا یا اس پر خروج کرنا جائز نہیں البت اگر صاف و صرح کو ہو شرع کے خالف حکم دے اور قواعد اسلام کے برخلاف چلے جب تو اس پر اعتراض کرنا اور اگر نہ مانے تو اس سے لڑنا درست ہے۔ واؤدی نے کہ ااگر خالم حاکم کا معزول کرنا بغیر فتنہ اور فساد کے ممکن ہو جب تو واجب ہے کہ وہ معزول کر دیا جائے ورنہ کی ماائر خالم حاکم کا معزول کرنا بغیر فتنہ اور فساد کے ممکن ہو جب تو واجب ہے کہ وہ معزول کر دیا جائے ورنہ میں علاء کا اختلاف ہے اور صحح ہے کہ خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک اعلانیہ کفرنہ کرے 'اگر اعلانیہ کفر کی باتیں کر کے گل اس وقت اس کو معزول کرنا واجب ہے۔

[راجع: ۱۸]

٧٠٥٦ فقال: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مُنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا

(۵۵ علی الله بن وجب نے بیان کیا ان الله اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے عبدالله بن وجب نے بیان کیا ان سے عمرو بن حارث نے ان سے بکیر بن عبدالله نے ان سے بسر بن سعید نے ان سے جنادہ بن ابی امید نے بیان کیا کہ ہم غبادہ ابن صامت بڑا ٹھ کی خدمت میں پنچ وہ مریض سے اور ہم نے عرض کیا الله تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے کوئی حدیث بیان کیا کہ جس کا نفع آپ کو الله تعالی پنچائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے بی کریم ماٹی پیلے سے لیا العقبہ میں سناہے کہ آپ نے بیان کیا کہ اور ہم نے آپ سے بیعت کی۔

(۵۹ه) انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آخضرت ملی ایم نے ہم سے عمد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری ' تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تنلنی میں بھی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور یہ بھی کہ حکرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھڑا نہ

كُفْرًا بِوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُوْهَانَّ. [طرفه في : ۲۷۲۰۰].

٧٠٥٧ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ عُرْعَرَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْن خُضَيْرِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي)). [راجع: ٣٧٩٢]

حضرت اسيد بن حفير انصاري اوى ليلته العقبه ثانيه من موجود تق سنه ٢ه من مدينه من فوت موعد

٣- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءً))

٧٠٥٨ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النُّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: سَمِعْتُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: ((هَلَكَةْ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْش)) فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ الله عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ بَنِي فَلَانِ وَ بَنِي فَلان لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إلى بَنِي مَوْوانَ حِيْنَ مَلَكُوْا بِالشَّأْمِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هُولًاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنا: أَنْتَ أَعْلَمُ. [راجع: ٣٦٠٤]

كريں جب تك ان كو اعلانيه كفركرتے نه ديكھ ليس اگر وہ اعلانيه كفر کریں تو تم کواللہ کے پاس دلیل مل جائے گی۔

(۵۵ مے محمد بن عرعوہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے قادہ نے ان سے انس بن مالك روائد نے اور ان سے اسید بن حفیر روالته نے 'ایک صاحب (خود اسید) نی کریم مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله طرفیا! آپ نے فلال عمروبن عاص كو حاكم بناديا اور مجھے نهيں بنايا۔ آنخضرت ملي يا نے فرمایا کہ تم لوگ انصاری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صرکرنایمال تک که تم مجھے آملو۔

#### باب نبی کریم ملته پیلم کامیه فرمانا که میری امت کی تباہی چند بیو قوف لڑکوں کی حکومت سے ہوگی

(۵۸ مے) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے عمروبن کی بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے میرے دادا سعید نے خبردی 'کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نی کریم سائے کے مسجد میں بیٹا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق ے سا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھو کروں کے ہاتھ سے ہو گی۔ مروان نے اس پر کماان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریزہ بڑائن نے کما کہ اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں۔ پھرجب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جا تا تھا جب وہاں انہوں نے نوجوان الركوں كو ديكھا توكماك شايديد انني ميں سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔

تَهُ الله الله الله الله على الله عاكمول كے نام آخضرت النائيا سے نتے مگر ڈركى وجہ سے بيان نہيں كر سكتے تھے۔ قبطلانی نے كما اس بلاے مراد وہ اختلاف ہے جو حضرت عثان را تر خلافت میں ہوایا وہ جنگ جو حضرت علی را تر معاویہ را تر میں

ہوئی۔ ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ رہائٹو سے مرفوعاً نکالا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں چھو کروں کی حکومت سے۔ اگر تم ان کا کہنا مانو تو دین کی تناہی ہے اور اگر نہ مانو تو وہ تم کو تناہ کر دس۔

# ٤- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَيْلٌ لِللهَوَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ))

٣٠٠٥- حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَنَا ابْنُ عَيْنِنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الرُّهْوِيُ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ رَضِيَ الله عَنْهُنْ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ هُمُّ مِنْ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ النَّوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِفْلُ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوبَ وَمَأْجُوجَ مِفْلُ الْيَوْمَ لِهُ اللهِ وَلِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعْمُ إِذَا لَكُورَ الْخَبَثُ)). [راجع: ٣٤٦]

### باب نبی کریم طلط کیا کہ ایک بلاسے جو نزدیک آگئ ہے عرب کی خرائی ہونے والی ہے

(200) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' کماہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا' انہوں نے ورہ سے' عینہ نے بیان کیا' انہوں نے ورہ سے نا' انہوں نے ورہ سے' انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دینب بنت بحش رضی اللہ عنما سے اور انہوں نے زینب بنت بحش رضی اللہ عنما سے کہ انہوں نے بیان کیا نبی کریم سٹھالیا نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ کے مواکوئی معبود آپ کا چرہ مرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہ کے مواکوئی معبود نہیں۔ عبول کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آگی ہے۔ آج نہیں۔ عبول کی تباہی اس بلا سے انتاسوراخ ہوگیا اور سفیان نے نوے یا باجوج ماجوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیا اور سفیان نے نوے یا جوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیا اور سفیان نے نوے یا جوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیا اور سفیان نے نوے یا جوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیا اور سفیان ہو جود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں جب بدکاری جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں جب بدکاری

آب ہمنے اور سوکا اشارہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے کلے کی انگلی کی نوک اس کی جڑ پر جمائی اور سوکا اشارہ بھی اس کے قریب قریب سیمنے ہے۔ برائی سے مراد زنا یا اولاد زنا کی کثرت ہے دیگر فتق و فجور بھی مراد ہیں۔ یا جوج ماجوج کی سد آنخضرت ما آبیا کے زمانہ میں اتنی کھل گئی ہوگی ہو یا بہاڑوں میں چھپ گئی ہو اور جغرافیہ والوں کی میں اتنی کھل گئی ہوگی ہو یا بہاڑوں میں چھپ گئی ہو اور جغرافیہ والوں کی اللہ اعلم بالصواب امنا بما فال دسول اللہ بھیا۔

(۱۲۰ عرف ابوقیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ان سے زہری نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور ان سے اسامہ بن زید بھی شاش نے بیان کیا کہ نی کریم مانہ کیا ہم بن زید بھی شاش نے بیان کیا کہ نی کریم مانہ کیا ہم بن کہ میں جو کھوں میں سے ایک محل پر چڑھے پھر فرمایا کہ میں جو کھی ابول کہ نہیں۔ آنخضرت کی حد کھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آنخضرت مانہ نے فرمایا کہ میں فتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی

٠٠٠٠ حدثنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا ابْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ فَيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ فَيَ عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ عَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَإِنِّي تَرَوْنُ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَإِنِّي لَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَإِنِّي لَكُمْ كُوفْع

طرح تمهارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔

الْقَطْر)). [راجع: ١٨٧٨] حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ تضائ ام ایمن کے بیٹے ہیں جو آخضرت مٹھی کے والد ماجد جناب عبداللہ کی لونڈی تھیں جنہوں نے آنخضرت الہٰ اللہ کا و گود میں بالا تھا۔ اسامہ حضرت کے محبوب حضرت زید کے بیٹے تھے اور زید بھی آپ کے بہت محبوب غلام تھے۔ وفات نبوی سل کے اِقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی اور بعد میں یہ وادی القریٰ میں رہنے گئے تھے بعد شمادت حضرت عثان غنی بناتنهٔ وہن وفات یائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

حضرت زینب بنت بحش امهات المؤمنین سے بیں ان کی والدہ کا نام امیہ ہے جو عبدالمطلب کی بیٹی بیں اور آنخضرت مان کیا کی پھو پھی ہیں۔ حضرت زینب حضرت زید بن حارثہ رہائے آنخضرت مٹھیا کے آزاد کردہ غلام کی بیوی ہیں۔ پھر حضرت زید رہائے نے ان کو طلاق دے دی اور سنہ ۵ھ میں یہ آ تحضرت سائی اے حرم محترم میں داخل ہو گئی تھیں۔ کوئی عورت دینداری میں ان سے بمترنه تھی۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی سب سے زیادہ سے بولنے والی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں۔ وفات نبوی کے بعد آپ کی يويوں ميں سب سے پہلے سنہ ٢٠ يا ٢١ھ ميں بعمر ٥٣ سال مدينے ميں انتقال فرمايا رضي الله عنها وارضاها۔

#### باب فتنول کے ظاہر ہونے کابیان ٥- باب ظُهُورِ الْفِتَنِ

(۱۲۰۵) مم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو عبدالاعلى نے خردى انہوں نے كما ہم سے معمر نے بيان كيا ان سے زمری نے ان سے سوید بن مسیب نے بیان کیا ان سے ابو مرروہ رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو تا جائے گا اور عمل کم ہو تا جائے گا اور لا کچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور ہرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا یارسول اللہ! یہ ہرج کیا چیز ہے؟ آنحضور ما پہلے نے فرمایا کہ قتل! قتل! اور یونس اور لیث اور زہری کے بھینج نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے حمید نے' ان سے ابو ہررہ وہ اللہ نے نی کریم ملتی اے۔

٧٠٦١ حدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا عَبِدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ قَالَ: ((يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ الْقَتْلُ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ: وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي ه. [راجع: ٨٥]

تی بی ایسی اوگ عیش و عشرت اور غفات میں پڑ جائیں گے' ان کو ایک سال ایسا گزرے گا جیسے ایک ماہ۔ ایک ماہ ایسے جیسے ایک لیسینے لیسینے ہفتہ۔ ایک ہفتہ ایسے جیسے ایک دن یا یہ مراد ہے کہ دن رات برابر ہو جائیں گے یا دن رات چھوٹے ہو جائیں گے گویا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے یا شراور فساد نزدیک آجائے گا کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والانہ رہے گایا دولت اور حکومتیں جلد جلد بدلنے اور منت لکیس کی یا عمرس چھوٹی ہو جائیں گی یا زمانہ میں سے برکت جاتی رہے گی جو کام اگلے لوگ ایک ماہ میں کرتے تھے وہ ایک سال میں بھی بورا نہ ہو گا۔ شعیب کی روایت کو امام بخاری نے کتاب الادب میں اور بونس کی روایت کو امام مسلم نے صحیح میں اور لیث کی روایت کو طبرانی نے مجم اوسط میں وصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چاروں نے معمر کا خلاف کیا۔ انہوں نے زہری کا بیخ اس مدیث میں حمید کو بیان کیا اور امام بخاری رہ تیز نے دونوں طریقوں کو صحیح سمجھا جب تو ایک طریق یماں بیان کیا اور ایک کتاب الادب میں کیونکہ

اخمال ہے زہری نے اس حدیث کو سعید بن مسیب اور حمید دونوں سے سا ہو۔

٧٠٦٢، ٧٠٦٣– حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مُوسَى، عَن الأَعْمَش، عَنْ شَقِيق قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى فَقَالاً: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ الْآيَامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ).

[طرفه في: ٧٠٦٦ والحديث: ٧٠٦٣ طرفاه في: ۷۰۶۶، ۲۰۲۵.

٧٠٦٤ حدَّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ: جَلَسَ عَبَدُ-ا لله وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدُّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبيُّ ﷺ ((إنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ)). [راجع: ٣٠٦٣]

٧٠٦٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: إنِّي لَجَالِسَّ مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبيُّ اللُّهُ وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. الْقَتْلُ.

[راجع: ٧٠٦٣]

حضرت ابومویٰ عبدالله بن قیس اشعری بی جو مکه میں اسلام لائے اور جبرت حبشہ میں شریک ہوئے سنہ ۵۲ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور حبثی زبان میں ہرج قتل کے معنی میں ہے۔

> ٧٠٦٦- حدَّثْنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثْنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهُ، وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ :((بَيْنَ يَدَي

(۱۲۰۵- ۱۳۰۵) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا کماہم سے اعمش نے 'ان سے شقیق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابوموی رضی اللہ عنما کے ساتھ تھا۔ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں کے جن میں جہالت اتر پڑے گی اور علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج بردھ جائے گااور ہرج قتل ہے۔

(٧٩٢٠) جم سے عمر بن حفص نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابوموی رضی اللہ عنما بیٹے اور گفتگو کرتے رہے پھر ابوموی والتر نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور ہرج کی کثرت ہو جائے گی اور ہرج قتل ہے۔

(440) م سے قتیب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے جربر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا اور ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور موکیٰ رضی اللہ عنماکے ساتھ بیٹھا ہوا تھاتو ابوموٹ واللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھیے سے سناسی طرح - حرج حبشه کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں ۔

(۲۲۰۵۱) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے 'کماہم سے شعبہ نے 'ان سے واصل نے 'ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبدالله بن مسعود بناتلة نے اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں

السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ)) قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ : الْقَتْلُ بلِسَان الْحَبَشَةِ. [راجع: ٢٠٦٢] ٧٠٦٧ - وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الأَشْغَرِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ ا لله. تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ ﴿ أَيَّامَ الْهَرْج نَحْوَهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاءً)).

٣- باب لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعدَه شَرٌّ مِنْهُ

٧٠٦٨ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٌّ قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: ((اصْبُرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى

تَلْقَوْا رَبُّكُمْ)). سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيُّكُمْ عِلْهَ.

ے اس زمانہ کی نضیات اگلے زمانہ پر لازم نہیں آتی۔ ٧٠٦٩ حدَّثنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وحدَّثَناً إسْمَاعِيلُ حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي عَتِيق، عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ

نے مرفوعاً بیان کیا کما کہ قیامت سے پہلے ہرج کے دن ہول گے ،جن میں علم ختم ہو جائے گا ور جمالت غالب ہوگی۔ ابومو کی بڑاتھ نے بیان کیا کہ حبثی زبان میں ہرج بمعنی قتل ہے۔

( ١٤٠٥) اور ابوعوانه نے بيان كيا ان سے عاصم نے ان سے ابووائل نے اور ان سے ابوموی اشعری بنافت نے کہ انہول نے عبدالله والله علماء آب وه حديث جانع بي جو أتخضرت ماليالم ہرج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی۔ ابن مسعود بڑاتھ نے کما کہ میں نے آپ کو بیہ فرماتے ساتھا کہ وہ بد بخت ترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔

علم دین کا خاتمہ قیامت کی علامت ہے۔ جب علم دین اٹھ جائے گا مرے ہی لوگ رہ جائیں گے ان ہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ باب ہرزمانہ کے بعد دو سرے آنے والے زمانہ کااس سے

(۱۸۰۵) ہم سے محد بن يوسف نے بيان كيا كما ہم سے سفيان نے ان سے زبیر بن عدی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک راللہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی انہوں نے کما کہ صبر کرو کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تواس کے بعد آنے والا دوراس سے بھی برا ہو گایمال تک کہ تم این رب سے جاملو۔ میں نے بیہ تمهارے نبی ملتی اللہ سے ساہ۔

آ اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ بھی بعد کا زمانہ اگلے زمانہ سے بمتر ہو جاتا ہے مثلاً کوئی بادشاہ عادل اور تمع سنت پیدا ہو گیا ا مینی ہے۔ مینی عبد العزیز جن کا زمانہ تجاج کے بعد تھا وہ نہایت عادل اور معبع سنت تھے کیونکہ ایک آدھ مخض کے پیدا ہونے

(٧٠٤٩) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما مم کو شعیب نے خردی انسیں زہری نے۔ (دوسری سند امام بخاری نے کما) اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے ان کے بھائی نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے ان سے محد بن عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان سے ہند بنت الحارث الفراسيد نے كه نبى كريم ماليكياكى زوجه مطهره ام سلمہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ ملی اللہ

(336) 8 3 4 5 5 C

الله الله الله الله فَرِعًا يَقُولُ: ((سُبْحَانَ الله مَاذَا أَنْزِلَ الله مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُويدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبُّ كَاسِيَةً فِي اللَّهُ مِنَا عَارِيَةً فِي الآخِرَةِ)).[راجع: ١١٥]

گھرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کئے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں ان جمرہ والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے آپ کی مراد ازواج مطرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت می دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں نگی ہوں گی۔

یہ وہ ہوں گی جو دنیا میں صدیے زیادہ باریک کپڑے پہنتی ہیں جس میں اندر کا جسم صاف نظر آتا ہے ایسی عور تیں قیامت کے دن نگی اضیں گی۔

### باب نبی کریم ملٹائیا کابیہ فرمانا کہ جو ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے

( ﴿ ك ﴿ ك ﴾ ) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہيں امام مالك نے خبردى انہيں نافع نے اور انہيں عبداللہ بن عمر رضى الله عنمانے كه رسول الله عنمانے كه رسول الله عنمانے فرمايا جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھيار اٹھايا وہ ہم سے نہيں ہے۔

(اك م) ہم سے محر بن العلاء نے بیان كیا كما ہم سے ابواسامه نے بیان كیا كما ہم سے ابواسامه نے بیان كیا كان سے ابوموك بیان كیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموك بناتي نے كہ نى كريم ما اللہ اللہ فرمایا جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھيار المعلاوہ ہم سے نہيں ہے۔

بلکہ کافر ہے اگر مسلمان پر ہتھیار اٹھانا علال جانتا ہے اگر درست نہیں جانتا تو ہمارے طریق سنت پر نہیں ہے اس لیے کیونکہ ایک امر حرام کا ارتکاب کرنا ہے۔

(۱۲۵ می) ہم سے محمد بن یکی ذبلی (یا محمد بن رافع نے) بیان کیا کما ہم
کو عبد الرزاق نے خبردی انہیں معمر نے انہیں ہام نے انہوں نے
ابو ہریرہ بڑا تھ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھ اینے نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی
دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا
ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھروہ کسی
مسلمان کو مارکراس کی وجہ سے جنم کے گڑھے میں گریڑے۔

٧- باب قول النبي ( الله عَلَيْن مِنّا)).

یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

٧٠٧- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف،
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
 عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَمْرَ مَمْلَ عَلَيْنَا السلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [راجع: ٩٨٧٤]

٧٠٧١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).

٧٠٧٢ حدثناً مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا الرُّزْاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَى النَّيْرِ عُ فِي يَدَيهِ، فَيَقَعُ فِي لَعَلَى النَّارِ).

اس طرح کہ دنیا سے دین کے عالم گرر جائیں گے اور جو لوگ باتی رہیں گے وہ ہمہ تن دنیا کے کمانے میں غرق ہوں گے،

ان کو دینی علوم کا بالکل شوق ہی نہیں رہے گا۔ ہمارے زمانہ میں یہ آثار شروع ہو گئے ہیں۔ ہزارہا لکھو کھ ہا مسلمان اپنے پیوں کو صرف انگریزی تعلیم دلاتے ہیں، قرآن و حدیث سے بالکل بے ہمرہ رکھتے ہیں اللماشاء اللہ۔ کچھ کچھ جو دین کے عالم رہ گئے ہیں،
قیامت کے قریب یہ بھی نہ رہیں گے۔ علم دین کو محض بے کار سمجھ کراس کی تحصیل چھوڑ دیں گے، کیونکہ اچھے لوگ قیامت سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ جیسے امام مسلم نے ابو ہریہ والتے ہی دوایت کیا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی بمن کی طرف سے ایک ہوا بھیج گا جو حریر سے زیادہ ملائم ہوگی اس کے لگتے ہی جس مخص کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اٹھ جائے گا۔ دو سری حدیث میں ہے کہ قیامت تک حدیث میں ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو اس سے یہ نکتا ہے کہ قیامت اچھے لوگوں پر بھی قائم ہوگی کیونکہ اس حدیث میں قیامت میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو اس سے یہ نکتا ہے کہ قیامت اچھے لوگوں پر بھی قائم ہوگی کیونکہ اس حدیث میں قیامت سے سے مراد ہے کہ اس ہوا چلنے تک جس کے لگتے ہی ہر ایک مومن مرجائے گا اور کفار ہی دنیا میں رہ جائیں گا انی پر قیامت تک میں مرجائے گا اور کفار ہی دنیا میں رہ جائیں گا انی پر قیامت تک تے گی۔ قبطلانی۔

٧٠٧٣ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا مَنْهَانَّ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَسْفِئانَّ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَسْمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُّ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ : نَعَمْ. [راحم: ٤٥١]

٧٠٧٤ حدثنا أبو النّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُم قَدْ أَبْدَى نُصُولِهَا لاَ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا. [راجع: ٤٥١].

٧٠٧٥ حداً ثنا مُحمد بن الْعلاء، حداثنا أبو أسامة، عن بُريْد عن أبي بُرْدة، عن أبي مُوسى عن النبي الله قال: ((إذَا مَرَّ أَحدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِها، أَوْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِها، أَوْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِها، أَوْ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى إِلَى يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءً)).[راجع: ٢٥٤]

(۱۹۵۰) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبر بناٹھ نے کہ ایک بیان کیا ان سے عبر بناٹھ نے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے تو انہیں تکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کی مسلمان کو زخمی نہ کردیں۔

(22\*2) ہم سے محد بن العلاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موک بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موک بیاتی سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھ یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے۔ کہیں کی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پنچے۔

آجہ ہے کے اس جملہ احادیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم ساتھ کے احق خون ریزی کو کتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ قدم پر اس میں استیک البیت کے استیک البیت کی ہوایت فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی جس طرح بعض احکام کو ملحوظ رکھا ہے' کاش ان احادیث کو بھی یاد رکھتے اور باہمی قتل و غارت سے پر ہیز کرتے تو ملی حالات اس قدر خراب نہ ہوتے گر صد افسوس کہ آج مسلمان ان خانہ جنگیوں کے نتیجہ میں صدبا ٹولیوں میں تقتیم ہو کراپی طاقت تار تار کر چکا ہے۔ کاش بید لفظ کسی بھی دل والے بھائی کے دل میں از سکیں۔

#### باب نبی کریم طاق کا یہ فرمانا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا

(۲۷ م ک) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقق نے بیان کیا کہا کہا کہ عبداللہ بڑا تئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ کیا کہ فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

#### ٨- باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ:

((لاَ تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض))

٧٠٧٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنِي
 أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ:
 قَالَ عَبْدُ الله قَالَ النَّبِيُّ الله قَالَ النَّبِيُّ الله قَالَ النَّبِيُّ الله الله قَالَ النَّبِيُّ الله الله قَالَ النَّبِيُّ الله الله المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).

[راجع: ٤٨]

لیٹ کی بلاوجہ شری لڑنا کفر ہے۔ لینی کافروں کا سافعل ہے جیسے کافر مسلمانوں سے ناحق لڑتے ہیں ایسے ہی اس شخص نے بھی کی اگریٹ ہیں ایسے ہی اس شخص نے بھی کیا گویا کافروں کی طرح عمل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان کی مسلمان سے لڑا وہ کافر ہوگیا جیسے خار جیوں کا فرہب ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا' وان طانفتان من المعومنین اقتتلوا (الحجرات: ۹) اور دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا اور صحابہ نے آپس میں لڑائیاں کیس گو ایک طرف والے خطائے اجتمادی میں تھے گر کی نے ان کو کافر نہیں کما۔ خود حضرت علی جائجہ نے حضرت معاویہ بڑائٹر والوں کے حق میں فرمایا اخواننا بغوا علینا۔ خارجی مردود مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو کر سارے مسلمانوں کو کافر قرار دینے گئے۔ بس اپنے ہی شیک مسلمان سمجھے اور پھر یہ لطف کہ ان خار جیوں ہی مردودوں نے مسلمانوں کے سردار جناب علی مرتفئی قرار دینے گئے۔ بس اپنے ہی شیک مسلمان سمجھے اور پھر یہ لطف کہ ان خار جیوں ہی مردودوں نے مسلمانوں کے سردار جناب علی مرتفئی بڑائٹر کو قتل کیا۔ حضرت مثان اور اجلائے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کافر بڑائی کو جب یہ لوگ کافر ہوئے تو تم کو اسلام کمال سے نصیب ہوا؟

٧٠٠٧ حدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَني وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَني وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِي عَمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي شَلَّا يَقُولُ: ((لاَ تَوْجُعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).[راجع: ١٧٤٢]

٧٠٧٨ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرينَ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرينَ،

(2200) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم کے والد نے اور انہیں ابن عمر شری انہوں نے نبی کریم ملتی ہے سا آپ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوث جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔

(444A) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے یحیٰ قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا' کہا ہم سے ابن سیرین نے

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بيَوْم النَّحْر)) قُلْنَا: بَلَى. يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّ دَمِاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبٌّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ))، فَكَانَ كَذَٰلِكَ قَالَ: ((لاَ تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ دَخَلُوا عَلَىُّ مَا بَهِشْتُ بِقَصَبةِ.

بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن انی بکرہ نے بیان کیااور ایک دوسرے شخص (حمد بن عبدالرحمٰن) ہے بھی سناجو میری نظرمیں عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے التجھے ہیں اور ان سے ابو بکرہ رہائٹر نے بیان کیا کہ رسول ید کون سادن ہے؟ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ بیان کیا کہ (اس کے بعد آنخضرت ساٹھیام کی خاموثی ہے) ہم یہ شمجھے کہ آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قرمانی کا دن (یوم النحر) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیول نہیں يارسول الله . آپ نے پھر پوچھا يہ كون ساشهر ہے؟ كيا يہ البلدہ (مكه كرمه) نهيں ہے؟ ہم نے عرض كياكيوں نهيں يارسول الله - آنخضرت سائیلم نے فرمایا پھرتمهارا خون مهمارے مال متمهاری عزت اور تمهاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مینے اور اس شرمیں ہے۔ کیامیں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہاجی ہاں۔ لوگ غیرموجود لوگوں کو پہنچادیں کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پغام کو اس تک پنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو گا۔ چنانچہ ایساہی موا اور آنخضرت سلی الم نے فرمایا میرے بعد کافرنہ مو جانا کہ بعض بعض کی گردن مارنے لگو۔ پھرجب وہ دن آیا جب عبداللہ عمرو بن حفری کو جاربہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا تو جاربہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا ذرا ابو بکرہ کو تو جھا تکو وہ کس خیال میں ہے۔ انہوں نے کما یہ ابو بکرہ موجود ہیں تم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کہتے ہیں مجھ سے میری والدہ ہالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابوبکرہ نے کہا اگریہ لوگ (تین جاریہ کے لشکروالے) میرے گھرمیں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔

[راجع: ٦٧]

تین میں چہ جائیکہ ہتھیارے لاوں کیونکہ ابو بکرہ ہوالتہ آنحضرت ماٹھیا کی بیہ حدیث من بیکے تھے کہ مسلمان کو مارنا اس سے لانا کفر کسیسی کی ہے عبداللہ بن عمرو حضری کا قصہ بیہ ہے کہ وہ معاویہ ہوالتہ بوا بھرے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب بیہ تھا کہ بھرے

والوں کو بھی اغوا کر کے علی بڑاٹھ کا خالف کرا دے گویا معاویہ بڑاٹھ کی یہ ساتی چال تھی۔ جب علی بڑاٹھ نے یہ ساتو جاریہ ابن قدامہ کو اس کی گر فقاری کے لیے روانہ کیا۔ حضری ایک مکان میں چھپ گیا۔ جاریہ نے اس کو گھیرلیا اور مکان میں آگ لگا دی اور حضری مکان سمیت جل کر فاک ہو گیا۔ یہ واقعہ سنہ ۳۸ بجری کا ہے اور ابن ائی شیبہ اور طبری نے بیان کیا نکالا کہ عبداللہ بن عباس بھی ہو تا جو علی بڑاٹھ کی طرف ہو اگلہ نے وہ وہاں سے نکلے اور زیاد بن سمیہ کو اپنا فلیفہ کر گئے۔ اس وقت معاویہ بڑاٹھ نے موقع پاکر عبداللہ بن عمود حضری کو بھیجا کہ جاکر بھرے پر قبضہ کرے 'وہ بی تمیم کے محلّہ میں اترا اور عثان بڑاٹھ کی طرف جو لوگ تھے وہ اس کے شریک ہوگئے۔ زیاد نے حضرت علی بڑاٹھ کی طرف جو لوگ تھے وہ اس کے شریک وہ وغانے دیاد کیا لیکن ہو گئے۔ زیاد نے حضرت علی بڑاٹھ کو اس واقعہ کی خبر کی اور مدد چاہی۔ حضرت علی بڑاٹھ نے پہلے اعین بن عیبینہ ایک محض کو روانہ کیا لیکن وہ وغانے مار ڈالا گیا پھر جاریہ بن قدامہ کو بھیجا' انہوں نے حضری کو اس کے چالیس یا ستر رفقاء سمیت ایک مکان میں گھیرلیا اور اس میں آگ لگا دی۔ حضری اور اس کے ساتھی سب جل کر فاک ہو گئے۔ (انا لٹہ و انا الیہ راجعون)

٧٩ - حداثنا أخمَدُ بنُ إهلكاب،
 حَداثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا
 قَالَ: قَالَ النّبِيُّ الله ﴿ (لاَ تَرْتَدُوا بَعْدِي
 كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ عَض)).

(24-4) ہم سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس پی شائ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ تم میں بعض کی گردن مارنے لگے۔

[راجع: ۱۷۳۹]

منشائے نبوی بیہ تھا کہ آپس میں اڑنا جھڑنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے بیہ کافروں کا طریقہ ہے پس تم ہرگز بیہ شیوہ افتیار نہ کرنا گر افسوس کہ مسلمان بہت جلد اس پیغام رسالت کو بھول گئے۔ انا للہ وا اسفا۔

٧٠٨٠ حداثنا سُليْمان بن حَرْب،
 حَدَّتَنا شُعْبَة، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ سَمِعْتُ
 أَبَا زُرْعَة بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ
 جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) ثُمَّ عَجَّةِ الْوَدَاعِ : ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ
 قَالَ: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ
 بغضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [راجع: ١٢١]

( ۱۹۸۰ ک) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا شعبہ نے بیان کیا' کہا میں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے سنا' ان سے ان کے دادا جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جمھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں کو خاموش کر دو پھر آپ نے فرمایا میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ تم ایک دو سرے کی گردن مارنے لگ

آ ترون خیر میں ان احادیث نبوی کو بھلا دیا گیا اور جو بھی خانہ بنگیاں ہوئی ہیں وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سیسی کی جے حد افسوس ناک ہیں۔ آج چودھویں صدی کا خاتمہ ہے گران باہمی خانہ بنگیوں کی یاد تازہ ہے بعد میں تقلیدی نداہب نے بھی باہمی خانہ جنگی کو بہت طول دیا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو چار حصوں میں تقیم کر لیا گیا اور ابھی تک یہ جھڑے باتی ہیں۔ اللہ امت کو نیک سمجھ عطا کرے' آمین یارب العالمین۔

باب آخضرت ملته ليم كابيه فرمانا كدايك السافتنه المص كاجس

٩- باب تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا

#### خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم

٧٠٨١ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانْ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله اللهُ: ((سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللهِ عَنْدُ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَغُذُّ بِهِ)).

٨٠٥) ہم سے محمد بن عبيدالله نے بيان كيا كما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا'ان سے ان کے والد نے'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہریرہ رہا تھؤ نے بیان کیا کہ ابراہیم بن سعدنے کما کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے 'ان سے سعید بن المسیب نے اور ان سے حضرت ابو مربرہ ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گااور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہو گا'جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گاتو وہ ان کو بھی سمیٹ لیس گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ كى جكه مل جائيا بياؤ كامقام مل سكه وه اس ميں چلاجائے۔

سے بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بهتر ہو گا

[راجع: ٣٦٠١]

آیہ ایک ان فتول سے محفوظ رہے۔ مراد وہ فتنہ ہے جو مسلمانوں میں آپس میں پیدا ہو اور یہ نہ معلوم ہو سکے کہ حق کس طرف ہے' ایسے وقت میں گوشہ نشینی بمتر ہے۔ بعضوں نے کما اس شرسے ہجرت کر جائے جمال ایسا فتنہ واقع ہو اگر وہ آفت میں مبتلا ہو جائے اور کوئی اس کو مارنے آئے تو مبر کرے۔ مارا جائے لیکن مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ بعضول نے کما اپنی جان و مال کو بچا سکتا ہے۔ جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ جب کوئی گروہ امام سے باغی ہو جائے تو امام کے ساتھ ہو کر اس سے الزنا جائز ہے جیسے حضرت علی بڑاٹھ کی خلافت میں ہوا اور اکثر اکابر محابہ نے ان کے ساتھ ہو کر معاویہ بڑاٹھ کے باغی گروہ کا مقابلہ کیا اور نہی حق ہے گر بعضے صحابہ جیسے سعد اور ابن عمراور ابو بکرہ رضی اللہ عنم دونوں فریق سے الگ ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔

٧٠٨٢ حدَّثنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ)).

(۸۲ مے) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انسیس زہری نے 'انسیس ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبردی اور ان ے ابو ہریرہ را تھ نے بیان کیا کہ رسول الله ملی اینے فرمایا ایسے فتنے بریا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بمتر ہو گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہو گااور چلنے والا دو ڑنے والے سے بمتر ہو گا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کردیکھے گاتو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ یا لے اسے اس کی بناہ لے لینی چاہئے۔

[راجع: ٣٦٠١]

# ١٠ باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيْقَيْهمَا

٧٠٨٣ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّاب، حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ، عَن الْحَسَن قَالَ: خُرَجْتُ بسَلاَحِي لَيَالِي الْفِتَنِةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ : أُريدُ نُصْرَةَ ابْن عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله المُسْلِمَان بسَيْفَيْهمَا الْمُسْلِمَان بسَيْفَيْهمَا الْمُسْلِمَان بسَيْفَيْهمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ)) قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْن عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالاً: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً. [راجع: ٣١] - حدَّثَنا سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زيَادٍ عَن الْحَسَنِ، عَن الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً. وَقَالَ غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَأَلَّمُ يَرُّفَعُهُ

#### باب جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دو سرے سے بھڑ جائیں توان کے لیے کیا تھم ہے؟

(۸۲۰) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ایک شخص نے جس کانام نہیں بتایا' ان ے امام حسن بھری نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکا تو ابو بکرہ بڑاٹھزے سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بوچھا کہاں کا جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول الله سالية على ح بي كا ح الرك كى (جنگ جمل و صفين مير) مدد كرنى چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوث جاؤ۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلہ پر آجائيں تو دونوں دوزخی ہیں۔ یوچھا گیایہ تو قاتل تھا'مقتول نے کیا کیا (کہ وہ بھی ناری ہو گیا) فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کاارادہ کئے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھرمیں نے بیہ حدیث الوب اور یونس بن عبید سے ذکر کی میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کریں' ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حسن بھری نے احنف بن قیس سے اور انہوں نے ابو بکرہ بناٹٹھ سے کی۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے یی حدیث بیان کی اور مؤمل بن ہشام نے کما کہ بم سے نادیں زید نے بیان کیا کہاہم سے ابوب مونس مشام اور معلی بن زیاد نے الم سن بھری سے بیان کیا' ان سے احنف بن قیس اور ان سے ابو بکرہ بنالتہ نے اور ان سے نی کریم النا کیا نے اور اس کی روایت معمرنے بھی الوب سے کی ہے اور اس کی روایت بکار بن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے کی اور ان سے ابو بکرہ بناٹھ نے اور غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ربعبی بن حراش نے' ان سے ابو بکرہ بناتھ نے نبی کریم ملتھ اللہ سے۔ اور سفیان توری نے بھی

اس حدیث کو منصور بن معتمر سے روایت کیا کھریہ روایت مرفوعہ انہیں ہے۔ نہیں ہے۔

سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ

بلکہ حضرت ابو بکرہ بڑاتھ کا قول ہے جو نسائی میں یوں ہے۔ اذا حمل الرجلان تسلمان السلاح احدهما علی الاکٹر فاواهما علی اشرف جهنم فاذا فنل احدهما الاحر هما فی النار (ترجمہ وہی ہے جو فدکور ہوا) ہتھیار لے کر نگلنے والے احنف بن قیس تھے نہ کہ حضرت امام حسن بھری۔ مطلب سے کہ عمرو بن عبید نے غلطی کی جو احنف کا نام چھوڑ دیا۔ بیہ فتنوں کا سلسلہ آج کل بھی جاری ہے جو جمہوری دور کی نام نماد آزادی میں اکیشن کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ سند میں جن کا نام نمیں لیا وہ بقول بعض عمرو بن عبید تھا۔ ایسے لا قانونی دور میں اپنی عزت اور جان کی حفاظت کا یمی راستہ بمتر ہے جو حدیث میں ہتایا گیا ہے کہ سب متفرق ٹولیوں سے بالکل الگ ہو کروقت گزاریں کمی باہمی جھڑنے والی ٹولی میں شرکت نہ کریں خواہ نتیجہ میں کتنی ہی تکالیف کا سامنا ہو۔

باب جب کسی شخص کی امامت پر اعتماد نه ہو تو لوگ کیا کریں ؟

(۸۸۴) م سے محمد بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن جابر نے بیان کیا' ان ے بسربن عبیداللد الحضرى نے بیان كیا انهول نے ابو ادريس خولاني ے سنا انہول نے حذیفہ بن الیمان رضی الله عنما سے سنا انہول نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ طائیل سے خیر کے بارے میں پوچھا كرتے تھے ليكن ميں شركے بارے ميں يوچھتاتھا۔ اس خوف سے كه کہیں میری زندگی میں ہی شرنہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھایارسول الله! ہم جاہلیت اور شرکے دور میں تھے پھراللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر ے نوازا تو کیااس خیر کے بعد پھر شرکا زمانہ ہو گا؟ آنحضرت ملتی کیا نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے یوچھاکیااس شرکے بعد پھرخیر کا زمانہ آئے گا؟ آنخضرت سلی این نے فرمایا کہ ہال لیکن اس خیر میں کمزوری ہو گی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہو گی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے'ان کی بعض باتیں اچھی ہول گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے یوچھاکیا پھردور خیر کے بعد دور شرآئے گا؟ فرمایا کہ ہاں جنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے 'جو ان کی بات مان لے گاوہ اس میں انہیں جھنک دیں گے۔ میں نے کہا یارسول اللہ! ان کی کچھ صفت ١١ - باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ
 خَمَاعَةٌ

٧٠٨٤ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ مُن مُسْلِم، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشُّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ، فَجَاءَنَا الله بهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنَّ)) قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: ((قَوْمٌ يَهْدُونَ بغَيْر هَدْي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ؟ قَالَ : ((نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ: ((هُمْ مِنْ

جَلْدَتِنَا، وَيَتَكُلِّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا)) قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) قُلْتُ: ((فَإِنْ لَمُمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟)) قَالَ: ((فَاغْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا، وَلَوْ أَنْ (رَفَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)). [راجع: ٢٠١٦]

بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی ذبان عربی بولیس کے۔ میں نے پوچھا پھراگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ جھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کما کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھران تمام لوگوں سے الگ ہو کر فواہ تہیں جنگل میں جاکر ورختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یمال تک کہ اس حالت میں تمماری موت آجائے۔

(۲) یعنی ان کی جماعت میں جاکر شریک ہونا ان کی تعداد بردھانا منع ہے۔ ابو یعلی نے ابن مسعود بڑاٹھ سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص کی قوم کی جماعت کو بردھائے وہ ان ہی میں سے ہے اور جو شخص کی قوم کے کاموں سے راضی ہو وہ گویا خود وہ کام کر رہا ہے۔ اس حدیث سے اہل بدعات اور فسق کی مجلوں میں شریک اور ان کا شار بردھانے کی ممانعت نکتی ہے گو یہ آدمی ان کے اعتقاد اور عمل میں شریک نہ ہو جو کوئی حال قال چراغال عرس گانے بجانے کی محفل میں شریک ہو وہ بھی بدعتیوں میں گنا جائے گاگو ان کاموں کو اچھا نہ جانیا ہو۔ (از وحیدالزمال)

٧ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ
 ١ باب مفدول اور ظالمول كى جماعت كو
 الْفِيَنِ وَالظُّلْمِ

فسادی اور ظالم لوگوں کی حمایت کرنا ان کی تعداد میں اضافہ کرنا سے مسلمان کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے' تشریح نمبر ۲ فہ کورہ بالا اس سے متصل جان کر مطالعہ کیجئے۔

(۱۹۸۵) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا 'کما ہم سے حیوہ بن شریح وغیرہ نے بیان کیا 'یا لیث نے ابو الاسود نے بیان کیا 'یا لیث نے ابوالاسود سے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا ایک اشکر تیار کیا گیا ( یعنی عبدالله

٧٠٨٥ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ وَعَيْرُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ
 وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قُطعَ

بن زبیر رہی کا اللہ علی شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے) اور

میرانام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھرمیں عکرمہ سے ملااور میں نے انہیں خبر

وی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کما کہ ابن

عباس بی ای نے مجھے خبردی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ

رہتے تھے وہ رسول کریم النا اللہ کے خلاف (غروات) میں مشرکین کی

عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدُ النَّهْي ثُمُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثَّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُـولِ الله 🕮 فَيَأْتِي السَّهُمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [النساء: ٩٧]. [راجع ٢٥٩]

و المرتبع المرتبع المراب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الرائج المراكب المراك کی است کے نکلے تب اللہ تعالی نے ان کو ظالم اور گنمگار تھرایا بس ای قیاس پر جو اشکر مسلمانوں سے اڑنے کے لیے نکلے گایا ان کے ساتھ جو نکلے گا گنگار ہو گاگواس کی نیت مسلمانوں سے جنگ کرنے کی نہ ہو۔ من کٹر سواد فوم الخ کا یمی مطلب ہے۔

> ١٣ - باب إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ ٧٠٨٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الآخَرَ حَدَّثَنَا ((أَلُّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِلْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ)). وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَنْقَى فِيهَا أَثَرَهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً

باب جب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے تو کیا کرے؟ (۸۲۰) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کماہم کوسفیان نے خبردی كما مم سے اعمش في بيان كيا'ان سے زيد بن وجب في بيان كيا'ان سے حذیفہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے رسول الله طال ایمانے دو احادیث فرمائی تھیں جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی دوسری کا انتظار ہے۔ ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جروں میں نازل ہوئی تھی پھرلوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا کھرسنت سے سیکھا اور آنخضرت سلی اللہ نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک فخص ایک نینرسوئے گااور امانت اس کے دل سے نکال دى جائے گی اوراس كانشان ايك دھيے جتناباقي رہ جائے گا' پھروہ ايك نیند سوئے گا اور پھرامانت نکالی جائے گی تو اس کے دل میں آبلے کی طرح اس کانشان باقی رہ جائے گا جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤل پر گرالی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے 'تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہو گااور لوگ خریدو فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہو گا۔ پھر کماجائے گا کہ فلال قبیلے میں

جماعت کی زیادتی کاباعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کردیتایا انسیس کوئی تکوارے قتل کردیتا مچراللہ تعالی نے بیر آیت نازل کی "بلاشک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ "

**(346)** ایک امانت دار آدمی ہے اور کسی کے متعلق کماجائے گاکہ وہ کس قدر

عقلمند' کتناخوش طبع' کتنادلاور آدمی ہے حالا نکہ اس کے دل میں رائی

کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو گااور مجھ برایک زمانہ گزر گیااور

میں اس کی پروا نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں لین

دین کرتا ہوں اگر وہ مسلمان ہو تا تواس کا اسلام اسے میرے حق کے

ادا کرنے پر مجبور کر تا اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو

دباتے ایمانداری پر مجبور کرتے۔ لیکن آج کل تومیں صرف فلال فلال

أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ ايسمَان، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىٌّ زَمَانٌ وَلاَ أُبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَى الإسْلاَمُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَيًّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاًّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا).

[راجع: ٦٤٩٧]

لوگوں ہے ہی لین دین کر تا ہوں۔ ا الله المراقرون کا حال بیان ہو رہا ہے۔ آج کل تو امانت دیانت کا جتنا بھی جنازہ نکل جائے کم ہے۔ کتنے دین کے وعویدار ہیں جو النہ کی بھر القرون کا حال بیان ہو رہا ہے۔ آج کل تو امانت دیانت کا جتنا بھی جنازہ نکل جائے کم ہے۔ کتنے دین کے وعویدار ہیں جو النت دیانت سے بالکل کورے ہیں۔ اس مدیث سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرنا بھی ثابت ہوا بشرطیکہ کسی خطرے کا ڈر نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان سنہ ۳۵ھ میں مدائن میں فوت ہوئے 'شمادت عثان بناٹھ کے چالیس روز بعد آپ کی وفات ہوئی (بناٹھ)

#### ١٤ - باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتَنِةِ

٧٠٨٧– حدَّثَناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يًا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله 👪 أَذِنْ لِي فِي الْبَدُوِ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٌ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى أَقْبَلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالِ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

### باب فتنه فساد کے وقت جنگل میں جار ہنا

(١٨٠٥) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انہوں نے كمامم سے حاتم نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہٰ بن الاكوع بن الله نے بیان كیا كه وہ تجاج كے يمال گئے تواس نے كماكه اے ابن الا کوع! تم گاؤں میں رہنے لگے ہو کیاا لئے پاؤں پھر گئے؟ کما کہ نہیں بلکہ رسول الله ساتھ کیا نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور بزید بن الی عبید سے روایت ہے' انہوں نے کما کہ جب حضرت عثان بن عفان بن تلفه شهيد كئ كي توسلمه بن الاكوع بناتي ربذه یلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کرلی اور وہاں ان کے بیج بھی پیدا ہوئے۔ وہ برابروہیں رہے 'یمال تک کہ وفات سے چند دن يلے مينہ آگئے تھے۔

حدیث اور باب میں مطابقت طاہر ہے حضرت سلمہ بن الا کوع نے ۸۰ سال کی عمر میں سنہ ۱۷ءھ میں وفات یائی (بڑاتھ) آج بھی فتنوں کا زمانہ ہے ہر جگہ گھر گھر نفاق و شقاق ہے۔ ہاہمی خلوص کا پتہ نہیں۔ ایسے حالات میں بھی سب سے تنمائی بهتر ہے' کچھ مولانا قتم کے لوگ لوگوں سے بیعت لے کر ان احادیث کو پیش کرتے ہیں ' یہ ان کی کم عقلی ہے۔ یہاں بیعت خلافت مراد ہے اور فتنے سے اسلامی ریاست کاشیرازہ بھرجانا مراد ہے۔ 347

٨٠٠٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الله أَبِي صَعْدِي رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ أَنْهُ تَكُونَ حَيْرَ مَسُولُ الله عَنْهُ أَنْهُ تَكُونَ حَيْرَ مَسُولُ الله عَنْمَ يُتَبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ، مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يُتْبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

(۸۸ مل ) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے خبردی 'انہیں عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی صعصعہ نے 'انہیں ان خبردی 'انہیں عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی صعصعہ نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابوسعیہ خدری بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا ہم میں مال وہ کہ مسلمان کا بہترین مال وہ کبریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر بہاڑی کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آجائے گا۔

[راجع: ١٩]

۔ فتوں سے بچنے کی ترغیب ہے اس حد تک کہ اگر بہتی چھوڑ کر پہاڑوں میں رہ کر بھی فتنہ سے انسان پچ سکے تب بھی بچنا بہتر ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے دین کو بایں صورت بھی بچا سکے اور تنائی میں اپنا وقت کاٹ لے۔

#### باب فتنول سے پناہ مانگنا

(۸۹ ک) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے بشام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑا خر نے کہ نبی کریم ما تھا ہے سے لوگوں نے سوالات کئے آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو آنخضرت سلی منبریر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تہہیں اس کاجواب دوں گا۔ انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سراس کے کپڑے میں چھیا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک مخص نے خاموثی توڑی۔ اس کاجب کسی ہے جھگڑا ہو تا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دو سرے باب كى طرف يكارا جاتا - انهول في كما يارسول الله! مير عد والدكون ہیں؟ فرمایا تمهارے والد حذاف ہیں۔ پھر عمر بناٹنہ سامنے آئے اور عرض کیا ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے اسلام سے کہ وہ دین ہے ، محر سے کہ دہ رسول ہیں راضی ہیں اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ ما تگتے ہیں۔ پھر آنخضرت مالی کے فرمایا کہ میں نے خیرو شر آج جیسادیکھا کھی نہیں دیکھاتھا۔ میرے سامنے جنت ودوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔ قادہ نے بیان کیا کہ بیہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ "اے لوگو! جو ایمان

٥١ - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن

٧٠٨٩ حدَّثناً مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيْنْتُ أَكُمْ)) فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُل رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ : يَا نَبِيُّ الله مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ حُدَافِهِ) نُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينًا بالله رَبًّا وَبِالإِسْلاَم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، نَعُوذُ با لله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطَّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارِ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِي) قَالَ قَتَادَةُ: يُذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هذه الآيةِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ وَالمَائِدة: ١٠١]. [راحع: ٣٣] لَسُوْكُمْ في [المائدة: ١٠١]. [راحع: ٣٣] يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّلَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ لَنَ بُنِي الله فَي تَوْبِهِ يَهْدَا وَقَالَ: كُلُّ رَجُلِ لِأَفَّا رَأْسُهُ فِي تَوْبِهِ يَهْدَى وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لِأَفَّا رَأْسُهُ فِي تَوْبِهِ يَهْدَى وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لِأَفَّا رَأْسُهُ فِي تَوْبِهِ يَهْدَى وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لِأَفَّا رَأْسُهُ فِي تَوْبِهِ يَهْدَى وَقَالَ: وَقَالَ عَائِدًا بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ: وَقَالَ عَائِدًا بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ: أَعُودُ بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ: عَوْلَكَ بِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَعُودُ بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ عَنْ أَبِيهِ، وَلَا يَزِيدُ أَنِي خَلِيفَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ مِنْ رُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النّبِي فَقَادَةً أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُمْ عَنِ النّبِي فَقَالَةً عَنْ النّبِي فَقَالَةً وَقَالَ: عَائِدًا بِا للله مِنْ شَرٌ الْفِتَنِ .

لائے ہو الی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو آگر وہ ظاہر کردی جائیں جو تہیں بری معلوم ہوں"

( • 9 • ) اور عباس النرس نے بیان کیا' ان سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بزائی نے نبی کریم ماٹھ کیا ہے ہی حدیث بیان کی اور انس بزائی نے کما ہر مختص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی فتنہ کی برائی سے پناہ مانگ رہا تھایا یوں کمہ رہا تھا کہ میں اللہ کی فتنہ کی برائی سے پناہ مانگ ہوں۔

(۱۹۰۷) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا 'ان سے یزید بن ذریع نے بیان کیا 'ان سے یزید بن ذریع نے بیان کیا 'ان سے سعید و معتمر کے والد نے قادہ سے اور ان سے انس بڑائی نے بیان کیا 'کھر بھی صدیث آنخضرت ماٹھ کیا ہے نقل کی 'اس میں بجائے سوء کے شرکا لفظ ہے۔

[راجع: ٩٣]

ا اس روایت کے لانے سے امام بخاری کا مطلب سے ہے کہ سعید کی روایت میں خیریا شرشک کے ساتھ فہ کور ہے۔ جنے سیا ہو ہو گئے ہیں اور آخضرت ساتھ ہو گئے ہیں اور آخضرت ساتھ ہو گئے ہیں اور آخضرت ساتھ ہا کا رنجیدہ ہو نافدا کے غضب کی نشانی ہے۔ جب کشرت سوالات سے آپ کو غصہ آیا تو خیال کرنا چاہیے کہ جو محض آپ کے ارشادات کو من کراس پر عمل نہ کرے اور دو سرے چیلے چاڑوں کی بات سے اس پر آپ کا غصہ کس قدر ہو گا اور اس کو خدا کے غضب سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ اٹل ہند کی غفلت اور بے اختائی اور حدیث اور قرآن کو چھوڑ دینے کی سزا میں گئی سال سے ان پر طاعون کی بلا نازل ہوئی ہے 'معلوم نہیں آئندہ اور کیا عذاب از تا ہے۔ ابھی سے پارہ ختم نہیں ہوا تھا لینی ماہ صفر سنہ ساتھ اجری میں بنجاب سے خبر آئی کہ وہاں سخت زلزلہ ہوا اور ہزاروں لا کھوں مکانات نہ خاک ہو گئے اور جو ج رہے ہیں ان کی بھی حالت تاہ ہے نہ رہنے کو گھر نہ بیضنے کا ٹھکانا۔ غرض اٹل ہند کسی طرح خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور تعصب اور ناحق شاسی نہیں چھوڑ تے 'معلوم نہیں آئندہ اور کیا کیا عذاب آنے والے ہیں۔ یااللہ! سے مسلمانوں پر رحم کر اور ان کو ان عذابوں سے بچا شاسی نہیں یارب العالمین۔ مولانا وحید الزمال مرحوم آج سے ۵ سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں گر آج سنہ موسا ھیں بھی آندھرا ور کیا گیا ور مورم آج سے ۵ سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں گر آج سنہ موسا ھیں بھی آندھرا ور کیش اور علاقہ میوات میں پانی کے طوفان نے غذابوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔

#### باب نبی کریم مانی کیا کا فرمانا که فتنه مشرق کی طرف سے اٹھے گا

(۱۹۴۷) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کماان سے معمر نے بیان

١٦ باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْفِئنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ))

٧٠٩٧ حدَّتَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّتَنَا مِشْمَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((الْفِتْنَةُ هَهُنَا، الْفِتْنَةُ هَهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ - قَرْنُ

الشمس)). [راجع ۲۱۰٤]

٧٠٩٣ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: ﴿﴿ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)).

مراد مشرق ہے 'شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سرسورج پر رکھ دیتا ہے تاکہ سورج پرستوں کا سجدہ شیطان کے لیے ہو۔ (494-2) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے تافع نے اور ان سے ابن عمر بھاتا نے کہ انہول نے بی كريم الله اس سناد آخضرت اللها مشرق كي طرف رخ ك موك تے اور فرما رہے تھ آگاہ ہو جاؤ' فتنہ اس طرف ہے جدهرے

کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سالم نے' ان سے ان کے

والدنے کہ نبی کریم مائی منبرے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا

فتنہ ادھرہے 'فتنہ ادھرہے جدھرشیطان کی سینگ طلوع ہوتی ہے یا

[راجع: ٣١٠٤]

مدینہ کے بورب کی طرف عراق عرب ایران وغیرہ ممالک واقع ہوئے ہیں۔ ان بی ممالک سے بہت سے فتنے شروع موئے۔ تا اربول كا فقنه بھى ادهرى سے شروع موا ، جنهول نے بست سے اسلامى ملكول كو ية و بالا كر ديا۔

شیطان کاسینگ طلوع ہو تاہے۔

«سورج کی سینگ» فرمایا۔

٧٠٩٤ حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِي اللَّهِ عَنْ ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَّنَا فِي يَمَنِنَا)) قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ: ((هُنَاكَ الزُّلاَزلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قِرَانُ الشيطان)). [راجع: ١٠٣٧]

(۱۹۹۰ع) ہم سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا انهول نے كما ہم سے از ہر بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آنخضرت النجام نے فرمایا اے اللہ! ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحاب نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے پھر فرمایا اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تیسری مرتبه فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کاسینگ طلوع ہو گا۔

المنتهج المناس المنتم والمرتب من المنت ملك سے آئے گا۔ اى طرف سے ماجوج ماجوج آئيں گے نجد سے مراد وہ ملك ہے عراق كاجو بلندى سیسی کے اقع ہے۔ آخضرت مٹاہیم نے اس کے لیے دعانہیں فرمائی کیونکہ ادھرے بڑی بڑی آفتوں کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت حسین بھی ای سرزمین میں شہید ہوئے۔ کوفہ' باہل وغیرہ یہ سب نجد میں داخل ہیں۔ بعضے بے وقوفوں نے نجد کے فتنے سے محمد بن عبدالوہاب کا نکلنا مراد رکھا ہے' ان کو بیہ معلوم نہیں کہ مجمہ بن عبدالوہاب تو مسلمان اور موحد تھے۔ وہ تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے اور شرک و بدعت سے منع کرتے تھے' ان کا نکلنا تو رحمت تھا نہ کہ فتنہ اور اہل مکہ کو جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے اس میں سراسریمی مضامین ہیں کہ توحید اور اتباع سنت اختیار کرو اور شرکی بدعی امور سے پر بیز کرو' اونچی اونچی قبریں مت بناؤ' قبروں پر جاکر نذریں مت چڑھاؤ' منتیں مت مانو۔ یہ سب امور تو نمایت عمدہ اور سنت نبوی کے موافق ہیں۔ آنخضرت سائیکیا اور حضرت علی برخی تروں کو گرانے کا تھم دیا تھا پھر محمد بن عبدالوہاب نے اگر اپنے پیغیر حضرت محمد سائیکیا کی پیروی کی تو کیا قصور کیا۔ صلی اللہ حبیبه محمد وبارک و سلم۔

٧٠٩٥ حدثنا إسْحَاقُ الْواسِطِيُّ، حَدُّنَنا حَلْفِ، عَنْ بَيَان، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : حَرَجَ الرُّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثْنَا عَلِياً أَنْ يُحَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي حَدِينًا حَسْنًا قَالَ: فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتَنَةِ وَالله يَقُولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ لَكُونَ فِي الْمَدْنِ فِي الْمَدِي مَا الْفِيْنَةُ لَكُونَ الدُّحُولُ فِي يُقَاتِلُ الْمُدْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّحُولُ فِي يُقَاتِلُ الْمُدْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّحُولُ فِي دِينِهِمْ فِنْنَةٌ، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

(۹۵۰) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا' کہا ہم سے خلف بن عبداللہ طحان نے بیان کیا' ان سے بیان ابن بصیر نے' ان سے وہرہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے' ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر شی اللہ اللہ بن عمر شی ایک مارے پاس برآمہ ہوئ تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اسخ میں ایک صاحب عیم نامی ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اسخ میں ایک صاحب عیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس بہنچ گئے اور پوچھا آے ابوعبدالرحمٰن! ہم سے نمانہ فتنہ میں قبال کے متعلق حدیث بیان کیجے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم ان سے جنگ کرویماں تک کہ فتنہ بیاتی نہ رہے۔ ابن عمر شی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ ہماری ماں تمہیں روئے۔ محمد ما شہا فتنہ رفع کرنے تے من شرک عمر کین سے جنگ کرتے تے ' شرک میں بڑنا یہ فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تے ' شرک میں بڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا آنحضرت ما شہا کی لڑائی تم لوگوں کی طرح میں بڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا آنحضرت ما شہا کے گئی ہوتی تھی؟

[راجع: ٣١٣٠]

باب اس فتنے کابیان جو فتنہ سمند رکی طرح ٹھاٹھیں مار کر اٹھے گا

ابن عیینہ نے خلف بن حوشب سے بیان کیا کہ سلف فتنہ کے وقت ان اشعار سے مثال دینا پیند کرتے تھے۔ جن میں امراء القیس نے کہا ہے۔

ابتدا میں اک جوال عورت کی صورت ہے ہی جنگ

١٧ – باب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ
 الْدُ

وَقَالَ ابْنُ عُيْنَةَ : عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْهِتَنِ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ :

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً

تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبُّ ضِرَامُهَا
وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ
شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ
مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبيل

دیکھ کر ناداں اسے ہوتے ہیں عاش اور دنگ جبکہ بھڑکے شعلے اس کے پھیل جائیں ہر طرف تب وہ ہو جاتی ہے رنگ اور بدل جاتی ہے رنگ ایس بدصورت کو رکھے کون چونڈا ہے سفید سونگھنے اور چومنے سے اس کے سب ہوتے ہیں نگ

امراء القیس کے اشعار کا مندرجہ بالا منظوم ترجمہ مولانا وحید الزمان نے کیا ہے۔ جبکہ نثر میں ترجمہ اس طرح ہے۔ "اول مرحلہ پر جنگ ایک نوجوان لڑکی معلوم ہوتی ہے جو ہر نادان کے بہکانے کے لیے اپنی ذیب و زینت کے ساتھ دو ڑتی ہے۔ یہاں تک کہ جب لڑائی بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں تو ایک رانڈ ہوہ بڑھیا کی طرح پیٹے پھیرلیتی ہے 'جس کے بالوں میں سابی کے ساتھ سفیدی کی طاوت ہو گئی ہو اور اس کے رنگ کو ناپند کیا جاتا ہو اور وہ اس طرح بدل گئی ہو کہ اس سے بوس و کنار کو ناپند کیا جاتا ہو۔ "

( ۱۹۹۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے ہارے والدنے بیان کیا 'کہاہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے شقق ا نے بیان کیا' انہوں نے حذیفہ بھاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم حفزت عمر بناتئر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے یوچھاتم میں سے کے فتنہ کے بارے میں نبی کریم ساتھیا کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ کے بچے اور پڑوی کے معاملات میں ہو تاہے جس کا کفارہ نماز 'صدقہ' ام مالمعروف اور نهي عن المئكر كرديتا ہے۔ حضرت عمر بناتند نے كما كه میں اس کے متعلق نہیں یوچھتا بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھتا موں جو دریا کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا۔ حذیفہ رہاٹئ نے بیان کیا کہ امیرالمؤمنین تم پر اس کاکوئی خطرہ نہیں اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ عمر بن کھنے نے پوچھاکیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گایا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توٹر دیا جائے گا۔ عمر والتحد نے اس پر کہا کہ پھر تووہ کبھی بندنہ ہو سکے گا۔ میں نے کہاجی ہاں۔ ہم نے حذیفہ ر ماللہ سے یو چھاکیا عمر مناللہ اس دروازہ کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں 'جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ ٧٠٩٦ حدَّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا . الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُو. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجُ الْبَحْرِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلْيَكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمِه يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ: إذن لاَ يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ

فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ قَالَ : عُمَرُ.

[راجع: ٥٢٥]

پوچھتے ہوئے ڈرلگا کہ وہ دروازہ کون تھے۔ چنانچہ ہم نے مسروق سے کما (کہ وہ پوچھیں) جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہذائشہ تھے۔

آبیج مرح المراض کے جانے سے ان کی شماوت مراد ہے۔ انا للہ وانا الیہ واجون۔ سجان اللہ حضرت عمر وہ اللہ کی ذات مسلمانوں کی پشت پناہ المیت کے مسلمان مصبت میں جتا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفٹ ایک ایک مسلمان مصبت میں جتا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفٹ ایک ایک مصبت میں جتا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفٹ ایک ایک مصبت میں جتا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک محبود کو ایک مصبت اگر حضرت عمر فرندہ ہوتے تو ان جابل درویٹوں اور صوفیوں کی جو معاذ اللہ جرچنے کو خدا اور عابد اور معبود کو ایک سیجھتے ہیں کی چیم دال آئے ہی جیس اور ان بدعتی گور پرستوں اور چیر پرستوں اور ان رافضیوں اور خارجیوں کو دسمانوں میں بھیج دشمان محال کئے پاتی مجمی نہیں ہرگز نہیں۔ یااللہ! حضرت عمر دولتی کی طرح اور ایک محف کو مسلمانوں میں بھیج دے واسلام کا جمنڈا از سمر فوبلند کرے اور دشمان اسلام کو سمرگوں کردے۔ آئین یارب العالمین۔ (وحیدی)

( ١٩٥٥) مم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا كما مم كو محمد بن جعفر نے خبردی 'انہیں شریک بن عبداللہ نے 'انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ابوموی اشعری واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا مدیند کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے 'میں بھی آپ کے بیچھے بیچھے گیا۔ جب آخضرت مٹائد اہاغ میں داخل ہوئ تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کما کہ آج میں حضرت کادربان بول گا حالا لکہ آپ نے مجھے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر آپ کنوئیں کی منڈیر يربيثه گئے اور اپنی دونوں بنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنوئیں میں لٹکالیا۔ پھر ابو بکر بڑاٹنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت جاہی۔ میں نے ان سے كماكه آپ يميں رہيں ميں آپ كے ليے اجازت لے كر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے آنخضرت ملٹائیلم کی خدمت میں حاضر مو كر عرض كياياني الله! ابو بكر والله آب كياس آن كي اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو. چنانچه وه اندر آگئ اور آنخضرت ملی یا کی دائیں جانب آگر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکالیا۔ اتنے میں عمر " آئے۔ میں نے کما ٹھرومیں آنحضرت التی ایازت لے لول (اور میں نے اندر جاکر آپ سے عرض کیا) آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت ٧٠٩٧ حدُّثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَاثِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِي ﴿ وَلَمْ يَأْمُونِي فَذَهَبَ النَّبِيُّصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتُهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفٌّ الْبِيْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِنْرِ فَجَاءَ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجَنْتُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنْ عَلْيَكَ فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشُّرُهُ بِالْجَنَّةِ)) فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النُّبيُّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِنُو فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى

دے اور بہشت کی خوشخری بھی۔ خیروہ بھی آئے اور اس کویں کی منڈیر پر آنخضرت النظام کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی بنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکادیں۔ اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی کھر عثمان بڑاتھ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یمیں رہیئے یمال تک کہ آپ کے لیے آخضرت ماٹھ ایلے سازت وے دو اور جنت کی آخضرت ماٹھ ایلے آزمائش ہے جو انہیں پنچ بشارت دے دو اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پنچ گئی ۔ پھروہ بھی داخل ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آگئے پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے 'پھر میرے انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے 'پھر میرے دل میں بھائی (غالبا ابو بردہ یا ابو رہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے دل میں بھائی (غالبا ابو بردہ یا ابو رہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے دل میں بھائی (غالبا ابو بردہ یا ابو رہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے دل میں بھائی (غالبا ابو بردہ یا ابو رہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے دفترت کی قبروں کی تعبیرلی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی لیکن عثان بڑاتھ کی الگ بقیج غرقد میں ہے۔

[راجع: ٣٦٧٤]

حضرت عثان بڑا پر بلا ہے باغیوں کا بلوہ" ان کو گھیرلینا' ان کے ظلم اور تعدی کی شکایتیں کرنا' ظافت ہے اتار دینے کی سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے دھوکے ہے ان کو مار اسیست کے دھوکے ہے ان کو مار دیا گئیں بلکہ ایک نے دھوکے ہے ان کو مار دالا وہ بھی عین نماز میں۔ باب کا مطلب یہیں ہے نکتا ہے کہ آنخضرت سی پیلے نے حضرت عثان کی نبیت یہ فرمایا کہ ایک بلا یعنی فقتے میں جثل ہوں گے اور یہ فقنہ بہت بڑا تھا ای کی وجہ ہے جنگ جمل اور جنگ مغین واقع ہوئی جس میں بہت ہے مسلمان شہید ہوئے۔

(۱۹۹۸) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا کہا ہم کو جعفر نے خبردی انہیں شعبہ نے انہیں سلیمان نے کہ میں نے ابووا کل سے سنا انہوں نے کہا کہ آپ (عثمان بن عفان بڑائٹر) انہوں نے کہا کہ اسامہ بڑائٹر سے کہا گیا کہ آپ (عثمان بن عفان بڑائٹر) سے گفتگو کیوں نہیں کرتے (کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں) انہوں نے کہا کہ میں نے (خلوت میں) ان سے گفتگو کی ہے لیکن (فتنہ کے) دروازہ کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازہ کو کھولنے والا ہوں گا میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کی شخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کموں کہ تو سب سے بہتر ہے جبکہ میں رسول اللہ طائے کیا ہوں۔ آپ نے سے بہتر ہے جبکہ میں رسول اللہ طائے کیا ہوں۔ آپ نے سے بہتر ہے جبکہ میں رسول اللہ طائے کیا ہوں۔ آپ نے

الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كَنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْمَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ)).

[راجع: ٣٢٦٧]

فرمایا کہ ایک شخص کو (قیامت کے دن) لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیتا ہے۔ پھر دو ذخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے 'اے فلال! کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھالیکن خود نہیں کرتا تھا اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔

دیم مرح اسامہ بن زید بی اور سی کرتا ہوں اور عثان براٹھ کی اس وجہ سے کہ وہ حاکم ہیں عثان بوٹھ کو نیک بات سمجھانے میں ہداہت اور سی کرتا ہوں اور عثان براٹھ کی اس وجہ سے کہ وہ حاکم ہیں خواہ مخواہ خوشامہ کے طور پر تعریف کرتا ہوں۔ بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو مخص دو آدمیوں پر بھی حاکم ہنے میں اس کی تعریف کرنے والا نہیں' اس لیے کہ حکومت برے مؤاخذہ کی چیز ہے۔ حاکم کو عدل اور انصاف اور رعایا کی پوری خبر گیری کا انظام کرنا چاہئے تو حاکم مخص کے لیے یمی غنیمت ہے کہ حکومت کی وجہ سے اور مؤاخذہ میں گرفتار نہ ہو چہ جائیکہ بھلائی اور ثواب حاصل کرے۔ اسامہ نے اس دوزخی آدمی سے یہ حدیث بیان کرکے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم میری نبیت یہ گمان نہ کرنا کہ میں عثان بڑائھ کو نیک صلاح وسینے میں کو تابی کرتا ہوں کیا میں قیامت کے دن اپنا حال اس مخص کا ساکر لوں گاجو انتراپوں کو اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح گھوے گالیمینی آگر میں تم لوگوں کو یہ کموں گا کہ بری بات و کھے کر خاموش رہ جاؤں تو میرا حال ای مخص کا سا ہونا ہے۔

#### ۱۸ – باب

٧٠٩٩ حدثناً عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
 لَقَدْ نَفَعَنِي الله بِكَلِمَةِ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ اللهِ أَنْ فَارِسًا مَلْكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)).

[راجع: ٤٤٢٥]

(99 م) ہم سے عثان بن ہیشم نے بیان کیا 'کما ہم سے عوف نے بیان کیا 'کما ان سے حسن نے اور ان سے ابو بکرہ بڑائی نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانہ میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ پنچایا جب نبی کریم سائی ہے کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔

جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑی تھا حضرت علی بڑاٹھ کے مقابل فریق کی سردار تھیں' متیجہ ناکامی ہوا۔ حضرت ابو بمہ بڑاٹھ کے مقابل فریق کی سردار تھیں' متیجہ ناکامی ہوا۔ حضرت عائن میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ بھڑکانے والے چند منافق قتم کے فسادی لوگ تھے۔ جنہوں نے حضرت عثان بڑاٹھ کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر اپنا جادو چلا کر ان کو سردار فوج بنا لیا اور جنگ جمل واقع ہوئی' جس میں سراسر منافق یہودی صفت لوگوں کا ہاتھ تھا۔

( ۱۰۰ ) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیمل

• ٧١٠ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،

بن آدم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو بحرین عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو حصین نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو حصین نے بیان کیا کہ جب طلحہ' زیبراور سے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے بیان کیا کہ جب طلحہ' زیبراور عائشہ رضی اللہ عنم بھرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی بڑاتھ نے عمار بن یا سراور حسن بن علی رضی اللہ عنما منبر کے باس کوفہ آئے اور منبر پر چڑھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنما منبر کے باس جمع ہو گئے اور میں نے عمار بڑاتھ کو بیا نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار بڑاتھ کو بیا کہتے ناکہ عائشہ بڑی ہوا بھرہ کی بیں اور خدا کی قتم وہ دنیا و آخرت میں کہتے ناکہ عائشہ بڑی ہوا ہوں ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالی نے تہیں تہمارے نبی میں ہوئے ہو یا حسن سے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی۔

ا مار بڑھ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی بڑھ ظیفہ برحق ہیں اور ظیفہ کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ اساعیلی کی مورٹ کی ہوئے ہے۔ اساعیلی کی دوایت ہیں یوں ہے کہ عمار بڑھ نے لوگوں کو حضرت عائشہ بڑی تھا ہوں وہ بھا گیں نہیں اگر میں مظلوم ہوں تو اللہ میری مدو حضرت علی بڑھ کی طرف سے یہ پیغام سایا ''میں لوگوں کو خدا کی یاد دلا کر یہ کہتا ہوں وہ بھا گیں نہیں اگر میں مظلوم ہوں تو اللہ میری مدو کرے گا اور اگر میں ظالم ہوں تو اللہ مجھ کو جاہ کرے گا۔ خدا کی قسم طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنمانے خود مجھ سے بیعت کی پھر بیعت تو ٹر کر حضرت عائشہ بڑی تھا کے ساتھ لڑنے کے لیے نگلے۔ عبداللہ بن بدیل کتے ہیں جنگ شروع ہوتے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہ خود فرمایا کہ اب علی بن کے کواے کے پاس آیا' آپ نے خود فرمایا کہ اب علی بن کی طالب بڑا تھ کہ ساتھ رہا اور پھر اب آپ خود اس سے لڑنا چاہتی ہیں یہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ بڑی تھا کہ جواب نہ دیا۔ آخر ان کے اوائی کو نہیں کائی گئیں پھر میں اور ان کے بھائی محمد بن ابی بحر دونوں اترے اور کبادے کو اٹھا کر حضرت علی بڑھ کے پاس

٧١٠١ حداثناً أبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا ابْنُ أبي غَيْدَة، عَنِ الْحَكَم، عَنْ أبي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَنِي مَنْ أبي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَلَاكُرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ : إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلّى اللهُ نَيَا وَالآخِرَةِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ نَيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنِّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ. [راجع: ٣٧٧٢]

لائے۔ حضرت علی بناتش نے ان کو گھر میں زنانہ میں بھیج دیا۔

(۱۰۱۵) ہم سے ابو قیم نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابن الی غنیہ نے بیان کیا' ان سے تھم نے بیان کیا اور ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ کوفہ میں عمار رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی روا تگی کاذکر کیا اور کما کہ بلاشبہ وہ دنیاو آخرت میں تمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوجہ ہیں لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔

حضرت عمار بن یا سر رہ گئر قدیم الاسلام ہیں۔ ترانوے سال کی عمر میں سنہ سے سے میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ جملہ حضرات آخرت میں و نزعنا مافی صدورہم من غل آیت کے مصداق ہول گے' ان شاء اللہ)

بنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَةُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفُرُهُمْ فَقَالاً: مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا أَسْلَمْتُمَا أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً، خُلَّة، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ.[طرفه في : ٢١٠٦].

(۵۰۱۵-۲۰۱۱ ) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے شقیق بن سلمہ نے کہ میں ابو مسعود والته بیل اللہ مسعود والته بیل اللہ مسعود والته بیل میں اگر نے عمار والته اللہ بیل میں اگر نے عمار والته بیل میں سے ہرایک کا بچھ نہ بچھ عیب بیان کر سکتا ہوں۔ (لیکن تم ایک بے عیب ہو) اور جب سے تم نے آنخضرت سکتا ہوں۔ (لیکن تم ایک بے عیب ہو) اور جب سے تم نے آنخضرت التی کی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا ایک کی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا ایک کی عیب کا کام دیکھا ہوں 'تم اس دور میں لیعنی لوگوں کو جنگ کے لیے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار والته نے کما ابو مسعود والته تم دونوں نے اختصارت ساتھی ابو موکی اشعری سے جب سے تم دونوں نے آخضرت ساتھی ابو موکی اشعری سے جب سے تم دونوں نے آخضرت ساتھی ابو موکی اشعری سے جب سے تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر آخضرت ساتھی نے کہا اور وہ مالدار آدمی سے کہ اے غلام! دو صلے لاؤ۔

وَالْأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ : رُوَحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَة.

چنانچہ انہوں نے ایک حلہ ابو مو کیٰ بڑاٹٹر کو دیا اور دو سراعمار بڑاٹٹر کو اور کہا کہ آپ دونوں بھائی کپڑے پہن کرجمعہ پڑھنے چلیں۔

[راجع: ۷۱۰۲، ۷۱۰۲، ۲۱۰۶]

ہوا یہ تھا کہ ابومویٰ اشعری بڑاتھ حضرت عثان بڑاتھ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت علی بڑاتھ نے انہی کو قائم رکھا۔

جب حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہ ایک فوج کیر کے ساتھ بھرے تشریف لے کئیں اور طلحہ بھاتھ اور ذہیر بھاتھ وونوں حضرت علی بڑاتھ کی بیعت تو ٹر کر ان کے ساتھ کئے تو حضرت علی بڑاتھ کے ابوموی بڑاتھ کو کہ کہ انہوں نے بھی رائے دی کہ خلیفہ وقت کے تھم پر چلنا چاہئے لیکن کی مدد کر۔ ابوموی بڑاتھ نے سائب بن مالک اشعری سے رائے گی۔ انہوں نے بھی رائے دی کہ خلیفہ وقت کے تھم پر چلنا چاہئے لیکن ابوموی بڑاتھ نے نہ سنا اور الٹالوگوں سے یہ کہنے گئے کہ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ آخر حضرت علی بڑاتھ نے قرظہ بن کعب کو کوفہ کا حاکم کیا اور ابوموی بڑاتھ کو معزول کیا۔ اوحر طلحہ اور زبیر بھاتھ نے بھرہ جا کر کیا کیا کہ حضرت علی بڑاتھ کے منائب ابن صنیف کو گر فار کر لیا۔ یہ تو علی بڑاتھ کو معزول کیا۔ اوحر طلحہ اور زبیر بھاتھ نے بھرہ جا کر کیا کیا کہ حضرت علی بڑاتھ کی رائے بالکل صائب تھی کہ خلیفہ وقت کی تعیل تھم میں دیر نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت ساتھ بڑاتھ نے خود علی بڑاتھ سے اور آنحضرت ساتھ بڑاتھ نے خود علی بڑاتھ سے فوایا تھا یاعلی! تم بیعت تو ڑنے والوں اور باغیوں سے لڑو گے۔ کہتے ہیں جب جنگ جمل شروع ہوئی سنہ ۲۳ جری ۱۵ جمادی الاولی کو تو فریا تھا یاعلی! تم بیعت تو ڑنے والوں اور باغیوں سے لڑو گے۔ کہتے ہیں جب جنگ جمل شروع ہوئی سنہ ۲۳ جری ۱۵ جمادی الاولی کو تو فریا تھا یاعلی! تم بیعت تو ڑنے والوں اور باغیوں سے لیے لڑتے ہو انہوں نے کہا میں حق پر لڑتا ہوں۔ وہ کئے لگا وہ بھی کئی ور بھوڑ دیئے پر لڑتا ہوں۔ غفرائلہ لام اجمعیں۔ کئی کہتے ہیں جم حق پر لڑتے ہیں۔ علی بڑاتھ نے کہا میں ان سے بیعت تھی اور جماعت کو چھوڑ دیئے پر لڑتا ہوں۔ غفرائلہ لام اجمعیں۔

١٩ - باب إِذَا أَنْزَلَ الله
 بقوم عَذَابًا

٧١٠٨ حداً قَنا عَبْدُ الله بْنُ عُفْمَان، أَخْبَرَنَا يُونُس، عَنِ النَّهْ فِي أَخْبَرَنَا يُونُس، عَنِ النَّهْ فِي أَخْبَرَني حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ((إِذَا أَنْزَلَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: ((إِذَا أَنْزَلَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: ((إِذَا أَنْزَلَ الله بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَان فيهمْ ثُمّ بُعِمُوا عَلَى أَعْمَالِهمْ)).

[راجع: ۲۷۰٤]

آیت قرآنی واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة میں ای حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سی کما ہے کہ چنے کے ساتھ گیہوں پس جاتا ہے۔

٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ لِلْحَسَنِ
 بْنِ عَلِيٍّ ((إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ وَلَعَلَ الله

باب جب الله کسی قوم پر عذاب نازل کر تائے توسب قتم کے لوگ اس میں شامل ہوجاتے ہیں

(۱۹۰۸) ہم سے عبداللہ بن عثان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں یونس نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہیں حزہ بن عبداللہ بن عمر جی ﷺ نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طلّ اللہ نے فرمایا' جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

باب نبی کریم ملٹی کیا حضرت حسن رہا گئز کے متعلق فرمانا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یقینا اللہ پاک اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جاعتوں میں صلح کرائے گا۔

أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). جو آپس میں لڑائی چاہجے ہوں کے مران کے اقدام صلح سے وہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت حسن بھٹھ نے حضرت معلویہ بھٹھ ے صلح کر کے فساد کو ختم کرا دیا جو بے حد قابل تعریف ہے۔

(٩٠١٥) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كما جم سے سفيان نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل ابومویٰ نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوف میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شرمہ کے پاس آئے اور کما کہ مجھے عیسیٰ (منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی) کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کردل۔ غالبًا ابن شبرمہ نے خوف محسوس کیا اور نہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بھری نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رہی شیا کے خلاف الشکر لے کر نکلے تو عروبن عاص نے امیر معاویہ بی تیا ہے کما کہ میں ایسالشکر دیکھا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقامل کو بھگا نہ لے۔ پھرامیرمعاویہ بناٹھ نے کہا کہ مسلمانوں کے اہل وعیال کاکون کفیل مو گا؟ جواب دیا که میں۔ پھرعبدالله بن عامراور عبدالرحمٰن بن سمون کماکہ ہم امیر معاویہ بناٹند سے ملتے ہیں (اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں) حسن بھری نے کہا کہ میں نے ابو بھرہ ہوا تھ سا' انبول نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیا خطبہ دے رہے تھے کہ حسن بواتھ آئے تو آخضرت ماٹھا نے فرمایا کہ میرایہ بیٹاسید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔

٩ . ٧١- حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقيتُهُ بِالْكُولَةِ جَاءَ إِلَى ابْنِ شَبْرُمَةً فَقَالَ: أَدْخَلَنِي عَلَى عيسَى فَاعِظَهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةً بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمِعَاوِيَةَ: أَرَى كَتيبَةً لاَ تُوَلِي حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَادِيِّ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: أَنَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ وَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً لَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةً قَالَ: بَيْنَا النَّبِسِي اللَّهِ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسْنُ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ( (إِنَّ ابْني هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلُّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمينَ)).

لَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ حَسِنَ اللَّهُ كَ اس اقدام سے مسلمانوں میں ایک بری جنگ مُل مِن جبکہ حالات معزت حسن الله کے لیے سازگار سیمی تھے گر آپ نے اس فانہ جنگی کو حسن تدبرے ختم کر دیا۔ اللہ پاک آپ کی روح پاک پر ہزارہا ہزار رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح رسول كريم النهيم كي بي بيش كوكي مجي مو كي جو اس حديث مين ذكور بـ واللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. پھرید دونوں حضرت حسن بڑائن کے پاس آئے اور صلح کی تجویز ٹھرگی۔ اور انہوں نے صلح کرلی۔ حضرت حسن بڑائن کے مقدمہ الشکرے سردار قیس بن سعد تھے۔ یہ دونوں کشکر کوفہ کے قریب ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت حسن رہا تھ نے ان کشکروں کی تعداد پر نظر وال کر حضرت معادیہ بڑاٹھ کو پکارا فرمایا میں نے اپنے پروردگار پاس جو ملنے والا ہے اس کو افتتیار کیا اگر خلافت اللہ نے تمہارے کیے لکھی ے تو مجھ کو ملنے والی نہیں اور اگر میرے لیے لکھی ہے تو میں نے تم کو دے ڈالی۔ اس وقت حضرت معاویہ بڑاتھ کے لشکر والوں نے تمبیر کمی اور مغیرہ بن شعبہ بناٹھ نے بیہ حدیث سانی ان ابنی ہذا سید اخیر تک۔ پھر حضرت حسن بڑھھ نے خطبہ سایا اور خلافت معاویہ بناٹھ کے سپرد کر دی' اس شرط پر کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے رہیں۔ لوگ حضرت حسن رہا تھ کو کہنے لگے یا عاد المسلمين لينى مسلمانوں كے نك. آپ نے جواب ديا العاد خير من النار. جو صلح نامه قرار پايا تھا اس ميں يہ بھى شرط تھى كه حضرت معاويد بناٹھ كے بعد بھر ظافت حضرت حسن كو ملے كى۔ محمد بن قدامه نے به سند صحح اور ابن ابی خيشمه نے ايسا ہى روايت كيا ہے كه حضرت حسن بناٹھ نے حضرت معاويد بناٹھ سے اسى شرط بر بيعت كى تھى۔

مُثَنِّانُ قَالَ : قَالَ عَمْرُو أَخْبَرُنِي مُحَمَّدُ مِنْ عَلَيْ الله ، حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا بَنُ مُنَّانُ قَالَ : قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي ان حَرْمَلَةً مَوْلَى أَسَامَةً أَخْبَرَهُ قَالَ : عَمْرُو: وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةً قَالَ: إِنَّهُ أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِي وَقَالَ: إِنَّهُ ارْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِي وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآن فَيَقُولُ : مَا حَلَّفَ صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِيْنًا شِيدَقِ الأَسْدِ لِأَحْبَبْتُ انْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنْ هَذَا أَمْرُ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُغطِي شَيْنًا وَلَكِنْ هَذَا أَمْرُ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُغطِي شَيْنًا فَذَهُ الله عَمْرِ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ وَلَكِنْ عَلَا لِي رَاحِلَتِي.

(۱۱۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا'کہا ہم سے سفیان نے 'کہا کہ عمرو نے بیان کیا' انہیں محد بن علی نے خبردی' انہیں اسامہ بڑا تھ کہ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حملہ کو دیکھا تھا۔ حملہ نے بیان کیا کہ میں نے حملہ کو دیکھا تھا۔ حملہ نے بیان کیا کہ میں نے حملہ کو دیکھا تھا۔ حملہ نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ نے علی بڑا تھا کے کہ تمہارے ساتھی سے کہا' اس وقت تم سے علی بڑا تھ بچے رہ گئے تھے تو ان سے اسامہ بڑا تھا) جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے کہا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ ثیر کے منہ میں ہوں کہا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ ثیر کے منہ میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں لیکن سے معاملہ ہی ایسا ہے لیمن شرکت صحیح) نہیں ہے لیمن مسلمانوں کی آپس کی جنگ تو (اس میں شرکت صحیح) نہیں معلوم ہوئی (حملہ کتے ہیں کہ) چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی۔ پھر میں 'حسین اور عبداللہ بن جعفر رہائی تھا نہ سکنا تھا۔

تر بین میر اسامہ بن زید بی آن حضرت ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے جو آپ کے والد جناب عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی میں استیں کے بطن سے پیدا ہوئے جو آپ کے والد جناب عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی ۔ حضرت اسامہ آخضرت ساتھ کے وقت جس نے آخضرت ساتھ کے وقت اسامہ آخضرت ساتھ کے وقت اسامہ آخضرت ساتھ کے وقت ان کی عمر میں سال کی تھی۔ وادی القریٰ میں سنہ ۵۵۳ میں شہید ہوئے' رضی اللہ عنہ۔

٢١ باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ
 خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفِهِ

تو بیہ وغابازی ہے۔

٧١١١ حداثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
 حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ايُّوبَ، عَنْ ايُوبَ، عَنْ ايُوبَ، عَنْ الْعِي قَالَ: لَمَا خَلَعَ اهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَعَالِيَةً جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النبي اللَّي يَقُولُ: فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النبي اللَّي يَقُولُ: (رُينْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
 (رينْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

باب کوئی شخص لوگوں کے سامنے ایک بات کے پھراس کے پاس سے نکل کر دو سری بات کہنے گگے

(۱۱۱۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے نافع نے کہ جب اہل مدینہ نے برید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر عُرَبُ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کما کہ میں نے نبی کریم ملائے ہے سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عذر کرنے والے کے لیے ملائے ہے دن ایک جھنڈ اکھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس مختص قیامت کے دن ایک جھنڈ اکھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس مختص

**€** 360 **> 8 360 }** € \$

(یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی فخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے اور دیکھو مدینہ والو! تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو تو ڑے اور دو سرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا' میں اس سے الگ ہوں۔

وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا اعْظَمَ مِنْ انْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ، ثُمُّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لاَ اعْلَمُ احَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إلاَّ كَانَتِ الْفَصِيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ).

[راجع: ٣١٨٨]

ہوا یہ تھا کہ پہلے پہل میند والوں نے بزید کو اچھا سمجھا تو اس سے بیعت کرلی تھی پھرلوگوں کو اس کے دریافت حال کرنے کنیسینے کے بعد بزید کے نائب عثان بن محمد ابن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا اور بزید کی بیعت تو ڑوی۔

(١١١٢) مم سے احمد بن يونس في بيان كيا انہوں في كما مم سے شاب نے 'بیان کیا ان سے جوف نے بیان کیا' ان سے ابومنهال نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زبیر مین نے مکہ میں اور خوارج نے بھرہ میں قبضہ کرلیا تھاتو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ جب مم ان کے گھریں ایک کمرہ کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا' ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور میرے والدان سے بات کرنے لگے اور کمااے ابوبرزہ! آپ نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں الجھ گئے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات سے سن کہ میں جو ان قرایش کے لوگوں سے ناراض ہول تو محض الله كى رضامندى كے ليے الله ميرا اجر دينے والا ہے۔ عرب ك لوكو! تم جانة مو پہلے تهمارا كيا حال تھائم ممراہي ميں كر فمار تھے 'الله نے اسلام کے ذریعہ اور حفرت محد ملی کے ذریعہ تم کو اس بری طالت سے نجات دی۔ یمال تک کہ تم اس رتبہ کو پنچ۔ (دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے) چراس دنیانے تم کو خراب کردیا۔ دیکھو! یہ مخض جو شام میں حاکم بن بیشا ہے لینی مروان دنیا کے لیے اور رہا ہے۔ بیہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں (خوارج) واللہ! بیہ لوگ صرف دنیا کے ليے الر رہے ہيں اور وہ جو مكه ميں ہے عبدالله بن زبير ري والله! وه

٧١١٢ حدَّثَناً أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أبُو شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَال قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشُّأْم وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةً وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ في ظِلِّ عُلِيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَب، فَجَلَسْنَا إلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَديثَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَوْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فيهِ النَّاسُ؟ فَأُوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ الله أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَخْيَاء قُرَيْش إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالُ الَّذي عَلْمِتْمُ مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ، وإنَّ الله أَنْقَذَكُمْ بالإسْلاَم وَبِمُحَمَّدِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي افْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذي بِالشَّامِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، وإنَّ هَوُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بھی صرف دنیا کے لیے از رہاہے۔

اس کا کھلم کھلااظہار کر رہے ہیں۔

وَا لله إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى دُنْيَا وَإِنَّ ذَاكَ الَّذي بمَكَّةَ وَا لله إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى دُنْيَا. [طرفه في: ٧٢٧١].

٧١١٣ حدَّثناً آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِل الأَحْدَبِ، عَنْ أبي وَاثِل، عَنْ حُذَيْفَةُ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبيُّ 🕮 كَانُوا يَوْمَئِذِ يُسرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. ٧١١٤ حدَّثَنَا خَلاَّدُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الشُّعْثَاء، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيْمَان.

# ٢٢- باب لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُور

٥ ١ ١٧ - حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ)).[راجع: ٨٥]

# باب قیامت قائم نه هو گی یهال تک که لوگ قبروالول پر رشک نه کریں

(۱۱۳۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے واصل احدب نے ' ان سے ابووا کل نے اور ان

ے حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نی کریم ساتھیا

کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ اس وقت چھپاتے تھے اور آج

(۱۱۲۷) ہم سے خلاد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے معرفے بیان

كيا ان سے حبيب بن الى ثابت نے بيان كيا ان سے ابوالشعثاء نے

بیان کیا اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كے زمانه میں نفاق تھا آج توالیمان کے بعد كفراختيار كرتا

(۱۱۵) مم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان كيا'ان سے ابوالزناد نے'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ وہاللہ نے کہ بی کریم ماڑیے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یمال تک کہ ایک مخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گااور کیے گاکاش! میں بھی ای کی جگه ہو تا۔

ا نمانہ کے طالات استے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ زندگی سے نگ آگر موت کی آرزو کریں گے۔ آرزو کریں گے کاش ہم سيري مركر قبرين كر ك موت كه يه آفتين اور بلائين نه ديكھت بعضون نے كهايد اس وقت مو كاجب قيامت كے قريب فتوں کی کثرت ہو گی وین ایمان جاتے رہنے کا ڈر ہو گا کیونکہ مراہ کرنے والوں کا ہر طرف سے نرغہ ہو گا۔ ایماندار مغلوب ہوں گ وبی یہ آرزو کریں گے لیکن مسلم کی روایت میں یوں ہے "ونیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک مخص قبررے سے گزرے گااس پر لوث جائے گا کے گاکاش میں اس قبروالے کی جگہ پر ہوتا اور یہ کمنا اس کا کچھ دینداری کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ بلاؤں اور آفتوں کی وجہ ے۔" ابن مسعود والله نے کما" ایک زمانہ ایہا آئے گا کہ اگر موت بکتی ہوتی تو لوگ اس کو مول لینے پر مستعد ہو جاتے۔"

۲۳ – باب تَغَيِّرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا بِابِ قيامت ك قريب زمانه كارتك برلنااور عرب مي پر

# (362) SHOW (362)

## بت پرستی کا شروع مونا

(۱۱۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذوالخاصہ کا (طواف کرتے ہوئے) کھوے سے کھوا چھلے گا اور ذوالخاصہ قبیلہ دوس کا بت تھاجس کو وہ زمانہ جالمیت میں یوجاکرتے تھے۔

#### الأوثان

٧١١٦ حدثنا ابو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ عَلَى ذِي الْحَلَصَةِ طَاغِيَةً وَدُو الْحَلَصَةِ طَاغِيَةً وَوْسٍ الْتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)).

چہر ہے۔ اس کا طواف کرنا شرک ہے۔ اس حدیث ہے ہے گا کہ پہلے شرک اور بت پر تی عوا اور کی قبریا جھنڈے یا شدے یا سیسے کی طواف کرنا شرک ہے۔ اس حدیث ہے ہے بھی نکلا کہ پہلے شرک اور بت پر تی عور توں سے نکلے گی کیو تکہ عور تیں صغیف الاعقاد ہوتی ہیں ، جلدی سے نفری ہا تیں افتیار کر لیتی ہیں ، حدیث ہے یہ بھی نکلا کہ قیامت تک کچھ نہ کچھ اسلام ہی دہ ہو گا دو سرے مگوں کا کیا ہو چھنا وہ تو اب بھی شرک اور مشرکول سے پہلے تو دید پھیلی ہے۔ قیامت کے قریب وہاں بھی شرک ہونے گئے گا دو سرے ملکوں کا کیا ہو چھنا وہ تو اب بھی شرک اور مشرکول سے پہلے بیں۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ قیامت قائم نہ ہو گی جب تک لات اور عزیٰ کی پھر سے پر ستش نہ شروع ہو گی۔ تیسری روایت میں یوں ہے بہاں تک کہ میری امت کے کئی قبیلے بت پر تی شروع نہ کریں گے۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے بہاں تک کہ میری امت کو قبیلے بت پر تی شروع نہ کریں گے۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے بہاں تک کہ میری امت کو قبیلے مشرکوں سے نہ مل جا تیں۔ معاذ اللہ ہارے پنجیم صاحب دنیا میں اس کیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی تو حید جاری کریں شرک کئی قبیلے مشرکوں سے نہ مل جا تیں۔ معاذ اللہ ہارے پنجیم صاحب دنیا میں اس کیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی تو حید جاری کریں شرک کہ میں پہنجہری اور جسنڈوں اور جسنگیں بات ہو گی جو کئی بچھ کام نہیں آئی گا۔ میں پہنجہری ماشت ہوں ، پر علانیہ شرک ہوتے دیک اور منہ سے ایک حرف نہیں نکاتا ایسا ذبانی دعوئی بچھ کام نہیں آئے گا۔

(کااک) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سلمان نے بیان کیا کہ اس سے سلمان نے بیان کیا کا ان سے ابوالحیث نے اور ان سے ابو ہریرہ روائھ نے نبی کریم سٹائی کیا سے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یمال تک کہ محل (بادشاہ بن کر) نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہائے گا۔

[راجع: ٣٥١٧]

مشہور ہوے رمنی اللہ عنہ وارضاہ۔ قیامت کے قریب ایک ایبا قطانی بادشاہ ہوگا۔

٢٤ باب خُرُوجِ النّارِ
 وَقَالَ أَنسٌ قَالَ النّبِيُ ((أَوَّلُ أَشْرَاطِ
 الساعةِ نَارٌ تَحْشُو النّاسَ مِنَ الْمَشْرق إلَى

الْمَفْرِبِ)). كَانَا الْهُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَني ابُو هُرَيْرَةَ انْ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ

أعَنْاَقَ الإبل ببُصْرَى)).

قَالَ عُقْبَةُ : وَحَدُّثَنَا عُبَيْدُ الله حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((يَحْشِرُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبِ)).

تو خزانے کے بدل بہاڑ کالفظ ہے۔

٢٥ - باب

٧١٢- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،
 عَنْ شُعْبَةً، حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ

#### بب ملك فازے ایک آگ كالكنا

اور انس بوٹن نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیلے نے فرمایا قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو پورب سے پہم کی طرف ہائک کرلے جائے گی۔ ہائک کرلے جائے گی۔

(۱۱۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے زہری نے خبردی کہ رسول اللہ صلی بیان کیا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا قیامت قائم نہ ہوگی یماں تک کہ سرزین حجانہ سے ایک آگ نکلے گی اور بھری میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔

یہ آگ نکل چی ہے جس کی تفسیل حضرت نواب مدیق حسن خال مرحوم نے اپنی کتاب اقتراب الساعة میں اکسی ہے۔

(119) ہم سے عبداللہ بن سعید الکندی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عقبہ بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عقبہ بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ان کے دادا حفص بن عاصم نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کھی نہ لے۔

عقبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نی کریم مٹھ کے اس طرح فرمایا۔ البتہ انہوں نے یہ الفاظ کے کہ (فرات سے) سونے کا ایک بیاڑ طاہر ہوگا۔

#### باب

(۱۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن الی کثرنے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے معبد نے بیان کیا انہول نے حارث

(364) S (364)

وهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

اللهُ يَقُولُ: ((تَصَدُّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى لَنَاسِ

زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مِنْ

يَقْبَلُهَا)) قَالَ مُسَدَّدٌ : حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ

الله بْنِ عُمَرَ لأُمَّهِ. [راجع: ١٤١١]

بن وہب بڑاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساڑائیا میں سے سنا آخضرت ساڑائیا نے فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گاجب ایک محض اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ مسدد نے بیان کیا کہ حارثہ عبیداللہ بن عمرکے مال شریک بھائی تھے۔

میں کہ یہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں گزر چکا ہے یا قیامت کے قریب آئے گا جب لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔

(االا) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہررہ بناٹھ نے کہ رسول الله ماٹھیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نه ہو گی جب تک دوعظیم جماعتیں جنگ نه کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بری خونریزی ہو گی۔ حالاتکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو گا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیج جائیں گے۔ تقریباً تمیں دجال۔ ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گاکہ وہ اللہ کارسول ہے اور یہاں تک کہ علم اٹھالیا جائے گااور زلزلوں کی کثرت ہو گی اور زمانہ قریب ہو جائے گااور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور ہرج برھ جائے گا اور مرج سے مراد قل ہے اور یہاں تک کہ تمہارے یاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ بڑے گا اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہو گا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گالیکن جس کے سامنے پیش کرے گاوہ کیے گاکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ بردی بردی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے۔ ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے اور یہاں تک کہ ایک فمحض دو سرے کی قبرسے گزرے گا اور کیے گا کہ کاش میں بھی اس جگہ ہو تا اور یمال تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ پس جب وہ اس طرح طلوع ہو گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن ہے وہ وقت ہو گاجب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پنچائے گاجو

٧١٢١ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتِيلَ فِئتَانَ عَظيمَتَانَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً عَظيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةً وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَريبٌ مِنْ ثَلاثينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزُّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكُثُورَ فيكُمُ الْمَالُ، فَيَفيضَ حَتَّى يُهِمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَان، وَحَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلِ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَلَالِكَ حينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِسمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قِبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،

وَلَتَقُومَنُ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ
فَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ بَطْوِيانِهِ،
وَلَتَقُومَنُ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ
بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنُ السَّاعَةُ
وَهُوَ يُليطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقي فيهِ،
وَلْمُو يُليطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقي فيهِ،
وَلَتَقُومَنُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فيهِ
فَلا يَطْعَمُهَا)).

[راجع: ۸۵]

پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ
کئے ہوں اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں
نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہو گا اور اسے ابھی نیج نہ پائے ہوں
گے نہ لپیٹ پائے ہوں کے اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ
ایک شخص اپنی او نٹنی کا دودھ نکال کرواپس ہوا ہو گا کہ اسے کھا بھی
نہ پایا ہو گا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو
درست کر رہا ہو گا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہو گا اور قیامت اس
طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنالقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہو گا اور

ان میں بت ی علامات موجود میں اور باقی بھی قریب قیامت ضرور وجود میں آگر رہیں گی۔

، ۲۷ – باب ذِخْر الدَّجَال المُعالِين المُعا

وجال دجل حجل نے نکلا ہے جس کے معنی حق کو چھپانا اور المع سازی کرنا ، جادو اور شعبرہ بازی کرنا ، ہر مخص کو جس میں سے سیسی سے سیسی سے سیسی سے سیسی سے سیسی سے جرایک سفتیں ہوں دجال کہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اوپر گزرا کہ امت میں شمیں کے قریب دجال پیدا ہوں گے ، ان میں سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ہمارے زمانہ میں جو ایک مرزا قادیان میں پیدا ہوا ہے وہ بھی ان شمیں میں کا ایک ہے اور برا دجال وہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔ بجیب بجیب شعبرے دکھلائے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن مردود کانا ہو گا۔ یہ باب ای کے حالات میں ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کے شرے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث میں ہے جو کوئی تم میں سے سے دجال لکلا تو اس سے دور رہے لین جمال تک ہماں کے پہاڑ پائی کی نہریں ہوں جب بھی وہ اللہ کین جہاں تک ہو سکے اس کے پاٹر پائی کی نہریں ہوں جب بھی وہ اللہ کے نزدیک اس لائق نہ ہو گا کہ لوگ اس کو خدا سمجمیں کیونکہ وہ کانا اور عیب دار ہو گا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ مرقوم ہو گا جس کو دکھ سک اور دجال کو لوگ دنیا میں دیکھیں گے تو معلوم ہوا وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں دیکھیں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں بیرارئی میں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں بیرارئی میں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں بیرارئی میں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے۔

٧١٢٧- حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ، حَدُّنَنَا يَحْنَى، حَدُّنَنَا يَحْنَى، حَدُّنَنَا إسْماعيلُ، حَدُّنَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغَبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيُّ فَي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغَبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيُّ فَي الدُّجَالِ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي: ((مَا يَضُرُّكُ مِنْهُ)) قُلْتُ : لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ : ((أهوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)).[راجع: ٣٠٥٧]

(۱۲۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا ہم ہم سے کیلی نے بیان کیا ہم ہم سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا مجھ سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے قیس نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رہا ہو نے کہ وجال کے بارے میں نبی کریم ملٹی ہی سے میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا اور آنخضرت ملٹی ہی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے تہیں کیا نقصان پنجے گا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روئی کا بہاڑ اور بانی کی نمرہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ براس سے بھی زیادہ آسان ہے۔

(۱۲۳س) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے

کہاہم سے ابوب سختیانی نے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر ا

ے امام بخاری ؓ نے کمامیں سمجھتا ہوں کہ ابن عمرؓ نے آنخضرت ملتھالیا

سے روایت کی آپ نے فرمایا دجال داہنی آئے سے کانا ہو گااس کی

ابن عُمَرَ أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ طَافِيَةً)).

٧١٢٤ - حدَّثنا سَفْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إسْحَاقُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَجِيءُ الدُّجَّالُ حتى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدينَةِ، ثُمُّ تَرْجُفُ الْمَدينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقُ).[راجع: ١٨٨١]

٧١٢٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَفْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَنِذٍ مَنْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَان.

[راجع: ١٨٧٩]

٧١٢٣ حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُ هَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَن وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَغُورُ عَيْنِ الْيُمْنِي كَانَّهَا عِنَبَةٌ

آنکھ کیاہے گویا پھولا ہوا اٹگور۔ (۱۲۲۷) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے کیلیٰ نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلح في اور ان سے انس بن مالك رضى الله عنه في بیان کیا کہ نبی کریم ملڑیا نے فرمایا وجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا۔ پھرمدینہ تین مرتبہ کانیے گااور اس کے نتیج میں ہر کافراور منافق نکل کراس کی طرف چلاجائے گا۔

(۱۲۵) م سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کما ہم سے دادا ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف سے انہول نے ابو بکرہ سے انمول نے آنخضرت سلی اللہ سے آپ نے فرمایا میند والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑنے کااس دن مدینہ کے ساتھ دروازے ہول گے ہر دروازے پر دو فرشتے (پہرہ دیتے) ہول گے۔

آ ﷺ لفظ دجال دجل سے ہے جس کے معنی جھڑا فساد برپا کرنے والے ' لوگوں کو فریب دھوکا میں ڈالنے والے کے ہیں۔ بردا دجال تر زمانے میں پیدا ہو گا اور چھوٹے وجال بکٹرت ہروتت پیدا ہوتے رہیں گے جو غلط مسائل کے لیے قرآن کو استعال کر کے لوگوں کو بے دین کریں گے، قبر پرست وغیرہ بناتے رہیں گے۔ اس قتم کے دجال آج کل بھی بہت ہیں۔

٧١٢٩ حدُّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَدْخُلُ الْمَدينَةَ

(١٢٦١) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا كمام سے محمد بن بشرنے بان کیا کماہم سے معرفے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان كيا ان سے ان كے والد نے اور ان سے ابو كرم و الله نے كه في كريم مٹھیا نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا رعب نہیں بڑے گا۔ اس وقت

اس كى سات دروازے مول كے اور ہر دروازے پر پہرہ دار دو فرشتے ہوں گے۔ على بن عبداللہ نے كماكہ محمد بن اسحاق نے صالح بن ابراہيم سے روایت كيا ان سے ان كے والد ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بيان كياكہ ميں بھرہ گيا تو مجھ سے ابو بكرہ بڑا تن نے يكى حديث بيان كيا كہ ميں بھرہ گيا تو مجھ سے ابو بكرہ بڑا تن نے يكى حديث بيان كى۔

آ سند کے لانے سے امام بخاری رہائیے کی غرض یہ ہے کہ ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کا ساع ابو بکرہ سے ثابت ہو سیست اللہ بعض محدثین نے ابراہیم کی روایت ابو بکرہ سے مکر سمجی ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم مدنی ہیں اور ابو بکرہ حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ سے اپنی وفات تک بھرہ میں رہے۔ آخضرت ملائیل کی یہ پیش کوئی بالکل صبح ثابت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال دور سے آپ کا روضہ مبارکہ دیکھ کر کھے گا۔ افاہ محمد کا میں سفید محل ہے۔

٧١٢٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالَحِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله فَيْمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إنّي بِمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إنّي لأُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إلا وقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ الله لَيْسَ بأَعْورَ)). [راجع: ٧٥٠٣]

(کا ۲۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم
سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن
شہاب نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے
حضرت عبداللہ بن عمر بی اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر
کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر
دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تہیں اس سے ڈرا تا ہوں اور کوئی نبی ایسا
نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو' البتہ میں تہمیں
اس کے بارے میں ایک بات بتا تا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں
بتائی تھی اور وہ ہے کہ وہ کانا ہو گا اور اللہ تعالی کانا نہیں ہے۔

آ و سری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پینمبر گزرے ہیں 'سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے کو دجال ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔

(۱۲۸) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر شی اللہ میں کیا کہ رسول اللہ میں ہیا نے اور ان سے عبداللہ بن عمر شی اللہ عن کیا کہ رسول اللہ میں سویا ہوا (خواب میں) کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں سے اور ان کے سرکے بال سیدھے تھے اور سرسے بانی نیک رہا تھا (پر میری نظر پڑی) میں نے یوچھا یہ کون ہیں؟

رَايُ اللّهُ مَاءً، وَاللّهُ اللّهُ اللهُ 
**4**(368)

میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ بیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ملیما ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ، الْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلَّ السلام ہیں پھرمیں نے مؤکرد یکھاتو موٹے فخص پر نظریزی جو سرخ تھا جَسيمٌ أَخْمَرُ جَفْدُ الرَّأْسِ، أَغْوَرُ الْفَيْن اس ك بال محتكم يال عض ايك آكه كاكانا تفا اس كي ايك آكه كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا ۚ : هَٰذَا الدُّجَّالُ ا گلور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بید دجال ہے۔ اس کی أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبِهَا ابْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ خُزَاعَةً)). [راجع: ٣٤٤٠]

یہ ایک مخص تھا جو عمد جالمیت میں مرکبا تھا اور قبیلہ خزاعہ سے تھا۔

٧١٢٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعيذُ في صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَّالِ. [راجع: ٨٣٢]

•٧١٣- حدَّثُنَا عَبْدَانْ، أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُفْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبْعِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ فِي الدُّجَّالِ: ((إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ)) قَالَ أَبُو مَسْفُودٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول الله 🍇. [راجع: ٣٤٥٠]

(۱۲۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مالی الله مالی است سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے يناه ما تكتے تھے۔

( ۱۳۰ م سے عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والدنے خردی ' انہیں شعبہ نے 'انہیں عبدالملک نے 'انہیں ربعی نے اور ان سے حذیفہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور اس کی آگ ٹھنڈ اپانی ہو گی اور یانی آگ ہو گا۔ ابومسعود رہائن نے بیان کیا کہ میں نے بھی سے حديث رسول الله ملتي المستى ب.

و مری روایت میں یوں ہے تم میں سے جو کوئی اس کا زمانہ پائے تو اس کی آگ میں چلا جائے۔ وہ نمایت شیریں محتذا عمدہ لیسینے پانی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ وجال ایک شعبدہ باز اور ساحر ہو گاپانی کو آگ' آگ کو پانی کر کے لوگوں کو بتلائے گایا اللہ تعالی اس کو ذلیل کرنے کے لیے الٹاکر دے گا' جن لوگوں کو وہ پانی دے گا ان کے لیے وہ پانی آگ ہو جائے گا اور جن مسلمانوں کو وہ مخالف سمجھ كر آگ ميں ذالے كان كے حق ميں آگ پانى ہو جائے گى۔ جن لوگوں نے اعتراض كيا ہے كه آگ اور پانى دونوں مخلف حقيقين ہیں۔ ان میں انقلاب کیے ہو گا در حقیقت وہ پرلے سرے کے بیوقوف ہیں یہ انقلاب تو رات دن دنیا میں ہو رہا ہے۔ عناصر کا کون و فساد برابر جاری ہے۔ بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی دجال کا کہنا مانے گاوہ اس کو ٹھنڈا پانی دے گا تو درحقیقت یہ ٹھنڈا پانی آگ ہے لینی قیامت میں وہ دوزخی ہو گا اور جس کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈالے گا اس کے حق میں یہ آگ ٹھنڈا پانی ہوگی لیمنی قیامت کے دن وہ بہشتی ہو گااس کو بہشت کا ٹھنڈایانی ملے گا۔

(اسااک) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بھٹھ نے بیان کیا کہ نبی كريم ماليا إلى فرمايا جوني بهي مبعوث كياكياتو انهول في اين قوم كو

٧١٣١ حدَّثَناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ١٤ ((مَا بُعِثَ

نَبِيُّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمُّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ اعَوْرُ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ)). فيهِ ابُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴾

کانے جھوٹے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی دونوں آ تھوں کے درمیان 'کافر''کھاہواہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ بنالتہ اور ابن عباس بی اللہ بھی نبی کریم ملتہ اللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

[طرفه في: ٧٤٠٨].

یہ دونوں احادیث اوپر احادیث الانبیاء میں موصولاً گزر چکی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن اس کو پڑھ لے گا خواہ کلینٹیسے کلھا پڑھا ہویا نہ ہو اور کافر نہ رہیہ سکر گاگہ لکہ اروسا بھ کھا پڑھا ہو یا نہ ہو اور کافرنہ پڑھ سکے گا گو لکھا پڑھا بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو گی۔ نووی نے کہا صحیح یہ ہے کہ حقیقتاً یہ لفظ اس کی پیشانی پر لکھا ہو گا۔ بعضوں نے اس کی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالی ایک مومن کے ول میں ایمان کا ایما نور دے گا کہ وہ دجال کو دیکھتے ہی بھیان لے گا کہ بیہ کافر جعل ساز بدمعاش ہے اور کافر کی عقل پریردہ ڈال دے گا وہ سمجھے گا کہ وجال سچاہے۔ دوسری روایت میں ہے بیہ فخص مسلمان ہو گا اور لوگوں سے یکار کر کمہ دے گامسلمانوں نمیی وہ دجال ہے جس کی خبر آنخضرت النہ ایم نقی۔ ایک روایت میں ہے کہ وجال آرے ہے اس کو جروا ڈالے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ تکوار سے دو نیم کر دے گا اوریہ جلانا کچھ دجال کا معجزہ نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالی ایسے کافر کو معجزہ نہیں دیتا بلکہ خدا کا ایک فعل ہو گا جس کو وہ اپنے سے بندوں کے آزمانے کے لیے دجال کے ہاتھ پر ظاہر کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ شریعت پر قائم ہو' اگر کوئی مخص شریعت کے خلاف چلتا ہو اور مردے کو بھی زندہ کر کے دکھلائے جب بھی اس کو نائب دجال سمجھنا چاہیے۔

> ٢٨ - باب لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدينَةُ ٧١٣٢ - حدَّثَنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني عُبَيْدُ ۗ الله بْنُ عَبْدِ الله بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ أَنَّ ابَا سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَديثًا طُويلاً عَن الدُّجّال، فَكَانَ فيمَا يُحَدُّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ رَيَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرُّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلْ نِقَابَ الْمَدينَةِ، فَيُنْزِلُ بَعْضَ السُّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدينَةُ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنِلْدٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ – فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنُّكَ الدُّجَالُ الَّذي حدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَديثُهُ فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ

هَذَا ثُمُّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ؟

## باب دجال مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا

(۱۳۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' ا نہیں زہری نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی' ان سے ابوسعید بناٹر نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم ملتھالم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا۔ آنخضرت النظام کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گااور اس کے ليے نامكن مو گاكه مدينه كى گھاڻيول مين داخل مو ـ چنانچه وه مدينه منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھراس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گااور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہو گا اور اس سے کیے گاکہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم میں اسے قتل کردوں اور پھرزندہ کردں تو کیا تنہیں میرے معاملہ میں شک وشبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کمیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھراسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کمیں گے کہ واللہ! آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملہ میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھرانہیں قتل کرنا چاہے گالیکن اس مرتبہ اسے مارنہ سکے گا۔

فَيَقُولُونَ: لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمُّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ: وَالله مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدُ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدِّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ۱۸۸۲] امت کابیب بهترین ممخص ہو گا جس کے ذریعہ سے دجال کو شکست فاش ہو گی۔

٧١٣٣ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالِ رَسُولُ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدُّجَّالُ)).

[راجع: ۱۸۸۰]

٤ ٣١٧- حدَّثني يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الْمَدينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجّالُ فَيَجدُ الْمَلاَتِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ قَالَ وَلا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهِ)). [راجع: ١٨٨١]

٣٩ - باب يَأْجُوجَ وَمْأْجُوجَ

(ساساك) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان كیا ان سے امام مالك نے بیان کیا' ان سے تعیم بن عبداللہ بن المجمر نے بیان کیااور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی اے فرمایا مین منورہ کے راستوں پر فرشتے ہمرہ دیتے ہیں نہ یمال طاعون آسکتی ہے اورنه دجال آسکتاہے۔

(۱۳۳۲) مجھ سے یکیٰ بن موئ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعبہ نے خبر دی' انہیں قادہ نے 'انہیں انس بن مالک رہا تھ نے کہ نبی کریم التہ کیا نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گاتو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا۔ چنانچہ نہ وجال اس کے قریب آسکتا ہے اور نہ طاعون (ان شاء الله)

#### باب ياجوج وماجوج كابيان

تر میر استی سی کہ یا جوج ماجوج آدی ہیں یافث بن نوح کی اولاد ہے۔ بعضوں نے کما وہ آدم کی اولاد ہیں گرحوا کی اولاد نہیں۔ ۔ آدم کا نطفہ مٹی میں مل گیا تھا اس سے پیدا ہوئ گریہ قول محض بے دلیل ہے۔ ابن مردویہ اور حاکم نے حذیفہ رہائتہ سے مرفوعاً نكالا كه ياجوج ماجوج دو قبيلي بيل يافث بن نوح كى اولاد ، ان ميل كوئى فخض اس وقت تك نهيل مرتاجب تك بزار اولاد اين نہیں دکھ لیتا اور ابن ابی حاتم نے نکالا آدمیوں اور جنوں کے دس حصہ ہیں ان میں نوجھے یاجوج ماجوج ہیں ایک جھے میں باقی لوگ۔ كعب سے منقول ہے ياجوج ماجوج كے لوگ كئي فتم كے ہيں۔ بعضے تو شمشاد كے درخت كى طرح ليے، بعضے طول عرض دونوں ميں جار چار ہاتھ' بعض اتنے برے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے ایک کو اوڑھ لیتے ہیں اور حاکم نے ابن عباس جھن سے نکالا یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ایک بالشت دو دو بالشت کے لوگ ہیں۔ بہت لیے' ان میں وہ ہیں جو تین بالشت کے ہیں۔ ابن کثیرنے کما ابن الی حاتم نے ان کے اشکال اور حالات اور قدو قامت اور کانوں کے باب میں عجیب عجیب احادیث نقل کی ہیں۔ جن کی سندیں صبح نمیں ہیں۔ میں کتا ہوں بتنا صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ ای قدر ہے کہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں۔ آدمیوں کی قیامت کے قریب وہ نہایت ججوم کریں گے اور ہر بہتی میں گھس آئیں گے اس کو تباہ اور برباد کریں گے' واللہ اعلم۔

٧١٣٥ حدَّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبيبَةَ بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ أَنَّ رَسُولَ الله اللهُ الله إِلاَّ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اَلْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ)) وَحَلَّقَ بِإصْبَيَعْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشِ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ا لله أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ إِذَا - كَثُورَ الْخَبَثُ)).[راجع: ٣٣٤٦] ٧١٣٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)) مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.

(۱۳۵۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خروی انہیں زہری نے ' (دوسری سند) اور امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا اکما مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید ن ان سے سلمان بن بلال نے ان سے محد بن الی عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان سے عروہ بن زبیرنے ان سے زینب بنت الى سلمه نے بيان كيا' ان سے ام حبيبہ بنت الى سفيان ر كي تشري نے اور ان سے زینب بنت جحش بھی والے کہ ایک دن رسول کریم ملی اللہ ان كى پاس گھرائے ہوئے داخل ہوئے اپ قرمارہے تھے كه تباہى ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آچک ہے۔ آج یاجوج وماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیاہے اور آپ نے ایخ اٹکو مھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کرایک حلقه بنایا - اتناس کر زینب بن جحش رشی این نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ (١٧١١) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھایا نے فرمایا سدیعنی یاجوج وماجوج کی دیوار اتن کھل گئی ہے۔ وہیب نے نوے کا اشارہ کرکے بتلایا۔

[راجع: ٣٣٤٧]

اس وقت تک نہیں مرتاجب تک ہزار آدی اپی نسل کے نہیں دکھ لیتا تو یہ قوم ہے کہ اس میں کا کوئی فخض اس وقت تک نہیں مرتاجب تک ہزار آدی اپی نسل کے نہیں دکھ لیتا تو یہ قوم اس وقت دنیا کے کس حصہ میں آباد ہے۔ اہل جغرافیہ نے تو ساری زمین کو چھان ڈالا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ ان کی نظر ہے رہ گیا ہو گراتا بڑا ملک جس میں الیک کثیر التعداد قوم بہتی ہے نظر نہ آنا قیاس سے دور ہے۔ دو سرے اس زمانہ میں لوگ بڑے بڑے او نے پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں ان کیر التعداد قوم بہتی ہے؟ سخت سے سخت چیز دنیا میں میں ایسے ایسے سوراخ کرتے ہیں جس میں سے رہل چلی جاتی ہے تو یہ دیوار ان کو کیو کر روک سمتی ہے؟ سخت سے سخت چیز دنیا میں فولاد ہے اس میں بھی بآسانی سوراخ ہو سکتا ہے کتنی ہی اونچی دیوار آلات کے ذریعہ سے اس پر چڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکنامیٹ سے اس کو دم بھر میں گرا سکتے ہیں۔ ان شہول کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دیوار اب تک موجود ہے اور یاجوج ماجوج کو روکے ہوئے ہو۔ البتہ آخضرت ماٹھ ہیا کے ذانہ تک ضرور موجود تھی اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ قاتو یاجوج ماجوج ماجوج ماجوج ماجوج کہ جو البتہ آخضرت ماٹھ ہیا کے ذانہ تک موجود ہوں اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ قاتو یاجوج ماجوج ماجوج ماجوج ماجوج میں ایس منعت اور آلات کا ایسا رواج نہ قاتو یاجوج ماجوج ماجوج میں ہو تو ایس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ قوت کو اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ قوت کو اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ تھاتو یاجوج ماجوج کے اس کو خور کو اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ تھاتو کو اور اس وقت تک دنیا میں صنعت اور آلات کا ایسا رواج نہ تھاتو کیا گور

کی وحثی قویں اس دیوار کی وجہ سے رکی رہنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے کسی مخص کا نہ مرنا جب تک وہ ہزار آدمی اپنی نسل سے نہ ویکھ لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسی وقت تک کا بیان ہو جب تک آدمی کی عمر ہزار دو ہزار سال تک ہوا کرتی تھی نہ کہ ہمارے زمانہ کا جب عمرانسانی کی مقدار سو برس یا ایک سو ہیں برس رہ گئی ہے۔ آخر یاجوج بھی انسان ہیں ہماری عمروں کی طرح ان کی عمریں بھی گھٹ گئی ہوں گی اب یہ جو آ ثار صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں کہ ان کے قدو قامت اور کان ایسے ہیں کی طرح ان کی عمریں بھی گھٹ گئی ہوں گی اب یہ جو آ ثار صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں کہ ان کے قدو قامت اور کان ایسے ہیں ان کی سندیں صحیح اور قابل اعتاد نہیں ہیں اور جغرافیہ والوں نے جن قوموں کو دیکھا ہے انہیں میں سے دو بڑی قومیں یاجوج اور ماجوج ہیں۔



الحاكم كن الله تعالى الحكام ك زيل من حفرت حافظ ابن تجر رياتي فرائت بين: والاحكام جمع حكم والمراد بيان آدابه وشروطه وكذا الحديث الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى فذكرها يتعلق بكل منها والحكم الشزعى عندالاصوليين خطاب الله تعالى اطبعوا الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء اوالتخيير ومادة الحكم من الاحكام وهو الاتقان للشنى ومنعه من العيب باب قول الله تعالى اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم في هذا اشارة من المصنف الى ترجيح القول الصائر الى ان الاية نزلت في طاعة الامراء خلافا لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذالك ايضًا الطبرى الخ (في الباري) خلاصه بي ب كه لفظ احكام حكم كى جمع بمراد حكومت ك آداب اور شرائط بين جو اس كتاب مين بيان بول كي ابيا بى لفظ حاكم بي جو ظيف اور قاضى بردو پر مشمل ہے۔ پس ان كے متعلق ضرورى امور يمال خلام كا الله احكام كا منوعات شرعيه عادر وہ كى كار ثواب كو بجالانا يا منوعات شرعيه بي دو مرورى بول يا امتحب اور لفظ احكام كا ماده لفظ حكم به اور وہ كى كار ثواب كو بجالانا يا منوعات شرعيه بي دو مربولا جاتا ہے۔

الله مِنكُمْ النه النه تَعَالَى: باب الله تَعَالَى: باب الله تَعَالَى: باب الله تَعَالَى نَا سُورَ مُناكِمُ فرماياكه الله واطبعُوا الرَّسُولَ وأولِي الله تعالى اوراس كرسول كى اطاعت كرواورا بيخ الأمرِ مِنكُمْ النه والنساء: ٥٩].

آئی ہے میں اسلام کا آخری نصب العین ایک خالص عدل و مساوات و آزادی پر بنی حکومت کا قیام بھی ہے جیسا کہ بہت می آیات سیسی ایک قرآنی سے یہ امر ثابت ہے چنانچہ کی ہوا کہ رسول کریم طال کیا اپنے عمد آخر میں عرب میں ایک آزاد اسلامی حکومت قائم فرما کر دنیا سے رخصت ہوئے اور بعد میں خلفائے راشدین سے اس کا دائرہ عرب و مجم میں دور دور تک وسیع ہوتا گیا۔ رسول کریم

التهایم نے اس سلسلہ کی بھی بیشتر ہدایات فرمائیں۔ الی ہی احادیث کو حضرت امام بخاری رماٹھ نے اس کتاب الاحکام میں جمع فرمایا ہے جے آیت قرآنی یاایها الذین امنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولی الامر منکم (النساء: ۵۹) سے شروع فرمایا۔ الله اور رسول کی اطاعت کے بعد خلفائے اسلام کی اطاعت بھی ضروری قرار دی تھی جو قومی و ملی نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے ساتھ ہی ہیہ اصول بھی قرار پایا کہ لا طاعة للمخلوق فی معصبة الخالق خلفائے اسلام یا دیگر ائمہ اسلام کی اطاعت کتاب و سنت کی حد تک ہے اگر کسی جگہ اس کی اطاعت میں کتاب و سنت سے تصادم ہو تا ہو تو وہاں بسرحال ان کی فرمانبرداری کو چھو ڑنا اور کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہو گا۔ حضرت امام ابوصیفہ رواٹی کا ارشاد گرامی بالکل بجاہے کہ جب میراکوئی مسللہ کوئی فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ دیگر ائمہ کرام کے بھی ایسے ہی ارشادات ہیں جو کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور رسالہ الانصاف و عقد الجيد مؤلفات حفزت حجة الهند شاه ولى الله محدث دالوي مين ديكھے جا سكتے ہن وبالله التوفق۔

> ٧١٣٧ حدَّثنا عَبْدَانُ، أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ أميري، فَقَدْ أطَاعَني، وَمَنْ عَصَى أميري

ا لله الله الله الله قال: ((مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله، فَقَدْ عَصَانِي)). [راجع: ۲۹۵۷]

٧١٣٨ - حدَّثنا إسْمَاعيلُ، حَدَّثني مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلاَ كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذَي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاع عَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَهُوُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلَ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْد الرَّجُل رَاع عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ ألاً فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ

(۱۳۷۵) مم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں یونس نے ' انہیں زہری نے ' انہیں ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہوں نے ابو ہررہ رہا تھ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول کریم ملٹی اے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے (مقرر کئے ہوئے) امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

لیکن اگر امیر کا تھم قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے جھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہو گا۔

(۱۱۳۸) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ کو امام مالک نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر ایک تکہان ہے اور ہرایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امام (امیرالمؤمنین) لوگول پر تکھبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ مرد اینے گھر والوں کا تکہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا اور عورت اپنے شو ہر کے گھروالوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہو گا اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہمان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہرایک جمہان ہے اور ہرایک سے اس کی رعایا

کے بارے میں پرسش ہوگی۔

رُعِيَّتِهِ)). [راجع: ۸۹۳]

مقصدیہ ہے کہ ذمہ داری کا دائرہ حکومت و خلافت سے ہٹ کر ہرادنی سے ادنی ذمہ دار پر بھی شامل ہے۔ ہر ذمہ دار اپنے حلقہ کا ذمہ دار اور مسئول ہے۔

٧- باب الأُمَواءُ مِنْ قُورَيْشِ باب الميراور سردار اور خليفه بميشه قريش قبيلے سے ہونا

جائي۔

ا یہ ترجمہ باب خود ایک صدیث کا لفظ ہے جس کو طبرانی نے نکالا لیکن چو نکہ وہ بخاری کی شرط پر نہ تھی اس لیے اس کو نہ لا است اور خلات کے لیے قرشی ہونا شرط ہے اور غیر قرشی کی امامت اور خلافت سکے۔ جمہور علاء سلف اور خلف کا بی قول ہے کہ امامت اور خلافت کے لیے قرشی ہونا شرط ہے اور خطرت ابو بکر صدیق براتھ نے اس عدیث سے استدلال کر کے انصار کے دعوی کو رو کیا ، جب وہ کتے تھے کہ ایک امیر انصار میں سے رہے ایک قریش میں سے اور تمام صحابہ نے اس پر انفاق کیا گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ غیر قرشی کے لیے خلافت نہیں ہو سکتی البتہ خلیفہ وقت کا وہ نائب رہ سکتا ہے جیسے آخضرت مان کے اور خلفاء راشدین نے اور خلفاء بی امیہ اور عباسیہ خلافت نہیں ہو سکتی البتہ خلیفہ وگیا کہ غیر قرشی کی امامت اور خلافت بائز رکھتے ہیں۔ این طیب نے کہا ان کا قول التفات کے لاکن نہیں ہے۔ جب حدیث سے خابت ہے کہ امام کہ قریش کا حق ہو اور ہر قرن میں مسلمانوں نے اس اصول پر عمل کیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا سب علاء کا یمی غرجب ہے کہ امام کے لئے قرشی ہونا شرط ہے اور یہ اجماعی مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف سے حاور سے اور یہ اجماعی مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف سے حاور سے دور یہ اجماعی مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف سے حاور سے دور یہ اجماعی مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف سے حاور سے دور یہ اجماعی مسائل میں سے ہور خارجی اور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف سے حاور سے دور یہ ایک تو ای مسلمانوں کے خلاف کی دور معتزلی نے بھر خور نہ میں مسلمانوں کے خلاف کا دور معتزلی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خلاف کی دور سے خلاف کے دور بھر کی دور معرف کے خلاف کی دور سے دور بھر کی دور کی

(۱۳۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے سے کہ میں قریش کے ایک وفد کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کیاس تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عقریب قبیلہ قبطان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئے اور کھڑے ہو کر باللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی پھر فرمایا امابعد! مجھے معلوم ہوا اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی پھر فرمایا امابعد! مجھے معلوم ہوا اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی پھر فرمایا امابعد! مجھے معلوم ہوا اللہ میں سے پچھ لوگ ایس عدیث بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے منقول ہے' یہ تم میں سے جال لوگ ہیں۔ پس تم ایسے خیالات سے بچتے رہو جو شہمیں گراہ کر دیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بیہ فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے فرماتے سا ہے کہ یہ امر (خلافت) قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے قریاتی میں کی گا کیکن اس وقت تک

أَقَامُوا الدِّينَ)). تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر. [راجع: ٣٥٠٠]

جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اس روایت کی متابعت تعیم نے ابن المبارک سے کی ہے' ان سے معمر نے' ان سے زہری نے اور ان سے محمد بن جبیر نے۔

تر مرائی کی بات مدیث فدکور کو علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر می کھنے نے بھی روایت کیا ہے۔ مگر حضرت معاویہ المین میں شاید الیا ہو گایہ غلط ہے اور آخضرت ساتھ ہا مارت کو قریش کے ساتھ خاص کیا ہے اور مدیث کا مطلب سے ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایہا آئے گا جب قطانی مخض بادشاہ ہو گا۔ امر خلافت اسلامی قریش کے کیا ہے اور مدیث کا مطلب سے کہ قرب قیامت ایک وقت ایہا آئے گا جب قطانی مخض بادشاہ ہو گا۔ امر خلافت اسلامی قریش کے

ماتِ مخصوص بے جب تک وہ دین کو قائم رکیں۔
• ۲۱٤- حدُّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّثَنا
عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ
ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ)).

٣- باب أَجْر مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ

ا لله فَأُولِنَك هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

[راجع: ٣٥٠١]

اور جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اگر دین کو چھو ڑیں گے تو امر خلافت دیگر اقوام کے حوالہ ہو جائے گا۔

باب جو شخص الله كے حكم كے موافق فيصله كرے اس كا ثواب كيونكه الله نے سورة مائدہ ميں فرمايا ہے جو لوگ الله كے اتارے موافق فيصله نه كريں وہى گنگار ہيں۔

معلوم ہوا کہ جو اللہ کے اتارے موافق فیصلہ کریں ان کو ثواب ملے گا۔

٧١٤١ حدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلْ: ((لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتْيْنِ، رَجُلُّ آتَاهُ الله مَالاً فَسَلُطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). [راجع: ٧٣]

(۱۹۱۱) ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حارم نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہاتئہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی کیا نے فرمایا 'رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جاتا چاہئے۔ ایک وہ شخص جے اللہ نے مال دیا اور پھراس نے وہ حق کے راستے میں ب در بیخ خرج کیا اور دو سرا وہ جے اللہ نے حکمت دین کا علم (قرآن و حدیث) کادیا ہے وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے۔

ا یعنی اور لوگ رشک کے قاتل ہی نہیں ہیں یہ دو مخص البتہ رشک کے قاتل ہیں کیونکہ ان دونوں مخصول نے دین اور دنیا میر میری کی کی اللہ تعالی کے ایسے بھی گزرے ہیں جن اللہ تعالی کے ایسے بھی گزرے ہیں جن کو یہ دونوں نعتیں مرفراز ہوئی ہیں ان پر بے حد رشک ہوتا ہے۔ نواب سید محمد صدیق حسن خال صاحب کو اللہ تعالی نے دین کا علم بھی دیا تھا اور دولت بھی عنایت فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی دولت بہت سے نیک کاموں میں جیسے اشاعت کتب حدیث وغیرہ میں صرف باب امام اور بادشاہ اسلام کی بات سننا اور ماننا واجب ہے

جب تک وہ خلاف شرع اور گناہ کی بات کا حکم نہ دے

(۱۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یجیٰ نے

بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے

انس بن مالک رہا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتے کیا نے فرمایا سنو اور

اطاعت کرو'خواہ تم پر کسی ایسے حبثی غلام کوہی عامل بنایا جائے جس کا

کی اللہ تعالی ان کے درجے بلند کرے اور ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔

 ٤ - باب - السَّمْع وَالطَّاعَةِ للإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

حدیث کا مطلب سے ہے کہ بادشاہ اسلام اگر کسی حبثی غلام کو بھی عامل مقرر کرے تو اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ حبثی غلام کا خلیفہ ہونا مراد نہیں ہے۔

سر منقیٰ کی طرح چھوٹا ہو۔

٧١.٤٢ حدَّثناً مُسَدِّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التّيّاح، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً)).

[راجع: ٦٩٣]

لین اونیٰ سے اونیٰ حاکم کی بھی اطاعت ضروری ہے بشرطیکہ معصیت اللی کا حکم نہ دیں۔

٧١٤٣ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرْوِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((مَنْ رَأى مِنْ أميرهِ شَيْئًا فَكَرهَهُ فَلْيَصْبر، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً)).

(۱۳۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے جعد نے بیان کیا اور ان سے ابورجاء نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ،جس نے اپنے امير ميں كوئي برا كام دیکھاتواہے صبر کرنا چاہئے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی حدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

[راجع: ۲۰۵۳]

جماعت سے الگ ہونا اس سے بیہ مراد ہے کہ حاکم اسلام سے باغی ہو کر اس کی اطاعت سے نکل جائے جیسا علی بڑاتھ کی کنٹیسے نسٹیسے فلانت میں خارجیوں نے کیا تھا ایسا کرنا ملی نظام کو تو ژنا اور عمد جالجیت کی می خود سری میں گرفتار ہونا ہے جو اہل جالجیت کا شیوہ تھا۔ مسلمان کو ایس خود سری کی حالت میں مرناعمد جاہیت والول کی می موت مرنا ہے جو مسلمان کے لیے کسی طرح زیبا نہیں ہے۔ (۱۲۲۴) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے کی بن ٤٤ ٧١- حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سعید نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے اور ان سے سَعيد، عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَّثَني نَافِعٌ، عَنْ عبدالله بن مسعود بن الله نے کہ نبی کریم مالی کے فرمایا مسلمان کے عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں ه قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرَء میں بھی جنہیں وہ پیند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ تاپیند کرے' الْمُسْلِم فيما أَحَبُّ وَكُرة، مَا لَمْ يُؤْمَرْ

بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً)). [راجع: ٢٩٥٥]

جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ پھرجب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنناباقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا۔

امیرہوں یا امام مجتد غلطی کا امکان سب سے ہے' اس لیے غلطی میں ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ ای سے اندھی تقلید کی جڑکٹتی ہے۔ آج کل کسی امام معجد کا امام و خلیفہ بن بیٹھنا اور اپنے نہ ماننے والوں کو اس حدیث کا مصداق ٹھرانا اس حدیث کا نماق اثانا ہے اور "لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل" کا مصداق بنا ہے جب کہ ایسے امام اغیار کی غلامی میں رہ کر خلیفہ کملا کر خلافت اسلامی کا خماق اڑاتے ہیں۔

٧١٤٥ حَدَّثَناً عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَامَّرَ عَلَيْهِمُ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطيعُوهُ، فَغَضِبِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِي اللَّهُ أَنْ تُطيعُوني؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأُوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمُّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأُوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا تَبعْنَا النَّبيُّ اللَّهِ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُه فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَغْرُوفِ)). [راجع: ٣٣٤٠]

(۱۳۵) ہم سے عمربن حفص بن غیاث نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے میرے والدنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا' ان سے ابو عبدالرحلٰ نے بیان کیا اور ان سے حضرت علی رضی الله عند نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی الله علیہ و سلم نے ایک دستہ جھیجا اور اس پر انصار کے ایک هخض کو امیربنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھرامیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کما کہ کیا آنخضرت ساتھا ہے تہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کما کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرواور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کودیرو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی 'جب کورنا چاہا تو ایک دو سرے کو لوگ دیکھنے لگے اور ان میں ے بعض نے کہا کہ ہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی فرمانبرداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی کیا پھرہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں۔ اسی دوران میں آگ مھنڈی ہو گئی اور امیر کاغصہ بھی جاتا رہا۔ پھر آخضرت ملٹی اے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اگریہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھراس میں سے نہ نکل سکتے۔اطاعت صرف الحیمی باتوں میں ہے۔

غلط باتوں میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ امیر لشکر حضرت عبداللہ بن حذافہ سمی انصاری رہائٹر تھے غصہ میں ان سے بیہ بات ہوئی غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہ آگ بھی ٹھنڈی ہوگئی۔

باب جے بن مانگے سرداری ملے تواللہ اس کی مدو کرے گا

ا لله

٥- باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ

(۱۲۲۱ک) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن مازم نے بیان کیا' ان سے حسن نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " اے عبدالرحمٰن! حکومت کے طالب نہ بننا کیونکہ اگر تہیں مانگنے ك بعد حكومت ملى توتم اس ك حوال كردية جاؤ ك اور اگر ممیس وہ بلا مائے ملی تو اس میں تمهاری (الله کی طرف سے) مدد کی جائے گی اور اگرتم نے قتم کھالی ہو پھراس کے سوا دو سری چیز میں بهلائي ديميموتوايي فتم كاكفاره اداكر دو اوروه كام كروجس ميس بهلائي

غلط بات پر خواہ مخواہ اڑے رہنا کوئی دانشمندی نہیں ہے اگر غلط قتم کی صورت ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

باب جو شخص مانگ کر حکومت یا سرداری لے اس کو اللہ یاک چھوڑوے گاوہ جانے اس کا کام جانے

(کا ۱۲ کا ) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا ' انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے یونس نے بیان کیا' ان سے حسن نے بیان کیا کہ کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن سموہ بوالتر نے بیان کیا کہ ان سے رسول الله مالی کے فرمایا اے عبدالرحمٰن ابن سمرہ! حکومت طلب مت کرنا کیونکہ اگر تہیں مانگنے کے بعد امیری ملی توتم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ کے اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر تم کسی بات پر فتم کھالواور پھر اس کے سوا دو سری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کروجس میں بھلائی ہو اور ا بني قتم كا كفاره ادا كردو ـ

اس کی سرداری نیک نامی سے گزرے گی اور جو فخص مانگ کرعمدہ حاصل کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو گی۔ ٧١٤٦ حدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النُّبيُّ عَنْهُ: ((يَا عَبْدَ الرُّحْمَن لا تَسْأَل الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ النَّهَا، وَإِنْ أَعْطيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ يَمينك، وَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).[راجع: ٦٦٢٢]

٣- باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِل

٧١٤٧ - حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ لا تسأل الإمارة، فَإنْ أَعْطيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعُطيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَي يَمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمينِكَ)).

[راجع: ٦٦٢٢]

آ کیے ہے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حاکم اعلیٰ اپنی حکومت میں قابل ترین افراد کو تلاش کرکے امور حکومت ان کے حوالے کرے اور جو لوگ خود لالچی موں ان کو کوئی ذمہ داری کا منصب سپرد نہ کرے۔ ایسے لوگ ادائیگی میں کامیاب نہیں موں سے 'الا

باب حکومت اور سرداری کی حرص کرنا ٧- باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى

#### الإمارة

٧١٤٨ - حِدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّنَا ابْنُ أَبِي ذِنبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهَ قَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَحرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبَنْسَتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبَنْسَتِ الْفَاطِمَةُ)) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُمْران، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلُهُ:

منعہہ (۱۳۸ک) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تم حکومت کا لالج کرو گے اور یہ قیامت کے دن تہمارے لیے

باعث ندامت ہو گی۔ پس کیا ہی بمتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ پلانے میان کیا کما ہم سے عبداللہ بن حمران نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن حمران نے بیان کیا کما ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا کا ان سے عبدالحمید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا کہا ہم سے سعید المقبری نے ان سے عمر بن حکم نے اور ان سے ابو ہریرہ

آ اس طریق میں دو باتیں اگلے طریق کے خلاف ہیں ایک تو سعید اور ابو ہریرہ بڑاتھ میں عمر بن تھم کا واسطہ ہونا' دو سرے کسیسی کسیسی میں کا دوسلہ ہونا' دو سرے کسیسی کسیسی کسیسی کا دوسلہ ہونا' دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی کا دوسرے کا دوس

بناتر نے ابنا قول (موقوفاً) نقل کیا۔

سجان اللہ آخضرت التي اللہ وقت برى اللہ الخضرت التي اللہ وقت برى اللہ وہ ہے۔ آدى كو حكومت اور سردارى ملتے وقت برى الذت ہوتى ہے ، خوب روپيہ كمانا ہے ، مزے اڑا تا ہے ليكن اس كو سمجھ لينا چاہئے كہ يہ سدا قائم رہنے والى چيز نہيں ' ايك دن چمن جائے گى تو جتنا مزہ اٹھايا ہے وہ سب كرا ہو جائے گا اور اس رنج كے سائے جو سردارى اور حكومت جائے وقت ہو گا يہ خوشى كوئى چيز نہيں ہے۔ عاقل كو چاہئے كہ جس كام كے انجام ميں رنج ہو اس كو تھوڑى مى لذت كى وجہ سے ہر گرا افقيار نہ كرے۔ عاقل وى كام كرتا ہے جس ميں رنج اور دكھ كانام نہ ہو' زى لذت بى لذت ہوگو يہ لذت مقدار ميں تھوڑى ہو ليكن اس لذت سے بدرجہا بہتر ہے جس كے بعد رنج سمنا بڑے ' لاحول ولا قوۃ الا باللہ ونيا كى حكومت پر سردارى اور بادشاہت در حقیقت ایک عذاب الیم ہے۔ اى ليے عظند بزرگ اس سے بھیشہ بھا گتے رہے۔ امام ابو حقیفہ روائی قید میں رہے مگر حكومت قبول نہ كی۔ دو سرى حدیث میں ہے جو مختص عدالت كا حاكم لیمنی قاضى (جم) بنایا وہ بن چھرى ذرائے كیا گیا۔

٧١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَيْهُ أَنَا وَرُجَلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ عَلَى النَّبِيِّ فَيْهُ أَنَا وَرُجَلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ).

[راجع: ٢٢٦١]

(۱۹۳۹) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے بریدہ نے اور ان سے ابوموی بیان کیا ان سے بریدہ نے اور ان سے ابوموی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمیں کمیں کا حاکم بنا دیجئے اور دو سرے نے بھی کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر آخضرت ما جائے ہے فرمایا کہ ہم ایسے مخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونیتے جو اسے طلب کرے اور نہ اسے دیتے ہی جواس کا حریص ہو۔

# باب جو فمخص رعیت کاحاکم ہے اور ان کی خیر خواہی نہ كرے اس كاعذاب

(+012) مم سے ابو نعیم نے بیان کیا' انہوں نے کمامم سے ابو الاشہب نے بیان کیا' ان سے حسن نے کہ عبیداللہ بن زیاد معقل بن بیار رہا تھ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا ' تو معقل بن بیار رہائی نے ان سے کما کہ میں تہیں ایک ودیث ساتا موں جو میں نے رسول اللہ ملتھ کیا سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا' جب الله تعالی سی بندہ کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیرخواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کر تا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے

تیم میرانی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے حالا تکہ بہشت کی خوشبو ستر برس کی راہ سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی کی دو سری روایت کا میں ہے کہ یہ عبیداللہ بن زیاد ایک ظالم سفاک چھو کرا تھا جس کو حضرت معاویہ بڑاٹھ نے حاکم بنایا تھا وہ بہت خونریزی کیا کرتا آ خر معقل بن بیار صحابی بواللہ نے اس کو نصیحت کی کہ ان کاموں سے باز رہ اخیر تک۔

(۱۵۱۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو حسین الجعفی ٧١٥١ حدَّثناً إسحاقُ بْنُ مَنْصُور، نے خبردی کہ زائدہ نے بیان کیا'ان سے مشام نے اور ان سے حسن أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْجُعَفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ: ذَكَرَهُ عَنْ هِشَام، عَن الْحَسَن قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَار نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عُبَيْدُا لله فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول ا لله ﷺ؛ فَقَالَ: ((مَا مِنْ وَال يَلَى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ،

نے بیان کیا کہ ہم معقل بن بیار بڑاٹھ کی عیادت کے لیے ان کے پاس كئے پھرعبيداللد بھى آئے تو معقل بناتھ نے ان سے كماكه ميں تم سے ایک ایسی مدیث بیان کرتا ہوں جے میں نے رسول اللہ مان کے سے سا تھا۔ آنخضرت ملٹھیے نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اس حالت میں مرگیاتو الله تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔

حِفرت معقل بن بیار مزنی اصحاب شجرہ میں ہے ہیں۔ سنہ ۲۰ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

باب جو شخص بند گان خدا کو ستائے (مشکل میں پھانسے) اللہ اس کوستائے گا(مشکل میں پھنسائے گا)

(۱۵۲) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے خالد نے ان ہے جربری نے 'ان سے طریف ابو تمیمہ نے بیان کیا کہ میں صفوان

# ٨- باب مَن اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحُ

٧١٥٠ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأشهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَار في مَرَضِهِ الَّذي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إنَّى مُحَدِّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ ا للهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمُ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)).

إِلاَّ حَرُّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

٧١٥٧ حدُّثناً إسْحاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ طَريفٍ

٩ - باب مَنْ شَاقً

شَقَ الله عَلَيْهِ

أبي تميمة قال: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمْعِتَ مِنْ رَسُولِ الله فَلَى شَيْنًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُو الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالُوا: أوْصِنا فَقَالَ: إنْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالُوا: أوْصِنا فَقَالَ: إنْ النّسَطَاعَ أنْ لا يَأْتُكُلَ الا طَيْبًا فَلْيَفْعَلْ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أنْ لا يُحال بَينَهُ وَبَيْنَ الْجَنّةِ بِمِلْءُ كَفَهِ مِنْ دَمِ أَهْوَاقَهُ فَلْيُفْعَلْ)). قُلْتُ لاَيْعِ عَبْدِ الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لاَيْعِ عَبْدِ الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لاَيْمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَعَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: لَلْهُ مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَكُونَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ خُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ خُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ خُنْدُبٌ قَالَ: لَتُ مَعْمُ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ مُنْدُبُ قَالَ: لَهُ مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَعُمْ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ مُنْدُبُ قَالًا: لَكُومُ مُنْدُبُ فَالَا: لَمُنْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ مُنْدُبُ فَلَيْ فَالَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: لَكُومُ مُنْدُبُ فَالًا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالًا:

[راجع: ٦٤٩٩]

١٠ باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي
 الطَّريقِ وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّريقِ
 وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

٣٠١٥٣ حَدُّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ
الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُ
خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِينَا رَجُلٌ
عِنْدَ سُدَّة الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله مَتَى السّاعَةُ؟ قَالَ النَّيُ الله عَنْد ((مَا اعْدَدْتَ

اور جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ صفوان اپ ساتھیوں (شاگردوں) کو وصیت کر رہے تھے 'چر (صفوان اور ان کے ساتھیوں نے جندب بڑا تھ سے بچھ سا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخصرت ساتھیوں کے جند ساتھیوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخصرت ساتھیا کو یہ کستے ساہے کہ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گااللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سادے گا اور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرے گااللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سادے گا اور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرے گااللہ تعالی قیامت کے دن اسے تکلیف میں جتلا کرے گا، چران لوگوں نے کہا کہ جمیں کوئی وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جمیل میں اس کا پیٹ مرتا ہے ہیں جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و طیب کے سوا اور پچھ نہ کھائے تو اسے ایسائی کرنا چاہئے اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہ چلو بھر لہو بہا کر (یعنی ناحق خون کر کے) اپنے تمین بہشت میں جانے سے نہ روکے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے بیچھا کون صاحب اس مدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیچھا کون صاحب اس مدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیچھا کون صاحب اس مدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیچھا کون صاحب اس مدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیکھیل سے سنا؟ کیا جندب کتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں جانے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کیا

یں جاتے چلتے راستہ میں کوئی فیصلہ کرنااور فتویٰ دینا' کیلیٰ بن یعمرنے راستہ میں فیصلہ کیااور شعبی نے اپنے گھرکے دروازے پر فیصلہ کیا

(۱۵۳) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے' ان سے سالم بن الی الجعد نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم معجد سے نکل رہے تھے کہ ایک مخص معجد کی چو کھٹ پر آکر ہم سے ملا اور دریافت کیایا رسول اللہ! قیامت کب ہے؟ آخضرت ملتی ہے' آخضرت ملتی ہے کیا تیاری کی ہے' اس پر وہ مخص خاموش سا ہوگیا' پھراس نے کہایا رسول اللہ!

لَهَا؟)) فَكَأِنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ الله: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

[راجع: ٣٦٨٨]

# ١١ - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوّابٌ

١٩٥٤ - حدَّثَنَا إسْحاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ لامِرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلاَنَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَقَالَ: نَعْمْ قَالُ النَّبِيُّ هُمَّ مَرْ بِهَا وَهِي تَبْكى عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: ((اتَّقي الله واصْبِري)) فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَ: مَا الله عَنْي فَانْكَ خِلْوٌ مِنْ مُصَيَبِتِي قَالَ: فَالَكَ عَنِي فَإِنْكَ خِلْوٌ مِنْ مُصَيَبِتِي قَالَ: مَا عَرَقْتُهُ فَقَالَ لَكِ رَسُولُ الله هُمَّ الله عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَ: فَجَاءَتُ قَالَ: فَجَاءَتُ وَاللهِ مَلَى الله عَرَقْتُكَ فَقَالَ: فَجَاءَتُ وَاللهِ مَلُولًا فَقَالَ: فَجَاءَتُ وَلَي بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ: يَا وَسُولُ الله وَاللهِ مَا عَرَقْتُكَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَالله مَا عَرَقْتُكَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَالله عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ: يَا وَسُولُ الله وَالله عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ الله وَالله عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ فَقَالَ وَالله مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ رَالله الله عَرَقْتُكَ فَقَالَ وَالله مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ الله يَعْمَلُهُ الله عَلَيْهِ مَوْلًا صَدْمَةً مَا الله وَالله مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ الله الله عَنْهُ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

میں نے بہت زیادہ روزے 'نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کئے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آخضرت ملی کی فرمایا تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔

# باب یہ بیان کہ نبی کریم مٹھالیم کاکوئی وربان نہیں تھا

(۱۵۵۲) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالصمد نے خبردی کہ ہم سے شعبہ نے کہ ہم سے ثابت البنانی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک بڑائی نے کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کمہ رہے تھے فلانی کو پچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بتلایا کہ نبی کریم ماٹھیلیا اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آخضرت ماٹھیلیا نے فرمایا اللہ سے ڈر اور مبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا۔ آپ میرے پاس سے چلے جاؤ میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے۔ ایس کیان کیا کہ آخضرت ماٹھیلیا وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ پھرایک سانب ادھرسے گزرے اور اان سے پوچھا کہ آخضرت ماٹھیلیا نے تم صاحب ادھرسے گزرے اور ان سے پوچھا کہ آخضرت ماٹھیلیا نے تم صاحب اور ان ہوں کے دائوں نے کہا کہ میں نے انہیں پچانا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ ماٹھیلا کے دہ رسول اللہ میں نے آپ کے یمال کوئی دربان ماٹھیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کے یمال کوئی دربان نہیں پایا پھر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے آپ کو پچانا نہیں۔ نہیں پایا پھر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے آپ کو پچانا نہیں۔ نہیں پایا پھر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے آپ کو پچانا نہیں۔ نہیں بیا کوئی دربان آخضرت ماٹھیلیا نے فرمایا کہ مبر تو صدمہ کے شروع میں ہی ہوتا ہیں۔ آخضرت ماٹھیلیا نے فرمایا کہ مبر تو صدمہ کے شروع میں ہی ہوتا ہیں۔

روایت میں آپ کے ہال دربان نہ ہونا فدکور ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

١٢ - باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ
 عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ
 الَّذي فَوْقَهُ

باب ماتحت حاکم قصاص کا تھم دے سکتا ہے بردے حاکم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں

آ اور تعام کی طرح حد بھی ہے تو ہر ملک کا عامل حدود اور قصاص شرع کے موافق جاری کر سکتا ہے۔ برے بادشاہ یا خلیفہ کسینیسی ا

ے اجازت لینا شرط نہیں ہے اور حفیہ کہتے ہیں کہ عاملوں کو ایسا کرنا درست نہیں بلکہ شہرکے سردار حدیں قائم کریں۔ ابن قاسم نے کما قصاص دارالخلافہ ہی میں لیا جائے گا جمال خلیفہ رہتا ہویا اس کی تحریری اجازت سے اور مقاموں میں۔ اشہب نے کما جس عال یا والی کو خلیفہ اجازت دے ' حدود اور قصاص قائم کرنے کی وہ قائم کر سکتا ہے۔

ساتھ کوتوال رہتاہے۔

٧١٥٥ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثْنَا الأنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبي عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ بمَنْزِلَةَ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأمير.

٧١٥٦ حدَّثَناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قُرُّةَ، هُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَل، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً، عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعْثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

بعض کوتوال اچھے بھی ہوتے ہیں اور حاکم اعلیٰ کی طرف سے وہ مجاز بھی ہوتے ہیں' اس میں یمی اشارہ ہے۔

(101) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے قرہ نے 'ان سے حمید بن ہلال نے 'ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموسیٰ بڑاتھ نے کہ نبی کریم طال کیا نے انہیں بھیجا تھا اور ان کے ساتھ معاذ ہواٹنے کو بھی بھیجا تھا۔

(۵۵۱) ہم سے محمر بن خالد ذبلی نے بیان کیا کما ہم سے انصاری محمد

اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیں بن سعد بناتھ نبی

كريم صلى الله عليه وسلم ك ساته اس طرح ربت سے جيسے اميرك

نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا ان سے تمامہ نے

[راجع: ٢٢٦١]

حضرت ابوموی عبدالله بن قیس اشعری رفاته مکه می اسلام لائ اور جرت حبشه میں شریک موئ پرابل سفینہ کے ساتھ خیبر میں خدمت نبوی میں واپس ہوئے۔ سنہ ۵۲ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

> ٧١٥٧ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ.

> > [راجع: ٢٢٦١]

(کاک) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے محبوب بن الحن نے بیان کیا کما ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے حمید بن ہلال نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابومو کی بناٹھ نے کہ ایک مخص اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا پھر معاذبن جبل ہناتھ آئے اور وہ فخض ابوموسیٰ اشعری بن اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ابوموی بھاٹھ نے جواب دیا کہ اسلام لایا پھر پہودی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسے قتل نہ کرلوں نہیں بیٹھوں گا۔ بیہ الله اوراس کے رسول ملی کیا کافیصلہ ہے۔

حضرت معاذ بناتئر نے جو جواب دیا ای سے باب کا مطلب نکاتا ہے کہ شرع تھم صاف ہوتے ہوئے انہوں نے ابومویٰ بزاتھ سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں جانا۔

باب قاضى كو فيصله يا فتوى غصه كي حالت ميس دينادرست ١٣- باب هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ ہیانہیں

(۱۵۸) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما

ہم سے عبدالملك بن عمير في كماكه ميں في عبدالرحمٰن ابن الى بكره

سے سنا کہا کہ ابو بکرہ بڑاتھ نے اپنے لڑکے (عبیداللہ) کو لکھااور وہ اس

وقت بحستان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ

کرناجب تم غصہ میں ہو کیونکہ میں نے نبی کریم مالی کے ساہے کہ

کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ

#### يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٧١٥٨ حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُغبَةُ، حدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بسِجسْتَانَ بأنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ۚ فَإِنِّي حَكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).

سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ يَقْضِيَنَّ

ج صاحبان کے لیے بہت بری نفیحت ہے، غصہ کی حالت میں انسانی ہوش و حواس مختل ہو جاتے ہیں اس لیے اس حالت میں فيعله نهيس دينا جاسيه

غصه میں ہو۔

٧١٥٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا إسْماعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي وَالله لْأَتَأْخُرُ عَنْ صَلاَةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنِ مِمَّا يُطيلُ بنا فيهَا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ قَطُّ أَشَدٌ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِّرينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بالنَّاسِ فُلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعَيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ)). [راجع: ٩٠]

(۱۵۹۵) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کما ہم کو عبداللہ نے خبر دی کماہم کواساعیل بن ابی خالدنے خبردی 'انہیں قیس ابن ابی حازم ن ان سے ابومسعود انصاری والت نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول الله الله الله علي إلى آيا اور عرض كيا يارسول الله! ميس والله صبح كى جماعت میں فلال (امام معاذبن جبل یا ابی بن کعب رضی الله عنما) کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمی کرویتے ہیں۔ ابومسعود بناٹھ نے کما کہ میں نے آنخضرت ساتھ ایم وعظ و نصیحت کے وقت اس سے زیادہ غضب ناک ہو تا کبھی نہیں و یکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہیں ' پس تم میں سے جو فخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرناچاہیے کیونکہ جماعت میں بو ڑھے' بیجے اور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔

آخضرت ملید اس کی عفیناک مول آپ کے موش و حواس قائم ہی رہتے تھے۔ اس لیے اس حالت میں آپ کا یہ ارشاد بالکل بجاتھا۔ اس سے امام کو سبق لینا چاہئے کہ مقتدی کالحاظ کتنا ضروری ہے۔

٧١٦٠ حدُّثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُس قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَني سَالِمّ

(۱۲۰) جم سے محدین الی یعقوب الکرمانی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے یونس نے بیان کیا محمد نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن عمر

اَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ الله طَلَقَ المُرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَلَاكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ الله عَلَى فَلَاكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ فَلَا فَيهِ رَسُولُ الله عَلَى ثُمَّ قَالَ ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا، حَتَى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَحيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلُهُ الله عَلَيْقَهَا ).[راجع: ٩٠٨]

ر بی است خفار) طلاق دے دی ' پھر عمر بولائ نے خبردی کہ انہوں نے اپنی بیوی کوجب کہ وہ حالت حیض میں تھیں (آمنہ بنت غفار) طلاق دے دی ' پھر عمر بولائ نے نے اس کا تذکرہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئ پھر فرمایا انہیں چاہئے کہ وہ رجوع کرلیس اور انہیں اپنے پاس رکھیں' یمال تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر حالفنہ ہوں اور پھر پاک ہوں تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے۔

آپ نے بحالت نفل فتوی دیا۔ یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے۔

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ
 يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ

إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتَّهْمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُ الْمَعْدُونِ (رَخُدَي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمُرٌ مَسْهُورٌ.

المُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ انَّ عَلَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ انَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله بِنْتُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَالله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبُّ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبُّ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبُّ اللَّهُ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ حِبَائِكَ، ثِمَّ أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَصَبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَصَبُحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَصَبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَصَبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَصَبَحَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

باب قاضی کواپنے ذاتی علم کی روسے معاملات میں حکم دینا درست ہے (نہ کہ حدوداور حقوق الله میں) یہ بھی جب کہ برگمانی اور تہمت کا ڈرنہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنخضرت ماٹھائیا نے ہند (ابوسفیان کی بیوی) کو یہ حکم دیا تھا کہ تو ابوسفیان ہوا تیزی اولاد کو میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے موافق تجھ کو اور تیری اولاد کو کانی ہو اور یہ اس وقت ہو گاجب معاملہ مشہور ہو۔

(۱۲۱ه) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی '
انہیں زہری نے 'ان سے عوہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہی ہے ان کہ ہند بنت عتبہ بن ربعہ آئیں اور کہایا رسول اللہ! روئے زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں ذات کی خواہشند ہوں جتنا آپ کے گھرانہ کی ذات و رسوائی کی میں خواہشند ہوں تھی لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہشند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربکندی والا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابوسفیان بڑائی بخیل آدی ہیں 'وکیا میرے لیے کوئی حرج ہے آگر میں ان کے مال میں سے (ان کی اجازت میرے لیے کوئی حرج ہے آگر میں ان کے مال میں سے (ان کی اجازت کے بغیر لے کر) اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں؟ آخضرت مالی ہیں دستور کے مطابق کھلاؤ۔

اس مقدمہ کے متعلق آپ کو ذاتی علم تھاائی وثوق پر آپ نے سے تھم دے دیا۔

# **(386)**

# باب مری خط پر گوائی دینے کابیان

(كه يه فلال مخص كاخط ب) اوركون ي كوابي اس مقدمه بين جائز ہے اور کون می ناجائز اور حاکم جو اپنے نانبوں کو پروانے لکھے۔ اس طرح ایک ملک کا قاضی دو سرے ملک کے قاضی کو 'اس کابیان اور بعض لوگوں نے کما حاکم جو بروانے اپنے نانبوں کو لکھے ان پر عمل ہو سكا ہے۔ مرحدود شرعيه ميں نہيں موسكا (كيونكه ور ہے كه يروانه جعلی نہ ہو) پھرخود بی کہتے ہیں کہ قل خطامیں پروانے پر عمل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی رائے پر مثل مالی دعووں کے ہے حالا نکہ قتل خطا ملی دعودل کی طرح نہیں ہے بلکہ جوت کے بعد اس کی سزا مالی موتی ہے تو قتل خطا اور عمد دونوں کا تھم ایک رہنا چاہیے۔ (دونوں میں روانے کا اعتبار نہ ہونا چاہئے) اور حضرت عمر بناتھ نے اپنے عاملوں کو حدود میں پروانے لکھے ہیں اور عمر بن عبد العزیز نے دانت او ژنے کے مقدمہ میں پروانہ لکھا اور ابراہیم نخعی نے کما ایک قاضی دوسرے قاضی کے خط پر عمل کر لے جب اس کی مراور خط کو پیچانا ہو توبہ جائز ہے اور شعبی مری خط کو جو ایک قاضی کی طرف سے آئے جائز ر کھتے تھے اور عبداللہ بن عمر جہ اے بھی ایسا ہی منقول ہے اور معاویہ بن عبدالکریم ثقفی نے کما میں عبدالملک بن یعلی (بصرہ کے قاضی) اور ایاس بن معاویہ (بصریٰ کے قامنی) اور حسن بھری اور ثمامہ بن عبداللہ بن انس اور بلال بن ابی بردہ (بصریٰ کے قاضی) اور عبداللد بن بریدہ (مرو کے قاضی) اور عامر بن عبیدہ (کوفہ کے قاضی) اور عبادین منصور (بھری کے قاضی) ان سب سے ملا موں۔ بیر سب ایک قاضی کاخط دو سرے قاضی کے نام بغیر گواہوں کے منظور کرتے۔ اگر فریق ٹانی جس کواس خط سے ضرر ہو تاہے یوں کے کہ یہ خط جعلی ہے تواس کو تھم دیں گے کہ اچھااس کا ثبوت دے اور قاضی کے خط پر سب سے پہلے ابن ابی لیل (کوفہ کے قاضی) اور سوار بن عبداللہ (بعریٰ کے قاضی) نے گواہی چاہی اور ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین

١٥- باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطُّ الْمَخْتُوم وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي.

وَقَالَ بَفْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إلاَّ فِي الْحُدُودِ ثُمُّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٍ لَإِنَّ هَذَا مَالٌ بزُعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ في سِنٌّ كُسِرَتْ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ الْقَاضي إِلَى الْقَاضي جَائزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ، وَكَانَ الشَّفْبِي يُجيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً، وَالْحَسَنَ وَتُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسِ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَعَامِرَ بْنَ عَبيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُور يُجيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بغَيْر مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ الَّذي جيءَ عَلَيْهِ بَالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قيلَ لَهُ اذْهَبُ فَالْتَمِسُ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَارُ بْنُ عَبْدِ الله. وَقَالَ لَنَا

ٱبُونُهَيْم، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَرِّز جَنْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى ابْنِ أَنَسِ قَاضِي ٱلْبَصْرَةِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَن كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجَنْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنَ فَأَجَازَهُ وَكُوهَ ٱلْحَسَنُ وَٱبُو قِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فيهَا لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلُّ فيهَا جَوراً وَقَدْ كَتَبَ النُّبِيُّ ﴿ إِلَى أَهْلَ خَيْبَرَ ((إِمَا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبِ)). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: في شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السُّتْر إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلاَ تَشْهَدُ.

٧١٦٢ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ اللهُ يَقْرَؤُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.[راجع: ٦٥]

١٦- باب مَتَى يَسْتَوْجبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ الله عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبعُوا الْهَوَى وَلاَ يَخْشَوُ النَّاسَ وَلاَ يَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَليلاً ثُمُّ قَرَأً: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً فِي الأَرْض فَأْحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُّ وَلاَ تَتَّبع الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

نے کما' ہم سے عبیداللہ بن محرز نے بیان کیا کہ میں نے مولیٰ بن انس بھری کے پاس اس مدعی پر گواہ پیش کئے کہ فلال شخص پر میرا حق اتنا آتا ہے اور وہ کوفہ یں ہے چریس ان کا خط لے کر قاسم بن عبدالرحلٰ كوفه كے قاضى كے پاس آيا۔ انہوں نے اس كو منظور كيا اور امام حسن بصری اور ابوقلابے نے کماوصیت نامہ پر اس وقت تک مواہی کرنا مروہ ہے جب تک اس کامضمون نہ سمجھ لے ایبانہ مووہ ظلم اور خلاف شرع مو - اور آمخضرت ملی است خیبر کے یمودیوں کو خط نجیجا که یا تواس (فمخص لیتن عبدالله بن سهل) مقتول کی دیت دوجو تماری بستی میں مارا گیاہے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور زہری نے کما اگر عورت پردے کی آڑیں ہو اور آواز وغیرہ سے تواسے بیجانا ہو تواس پر گوائی دے سکتاہے ورنہ نہیں۔

(١٩٢٧) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے غندر نے بیان کیا ' ان سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے قادہ سے سا ان سے انس بن مالك بن فالد ن بيان كياكه جب ني كريم ملي النا من الل روم كو خط لکھنا چاہا تو محابہ نے کہا کہ روی صرف مرلکا ہوا خدا بی قبول کرتے ہیں۔ چانچہ آخضرت النظام نے جاندی کی ایک مربوائی۔ کویا میں اس کی چک کو اس فقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کلمہ "مجمد رسول الله " نقش تھا۔

ای مدیث سے امام بخاری رواید نے نکالا کہ خط پر عمل ہو سکتا ہے بالضوص جب وہ مختوم ہو تو شک کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ باب قاضی بنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہونی ضروری ہیں اور امام حسن بعرى را الله عند الله تعالى في حاكمول سے يه عمد لیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں اور لوگوں سے نہ ڈریں اور میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے میں نہ بیچیں پھرانہوں نے یہ آیت بڑھی "اے داؤد! ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اپس تم لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرواور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کے رائے سے گمراہ کر دے۔ بلاشبہ جو لوگ اللہ کے راستہ سے گراہ ہو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہو گا

بوجہ اس کے جو انہوں نے تھم اللی کو بھلا دیا تھا۔ " اور امام حسن بھری نے یہ آیت تلاوت کی۔ "بلاشبہ ہم نے توریت نازل کی ،جس میں ہدایت اور نور تھااس کے ذریعہ انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے' فیصلہ کرتے رہے۔ان لوگوں کے لیے انہوں نے ہدایت اختیار کی اور پاک باز اور علماء (فیصله کرتے ہیں) اس کے ذریعہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو یاد رکھااور وہ اس پر جگہبان ہیں۔ پس لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے بی ڈرواور میری آیات کے ذرایعہ دنیا کی تھوڑی پونجی نہ خریدواور جو الله ك نازل ك موع حكم ك مطابق فيصله نسيس كرت تووى مكر الله اور امام حسن كتاب الله اور امام حسن بصری نے سورہ انبیاء کی میہ آیت بھی تلاوت کی (اور باد کرو) داؤد اور سلیمان کو جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا جب کہ اس میں ایک جماعت کی بکریاں گفس پڑیں اور ہم ان کے فیصلہ کو دمکھ رہے تھے۔ پس ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو نبوت اور معرفت دی تھی" پس سلیمان ملائلا نے اللہ کی حمد کی اور داؤد طال والله كو ملامت نهيس كى ـ اگر ان دو انبياء كاحال جو الله نے ذكر كيا ہے نہ ہو تا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے سلیمان کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی ہے اور داؤد مالئ کو ان کے اجتماد میں معذور قرار دیا اور مزاحم بن زفرنے کہا کہ ہم سے عمر بن عبدالعزيز نے بيان كيا كه پانچ خصلتيں الى بيں كه اگر قاضي ميں ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو تو اس کے لیے باعث عیب ہے۔ اول بیا کہ وہ دین کی سمجھ والا ہو۔ دوسرے بیا کہ وہ بردبار ہو۔ تيسرے وه پاک دامن مو م چوتھ وه قوى مو م پانچويں مير كه عالم مو علم دین کی دو سروں سے بھی خوب معلومات حاصل کرنے والا ہو۔

عَنْ سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بمَا نسوا يَوْمُ الْحِسَابِ﴾ [الصافات: ٢٦] وَقَرَأَ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا النُّوْرَاةَ فيهَا هُديُّ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحِفظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَون وَلاَ تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَنًا قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزَلَ ا لله فَأُولِنَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] بِمَا اسْتُحِفظُوا: اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ ا لله. وَقَرَأَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكماً وَعِلْماً ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩] فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْ لاَ مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمْر هَذَيْن لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا باجْتِهَادِهِ. وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسٌ إذا أخْطأً الْقَاضى مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فيهِ وَصْمَةٌ الْ يَكُونَ فَهمًا

حَلَيْمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَؤُلاً عَنِ الْعِلْمِ.

 ہے۔ ان کی غلطی پر جے رہنا ہی اندھی تقلید ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتحدوا احباد هم و دهبانهم اربابا من دون الله الا یہ ۔
شافعیہ نے کہا قضائی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان متقی پر ہیزگار مکلف آزاد مرد سنتا دیکھتا ہو آتا ہو تو کافریا نابالغ یا مجنون یا غلام
اونڈی یا عورت یا خنٹی یا فاس سرے یا گوئے یا اندھے کی قضا درست نہیں ہے۔ اہل حدیث اور شافعیہ کے نزدیک قضا کے لیے مجتد
ہونا ضروری ہے یعنی قرآن اور حدیث اور نائے اور منسوخ کا عالم ہونا اسی طرح قضایائے صحابہ اور تابعین سے واقف ہونا اور ہر مقدمہ
میں اللہ کی کتاب کے موافق تھم دے۔ اگر اللہ کی کتاب میں نہ لمے قو حدیث کے موافق اگر حدیث میں بھی نہ لمے تو صحابہ کے اجماع
کے موافق اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو جس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ موافق دیکھے اس پر تھم دے اور اہلحدیث اور محققین علماء
نے مقلہ کی تضا جائز نہیں رکھی اور کی صحیح ہے۔

## باب حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا

اور قاضی شریح قضاً کی شخواہ لیتے تھے اور عائشہ و اُن اُنظاب نے کہا کہ (یتیم کا) نگرال اپنے کام کے مطابق خرچہ لے گااور ابو بکرو عمر رہی کا نے بھی (خلیفہ ہونے پرِ) بیت المال سے بقدر کفایت شخواہ کی تھی۔

جمهور علماء کا یمی قول ہے کہ حکومت اور تضاکی تنخواہ لینا درست ہے گربقدر کفاف ہونانہ کہ حدسے آگے برحمنا۔

(۱۹۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے انہیں نمر کے بھانجے سائب بن بزید نے خبردی ' انہیں حویطب بن عبدالعزیٰ نے خبردی انہیں عبداللہ بن السعیدی نے خردی کہ وہ عمر واللہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں آئے تو ان ے عمر بناٹنے نے یوچھا کیا مجھ سے جو یہ کما گیاہے وہ صحیح ہے کہ تہمیں لوگوں کے کام سپرد کئے جاتے ہیں اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے توتم اسے لینالپند نمیں کرتے؟ میں نے کماکہ یہ صحیح ہے۔ عمر واللہ نے کہاکہ تہمارااس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ عمر رہاتھ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو کیونکہ میں نے بھی اس کاارادہ کیا تھاجس کاتم نے ارادہ کیا ہے آخضرت ملتَّالِيم مجھے عطا کرتے تھے تو میں عرض کر دیتا تھا کہ اسے مجھ ہے زیادہ اس کے ضرورت مند کو عطا فرماد پیجئے۔ آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطاکیا اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخص کو دے دیجئے جو اس کامجھ سے زیادہ ضرورت منہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اسے لواور اس کے مالک بننے کے بعد اس کاصدقہ کرو۔ یہ مال

١٧ - باب رِزْقِ الْحُكّامِ وَالْعَامِلِينَ
 عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضي يَأْخُذُ عَلَى
 الْقَضَاءِ أَجْراً وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُ
 بِقَذْرٍ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بَكُر وَ عُمَرُ.

٧١٦٣ حدَّثَنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَونَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزيدَ ابْن أُختِ نَمِر أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزِّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ في خِلاَفَتِهِ فَقَال لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدُّثْ أَنَّكَ تَلَى مِنْ أَعْمَال النَّاسِ أَعْمَالاً فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةُ دَوهْتَهَا؟ فَقُلْتُ : بِلَى: فَقَالَ عُمَرُ : مَا تُريدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِجَيْرِ وَأُرُيدُ أَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَاني مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إَلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((خُذْهُ فَتَمَوُّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا

جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ سَائِلِ فَخُدْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُتَّبِعْهُ نَفْسَكَ)). [راجع: ۱٤٧٣]

٧١٦٤ وعن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَني سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ الله الْعُطيني الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ الْفَقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ افْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّى فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ((حُدْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ سَاتِل فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)).

اور جواس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ [راجع: ١٤٧٣] ي المراد الله الله الخضرت الني إلى إلى الله عضرت عمر الله كو بهى نسيس موجهى ليني اكر حضرت عمر الله الكوند ليت سنتين مرف واپس كردية تواس مي اتنا فائده نه تها جتنا لے لينے مين اور پر الله كى راه مين فيرات كرنے مين كيونكه صدقه كا ثواب بھی اس میں حاصل ہوا۔ محققین فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مال کے رد کرنے میں بھی نفس کو ایک غرور حاصل ہو تا ہے۔ اگر ایسا ہو تواسے مال لے لینا جائے پھر لے کر خیرات کروے یہ نہ لینے سے افضل ہو گا۔ آج کل دینی خدمات کرنے والوں کے لیے بھی یی بمتر ہے کہ مخواہ بقدر کفاف لیں عنی مول تونہ لیں یا لے کر خیرات کردیں۔

## ١٨- باب مَنْ قَضي وَلاعَنَ فِي المسجد

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مُنْبَرِ النَّبِيِّ ﴿ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّفْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُو فِي الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانْ عَلَى زَيْدِ بْن ثَابِتِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أُوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرُّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. [راجع: ٤٢٣] ٧١٦٥ حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا

جب تہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے نہ خواہشمند ہو اور نہ اسے مانگاتواہے لے لیا کرواور اگر اس طرح نہ طے تواس کے پیچھے نہ بڑا

(۱۲۲۸) اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن عبدالله نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن عربی الله نے کہ میں نے عمر بوالتہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا مجھے عطا كرتے تھے توميں كتاكہ آپ اسے دے ديں جو اس كاجھ سے زيادہ ضرورت مندمو' چرآپ نے مجھے ایک مرتبہ بال دیا اور میں نے کما کہ آپ اے ایسے مخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو تو آخضرت مٹائیا نے فرمایا کہ اسے لے او اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کاصدقہ کردو۔ میہ مال جب تہمیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہشند نہ ہواور نہ اسے تم نے مانگا ہو تواسے لے لیا کرو

باب جومسجد میں فیصلہ کرے

اور عمر بنات نے مجد نبوی کے منبر کے پاس لعان کرا دیا اور شریح قاضى اور شعبى اور يجيٰ بن يعمر في مسجد مين فيصله كيا اور مروان في زید بن ثابت کومسجد میں منبرنبوی کے پاس قتم کھانے کا حکم دیا اور امام حسن بھری اور زرارہ بن اوفیٰ دونوں معجد کے باہر ایک دالان میں بیٹ کر قضا کاکام کیا کرتے تھے۔ ابن الی شیبہ کی روایت میں ہے کہ عین معجد میں بیٹھ کروہ فیصلے کرتے تھے۔

یالعان کرائے

(۱۲۵) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان

سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٧١٦٦- حدُّنَا يَخْتَى، حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرِيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهْلِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنْ شَهْلِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا وَجُداً مَعَ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [راجع: ٤٢٣]

١٩ - باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ
 حَتّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٌ أَمرَ انْ يَخْرَجَ مِنَ
 الْمَسْجِدِ فَيْقَامَ وَقَالَ عُمَرُ: اخْرِجَاهُ مِنَ
 الْمَسْجِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٌّ نَحْوُهُ.

[راجع: ۲۷۱٥]

٧١٦٨ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلِّى. رَوَاهُيُونُسُ وَ مَعْمَرٌ

کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سمل بن سعد بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والوں کو دیکھا۔ میں اس وقت پندرہ سال کا تھااور ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی گئی تھی۔

سل بن سعد ساعدی انساری ہیں یہ آخری محالی ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے سال وفات سنہ الهم ہے۔

(۱۲۱۱) ہم سے کی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالر ذاق نے بیان کیا ' انہیں ابن جرت نے نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے خبردی 'انہیں بی ماعدہ کے ایک فرد سل بی ڈ شردی کہ قبیلہ انسار کا ایک شخص نی کریم شاہ کے پاس آیا اور عرض کیا آنخضرت ساتھ کا کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر کوئی مردا پی بیوی کے ساتھ دو سرے مرد کو دیکھے کیا' اسے قل کر سکتا ہے؟ پھردونوں (میاں بیوی) میں میری موجودگ میں لعان کرایا گیا۔

باب حد کامقدمه مبحد میں سنمنا پھرجب حد لگانے کاوفت آئے تو بحرم کومسجد کے باہر لے جاتا اور عمر بڑاٹھ نے فرمایا تھا کہ اس مجرم کومسجد سے باہر لے جاد اور حد لگاؤ۔ (اس کو ابن الی شیبہ نے اور عبدالرزاق نے وصل کیا) اور علی بڑاٹھ سے بھی ایساہی منقول ہے۔

(۱۹۷۵) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابوسلمہ نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو مریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ ایک فحض رسول کریم ماٹھ کیا کے پاس آیا۔ آخضرت ماٹھ کیا مسجد میں سے اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہایارسول اللہ! میں نے زنا کر لیا ہے۔ آخضرت ماٹھ کیا نے ان سے منہ موڑ لیا لیکن جب اس نے اپ بی فلاف چار مرتبہ گوائی دی تو آپ نے اس سے بوچھا کیا نے اپ بی فلاف چار مرتبہ گوائی دی تو آپ نے اس سے بوچھا کیا نم برجم کی اور جم کردو۔

(۱۷۸) ابن شاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے اس مخص نے خردی جس ابن شاب بیان کیا کہ میں جس نے جار بن عبداللہ میں ان اور سے بیان کیا گا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس مخص کو عیدگاہ پر رجم کیا تھا۔

وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

بَعْض فَأَقْضى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ

لَهُ بحَقِّ أَحِيهِ شَيئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ

عَنْ جَابِرِ عَنِ النُّبِيِّ ﷺ فِي الرُّجْمِ.

[راجع: ۲۷۰۰]

اس کی روایت یونس معمراور ابن جرت بنے زہری سے کی ان سے ابوسلمہ نے ان سے جابر واللہ نے نبی کریم مالی سے رجم کے سلسلے

میں ہی صدیث ذکر کی۔

عیدگاہ کے قریب ان کو رجم کیا گیا۔ یہ مخص ماعز بن مالک اسلمی مدنی ہے جو بحکم نبوی سنگسار کئے گئے۔ رضی الله عنه وارضاه۔

نے ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ وی فیان کے رسول کریم اللہ یا نے فرمایا 'بلاشبہ میں ایک انسان ہوں' تم میرے پاس این جھاڑے لاتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں فریق انی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان مواور میں تہماری بات س كر فيصله كر دول توجس شخص كے ليے ميں اس كے بھائى (فريق الله عند الله على على الله على الله على الله عنه الله عنه الله الله عنه الل ایک مکڑاہے جومیں اسے دیتا ہوں۔

کے فیصلے سے جو شے حرام ہے وہ حلال نہیں ہوتی نہ حلال حرام ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ رواٹیے کا قول رد ہو گیا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطنًا دونوں طرح نافذ ہو جاتا ہے اور اس مسلم كا ذكر اور ہو چكا ہے۔ حديث سے يه مجمى فكلا كم آنخضرت ما كيام كو غيب كاعلم نه تھا۔ البته الله تعالى اگر آپ كوبتلا ديتا تو معلوم موجاتا-

باب اگر قاضی خود عمدہ قضاحاصل ہونے کے بعد ٢١ - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلاَيْتِهِ الْقَضاءَ أَوْ قَبْلَ فیصله کرسکتاہے؟ ذَلِكَ لِلْخُصْم

> وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي: وَسَأَلَهُ إِنْسَالٌ الشُّهَادَةَ فَقَالَ: انْتِ الأميرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى حَدِّ زِنَّا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ:

باب فريقين كوامام كانفيحت كرنا • ٧- باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْحُصُومِ (١٢٩٥) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک ٧١٦٩ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهَا أَنَّا أَنَّا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تُخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ

لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)). [راجع: ٢٤٥٨] تَ الله معلوم ہوا کہ کی بھی قاضی کا غلط فیصلہ عنداللہ صحیح نہیں ہو سکتا گو وہ نافذ کر دیا جائے 'غلط غلط ہی رہے گا۔ اس حدیث سے کنیٹ کی اس مالک اور شافعی اور احمد اور المحدیث اور جمہور علماء کا فدہب ثابت ہوا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے لیکن اس

یااس سے پہلے ایک امر کا گواہ ہو تو کیااس کی بنایر

اور شریح (مکہ کے قاضی) سے ایک آدی (نام نامعلوم) نے کہائم اس مقدمہ میں گواہی دو۔ انہوں نے کماتو بادشاہ کے پاس جاکر کمناتو میں وہاں دوں گا۔ اور عکرمہ کہتے ہیں عمر بناتھ نے عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ سے بوچھااگر تو خوداین آنکھ سے کسی کو زنایا چوری کا جرم کرتے د کھے اور تو امیر ہو تو کیا اس کو حد لگادے گا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ

شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ لاَ أَنْ يَقُولَ النّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدي وَأَقَرُ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِسِيِّ اللهَ بِالرِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَر بِرَجْمِهِ وَلَمْ يُذْكُو أَنْ النّبِيِّ اللهِ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَادُ: إِذَا أَقَرُ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ حَمَادُ: الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.

نہیں۔ عمر بڑا تھ نے کہا آخر تیری گواہی ایک مسلمان کی گواہی کی طرح ہوگی یا نہیں۔ عبد الرحمٰن نے کہا ہے شک بچ کہتے ہو۔ عمر بڑا تھ نے کہا اگر لوگ یوں نہ کہیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بردھا دیا تو میں رجم کی آیت اپنے ہاتھ سے مصحف میں لکھ دیتا۔ اور ماعز اسلمی نے آخضرت ماٹھ لیا کے سامنے چار بار زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا تھم دے دیا اور یہ منقول نہیں ہوا کہ آخضرت ماٹھ لیا ہے۔ اس کے اقرار پر حاضرین کو گواہ کیا ہو۔ اور حماد بن ابی سلیمان (استاد امام ابو حقیفہ روا تھی) نے کہا اگر زنا کرنے والا حاکم کے سامنے ایک بار بھی اقرار کرلے تو وہ سنگسار کیا جائے گا اور تھم بن سامنے ایک بار بھی اقرار کرلے تو وہ سنگسار کیا جائے گا اور تھم بن عتیب نے کہا 'جب تک چار بار اقرار نہ کرلے سنگسار نہیں ہو سکتا۔ عتیب نے کہا 'جب تک چار بار اقرار نہ کرلے سنگسار نہیں ہو سکتا۔

آ اس کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ باب کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر قاضی خود عمدہ قضا حاصل ہونے کے بعد یا قبل ایک امرکا سیست گواہ ہو توکیا اس کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے لینی اپنی شہادت اور واقفیت کی بنا پر' اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور امام بخاری دولیّر کے نزدیک رائح میں معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو خود اپنے علم یا گواہی پر فیصلہ کرنا درست نہیں بلکہ ایسا مقدمہ بادشاہ وقت یا دومرے قاضی کے پاس رجوع ہونا چاہئے اور اس قاضی کو مثل دو سرے گواہوں کے وہاں گواہی دینا چاہئے۔

(\*212) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ہما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ہما ہم سے لیٹ بن سعید انصاری نے ان سے عمر بن کثیر نے ان سے ابو قادہ خوا ہم ابو محمد نافع نے اور ان سے ابو قادہ خوا ہو قادہ خوا ہم سے کہ رسول کریم ماٹالیا ہے خین کی جنگ کے دن فرایا ، جس کے پاس کی مقتول کے بارے میں جے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تو اس کی مقتول کے بارے میں جے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تو اس کی مقتول کے بارے میں مقتول کے لیے گواہ تلاش کرنے کے کامامان اسے ملے گا۔ چنانچہ میں مقتول کے لیے گواہ تلاش کرنے کے کھڑا ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھاجو میرے لیے گواہی دے سکے اس لیے میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے ایک صورت آئی اور میں نے اس کاذکر آئخضرت ماٹھ لیا ہو قادہ ذکر کر رہے ہیں میرے نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قادہ ذکر کر رہے ہیں میرے نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قادہ ذکر کر رہے ہیں میرے پاس ہے۔ انہیں اس کے لیے راضی کر دیجئے (کہ وہ یہ ہتھیار وغیرہ بیس ہے۔ انہیں اس کے لیے راضی کر دیجئے (کہ وہ یہ ہتھیار وغیرہ میروں میں سے ایک شیر کو نظرانداذ کر کے جو اللہ اور اس کے رسول شیروں میں سے ایک شیر کو نظرانداذ کر کے جو اللہ اور اس کے رسول شیروں میں سے ایک شیر کو نظرانداذ کر کے جو اللہ اور اس کے رسول میں سے ایک شیر کو نظرانداذ کر کے جو اللہ اور اس کے رسول

**(394)** کی طرف سے جنگ کرتا ہے وہ قریش کے معمولی آدمی کو ہتھیار نمیں دیں گے۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت مٹھی نے محم دیا اور انہوں نے ہتھیار مجھے دے دیے اور میں نے اس سے ایک باغ خریدا۔ یہ سلا مال تعاجو میں نے (اسلام کے بعد) حاصل کیا تھا۔ حضرت امام بخاری معظم نے کما اور مجھ سے عبراللہ بن صالح نے بیان کیا' ان سے لیث بن سعد نے کہ " پھر آ مخضرت سائیل کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلا دیا اور الل جاز امام مالک وغیرو نے کما کہ حاکم کو صرف این علم کی بنياد ير فيصله كرنادرست نهيس - خواه وه معالمه يرعمد أقضاحاصل جوني ك بعد كواه موا مو يا اس سے يملے اور اگر كمى فريق نے اس كے سامنے دوسرے کے لیے مجلس قضامیں کسی حق کا اقرار کیا تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بنیاد پروہ فیصلہ نہیں کرے گابلکہ دو گواہوں کو بلا کران کے سامنے اقرار کرائے گا۔ اور بعض اہل عراق نے کما ہے کہ جو کچھ قاضی نے عدالت میں دیکھایا سااس کے مطابق فیصلہ كرے گاليكن جو كھ عدالت كے باہر ہو گااس كى بنياد ير دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا اور انہیں میں سے دوسرے لوگوں نے کما کہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ امانت دار ہے۔ شادت کامقصد تو صرف حق کاجانا ہے اس قاضی کاذاتی علم کوائی سے

بڑھ کرہے۔ اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اموال کے بارے میں

تواینے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گااوراس کے سوامیں نہیں کرے گا

اور قاسم نے کہا کہ حاکم کے لیے درست نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ صرف

اپنے علم کی بنیاد پر کرے اور دو مرے کے علم کو نظرانداز کردے کو

قاضی کا علم دو سرے کی گواہی سے بردھ کر ہے لیکن چونکہ عام

مسلمانوں کی نظرمیں اس صورت میں قاضی کے متم ہونے کا خطرہ

ہے اور مسلمانوں کو اس طرح بد گمانی میں جٹلا کرنا ہے اور نبی کریم

مانیدم نے بد گمانی کو ناپند کیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیہ صفیہ میری بیوی ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أُولَ مَالِ تَأَثَّلْتُهُ قَالَ عَبْدُ الله: عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيُّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لاَ يَقْضي بِعِلْمِهِ شَهدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرُّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٌّ فِي مَجْلِس الْقَضَاء فَإِنَّهُ لاً يَقْضي عَلَيْهِ فِي قُول بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُورَ بِشَاهِدَيْنِ، فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إلا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنَّ، وَإِنَّمَا يُرَدُ مِنَ الشُّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ ٱكْثَرُ مِنَ الشُّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ وَلاَ يَقْضي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ: لاَ يَنْبَغي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمٍ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرُهِ وَلَكِنْ لِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونَ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّنَّ فَقَالَ: ((إنَّمَا هَذِهِ صَفِينةً)).

[راجع: ٢١٠٠]

سیم اللہ میں کے تفصیل آگے والی حدیث میں وارد ہے۔ تو اگر حاکم یا قاضی نے کسی مخص کو زنا یا چوری یا خون کرتے ویکھا تو

صرف اپنے علم کی بنا پر مجرم کو سزا نہیں دے سکتا جب تک باقاعدہ شمادت سے جُوت نہ ہو۔ امام احمد رو اللہ سے بھی ایسا ہی مردی ہے۔ امام ابو صنیفہ رو اللہ کہتے ہیں قیاس تو یہ تھا کہ ان سب مقدمات ہیں بھی قاضی کو اپنے علم پر فیصلہ کرنا جائز ہوتا لیکن ہیں قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں اور استحسان کے روسے یہ کہتا ہوں کہ قاضی ان مقدمات ہیں اپنے علم کی بنا پر تھم نہ دے۔

٧١٧١ - حدُّنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويْسِي، حَدُّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الأُويْسِي، حَدُّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْنِي الْنِي شِهَابِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٌ أَنَّ النبي الْنِي الْنِي الْنِي الْنَصَارِ الْطَلَقَ مَعْهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الأَنصَارِ الْطَلَقَ مَعْهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الأَنصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فَدَعَاهُمَا فَقَالَ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدُمْ)). رَوَاهُ شَعْيْبُ مِنَ ابْنَ أَبِي عَتِيقِ وَإِسْحَاقُ بْنُ وَابْنُ أَبِي عَتِيقِ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ يَعْنِي ابْنَ يَعْنِي ابْنَ عَنِي عَنِ النبي عَنْ عَلِي يَعْنِي ابْنَ السَّيْطَانَ يَعْنِي ابْنَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقِ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِي يَعْنِي ابْنَ النبي عَنْ عَلِي يَعْنِي ابْنَ السِّي عَنْ عَلِي يَعْنِي ابْنَ الْمُورِي عَنْ عَلِي يَعْنِي ابْنَ السِّي عَنْ عَلِي يَعْنِي الْنَبِي الْسُعِي عَنِ النبي عَنْ عَلِي يَعْنِي ابْنَ السِّي عَنْ عَلَيْ يَعْنِي الْنِي الْسُعِينِ عَنْ صَغِيلًة عَنِ النبي عَنْ عَلَي يَعْنِي ابْنَ السِّي عَنِي عَنِ النبي عَنِي النبي عَنْ عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ السَّيْنِ عَنْ صَغِيلَةً عَنِ النبي عَنْ النبي عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ الْسَلَيْنِ عَنْ صَغِيلًا عَنِ النبي عَلَيْ يَعْنِي الْسَلَيْ عَلَى الْمُعْلِي يَعْنِي الْسَلَيْعِ عَلَى الْمُعْرِي عَنْ صَغِيلًا عَنِي النبي عَلَيْعِ الْمَاكِي الْمُعْرِي عَنْ صَغِيلًا عَنِي السِّي الْمُعْمِيلَةِ عَنِ النبي عَلَيْ الْمِنْ الْسُحَاقُ اللهِ اللهِ الْمُعْرِي عَنْ صَغِيلًا عَنِي النِهِ الْمُعْرِي عَنْ عَلَيْ الْمِنْ الْمُعْرِي عَنْ صَغِيلًا عَلَى الْمُعْرِي عَنْ اللهِ الل

٢٢ - باب أمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهُ
 أميرَيْنِ إلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطاوَعَا وَلاَ
 يَتَعَاصَيَا

۱ ۷۱۷۳ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ الْبَينُ فَقَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ الْبَعْنِ فَقَالَ: ((يَسُّرَا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشُّرَا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشُّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشُّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشُرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعًا)) فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِنْعُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِنْعُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِنْعُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ وَوَقَالَ النَّصْرُ حَرَامٌ)).

(اکاک) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے جناب ذین العلیدین علی بن حسین رواتھ نے کہ صفیہ بنت جی رقی تھا (رات کے وقت) نبی کریم مالی کے پاس آئیں (اور آخضرت مالی کیا محبد میں معکف سے) جب وہ واپس آنے لگیں تو آخضرت مالی کیا ہم کان کے مائی آئیں اور قرمالی محالی ادھرسے گزرے تو آخضرت مالی کے انہیں بلایا اور فرمایا کہ بیہ صفیہ ہیں۔ ان دونوں انصاریوں نے کہا سجان اللہ (کیا ہم آپ پر شبہ کریں گے) آخضرت مالی کیا نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا نی فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے کہا نے نہری سے کی ہے ان سے علی بن حسین نے اور اسحاق بن کے نے نہری سے کی ہے ان سے علی بن حسین نے اور ان سے کیا نے نہری سے کی ہے ان سے علی بن حسین نے اور ان سے مفیہ رقی تھا نے نہی کریم مالی کیا ہے۔

باب جب حاکم اعلیٰ دو هخصوں کو کسی ایک جگہ ہی کاحاکم مقرر کرے تو انہیں ہیہ تھم دے کہ وہ مل کر رہیں اور ایک دو مرے کی مخالفت نہ کریں

(۱۲ کا کا ک) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالملک بن عمرو عقدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والدسے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والدسے سا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم میں کیا کہ میرے والد (ابومولی بڑا ہی اور معاذ بن جبل بڑا ہی کریم میں اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور شکی نہ کرنا اور خوش خبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں انفاق رکھنا۔ ابومولی بڑا ہے ؟ بور سے انفاق رکھنا۔ ابومولی بڑا ہے ؟ برائے سے نور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل ان خضرت میں شمیل میں شد کا جیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل ان شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کہ بر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کی دولیا کہ بر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل سے دولیا کی دول

ابوداؤد طیالی 'مزید بن ہارون اور وکیع نے شعبہ سے بیان کیا 'ان سے سعید نے 'ان سے ان کے دادانے نی کریم ماٹیل سے یکی حدیث نقل کی۔

#### باب حاکم دعوت قبول کرسکتاہے

اور حضرت عثمان بڑاتھ نے مغیرہ بن شعبہ بڑاتھ کے ایک غلام کی دعوت قبول کی

(۱۳۵۱) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید نے بیان کیا کا ان سے سفیان نے کما مجھ سے منصور نے بیان کیا ان سے ابومول بناتھ نے کہ نبی کریم ماٹھیا ان سے ابومول بناتھ نے کہ نبی کریم ماٹھیا میں فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرد۔

# باب حاكموں كوجو مديے تخف ديئے جائيں ان كابيان

ان كاليناان كے ليے قطعاً ناجائز ہے وہ سارا مال بيت المال كا ہے۔

نیان کیا ان سے زہری نے 'انہوں نے عودہ سے سنا' انہیں جمید نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان سے نہان کیا' ان سے زہری نے 'انہوں نے عودہ سے سنا' انہیں جمید ساعدی بڑا تئے نے خبردی 'انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقہ کی وصولی کے لیے رسول اللہ ساتھ لیا نے تحصیلدار بنایا' ان کا نام ابن الا تبیہ تھا۔ جب وہ لوث کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے۔ پھر آخضرت ساتھ لیا منبر پر کھڑے ہوئے میں دیا گیا ہے۔ پھر آخضرت ساتھ لیا منبر پر کھڑے ہوئے میں دوایت بھی کی کہ "پھر آپ منبر پر چڑھے" پھر اللہ کی حمدوثنا بیان کی اور فربایا' اس عامل کا کیا حال ہوگا جے ہم تحصیل کے لیے جھجے ہیں پھروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال جہ ہم تحصیل کے لیے جھجے ہیں پھروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تہمارا ہے اور یہ میرا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنے باپ یا مال کے گھر بیشار ہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قتم جس میری جان ہے' عامل جو چیز بھی (ہدیہ کے طور پر) لے گا اور دیکھا میں میری جان ہے' عامل جو چیز بھی (ہدیہ کے طور پر) لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے کیا تھے کیا تھی میں میری جان اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اون نے تو بھی تو پر بھی کیا تھی کیا کہ کوئی کیا کہ تھی کردن پر اٹھائے کوئی آئے گا۔ اگر اون نے کیا کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کیا کیا کہ کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کرن پر اٹھائے کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کہ کیا کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کیا کہ کردن پر اٹھائے کے کوئی کردن پر اٹھائے کیا کہ کردن پر اٹھائے کیا کہ کردن پر اٹھائے کے کوئی کردن پر اٹھائے کیا کردن پر اٹھائے کردن پر اٹھائے کے کردن پر اٹھائے کردن پر اٹھائے کردن پر اٹھائے کردن پر اٹھائے کر

وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٢٢٦١]

٢٣ - باب إجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
 وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانْ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ
 بْن شُعْبَةَ

٣ ٧ ١٧ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((فُكُّوا الْعَانِي وَأجيبُوا الدَّاعِيَ)).

٢٤ - باب هَدَايَا الْعُمَّال

[راجع: ٣٠٤٦]

سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُووَةَ اللهُ عَنْهَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُووَةَ الْخَبَرَنَا أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ تَبِيةِ عَلَى صَدَقَةِ: فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِى فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِى فَقَامَ النَّبِي عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ سُفْيَانُ أَيْضَا: فَصَعِدَ اللهِ وَأَنْنَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلاّ جَلَسَ يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلاّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاً. في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاً. في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاً. وَالْذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْء إللَّ جَاءَ وَالْذِي نَفْسَى بِيدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْء إلاّ جَاءَ وَالْذِي نَفْسَى بِيدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْء إلاّ جَاءَ وَالْذَي نَفْسَى بِيدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْء إلاّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ

بَعيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا جُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِيْ الْطَيْهِ ((أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ)) ثَلاَثًا. قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَ أُذُنَايَ سَمِعَ أُذُنَايَ سَمِعَ أُذُنَايَ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنَايَ سَمِعَ أُذُنِي. حُوارٌ : صَوْتٌ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ أَذُنى . خُوارٌ : صَوْتٌ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ وَالْمُ يَقُلِ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ أَذُنى . خُوارٌ : صَوْتٌ وَاللَّهُ وَقَلْ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ وَالْمُ يَقُلُ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ وَالْمُ يَقُلُ الرَّهْرِيُّ سَمِعَ وَالْمُ وَنْ تَعْلَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. وَالْمُعَلَى الرَّهُونِ الْبَقَرَةِ. وَالْمُحَوْتِ الْبَقَرَةِ. وَالْمُعَالُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. وَالْمُعَالَ وَالْمُعَالَ وَالْمُعَالَ وَالْمُعَالَ وَالْمُعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونَالُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَى اللْمُوالِقَ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ہو گاتو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا'اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گئ' بھر آپ نے اپنے ہاتھ آئے گئ' بھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے فرمایا کہ ہیں نے بہنچادیا! تین مرتبہ یمی فرمایا۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ ہیں مین بہتے وایا۔ تین مرتبہ یمی فرمایا۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ ہیرے عیبینہ نے بیان کیا کہ میرے اپنے والد سے روایت کی'ان سے ابو حمید بڑاتھ نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے سااور دونوں آگھوں نے دیکھا اور زید بن ثابت صحابی بڑاتھ سے بھی پوچھ کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سی ہے۔ سفیان نے کہا زہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میرے کانوں نے سا۔ امام بخاری رطاقیہ نے کہا حدیث میں خوار کالفظ ہے لیمی گائے کی آواز یکا لتے ہوں گے۔

حضرت زید بن ثابت بناتی فقهائے بزرگ اصحاب سے ہیں۔ عمد صدیقی میں انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور عمد عثانی میں نقل کیا۔ ۵۲ سال کی عمر میں سنہ ۴۵ھ میں مدینہ منورہ میں وفات یائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

#### باب آزاد شده غلام کو قاضی یا حاکم بنانا

(۵۷۱۷) ہم سے عثان بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو ابن جریج نے خبر دی انہیں عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خبر دی کہا کہ ابو حذیقہ بڑا تھ کے (آزاد کردہ غلام) سالم مہاجر اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سرے صحابہ بڑا تھ مجد قبا میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر عمر ابوسلمہ 'زید اور عامرین ربیعہ بڑی آتھ ہمی ہوتے تھے۔

# ٧٥ باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

جازَے جیاکہ صیف دیل سے ثابت ہے۔ ۵ ۷۱۷۰ حد تُنا عُشْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَد تُنَا عُشْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَد تُنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ جُرَيْجِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَوْمُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَبِي حُدَيْفَةَ يَوْمُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْدُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِنُ أَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِنُ بُنُ رَبِيعَةً. [راجع: ۲۹۲]

اس کی وجہ یہ تھی کہ سالم قرآن کے برے قاری تھے جب کہ دو سری حدیث میں ہے قرآن چار مخصول سے سیکھو۔ سیستی عبداللہ بن مسعود اور سالم مولی ابو حذیفہ اور الی بن کعب اور معاذ بن جبل و کا تھی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں ایک بار میں نے آخضرت طائیا کے پاس آنے میں دیر لگائی۔ آپ نے وجہ پوچھی۔ میں نے کما ایک قاری کو نمایت عمدہ طور سے میں نے قرآن پڑھتے سا۔ یہ سنتے ہی آپ چادر لے کر باہر نکلے دیکھا تو وہ سالم مولی ابو حذیفہ رہا تھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسا مخص بنایا۔ سالم رہا تھ امامت کر رہے تھے جو آزاد کردہ غلام تھے' اس سے غلام کو حاکم یا قاضی بنانا فابت ہوا' بشرطیکہ وہ المبت رکھتا ہو۔

## باب لوگوں کے چود هری یا نقیب بنانا

(۲۷۱۵-۷۷۱۵) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے پچا موک بن عقبہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہیں مروان بن تھم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنهم نے خبردی کہ رسول کریم طافی انے جب مسلمانوں نے قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ پس قراب جاؤ اور تہمارا معالمہ ہمارے پاس تہمارے نقیب یا چودھری اور تہمارے سردار لائیں۔ چنانچہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر آنخضرت مالی ہے گئے اور ان کے ذمہ واروں نے ان سے بات کی اور پھر آنخضرت مالی ہے گئے اور ان کے ذمہ واروں نے داروں نے در خوشی سے اجازت دے دی ہے۔

## باب بادشاہ کے سامنے منہ در منہ خوشامد کرنا' پیٹھ بیچھے اس کوبرا کہنامنع ہے

کیونکہ یہ دغابازی اور نفاق ہے جس کے معنی یمی ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ یمی نفاق ہے۔

(۸۷۱ک) ہم سے ابو نعیم فضل بن و کین نے بیان کیا ہم سے عاصم بن مجد بن زید بن عبراللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے ا کہ پچھ لوگوں نے ابن عمر جی شات کما کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کتے ہیں۔ ابن عمر بی شات نے کما کہ ہم اسے نفاق کتے

# ٢٦- باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

[راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۷]

٧٧ – باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : غَيْرَ ذَلِكَ.

٧١٧٨ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسٌ لاَبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُهَا نِفَاقًا.

٧١٧٩ حدُّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولُ الله الله الله يَقُولُ: ((إنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلاَء بوَجْهِ)).

[راجع: ٣٤٩٤]

منه دیمی بات کرنا اچھ لوگوں کاشیوہ نہیں ایسے لوگ سب کی نظروں میں غیر معتبر ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔

#### باب ایک طرفه فیصله کرنے کابیان

(۱۸۵) ہم سے محمد بن کیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خردی ' انہیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی ہوائے نے کہ ہند نے نبی کریم مٹی کیا سے کہا کہ (ان کے شوم) ابوسفیان بخیل بیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنخضرت مٹی کیا نے فرمایا کہ وستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمارے اور تمارے بچوں کے لیے کانی ہو۔

آپ نے ابوسفیان کی غیر عاضری میں فیصلہ دے دیا ہی باب سے مطابقت ہے۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان کی اور مال حضرت

باب اگر کسی شخص کو حاکم دو سرے مسلمان بھائی کا،ال ناحق دلاوے تواس کو نہ لے کیو تکہ حاکم کے فیصلہ سے نہ حرام حلال ہو سکتا ہے نہ حلال حرام ہو سکتا ہے

(۱۸۱۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا انہیں عروہ بن زبیر نے خبردی انہیں زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم ماٹی لیا کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنمانے خبر دی۔ آپ نے اپنے حجرہ کے دروازے پر جھڑے کی آواز سی تو باہر ان کی طرف نکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے یاس لوگ مقدے لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے ٢٨ - باب الْقضاء عَلَى الْهَائِبِ
 ٢١٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِي ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَخْتَاجُ أَنْ آخُدَ مِنْ مَالِهِ
 قَالَ ﷺ: ((خُدي مَا يَكُفيكِ وَوَلَدَكِ
 بالْمَعْرُوفِ)). [راجع: ٢٢١١]

آپ نے ابوسفیان کی غیر ماضری میں فیملہ و معاویہ بڑائٹر کی طافت قاروتی میں وفات پائی وَنَیٰ ہُوا و معاویہ بڑائی وفات پائی وَنَیٰ ہُوا و ۲۹ – باب مَنْ قُضِي لَهُ بِحَقِّ أَخیهِ فَلاَ يَاخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً

٧١٨١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَبْلَ : أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ابْنِ شِهَابٍ قَبْلَ : أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ اللهِ وَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبِرَتْهَا عَنْ رَسُولِ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ فَلَا خُبُرَتْهَا عَنْ رَسُولِ الله فَانَهُ سَمِعَ خُصومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ

يأتيني الْحَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْ يَكُونَ الْلَغَ مِنْ بَعْضَ فَأَحْسِبُ الله صَادِقَ اللهَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَ فَاقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقً مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أُو لِيَنْرُكُهَا)). [راجع: ٢٤٥٨]

ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہواور میں یقین کر لوں کہ وہی سچاہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک مکڑا ہے وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے 'میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک مکڑا دلا رہا ہوں۔

حضرت ام سلمہ رہی کے بنت ابو امید ہیں۔ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں۔ سنہ مہد میں ان کے انتقال کے بعد حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ ۸۴ سال کی عمر میں سنہ ۵۹ھ میں فوت ہو کر بقیع غرقد میں دفن ہوئیں۔ رضی اللہ عنها وارضاہا۔

(۱۸۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ بن زمیر نے اور ان سے نبی کریم ملتی اللہ کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہی فیانے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص بڑاتھ کو بہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی (کا لڑکا) میرا ہے۔ تم اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن سعد بڑاٹھ نے اسے لے آیا اور کماکہ بیر میرے بھائی کالڑکاہے اور جھے اس کے بارے میں انہون نے وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کما کہ بد میرا بھائی ہے ،میرے والد کی لونڈی کالڑکاہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ دونوں آنخضرت النظام کے پاس بنچے۔ سعد بناتھ نے کما کہ یارسول اللہ! میرے بھائی کا اڑکا ہے' انہوں نے مجھے اس کی وصیت کی تھی اور عبد بن زمعہ نے کما کہ میرا بھائی ہے' میرے والد کی لونڈی کالڑکا ہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ عبد بن زمعہ! یہ تمهارا ہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پھر ہے۔ پھر آپ نے سودہ بنت زمعد بی فیات کماکہ اس لڑکے سے یردہ کیا کرو کیو تکہ آپ نے لڑک کی عتبہ سے مشابہت دیکھ لی تھی۔ چنانچہ اس نے سودہ رضی اللہ عنها کوموت تک نہیں دیکھا۔ ٧١٨٢ - حدَّثنا إسْمَاعيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ انَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ اَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَحَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَحِي: قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أحي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أخى وَابْنُ وَليدَةِ أَبي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللِعْاَهِر الْحَجَرُ)) ثُمُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ: ((اخْتَجِبِي مِنْهُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رُآهَا حَتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى.

[راجع: ۲۰۵۳]

کی قضا ظاہر اور باطن معنی عندالناس و عندالله دونوں طرح نافذ ہو جاتی جیسے حنیہ کہتے ہیں تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچہ زمعہ کا بیٹا ہے تو سودہ کا بھائی ہو جاتا اور اس وقت آپ سودہ کو اس سے بردہ کرنے کا کیوں تھم دیتے۔ جب بردے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ تضائے قاضی سے باطنی اور حقیق امر نمیں بدلیا کو ظاہر میں وہ سودہ کا بھائی ٹھمرا کر حقیقاً عنداللہ بھائی نہ ٹھمرا اس وجہ سے بردہ کا تھم

> ٣٠- باب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وِنَحْوِهَا ٧١٨٣ - حدَّثُنا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ ا لله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لا يَحْلِفُ عَلَى يَمين صَبْر يَقْتَطِعُ مَالاً، وَهُوَ فيهَا فَاجِرٌ إلاَّ لَقِيَ ا لله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ)) فَأَنْزَلَ ا لله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَليلاً ﴾ [آل عمران ٧٧] الآية.

> > [راجع: ٢٣٥٦]

٧١٨٤ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ الله يُحَدُّثُهُمْ فَقَالَ: فِي نَزَلَتْ وَفِي رَجُل خَاصَمْتُهُ فِي بِنْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قُلْتُ: لاَ، قَالَ: ((فَلْيَحْلِفْ)) قُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُون بِعَهْدِ الله ﴾ الآية.

[راجع: ۲۳۵۷]

باب کنویں اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات فیصل کرنا (۱۸۳) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' کہا ہم کو سفیان نے خبردی' انہیں منصور اور اعمش نے' ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھ کیا نے فرمایا جو مخص ایس فتم کھائے جو جھوٹی ہوجس کے ذربعہ وہ کسی دو سرے کا مال مار لے تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا که وه اس بر غضبناک موگا ' پر الله تعالی نے بیر آیت (اس کی تصدیق میں) نازل فرمائی "بلاشبہ جو لوگ اللہ کے عمد اور اس کی قسموں کو تھوڑی ہونجی کے بدلے خریدتے ہں"(الابیہ)

(١٨٨٧) اتنع مين اشعث رفاته بهي آگئه ابهي عبدالله بن مسعود رہ اللہ ان سے حدیث بیان کرہی رہے تھے۔ انہوں نے کما کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایک اور فمخص کے بارے میں' میراان سے کنویں کے بارے میں جھگزا ہوا تو آنخضرت ملی کے اِنے ے) کما کہ تمہارے یاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے کما کہ نہیں۔ آنخضرت سالی ایم فرمایا پر فریق مقابل کی قتم پر فیصله مو گار میس نے كهاكه پهرتويه (جھوٹی) قتم كھالے گا. چنانچه آيت" بلاشبه جولوگ الله کے عمد کو"الخ نازل ہوئی۔

اس سے کنوئیں وغیرہ کے مقدمات ثابت ہوئے اور یہ بھی کہ اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قتم لی جائے گی۔ باب ناحق مال اڑانے میں جو وعید ہے وہ تھو ڑے اور بہت

#### دونوں مالوں کو شامل ہے

اور ابن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے شبرمہ (کوفہ کے قاضی) نے کہ دعویٰ تھوڑا ہویا بہت سب کافیصلہ یکساں ہے ٣١- باب الْقَضَاءِ فِي كَثيرِ الْمَالِ وَقَليلِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: عَن ابْن شُبْرَمَةَ الْقَضاءُ في قَليل الْمَال وَكَثيرهِ سَوَاءٌ.

(۱۸۵۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی '
انہیں زہری نے 'انہیں عوہ بن زہیر نے 'انہیں زیب بنت ابی سلمہ بھی ہون نے خبردی 'ان سے ان کی والدہ ام سلمہ بھی ہونے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھ ہونے نے اپنے دروا زے پر جھڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نگلے۔ پھر ان سے فرمایا 'میں تمہارے ہی جیسا انسان موں 'میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں 'مکن ہے ایک فریق دو سرے سے زیادہ عمدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لیے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے (حالا نکہ وہ صحیح نہ ہو) تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دول تو بلاشبہ یہ فیصلہ جنم کا ایک کھڑا ہے۔

٣٩١٥ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النِّبِيُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النِّبِيُ فَغَلْ جَلْبَةَ خِصَامِ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي فَقَالَ لَهُمْ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ ابْلَغَ مِنْ الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ ابْلَغَ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا)). هي قطْعَة مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا)).

[راجع: ۲٤٥٨]

معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ اگر غلط ہو تو وہ نافذ نہ ہو گا۔

٣٧ – باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ الْمُوالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُ النَّامِ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

یہ مدیث آگے آرہی ہے۔

٧١٨٦ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ كَهَيْلٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَ النّبِيُ عَلَمًا أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِشَمَانِمِانَةٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ مَالَى عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِشَمَانِمِانَةٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ مَنْ اللهُ إِلَيْهِ. [راجع: ٢١٤١]

٣٣- باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِي الْأَمَرَاءِ حَدَيثًا

باب حاکم (ب و قوف اور غائب) لوگوں کی جائد ادمنقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو پیچ سکتا ہے اور آنخضرت ملٹا کیا ہے ایک مدبر غلام نعیم بن نحام کے ہاتھ بیچ ڈالا

(۱۸۱۷) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا' کہا ہم سے محد بن بشر نے بیان کیا' کہا ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' کہا ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' کہا ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے جابر بن عبداللہ بی شان نے بیان کیا کہ آخضرت ساتھ لیا کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے (کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا) چو نکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا اس لیے آنخضرت ساتھ لیا نے اس غلام کو آٹھ سودر ہم میں نے دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی۔

باب کسی شخص کی سرداری میں نافرمانی سے لوگ طعنہ دیں اور حاکم ان کے طعنہ کی پرواہ نہ کرے ) (403) b

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِفْ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَطُعِنَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَطُعِنَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَطُعِنَ فَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ اللهِ مُرَةٍ وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَحِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَي وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى أَوْلُ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ)). [راجع: ٣٧٣٠]

(ک۸۱ک) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بی شیاسے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید بی شیار کو کوئیا لیکن ان کی سرداری پر طعن کیا گیا۔ آخضرت التی ہو تو تم نے اس بے پہلے اس کے والد (زید بن اللہ ) کی امارت کو بھی مطعون قرار دیتے اور وہ مطعون قرار دیا تھا اور خداکی قتم وہ امارت کے لیے سراوار تھے اور وہ مطعون قرار دیا تھا اور خداکی قتم وہ امارت کے لیے سراوار تھے اور وہ محملے عزیز ہے۔ کے بعد سب سے زیادہ مجملے عزیز ہے۔

کی بر اور اسلام ہوڑھے ہوڑے ہوئے آپ نے ایک چھوکرے کو سردار بنایا۔ حالا نکہ آپ کا کوئی فعل مصلحت اور دور الیہ میں بوئے ہے۔

اندلیثی سے خالی نہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اسامہ بڑاٹھ کے والد زید بن حارث بڑاٹھ ان روی کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہے۔

آپ نے ان کے بیٹے کو اس لیے سردار بنایا کہ وہ اپنے باپ کے مارنے والوں سے بوے جوش کے ساتھ لڑیں گے۔ دو سرے یہ کہ اسامہ بڑاٹھ کے والد حضرت زید بڑاٹھ کو آنحضرت سٹاٹھ کے ابنا بنایا تھا جب وہ غزوہ موت میں شہید ہوئے تو ایک اکلو تا بیٹا اسامہ بڑاٹھ چھوڑ گئے۔ آنخضرت سٹاٹھ کے انتا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ران پر ان کو بٹھاتے اور ایک ران پر حضرت حسن بڑاٹھ کو اور فرماتے یاللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اس حدیث کے ایک ران پر حضرت حسن بڑاٹھ کو اور فرماتے یاللہ! میں ان دونوں سے محبت کر۔ اس حدیث کے ایک ران پر حضرت میں بڑاٹھ کو سرداری سے علیحدہ نمیں کیا۔ اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ حضرت عمر بڑاٹھ نے اہل کوفہ کی بے اصل شکایات پر سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ کو کیوں معزول کر دیا کہیں گر کسی فتنے یا فساد کے ڈر سے حضرت عمر بڑاٹھ کو ان کا علیحدہ بن کر دینا قرین مصلحت نظر آیا اور آخضرت سٹاٹھ کے کو ایک کسی فتنہ اور کشیر سے کہا دور اسلام کی رائے کی طرف مفوض ہے۔

فساد کا اندیشہ نہ تھا۔ بسرطال یہ امرامام کی رائے کی طرف مفوض ہے۔

#### باب الدالخصم كابيان

لینی اس شخص کابیان جو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہے۔ لُدًا لینی شیر هی

سورة مريم مين جو ب وننذر به قومًا لداً يهال لدا كامعنى شيرهي اور كج ب يعني مرابى كى طرف جانے والے-

(۱۸۸ک) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے کیلی بن سعید نے بیان کیا' ان سے ابن جر یکے نیان کیا' انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا' وہ حضرت عائشہ رہی ہیں سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ

٣٤ - باب الأَلَدُّ الْحَصْم وَهُوَ

الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ

لُدًّا : عُوجًا

٧١٨٨ - حُدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ما الله کے نزدیک سب سے مبغوض وہ مخص ہے جو سخت جَفَرُ الوہو.

#### باب جب حاكم كافيصله ظالمانه مويا علماءك خلاف موتووه رو كردياجائع كا

(١٨٩) م سے محود نے بیان کیا کما م سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معرفے خردی انسیں زہری نے انسیں سالم نے اور انسیں ابن عمر بھن نے کہ نبی کریم مٹھیا نے خالد بھاتھ کو بھیجا۔ (دؤسری سند) امام بخاری نے کہااور مجھ سے تعیم بن حماد نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کہا ہم کو معمرنے خردی اسیں زہری ن انسیں سالم نے انسیں ان کے والد نے کہ نبی کریم التی اے فالدين وليد بنات كوني جذيه كي طرف بفيجا (جب انسيس اسلام كي دعوت دی) تو وه "اسلمنا" (ہم اسلام لائے) کمیہ کراچھی طرح اظهار اسلام نہ کرسکے بلکہ کنے لگے کہ صبانا صبانا (ہم اپنے دین سے پھر كئے 'ہم اپنے دين سے بھر كئے) اس پر خالد رہائت انسيں قل اور قيد كرنے لگے اور ہم ميں سے ہر شخص كواس كے حصه كاقيدى ديا اور ہمیں تھم دیا کہ ہر فخص اپنے قیدی کو قتل کردے۔ اس پر میں نے کما که والله! میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گااور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اینے قیدی کو قتل کرے گا۔ پھر ہم نے اس کا ذکرنی کریم ملی اس سے کیاتو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! میں اس سے برأت ظاہر كرتامول جو خالد بن وليد بناتيُّهُ نے كيا۔ دو مرتبہ۔

آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ حفرت خالد بناٹھ حاکم تھے گران کے غلط فیصلے کو ساتھیوں نے نہیں مانا۔ اس سے باب کا مطلب ابت باب امام کسی جماعت کے پاس آئے اور ان میں باہم صلح کرا

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَبْغُضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْحَصِمُ)).

[راجع: ۲٤٥٧]

٣٥- باب إذًا قَضَى الْحَاكِمُ بجَوْر أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

اس کا ماننا ضروری نه ہو گا۔

٧١٨٩ حدَّثنا مَحْمُودٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَى خَالِدًا ج. وحَدَّثَني نُقَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا لله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدَ إِلَى بَنِي جَذيهَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُل مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسيرَهُ فَقُلْتُ: وَالله لاَ أَقْتُلُ أَسيرى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ)) مَرَّتَيْن.

[راجع: ٤٣٣٩]

موتا ہے۔ کچ ہے لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق. ٣٦- باب الإمَام يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ

• ٧١٩- حدَّثناً أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدِّينِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو فَبَلَغٌ ذَلِكَ النَّبِيُّ الظُّهُورَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنْ بِلاَلَّ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكُر فَتَقَدُّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ ابِي بَكْرٍ، فَتَقَدُّمَ فِي الصَّفِّ الَّذي يَليهِ قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ ابُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ فَأُومَاً اِلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ أَن امْضِهُ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ ابُو بَكْرِ هُنَيَّةً يَحْمَدُ الله عَلَى قَوْل النَّبِيِّ اللَّهُ، ثُمُّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ اللَّهِ ذَلِكَ تَقَدُّمَ فَصَلَّى النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ إِذْ أوْمَأْتُ إِلَيْكِ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ)) قَالَ:١ لَمْ يَكُنْ لاْبِن أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ: ((إذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّح النّساءُ).

[راجع: ٦٨٤]

قبیلہ بی عمرو بن عوف میں آپ صلح کرانے گئے 'ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا' اس میں امام کی کسرشان نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خوبی ہوگی۔

(۱۹۰۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے ابوحازم المدینی نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد الساعدي والتركيف في بيان كياكه قبيله بن عمرو بن عوف مين باجم لرائي مو پڑھی اور ان کے یمال صلح کرانے کے لیے تشریف لائے۔ جب عصر کی نماز کاونت موا (مدینه مین) تو بلال بواید نے اذان دی اور اقامت كى ـ آپ نے ابو بر رائت كو نماز يرهانے كا حكم ديا تھا۔ چنانچه وہ آگ برھے 'ات میں آخضرت ملکھا تشریف لے آئے ابو بکر واللہ نمازی میں تھے ' پھر آخضرت مالیا اوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بردھے اور ابو برر واللہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آگئے جوان سے قریب تھی۔ سل بڑاٹھ نے کہا کہ لوگوں نے آنخضرت ملتہالیا ك آمدكوبتان ك لي باته ير باته مارك ابوبكر والته جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پیلے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب انبول نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتابی نہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور آنخضرت ملاہیم کو اپنے پیچھے دیکھالیکن آنخضرت ملاہیم ان اشارہ کیا کہ نماز پوری کریں اور آپ نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ تھرے رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو بکر بناتھ تھوڑی در نبی کریم ماتھا کے تھم یراللد کی حرکرنے کے لیے ٹھسرے رہے ، پھر آپ الٹے پاؤل پیچے آگئے۔ جب آخضرت ملڑا اے یہ دیکھاتو آپ آگے برھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو بمراجب میں نے اشارہ کردیا تھاتو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیر مانع تھی؟ انہوں نے عرض کیا' ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آنخضرت ملن کیا کی امامت کرے اور آنخضرت ملن کیا نے فرمایا کہ (نماز میں) جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردوں کو سجان اللہ کمنا چاہيئے اور عورتوں كوہاتھ پرہاتھ مارنا چاہئے۔

#### باب فيصله لكصف والاامانت داراور عقلمند مونا جائ

(اا الاعداد الله الوالله الوالله الوالية عبان كيا كما بم عد الراجيم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت رفاقت نے کہ جنگ ممامہ میں بکفرت (قاری صحابہ کی) شمادت کی وجہ سے ابو بکر بڑاٹھ نے مجھے بلا بھیجا۔ ان ك ياس عمر والله بهى تھے۔ ابو بكر والله نے جھے سے كماك عمر ميرے ياس آئے اور کما کہ جنگ ممامہ میں قرآن کے قاربوں کاقتل بہت ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ دوسری جنگوں میں بھی اس طرح وہ شہید کئے جائیں گے اور قرآن اکثر ضائع ہو جائے گا۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجيد كو (كتابي صورت ميس) جمع كرنے كا حكم ديں۔ اس پر ميں نے عربنات سے کما کہ میں کوئی ایسا کام کیے کر سکتا ہوں جے رسول اللہ معالمہ میں برابر مجھ سے کتے رہے ' یمال تک کہ اللہ تعالی نے ای طرح اس معاملے میں میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح عمر ہناتھ کا تھا اور میں بھی وہی مناسب سمجھنے لگاجے عمر بخالتہ مناسب سمجھتے تھے۔ زید والله نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر والله نے کماکہ تم جوان موعظمند مو اور ہم تہیں کسی بارے میں متم بھی نہیں سمجھتے تم آنخضرت ملی کا وى بھى لکھتے تھے' پس تم اس قرآن مجيد (كي آيات) كو تلاش كرواور أيك جكد جمع كردو- زيد روالتر في بيان كياكه واللد! الرابو بكر والترة مجه کسی پیاڑ کو اٹھا کر دو سری جگہ رکھنے کامکلف کرتے تو اس کابوجھ بھی میں اتنانہ محسوس کر تا جتنا کہ مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے تھم سے مجسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کما کہ آپ کس طرح ایسا کام كرتے بيں جو رسول الله طافيات نيس كيا۔ ابو بكر والله نے كما كه والله! يد خيرب- چنانچه مجھے آمادہ كرنے كى وہ كوشش كرتے رہے یماں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکرو عمر رضی اللہ عنما کاسینہ کھولا تھااور میں بھی وہی

المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية الماني ٧١٩١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ السِّبَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ ابُو بَكْرٍ لِمَقْتَلَ أَهْلَ الْيَمَامَة، وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ الْبُو بَكْر: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآن، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرُّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِن بُكُلُّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّى أرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ والله خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُني فِي ذَلِكَ حَتَّى شَوَحَ الله صَدْري لِلَّذِي شُرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَتَتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ: فَوَ الله لَوْ كَلُّفَنِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الْجَبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيٌّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جِمْعِ ٱلْقُرْآن، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَن شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله هُ قَالَ أَبُو بَكْرِ : هُوَ وَالله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتّى شَرَحَ الله صَدْري لِلذِّي شَوَحَ الله لَهُ صَدْرَ أَبي بَكْر وَعُمَرَ، وَأَرَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذي رَأَيَا

فَتَتَبُّفْتُ الْقُرْآنَ اجْمَعَهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النُّوْبَة ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَٱلْحَقُّتُهَا فِي سُورَتِهَا وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله عزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ عند حَفْصة بنت عُمَر. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّخَافُ : يَعْنِي الْخَزَفَ.

[راجع: ۲۸۰۷]

٣٨- باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَٱلْقَاضِي إِلَى أُمنَائِهِ

٧١٩٢ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي لَيْلَى حِ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرجَال مِنْ كُبَرَاء قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أصَابَهُمْ فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ الله قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقيرِ - أَوْ عَيْن - فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَا للَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا : مَا قَتَلْنَاهُ وَا لله، ثُمُّ اقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ

مناسب خیال کرنے لگا جے وہ لوگ مناسب خیال کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی تلاش شروع کی۔ اسے میں تھجور کی چھال' چڑے وغیرہ کے مکروں سینے پھر کے مکروں اور لوگوں کے سینوں ے جمع کرنے لگا۔ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاء کم رسول من انفسكم آخر تك خزيمه يا ابوخزيمه والله كياس يائي اور اس کو سورت میں شامل کرلیا۔ (قرآن مجید کے پیہ مرتب) صحیفے ابو بکر ر بالله كالله كالله على والله والله والله الله تعالى نے انہیں وفات دی ' پھروہ عمر بناٹذ کے پاس آگئے اور آخر وفت تک ان کے پاس رہے۔ جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی تو وہ حفصہ بنت عمر اللہ اللہ نے پاس محفوظ رہے۔ محمد بن عبیداللہ نے کما کہ "اللخاف" كے لفظ سے مسكري مرادب جسے خزف كہتے ہيں۔

۔ باب كا مضمون اس سے جابت ہوا كه حضرت صديق اكبر بناتُد نے ايك اہم تحرير كے ليے حضرت زيد بن حابت بناتُر كا امتخاب فرمايا۔

## باب امام كالينے نائبول كو اور قاضى كااينے عمله كولكھنا

(1912) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی 'انسیں ابن ابی لیلی نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابولیلی بن عبدالله بن عبدالرحل بن سل نے ان سے سل بن ابی حثمہ نے ' انہیں سل اور ان کی قوم کے بعض دوسرے ذمہ دارول نے خبر دی کہ عبداللہ بن سل اور محیصہ پڑھٹا خیبر کی طرف (تھجور لینے کے لیے) گئے۔ کیونکہ تنگ دستی میں مبتلاتھ 'پھر محیصہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ کو کسی نے قتل کرکے گڑھے یا کنویں میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ یمودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ واللہ! تم نے ہی قتل کیا ہے۔ انہوں نے کماواللہ! ہم نے انہیں نہیں قتل کیا۔ پھروہ واپس آئے اور این قوم کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ اور ان کے بھائی حویصہ جو ان سے بوے تھے اور عبدالرحمٰن بن سہل بیٰ ﷺ آئے''

مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ لِيَتَكُلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُ المُحَيِّصَةَ : ((كَبُّرْ كَبُّرْ)) يُويدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَا: ((إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَالله فَقَالَ وَالله فَقَالَ الله فَالُوا: لَيْسُوا المِسْلِمِينَ فَوَدَاهُ وَسُلُمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مِنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مِنْ الله عَلَيْهِ وَاللّه وَالله الله فَقَالَ الله فَا الله فَقَالَ الله الله فَا 
[راجع: ۲۷۰۲]

آپ كے يُموديوں واس مقدمہ ك كے بار۔ ٣٩ – باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ؟

٧١٩٣ ، ٧١٩٣ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ الله بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالاً : جَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالاً : جَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَالَ الله فَقَالَ : صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَالَ الله فَقَالَ : صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ عَلَى الله فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا عَلَى هَذَا فَرَنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي: عَلَى 
پر محیصہ بڑا تھ نے بات کرنی چاہی کیونکہ آپ ہی خیبر میں موجود تھے لیکن آنخصرت ساٹھ کیا نے ان سے کما کہ بڑے کو آگے کو 'بڑے کو۔ آپ کی مراد عمر کی بڑائی تھی۔ چنانچہ حویصہ نے بات کی 'پر محیصہ نے بھی بات کی۔ اس کے بعد آنخصرت ساٹھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ آنخصرت ساٹھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ آنخصرت ساٹھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ آنخصرت ساٹھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ آبول نے واب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں نہیں قبل کیا ہے۔ پھر آپ نے واب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں نہیں قبل کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے شہید ساتھ کے خون کے مستی ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں (کیونکہ جرم کرتے دیکھا نہیں تھا) پھر آپ نے فرمایا 'کیا آپ لوگوں کے بجائے یہودی قتم کھا تی لوگوں کے بجائے یہودی قتم کھا تی لوگوں کے بجائے یہودی قتم کھا تھی ہیں۔ چنانچہ آخضرت ساٹھ کے دہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جھوئی قتم کھا تھے ہیں۔ چنانچہ آخضرت ساٹھ کے۔ سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان میں کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان میں کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان میں کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان میں کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سمل بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک او نئی نے جھے لات ماری۔

آپ نے یمودیوں کو اس مقدمہ قتل کے بارے میں سوالنامہ لکھوا کر بھیجا ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔

# باب کیاحاکم کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو معاملات کی دیکھ بھال کیلئے بھیج

(۱۹۳۷ - ۱۹۲۷) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجبنی رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک دیماتی آئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے۔ پھردو سرے فریق کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کما کہ بیہ صحیح کہتے ہیں 'ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ پھردیماتی نے کما' میرالڑکا اس مخص کے یمال مزدور تھا' پھر دیماتی نے کما' میرالڑکا اس مخص کے یمال مزدور تھا' پھر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھ سے کما کہ اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھ سے کما کہ

ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَلِيدَةٍ، ثُمُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَقَالُوا: إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلَّدُ مِاتَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، فَقَالَ النَّبِي ﴿ (لِأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ الله، أمَّا الْوَليدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدًّ عَلْيَكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ ((مِانَةُ وَتَغْرِيبُ عَام وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ)) لِرَجُلِ ((فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا)) فَعَدًا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥،٢٣١٤]

#### ١٠ اب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهْل يَجُوزُ تِرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟

٧١٩٥- وقال خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ إِنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَمْرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ: وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرُّحْمَنِ وَعُثْمَانٌ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ: تُخْبرُكَ بصَاحِبهَما الَّذِي صَنَعَ بهمَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ : كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدًّ لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.

تہارے لڑے کا حکم اسے رجم کرنا ہے لیکن میں نے اپنے لڑے ک طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کافدیہ دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے بوچھاتو انہوں نے کہاکہ تمہارے لڑکے کو سوکو ڑے مارے جائیں کے اور ایک سال کے لیے شریدر ہوگا۔ آخضرت سال کے ا فرمایا کہ میں تمہارے ورمیان الله کی کتاب کے مطابق فیصله کروں گا۔ باندی اور بحریاں تو حمیس واپس ملیں گی اور تیرے لڑے کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا ہے اور انیس (جو ایک صحابی تھے) سے فرمایا کہ تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے رجم كرو ـ چنانچه انيس بناتخه اس كے پاس گئے اور اسے رجم كيا۔

تو آنجفرت میں کے انیں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اور انیس کے سامنے اس کے اقرار کا وہی تھم ہوا جیسے وہ آنخفرت ساتھیا کلیسین کے سامنے اقرار کرتی اگر انیس گواہ بنا کر بھیج گئے ہوتے تو ایک محض کی گواہی پر اقرار کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ حافظ نے کما امام بخاری ماتھ نے یہ باب لاکر امام محد کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا ذہب یہ ہے کہ قاضی کسی مخص کے اقرار پر کوئی تھم نسیں دے سکتا' جب تک دو عادل مخصوں کو جو قاضی کی مجلس میں رہاکرتے ہیں اس کے اقرار پر مواہ نہ بنا دے اور جب وہ دونوں اس کے اقرار پر گواہی دیں تب قاضی ان کی شادت کی بنا پر تھم دے۔

## باب حاكم كے سامنے مترجم كارمنا اور کیاایک ہی مخص ترجمانی کیلئے کافی ہے۔

(490) اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اینے والد زید بن ثابت بنائد ے بیان کیا کہ رسول اللہ مائیل نے تھم دیا کہ وہ میودیوں کی تحریر سیکھیں 'یمال تک کہ میں یمودیوں کے نام آنخضرت ساتھ کیا کے خطوط لکھتا تھا اور جب يبودي آپ كو كھتے تو ان كے خطوط آپ كو پڑھ كر سناتا تھا۔ عمر بن پختے نے عبد الرحمٰن بن حاطب سے پوچھا' اس وقت ان کے پاس علی' عبدالرحمٰن اور عثمان دیمۂ خیر بھی موجود تھے کہ یہ لونڈی کیا کہتی ہے؟عبدالرحلٰ بن حاطب نے کہا کہ امیرالمؤمنین یہ آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زناکیا ہے (جو برغوس نام کاغلام تھا) اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس جیﷺ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کر تا تھااور بعض لوموں (امام محمد اور امام شافعی) نے کما ہے کہ حاکم کے لیے دو ترجموں کامونا ضروری ہے۔

تہر ہے ۔ لیٹ برجے اور امام ابو حفیفہ اور امام احمد بھی ای کے قائل کا یمی قول ہے اور امام ابو حفیفہ اور امام احمد بھی ای کے قائل کی بیٹ ہے۔ کیٹ بیٹ ہے۔ ہیں۔ امام بخاری کا بھی نیی قول معلوم ہو تا ہے لیکن شافعی نے کہا جب حاکم فریقین یا ایک فریق کی زبان نہ سجمتا ہو تو وو مخض عادل بطور مترجم کے ضرور ہیں جو حاکم کو اس کابیان ترجمہ کرکے سائیں۔ خارجیہ کے قول کو امام بخاری میں ہے تاریخ میں وصل كيا۔ كتے بين زيد بن البت زالت واپن تھ كه بندره دن كى محنت من يبودكى كابت برصف كك اور كلف ككے۔ اس مديث سے س مجى معلوم ہوا كه كافرول كى زبان اور تحرير دونول سيكمنا درست بين خصوصاً جب ضرزرت مو- كيونكه أتخضرت التي النظام نيد والتد سي فرمایا تھا مجھ کو یہودیوں سے تکھوانے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ لونڈی نے اپنی زبان میں کہا کہ فلال غلام برغوس نامی نے مجھ سے زناکیا اور کما کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کو عبدالرزاق اور سعید بن منصور نے وصل کیا۔ ابو جمرہ کی بیہ حدیث پیچھیے کتاب العلم میں موصولاً گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ترجمہ کو حضرت ابن عباس جہن وغیرہ نے شمادت پر قیاس کیا ہے۔ یمال سے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو کتے ہیں امام بخاری نے بعض الناس کے لفظ سے امام ابو حنیفہ کی تحقیر کی ہے کیونکہ بعض الناس کوئی تحقیر کا کلمہ نہیں اگر تحقیر کا کلمہ ہوتا تو امام شافعی کے لیے کیونکر استعال کرتے۔

(۱۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انسیں زہری نے 'انسیل عبیدالله بن عبدالله نے خردی اور انسیں عبدالله بن عباس ﷺ نے خبردی که ابوسفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلا بھیجا' پھر اینے ترجمان سے کہا'ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھول گا۔ اُگریہ مجھ سے جھوٹ بات کے تواسے جھٹلادیں۔ پھرپوری حدیث بیان کی ' پھراس نے ترجمان ہے کہا' اس ہے کہو کہ اگر تہماری ہاتیں صیح ہیں تو وہ مخض اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔

٧١٩٦ حدَّثْناً ابُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَهُمْ إنَّي سَائِلٌ هَذَا فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَان: قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.[راجع: ٧]

یماں یہ اعتراض ہوا ہے کہ ہرقل کا فعل کیا جت ہے وہ تو کافر تھا۔ نفرانیوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ گو ہرقل کافر کی سیاری کی سیاری کی کتابوں اور ان کے حالات سے خوب واقف تھا تو گویا پہلی شریعتوں میں بھی ایک ہی مترجم کا ترجمہ كرنا كافى سمجما جاتا تھا۔ بعضوں نے كما ہرقل كے فعل سے غرض نہيں بلكہ ابن عباس رہ فظ نے جو اس امت كے عالم تھے اس قصے كو نقل کیا اور اس پر یہ اعتراض نہ کیا کہ ایک مخص کا ترجمہ غیر کانی تھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک محض کی مترجی کانی سمجھتے تھے۔

> ١ ٤ - باب مُحَاسَبَةِ الإمَام عُمَّالَهُ ٧١٩٧ حدَّثَنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ اسْتَعْمَلَ ابْنَ

الْأَتْبِيَةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَا جَاءَ

باب امام کااینے عاملوں سے حساب طلب کرنا

(كاك) مم سے محمر بن سلام نے بیان كیا كما مم كو عبدہ بن سليمان نے خبردی 'ان سے مشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد ن ان سے ابو حمید ساعدی نے کہ نبی کریم سٹھایا نے ابن الا تبیہ کو بنی سلیم کے صدقہ کی وصولیابی کے لیے عامل بنایا۔ جب وہ آمخضرت ملتی پیلم

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((فَهَلاّ جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيكَ وَبَيْتِ أُمُّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيُّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله الله الله فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمٌّ قَالَ: ((أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمُور مِمَّا وَلاَّنِي الله فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلاّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَ الله لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا)) قَالَ هِشَامٌ: ((بغَيْر حَقِّهِ إلاّ جَاءَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ فَلاَّعْرِفَنَّ مَا جَاءَ الله رَجُلِّ بِبَعيرِ لَهُ رُغَاءً، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرَ)) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ((أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)).[راجع: ٩٢٥]

کے پاس (وصولیانی کر کے) آئے اور آنخضرت ملتھایم نے ان سے حساب طلب فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے مدید دیا گیاہے۔ اس پر آنخضرت اللہ اللہ کے فرمایا کہ پھرتم اپنے مال باپ ك گركيول نه بينظے رہے اگرتم سے ہو تو وہال بھى تمارے پاس مديد آيا۔ پھرآپ كھڑے ہوئے اور لوگوں كو خطبہ ديا۔ آپ نے حمدوثا کے بعد فرمایا۔ امابعد! میں کھھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالی نے مجھے سونے ہیں 'پھرتم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کمتاہے کہ یہ مال تمہاراہے اور بد مدید ہے جو مجھے دیا گیاہے۔ اگر وہ سچاہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں بیضارہا تا کہ وہیں اس کاہدیہ پہنچ جاتا۔ پس خدا کی قتم تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا۔ ہشام نے آگے کامضمون اس طرح بیان كياكه بلاحق كو قيامت كون الله تعالى اس اس طرح لائ كا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پہچان لوں گا جواللہ کے پاس وہ شخص لے کر آئے گا۔ اونٹ جو آواز نکال رہا ہو گایا گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بمری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھرآپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یمال تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کیامیں نے پہنچادیا۔

ترینے ہے اس تحومت کے عمال اور افسران بددیانت ہوں گے اس کا ضرور ایک دن بیڑا غرق ہو گا۔ اس لیے آپ الی ایک اس تخق الکت پیڑے اس تحقیق اس تحقیق اس کا ضرور ایک دن بیڑا غرق ہو گا۔ اس لیے آپ الی ایک اس تحقیق کے ساتھ اس عال سے بازپرس فرمائی اور اس کی بددیا نتی پر آپ نے سخت لفظوں میں اسے ڈانٹا۔ (سٹھیل)

باب امام کاخاص مشیر جے بطانہ بھی کہتے ہیں یعنی راز دار

(۱۹۸۵) ہم سے اصبع نے بیان کیا کما ہم کو ابن وہب نے خبردی ، ا نہیں یونس نے خبردی' انہیں ابن شہاب نے ' انہیں ابوسلمہ نے اور انسیں ابوسعید خدری رہا تھ نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجایا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ دو رفیق تھے ایک توانهیں نیکی کے لیے کہتااور اس پرابھار تااور دوسراانسیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھار تا۔ پس معصوم وہ ہے جے اللہ بچائے

٢ ٤ – باب بطَانَةِ الإمَامِ وَأَهْلِ

مَشْوَرتِه الْبطَانَةُ : الدُّخَلاَءُ.

١٩٨ - حدَّثْنَا أصْبَخُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللهِ مِنْ نَبيُّ وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلْيفَةٍ إلاّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَان، بطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ رکھے۔ اور سلیمان بن بلال نے اس حدیث کو یکی بن سعید انصاری سے روایت کیا کہا مجھ کو ابن شہاب نے خبردی (اس کو اساعیلی نے وصل کیا) اور ابن ابی عتیق اور موسیٰ بن عقبہ سے بھی 'ان دونوں نے ابن شہاب سے بہی حدیث (اس کو بہتی نے وصل کیا) اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے یوں روایت کی۔ مجھ سے ابوسلمہ نے بیان کیا۔ انہوں نے ابوسعید خدری بڑھ سے ان کا قول (یعنی حدیث کو موقو فا نقل کیا) اور امام اوزاعی اور معاویہ بن سلام نے کہا مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے 'انہوں نے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے 'انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابوسلمہ سے ابو سلمہ بن قبدالرحمٰن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابوسلمہ سے میدالرحمٰن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابوسلمہ سے روایت کیا 'انہوں نے ابوسعید خدری بڑھ سے صفوان بن سلیم نے قول) اور عبداللہ بن ابی جعفر نے کہا مجھ سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے بیان کیا 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے نانہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوالیوب سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'کہا میں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'ابوسلمہ سے 'ابوسلمہ سے 'انہوں نے ابوسلمہ سے 'ابوسلمہ سے 'ابوسلم

وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشُّرِ وَتَحُضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَى)). وقالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ يَحْتَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ بِهِذَا وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابِ مِثْلَهُ وَقَالَ شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ شَهَابٍ مِثْلَهُ وَقَالَ شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ : وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاّمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْوَزَاعِيُّ: وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاّمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْوَرْاعِيُّ: وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاّمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْوَرْاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُحَدِّثَنَا وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ وَسَعِيدُ قُولُكُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ وَسَعِيدُ قُولُكُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَعْفَرٍ وَسَعِيدُ قُولُكُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ وَسَعِيدٍ قَوْلُكُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَفُوانُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ أَبِي مَلْمَةً، عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ أَبِي مَنْ أَبِي مَعْفَرَانُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أَلِي وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي شَعْدُ أَبِي مَلَمَةً، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَمُعْلَى الْنَعْقِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَعْنَ أَبِي أَلِي وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَا لَيْهِ عَنْ أَبِي مَا لَيْسَالِهُ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَا لَيْنَ اللّهِ مِنْ أَنْ إِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ إِنْ اللّهِ وَقُولَ لَا عَلَيْهُ مُنْ أَبِي مِنْ أَنْ اللّهُ وَقُولَ لَا عُنْ أَبِي مِنْ أَنْ الْهِ مِنْ أَنْ إِنْ مُنَالِهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهِ وَقُولُ أَنْ الْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهُ اللّه

[راجع: ٦٦١١]

اس کو امام نمائی نے وصل کیا۔ حدیث ندکور کا مطلب یہ ہے کہ پنجبروں کو بھی شیطان برکانا چاہتا ہے گروہ اس کے دام بیل استیک انہیں آتے کیونکہ اللہ تعالی ان کو معصوم رکھنا چاہتا ہے۔ باتی دو سرے ظینے اور بادشاہ بھی بدکار مشیر کے دام بیل پہن جاتے ہیں اور برے کام کرنے گئے ہیں۔ بعضوں نے کما نیک رفتی سے فرشتہ اور برے رفتی سے شیطان مراد ہے۔ بعضوں نے کما نش امارہ اور نفس مطمئه مراد ہیں۔ اوزائی کی روایت کو امام احمد نے اور معاویہ بڑاتھ کی روایت کو امام نسائی نے وصل کیا۔ ان دونوں نے رادی حدیث ابو ہریرہ بڑاتھ کو قرار دیا اور اوپر کی روایتوں میں ابوسعید سے اور حبداللہ بن ابی حسین اور سعید کی روایت کو معلوم نہیں کس نے وصل کیا۔ سند میں تفسیل کا حاصل ہی ہے کہ اس حدیث میں ابوسطم پر رادیوں کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ابوسلمہ بڑاتھ نے ابو ہریرہ بڑاتھ سے موقوقاً نقل کرتا ہے ابوسطمہ بڑاتھ نے دورایت کی۔ کوئی کہتا ہے ابوسطمہ بیا ابوسطمہ بھی موقوقاً نقل کرتا ہے کوئی مرفوعاً۔

٣٤- باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ ٤٣ - باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ ٩٠ ٧٩ - حدَّثَنا إسماعيلُ، حَدَّثَني مَالِكَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدِ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَادَةُ بْنِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله الله الله عَلَى السّمْع وَالطّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

باب المم لوگول سے كن باتوں پر بيعت لے؟

(199) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے کچی بن سعید نے انہوں نے کما کہ مجھ کو عبادہ بن الولید نے خبردی ان سے عبادہ بن صامت بن تیز نے نہاں کیا کہ ہم نے والد نے خبردی ان سے عبادہ بن صامت بن تیز نے نیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ میں کیا ہے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں۔

[راجع: ۱۸]

٧٢٠٠ وَأَنْ لاَ نُنَازِعُ الأَمْرَ اهْلَهُ وَانْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ خَيْثُمَا كُنَا لاَ نَحَافُ فِي الله لَوَمَةُ لائِم.

[راجع: ٥٠٥٦]

٧٢٠١ حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خالدُ بنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبيُّ الله في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ:

> اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةُ فَاغْفِرْ للأنْصَار وَالْمُهَاجِرَة

فَأَجَابُوا :

نَحْنُ الَّذينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

[راجع: ٢٨٣٤]

مولانا وحید الزمال روایت نے دعائے نبوی اور انسار کے شعر کا ترجمہ شعر میں یوں اوا کیاہے فائدہ جو کچھ کہ ہے وہ آخرت کا فائدہ

انصار کے شعر کا اردو منظوم ترجمہ یوں کیا ہے۔

اب بغیر محرک یہ بیت ہم نے کی

٧٧٠٢ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: ((فيمَا اسْتَطَعْتَ)).

٣ - ٧٧ - حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،

( ۱۹۰۰ ) اور اس شرط بر کہ جو مخص سرداری کے لاکق ہو گا (مثلا قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو) اس کی سرداری قبول کرلیں گے اس سے جھڑانہ کریں گے اور بدکہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے یا حق بات کمیں گے جمال بھی ہوں اور اللہ کے راتے میں ملامت کرنے والے کی طامت کی پرواہ نہ کریں گے۔

(١٠٥١) مم سے عمرو بن على نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے حمید نے بیان کیااوران ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم مٹھیم سردی میں میح کے وقت باہر نکلے اور مهاجرین اور انصار خنرق کھود رہے تھے ' پھر آنخضرت الزَّالِيم نے فرمایا '

اے اللہ! خیرتو آخرت ہی کی خیرہے۔ پس انسار و مهاجرین کی مغفرت

اس کاجواب لوگوں نے دیا کہ

"جموہ ہیں جنہوں نے محد ملی الم اس جماد پر بیعت کی ہے بعث کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔"

جان جب تک ہے اڑیں گے کافروں سے ہم سدا

بخش دے انصار اور بردیسیوں کو اے خدا!

(۲۰۲) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كما مم كو امام مالک نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینارنے اور ان سے عبداللہ بن عمر الله الله عن بيان كياكه جب مم رسول الله مالية سي سنن اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تہیں طاقت ہو۔

(۲۰۹۳) م سمدد نے بیان کیا کمام سے کی نے بیان کیا ان

عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كَتَبَ إِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ الله عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيٌ قَدْ اقَرُوا بِمُثِل ذَلِكَ. [طرفاه في: ٧٢٠٥ ،٢٧٢٧٢].

سے سفیان نے 'ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رہی ہے اس موجود تھا جب سب لوگ عبدالملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبدالملک کو لکھا کہ "میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں عبداللہ عبدالملک امیرالمؤمنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتی بھی بھی میں قوت ہوگی اور یہ کہ میرے لڑے بھی اس کا قرار کرتے ہیں۔"

ا ہوا یہ کہ جب برید فلیفہ ہوا تو عبداللہ بن زبیر بی اضاف اس سے بیعت نہیں گی۔ برید کے مرتے ہی عبداللہ بن زبیر بی افتا کے فلافت کا دعویٰ کیا۔ ادھر معاویہ بن برید بن معاویہ فلیفہ ہوا کچھ لوگوں نے عبداللہ سے 'کچھ لوگوں نے معاویہ بن برید سلطنت کر کے فوت ہو گیا اور مروان فلیفہ بن بیٹھا وہ چھ ممینہ جی کر فوت گیا اور سلطنت کر کے فوت کیا اور مروان فلیفہ بن بیٹھا وہ چھ ممینہ جی کر فوت گیا اور اپنے بیٹے عبدالملک کو فلیفہ کر گیا۔ عبدالملک نے تجاج بن یوسف فالم کو عبداللہ بن زبیر بی افتا سے لانے کے لیے روانہ کیا۔ جب مجاج عبال بوا اور عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو اب سب لوگوں کا انقاق عبدالملک پر ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر بی شاف نے اپنے بیٹوں کے نام یہ تھے۔ (۱) عبداللہ اور (۲) ابو بکر اور (۳) ابو عبدہ اور (۳) بلال اور مید اللہ بن عبد کرلی۔ عبداللہ بن عبد کے بطن سے تھے اور (۲) عبداللہ اور (۵) عبداللہ اور (۵) عبداللہ اور (۵) مالم اور (۵) اور (۵) مالم اور (۵) میداللہ کو دون ان کی مال لونڈی تھی۔

٧٧٠٤ حدَّتَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَارٌ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَارٌ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَايَعْتُ النّبِيّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَى فَيمًا اسْتَطَعْتُ وَالنُصْحِ لِكُلّ مُسْلِمٍ.

اراجع: ٥٧]

٧٢٠٥ حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَناً يَعْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَناً يَعْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَخْدَ الله بْنُ دَيْنَارِ قَالَ: لَمَا بَايَعَ النّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ الله عَبْدِ المُملِكِ بالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ المُملِكِ أمير المُؤمِنينَ إلَيْ المَلِكِ المَيلِكِ عَلَى سُنَةً الله وَسُنَةً الله وَسُنَةً الله وَسُنَةً

(۱۹۴۳) ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم کو سیار نے خردی انہیں شعبی نے ان سے جریر بن عبداللہ بڑا ہے سنے اور عبداللہ بڑا ہے سنے اور اللہ طرفی سے سنے اور اللہ طرفی کی کہ جتنی اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھے میں طاقت ہواور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بھی بیعت

( ۲۰۵۵) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالللہ بن دینار نے بیان کیا کہا جب لوگوں نے عبدالملک کی بیعت کی تو عبدالللہ بن عمر بھی شانے اسے لکھا "اللہ کے بندے عبدالملک امیرالمؤمنین کے نام عبرالملک امیرالمومنین کے لیے اللہ کے کرنے کی۔ اللہ کے بندے عبدالملک امیرالمومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ، جتنی جھے میں طاقت ہوگی

اور میرے جیوں نے بھی اس کاا قرار کیا۔"

(۲۰۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حاتم نے بیان کیا ان سے برید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ روائی سے بوچھا آپ لوگوں نے صلح حدید کے موقع پر رسول اللہ ملی کیا سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کما کہ موت پر۔

( ١٠٠٤) مم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما مم سے جوریہ بن اساء نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے زہری نے ' انہیں حمید بن عبدالرحلٰ نے خبردی اور انہیں مسور بن مخرمہ نے خبردی کہ وہ چھ آدی جن کو عمر بناتھ خلافت کے لیے نامزد کر گئے يتھے (یعنی علی' عثان' زبیر' طلحہ اور عبدالرحمٰن بن عوف رمیٰ ﷺ کہ ان میں سے کسی ایک کو انفاق سے خلیفہ بنالیا جائے) یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا خلیفہ ہونے کے ليے ميں آپ اوگوں سے كوئى مقابلہ سيس كروں گا۔ البت اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبدالرحمٰن بن عوف کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبدالرحمٰن بوٰاللہ کے سیرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے بیچیے چل رہے تھے'ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسانہ دیکھاجو عبدالرحمٰن کے پیچھے نہ چل رہاہو۔ سب لوگ ان ہی کی طرف ماکل ہو گئے اور ان دنول میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جبوہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان بناتھ سے بیعت کی۔ مسور من الله نے بیان کیا تو عبدالرحل بناللہ رات کئے میرے یمال آئے اور دروازہ کھنکھٹایا بہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہامیرا خیال ہے آپ سورہے تھے' خداکی قتم میں ان راتوں میں بہت کم سوسکا موں۔ جائے! زبیراور سعد کو بلالائے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلالایا

رَسُولِهِ، فيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيٍّ قَدْ اقَرُّوا بِذَلِكَ.[راجع: ٧٢٠٣]

٧٢٠٦ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، حَدثنا حَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَة عَلَى الْمَدِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَة عَلَى اليَّرِي النَّبِيِّ الشَّيَوْمَ عَلَى الْمَوْتِ.
الْحُدَيْنِيَةِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ.

[راجع: ٢٠٦٠]

٧٧٠٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ خُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِنْتُمْ أَخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلُوْا عَبْدَ الرَّحْمَن أَمْرَهُمْ فَهِمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرُّحْمَن حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاس يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَني عَبْدُ الرَّحْمَن بَعْدَ هَجْع مِنَ اللَّيْل، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظُّتُ فَقَالَ: أرَاكَ نَائِمًا فَوَ ا لله مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِكَبِيرِ نَوْم، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعُو تُهُمَا لَهُ: فَشَاورَهُمَا ثُمَّ دَعَاني فَقَالَ

اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا ، پر مجھے بلایا اور کما کہ میرے لیے علی رہاتھ کو بھی بلادیجئے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ یمال تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ پرعلی رافت ان ك ياس سے كورے مو كئے اور ان كو اينے عى ليے اميد مقى۔ عبدالرحمٰن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یمی ڈر تھا' پھرانہوں نے کہا کہ میرے لیے عثان بڑھڑ کو بھی بلالاہے۔ میں انسیں بھی بلالایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر مبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ منبرکے پاس جع ہوئے تو انہوں نے موجود مماجرین انصار اور لشكرول كے قائدين كو بلايا۔ ان لوكول في اس سال حج عمر والتي ك ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبدالرحمٰن ہو پھڑے نے خطبہ بڑھا پھر کماا مابعد! اے علی! میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کئے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثان کو مقدم سجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نبیں سجھتے'اس لیے آپاپےول میں کوئی میل پیدانہ کریں۔ پر کما میں آپ (عثمان بڑاٹھ) سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے دو خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبدالرحمٰن بن عوف رہایۃ نے بیعت کی مجرسب لوگوں نے اور مهاجرین 'انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں

: اذْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَع وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرُّحْمَن يَخْشَى مِنْ عَلِيٌّ شِينًا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ، حَتَّى فَرُّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بالصُّبْح فَلَمَّا صَلِّي لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاء الأجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرُّحْمَن ثُمُّ قَالَ : أمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ في أمْر النَّاس فَلَمْ أرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَن عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ الله وَرَسُولِهِ وَالْخَليفَتَيْن مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَمَواءُ الأَجَناِد وَالْمُسْلِمُونَ. [راجع: ١٣٩٢]

آ عبدالرحمٰن بڑائی یہ ڈرتے تھے کہ حضرت علی بڑائی کے مزاح میں ذرا تخق ہے اور عام لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ ان سے

المدین کے خوافت سنبھلتی ہے یا نہیں ایبانہ ہو کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے بعضے کتے ہیں حضرت علی بڑائی کے مزاج شریف میں ظرافت اور
خوش طبعی بہت تھی۔ عبدالرحمٰن بڑائی کو یہ ڈر ہوا کہ اس مزاج کے ساتھ خلافت کا کام اچھی طرح سے چلے گایا نہیں۔ چنانچہ ایک مخص نے حضرت علی بڑائی سے ای ظرافت اور خوش طبعی کی نسبت کما ہذا الذی احری الی الرابعة پس بعد میں حضرت علی بڑائی نے بیعت کر لی امرائی یمی تھا کہ پہلے حضرت عثان بڑائی خلیفہ ہوں اور اخیر میں جناب مرتضی بڑائی کو خلافت ملے۔

نے بیعت کی۔

٤٤ - باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ بِيت كى

ایمان کے لیے بار بر بھی یہ عمدنامہ دہرایا جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا بیت کر دہا ہے گویا اپنی جان و مال اسلام کے جماد کے لیے میں میں ایک ہے۔ تجدید ایک ہی دفعہ بھی کافی ہے۔ تجدید ایک ان کے باتھ پر کی جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا عمد ایک ہی دفعہ بھی کافی ہے۔ تجدید ایکان کے لیے بار بار بھی یہ عمدنامہ دہرایا جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی بیعت کمی بھی اچھے عالم صالح امام کے ہاتھ پر کی جا سکتا

ہے۔ حالات حاضرہ میں امام کو چاہیے کہ کسی بھی سرکاری عدالت میں اس کابیان رجشرڈ کرا دے تاکہ آئندہ کوئی فتنہ نہ ہو سکے۔

(۸۰۸) ہم سے ابوالعاصم نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن الی عبید ن ان سے سلمہ واللہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم مالیا اس ورخت کے نیچ بیت کی۔ آنخضرت ملتی اے مجھ سے فرمایا اسلمہ!کیا تم بیعت نمیں کرو گے؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کرلی ہے، فرمایا کہ اور دو سری مرتبہ میں بھی کراو۔

٨ • ٧٧ – حدَّثَناً أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِيُّ اللُّهُ عَدْتُ الشُّجَرَةِ فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايعُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الأوَّل قَالَ: ((وَفِي الثَّانِي)).

[راجع: ۲۹۲۰]

دوبارہ بیعت کا مطلب تجدید عمد ہے جو جس قدر مفبوط کیا جا سکے بہتر ہے۔ اس لیے آنخضرت ساتھ کیا نے بعض صحابہ سے بار بار بیعت لی ہے۔ سلمہ بن اکوع برے بماور اور لڑنے والے مرد تھے تیر اندازی اور دوڑیں بے نظیرتھے۔ ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان سے دو مرتبہ بیعت لی گئی۔

#### 8 - باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

٧٢٠٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمٌّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبَهَا)).

[راجع: ١٨٨٣]

(۲۰۹۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کماہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محمر بن منکدر نے ' ان سے جابر بن عبداللہ و ایک دیماتی نے نبی کریم الن اے اسلام پر بیعت کی چر اسے بخار ہو گیاتو اس نے کما کہ میری بیعت فنخ کر دیجئے۔ آنخضرت بعت فنخ کر دیجئے۔ آخضرت مالی لم نے انکار کیا آخر وہ (خود عی مینہ ے) چلا گیاتو آنخضرت ماٹھیلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔

باب ديماتيون كااسلام اورجمادير بيعت كرنا

بیعت فنظ کرانے کی درخواست دینا نالبندیدہ فعل ہے۔ مدینہ منورہ کی خاص فضیلت بھی اس سے ثابت ہوئی۔ باب نابالغ الرك كابيعت كرنا

٢٥- باب بَيْعَةِ الصَّغِير

صدیث باب سے ظاہر ہے کہ اپن نابالغ بچے کو والدین ظیفہ اسلام یا بزرگ آدمی کے ہاں بیعت کے لیے لے کر آسکتے ہیں اور بزرگ اس کے سریر وست شفقت چھیر کر دعائیں دے سکتا ہے۔

> • ٧ ٢١ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُقَيْلِ زُهْرَةُ

(۱۷۲۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالله بن يزيد نے بيان كيا'ان سے سعيد ابن الى ايوب نے بيان كيا' ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے دادا

بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الله بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ فَلَمُّ وَدَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِي فَعَلَى اللهِ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضِعِيمِ إِللشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ وَكَانَ يُضْحِيمِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَمْلَهِ. [راحع: ٢٥٠١]

یکی سنت ہے کہ ہرایک گھر کی طرف سے عیدالاضی میں ایک بھری قربانی کی جائے۔ سارے گھروالوں کی طرف سے ایک سنت ہیں بن بھری ہوں گئی ہے۔ اب یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ بہت می بھریاں قربانی کرتے ہیں یہ سنت نبوی کے خلاف ہے اور صرف گخر کیلئے لوگوں نے ایسا کرنا اختیار کر لیا ہے جیسے کتاب الاضحیہ میں گزر چکا ہے۔ حافظ نے کما عبداللہ بن ہشام آنخضرت میں ہیں کا کہ دعا کی برکت سے بہت مدت تک زندہ رہے۔

٤٧ - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ نيس بوسكا.

# باب بیعت کرنے کے بعد اس کافنخ کرانا

(۱۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں محمد بن متکدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے کہ ایک دیماتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے اسلام پر بیعت کی پھراسے مدینہ میں بخار ہو گیا تو وہ آخضرت مائی کیا ساتہ اور کما کہ یارسول اللہ! میری بیعت فیخ کر دیجئے۔ آخضرت مائی کیا سے ادور کما کہ یارسول اللہ! میری بیعت فیخ کر دیجئے۔ آخضرت مائی کیا ہے وہ دوبارہ آیا اور کما کہ میری بیعت فیخ کر دیجئے۔ آخضرت مائی کیا نے اس مرتبہ بھی انکار کیا پھروہ آیا اور بیعت فیخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخضرت مائی کیا ہے۔ اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی (مدینہ سے) چلاگیا۔ آخضرت مائی کیل کو دور کردیتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کیل کو دور کردیتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کیل کو دور کردیتا ہے۔ اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔

[راجع: ۱۸۸۳]

تَ الله عبر بن عبدالله مشهور انصاری ہیں سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ احادیث کثیرہ کے راوی ہیں سنہ ۱۵۲ھ میں بعمر عبد لیٹینے میں اللہ عنہ وارضاہ۔ باب جس نے کسی سے بیعت کی اور تقصد خالص دنیا کمانا ہو

اس کی برائی کابیان

(2717) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم سے ابو حمزہ محمد بن سیرین

نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے

ابو ہریرہ واللہ نے کہ رسول کریم ماڑھیا نے فرمایا 'تین آدمی ایسے ہیں

جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گااور نہ انہیں

پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہو گا۔

ایک وہ مخض جس کے پاس راتے میں زیادہ پانی ہواور وہ مسافر کواس

میں سے نہ بلائے۔ دو سرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت

کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت

یوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ <del>فخص جو کسی دو سرے سے پچھ</del>

مال متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قتم کھائے کہ اسے اس سامان کی

ا تنی اتنی قیمت مل رہی تھی اور پھر خریدنے والا اسے سچاسمجھ کر اس

#### ٨ ٤ – باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ الاً للدُّنا.

٧٢١٢ حدُّثَناً عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولاَ يُزَكِّيهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَصْل مَاء بِالطُّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إلاَّ لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرُجُلْ يُبَايِعُ رَجُلاً بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ با لله لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَحَذَهَا وَلَمْ يُعْطُ بِهَا)).

مال کو لے لیے حالا نکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ [راجع: ۲۳۵۸] معاذ الله سے کیسی سخت ولی اور قساوت قلبی ہے۔ بزرگوں نے تو سے کیا ہے کہ مرتے وقت بھی خود پانی نہ پیا اور دوسرے مسلمان بھائی کے پاس بھیج دیا چنانچہ جنگ رموک میں جس میں بہت سے صحابہ شریک تھے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں میں اپنے بچپازاد بھائی کے پاس جو زخمی ہو کر پڑا تھا پانی لے کر گیا اتنے میں اس کے پاس ایک اور مسلمان زخمی پڑا تھا اس نے پانی مانگا۔ میرے بھائی نے اشارے سے کما پہلے اس کو بلاؤ۔ جب میں اس کے بلانے کو گیا تو ایک اور زخی نے پانی مانگا اس نے اشارے سے کما اس کے پاس لے جاؤ گرجب تک پانی لے کر اس کے پاس پنچا وہ جان بحق تسلیم ہوا۔ لوٹ کر آیا تو وہ مخص بھی مرچکا تھا جس کے پلانے کے لیے میرے بھائی نے کہا تھا آگے جو بردھا تو کیا دیکھتا ہوں میرا بھائی بھی شہید جو چکا ہے ( ریکھتھ اُ)۔ مسلم کی روایت میں تین آدی اور میں ایک بوڑھا حرام کار دو سرے جھوٹا بادشاہ تیرے مغرور فقیر۔ ایک روایت میں نخنوں سے نیچے ازار لئکانے والا' دو سرا خیرات کر کے احسان جمانے والا' تیسرا جھوٹی قتم کھا کر مال بیچنے والا ذرکور ہے۔ ایک روایت میں قتم کھا کر کسی کا مال چھین لینے والا ذرکور

> ٤٩ باب بَيْعَةِ النّساء رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

کریم ملتی این سے روایت کیاہے

باب عور توں سے بیعت لینا اس کو ابن عباس بی ﷺ نے نبی

تربیخ می است باب میں بہ سللہ بیعت لفظ بین ایدیکم وارجلکم آیا ہے وہ اس لیے کہ اکثر گناہ ہاتھ اور پاؤل سے صادر ہوتے النہ میں است میں ایک کا اس ہیں۔ اس لیے افتراء میں انمی کابیان کیا۔ بعضول نے کما یہ محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں بما کسبت ایدیکم اور پاؤل کا ذکر محض

تاکید کے لیے ہے۔ بعضوں نے کہا بین ایدیکم وارجلکم ہے قلب مراد ہے۔ افتراء پہلے قلب ہے کیا جاتا ہے۔ آدی دل میں اس کی نیت کرتا ہے پھر زبان ہے نکالتا ہے۔ حدیث ذیل کا تعلق ترجمہ باب سے سمجھ میں نہیں آتا گرامام بخاری کی باریک بنی اللہ اکبر ہے یہ شرطیں سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید میں عورتوں کے باب میں ذکور ہیں باایھا النبی اذا جاء کہ المعنومات بیابعنک علی ان لا یشرکن باللہ شینا اخیر آیت تک تو امام بخاری نے عباوہ کی حدیث بیان کر کے اس آیت کے طرف اشارہ کیا جس میں صراحتا عورتوں کا ذکر ہے۔ بعضوں نے کہا امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں صاف یوں ذکر ہے۔ بعضوں نے کہا آنخضرت ساتھ کے ان شرطوں پر بیعت کی جن پر عورتوں سے بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں گی ، چوری نہ کریں گی۔ حدیث دوم میں عورتوں سے بیعت کی تاکھ اور طبری کی روایت میں یوں ہے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنها کئی عورتوں کے ساتھ آنخضرت ساتھ کے باس گئی۔ کئے گئی ہاتھ لایے ہم آپ سے مصافحہ کریں۔ آپ نے فرایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یکیٰ بن سلام نے اپنی تغیر میں شعبی سے نکالا کہ عورتیں کپڑا رکھ کر آپ کا ہاتھ تھامتیں یعن غورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یکیٰ بن سلام نے اپنی تغیر میں شعبی سے نکالا کہ عورتیں کپڑا رکھ کر آپ کا ہاتھ تھامتیں یعن بیعت کے وقت۔

٣٠٢١٣ حدثناً أبو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدُّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله الله الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله الله الله وَنَحْنُ فِي مَجْلِس: ((تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْنًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَان تَقْتُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَأَنْجُلِكُمْ، وَلاَ تَقْتُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَسُوتُهُ الله فَهُو كَفَارَةً لَهُ، فَا الله إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك عَنْهُ فَيُو كَفَارَةً لَهُ، فَا عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله فَا عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله فَا عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله الله إِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله عَلَى ذَلِكَ

(۲۱۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں ذہری نے (دو سری سند) اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس فی بیان کیا کہ مجھ سے بیان کیا کہ دی انہوں نے بیان کیا کہ دی انہوں نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم التی ہے نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھراؤ گے ، چوری نہیں کرو گے اور اپنی طرف کے ، زنا نہیں کرو گے اور اپنی طرف سے گھڑ کر کی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرد گے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا تواب اللہ کے یہاں اسے ملے گا اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کاکام کرے گا اور بو کوئی ان میں سے کسی برائی کاکام کرے گا اور اللہ پاک اس کی سزااسے دنیا میں بی مراؤ ہے ہے تو ہے ہو اس کی سزادے اور چاہے اس معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ چاہے تو اس کی سزادے اور چاہے اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزادے اور چاہے اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزادے اور چاہے اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر آخل سے بیعت کی۔

[راجع: ۱۸]

بیت اقرار کو کتے ہیں جو خلیفہ اسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرکیا جائے یا پھر کسی نیک صالح انسان کے ہاتھ پر ہو۔ ۷۲۱۶ – حدَّثُناً مَحْمُودٌ، حَدَّثُناً عَبْدُ (۲۱۴۷) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق ) (421) b

الرُّزُاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ فَلَا عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ فَلَا يُبَايِعُ النَّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ ﴿لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ : وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ فَلَا يَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بن ہمام نے بیان کیا کہ اہم کو معر نے خبردی 'انہیں نہری نے 'انہیں عودہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیلم عور توں سے زبانی اس آیت کے احکام کی بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گی آخر آیت تک۔ بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا 'سوا اللہ ماٹھیلم کے ہوتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا 'سوا اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔

یا آپ کی بیوی ہو۔ ان سب سے غیر عور تیں مراد ہیں۔ بیعت میں بھی آپ نے ان کا ہاتھ نہیں چھوا۔ نسائی اور طبری کی روایت میں یوں ہے۔ امیمہ بنت رقیقہ کی عورتوں کے ساتھ آنخضرت ساتھ کیا ہے پاس آئی اور مصافحہ کے لیے کما۔ آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

٥٧١٥ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَمُّ الْوَارِثِ، عَنْ أَلَّمُ عَلْمَ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَرَأَ عَلَىٰ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَرَأَ عَلَىٰ النَّبِيِّ فَقَلَا فَقَرَأَ عَلَىٰ ﴿ اللّهِ شَيْنًا ﴾ [الممتحنة: ١٢]. وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَننِي وَأَنَا أُرِيكُ مَنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَننِي وَأَنَا أُرِيكُ أَنْ أَرِيكُ وَأَنَا أُرِيكُ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أَمُّ سُلَيْمٍ وَأَمُ الْعَلاءِ وَالْبِنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ أَو الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةً امْرَأَةً مُعَاذٍ أَوِ الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَوِ الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَوِ الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَو الْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةً مُعَاذٍ أَو الْمَرَاقُ مُعَاذٍ أَو الْمَرَاقُ مُعَاذٍ أَو الْمَالَةُ مُعَاذٍ أَو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

[راجع: ١٣٠٦]

(۱۵۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے الیوب نے ان سے حفصہ نے اور ان سے ام عطیہ رقی آفیا نے کہ ہم نے رسول اللہ طلی آئی سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتحنہ کی یہ آیت پڑھی "یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں گی آخر تک اور ہمیں آپ نے نوحہ سے منع کیا پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلال عورت نے کسی نوحہ میں میری مدد کی تھی (میرے ساتھ مل کرنوحہ کیا تھا) اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر آخضرت ساتھ الی نے پچھ میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر آخضرت ساتھ اپنے می فورتوں میں سے) کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوا ام عورتوں میں سے) کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوا ام سلیم اور ام العلاء اور معاذ بی بیوی ابو سرہ کی بیٹی کے یا ابو سرہ کی بیٹی اور ام العلاء اور معاذ بی بیوی ابو سرہ کی رتوں نے احکام بیعت کو پورے بیٹی اور معاذ کی بیوی کے اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے بیٹی اور ریا دانہ کرکے بیعت کو نہیں نبھایا۔ غفر اللہ لھی اجمعین۔

روایت میں ہاتھ کھینچنے سے مرادیہ ہے کہ بیعت کی شرطیں قبول کرنے میں اس نے توقف کیا۔ بیعت پر قائم رہنے والی وہ لیک کی خورت اور اسلام اور ام العلاء ' ابی سرہ کی بٹی اور معاذ کی عورت اور ' ایک عورت اور یہ سب نوحہ کرنے سے رک گئیں۔ یہ راوی کا شک ہے کہ ابو سرہ کی بٹی وہ معاذ کی جورو تھی یا معاذ کی جورو اس کے سواتھی۔ حافظ نے کما صحیح یہ ہے کہ صحیح واؤ عطف کے ساتھ ہے کیونکہ معاذ کی جورو ام عمرو بنت خلادتھی۔ نسائی کی روایت میں صاف یوں ہے آپ نے فرمایا جا اس کا بدلہ کر آ وہ وگئی اور آپ سے بیعت کی شاید یہ نوحہ اس قتم کا نہ ہو گا جو قطعا حرام ہیں جیسے کیڑے بھاڑنا' منہ یا بدن نوجنا' خاک گی۔ بعضے مالکیہ کا یہ تول ہے کہ نوحہ حرام نہیں ہے گرنوحہ میں جاہمیت کے افعال حرام ہیں جیسے کیڑے بھاڑنا' منہ یا بدن نوجنا' خاک

ا ڑانا۔ بعضوں نے کہا اس وقت تک نوحہ حرام نہیں ہوا تھا۔ قطلانی نے کہا صبح یہ ہے کہ پہلے نوحہ جائز تھا پھر کروہ تنزیبی ہوا پھر کروہ تحری ۔ (وحیدی)

#### • ٥- باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿ [الفتح: ١٠].

- بيك المنكبر سَمِعْتُ سَفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمَنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمَنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ قَلَّمَ، فَقَالَ: بَايغْنِي عَلَى الإِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: ((الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَنْهَا وَيَنْصَعُ طِيبَهَا)).

[راجع: ۱۸۸۳]

٥١ – باب الاسْتِخْلاَفِ

#### باب اس كاكناه جس في بيعت تورى

اور الله تعالی کاسور ہ فتح میں فرمان یقینا جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پس جو کوئی اس بیعت کو تو ڑے گابلاشک اس کا نقصان اسے ہی پنچے گا اور جو کوئی اس عمد کو پورا کرے جو اللہ سے اس نے کیا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر عطافرائے گا۔

لَيْنَ عَلَيْ اور وہ چودہ سو حفرات تھے۔ یہ امحاب الشجرہ کے نام سے مشہور ہیں ' مِی اللہ

(۱۲۱۷) ہم سے ابو تعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن متلدر نے انہوں نے کما میں نے جابر بن عبداللہ انصاری جی شاہ سے سنا وہ کتے تھے ایک گوار (نام نامعلوم) یا قیس بن ابی حازم آنخضرت ما تا ہے کہا آیا کئے لگا یارسول اللہ! اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے۔ آپ نے اس سے بیعت لیجئے۔ آپ نے اس سے بیعت لیجئے۔ آپ نے اس سے بیعت فرخ کر لیا کی کی دو سرے دن بخار میں بلملا تا آیا کئے لگا میری بیعت فرخ کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا (بیعت فرخ نہیں کی) جب وہ پیٹے موڑ کر چاتا ہواتو فرمایا مدینہ کیا ہے (اوہار کی بھٹی ہے) پلید اور ناپاک (میل کچیل) کو چھانٹ ڈالٹا ہے اور کھراستھ امال رکھ لیتا ہے۔

باب ایک خلیفه مرتے وقت کسی اور کو خلیفه کرجائے تو کیسا

ہے؟

وای تعین الخلیفة عند موته خلیفة بعده او یعین جماعة لیتخیر وامنهم واحدا (فتح) یعنی خلیفه اپنی موت کے وقت کسی کو خلیفه نامزو کر جائے یا ایک جماعت بنا جائے جو اپنے میں ہے کسی ایک کو خلیفه منتخب کرلیں۔

(کاک) ہم سے یحیٰ بن یحیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو سلیمان بن بلال
نے خبردی 'انہیں یحیٰ بن سعید نے 'کہا میں نے قاسم بن محمد سے سا
کہ عائشہ بڑی ہو نے کہا (اپنے سردرد پر) ہائے سرپھٹا جاتا ہے۔ رسول
اللہ طاقی نے فرمایا 'اگر تم مرجاؤ اور میں زندہ رہاتو میں تمہارے لیے
مغف ت سی گڑاور تمہارے لیے دعاکروں گا۔ عائشہ بڑی ہی نے اس پر

٧٢١٧ - حَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلْيْمَالْ بْنُ بِلال، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدِ سَلَيْمَالْ بْنُ بِلال، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدِ سمعت القاسم بْن مُحمَّد قَال: قالت عائشة رَضِيَ الله عنْهَا وارْأُساهُ فَقَال رَسُولُ الله عِنْهَا وارْأُساهُ فَقَال رَسُولُ الله عِنْهَا وارْأُساهُ فَقَال

) (423 ) ×

فَأُسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِي) فَقَالَتْ عَانِشَةً: وَاثْكُلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلُوْ كَانَ ذَلِكَ لَطَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بَبُعْض أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((بَلُ أَنا وَارْأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ انْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ)) ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ. [راحع: ٥٦٦٦]

کماافسوس میراخیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دن کے آخری ونت ضرور کسی دوسری عورت ہے شادی کرلیں گے۔ آنخضرت النا کیا نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اینا سر د کھنے کا اظهار کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکراور ایکے بیٹے کو بلا تھیجوں اور انہیں (ابو بکر کو) خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اسکی خواہش رکھنے والے کیلئے کوئی مخبائش نہ رہے لیکن پھر ہیں نے سوچا کہ اللہ خود (کسی دو سرے کو خلیفہ) نہیں ہونے دے گا اور مسلمان بھی اسے دفع کریں گے۔ یا (آپ نے اس طرح فرمایا کہ) الله دفع کرے گااور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دس گے۔

نہیں مانیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر بڑاتھ کی خلافت ارادۂ اللی اور مرضی نبوی کے موافق تھی۔ اب جو لوك ايسے پاك نفس خليف كوغامب اور فالم جائنة بين وه خود ناپاك اور پليد بين-

(۲۱۸) ہم سے محر بن بوسف فریابی نے بیان کیا کما ہم کو سفیان ثوری نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے والدنے اور ان سے عبداللہ بن عمر می اللہ ان میان کیا کہ حضرت عمر اللہ جب زخی ہوئے توان سے کماگیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں سیس منتخب كردية؟ آپ نے فرمايا كه اگر كسى كو خليفه منتخب كر تا موں (تواس كى بھی مثال ہے کہ)اس مخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بهتر تھے یعنی ابو بکر بڑاٹھ اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ تا ہوں تو (اس کی بھی مثال موجود ہے کہ) اس بزرگ نے (خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے) چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بمتر سے بعنی رسول کریم سلی اللہ عراد گوں نے آپ کی تعریف کی کھرانہوں نے کہا کہ کوئی تو ول سے میری تعریف کر تاہے کوئی ڈر کر۔ اب میں تو یمی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوٹ جاؤں' نہ مجھے کچھ تواب ملے اور نہ کوئی عذاب. میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھراٹھایا۔ اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔

٧٢١٨ حَدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تُسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوْ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ ا لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ إِنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ لِي وَلاَ عَلَىَّ لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

اسبحان الله حضرت عمر بناتی کی احتیاط انہوں نے جب دیکھا کہ آنخضرت ملتی کیا نے تو کسی کو خلیفہ نہیں کیا مسلمانوں کی رائے کی مشورہ کی جھوڑا اور ابو بکر صدیق بناتی خلیفہ کر گئے تو وہ ایسے رہتے چلے جس میں دونوں کی پیروی ہو جاتی ہے بعن پچھ مشورہ پرچھوڑا کچھ مقرر کر دیا۔ انہوں نے چھ آدمیوں کو جو اس وقت افضل اور اعلیٰ تھے معین کیا پھران چھ میں سے کسی کی تعیین مسلمانوں کی رائے ہوئے کہ عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید بھی زندہ تھے گر کی رائے پرچھوڑ دی۔ گویا دونوں سنتوں پر عمل کیا۔ دوسرے تقوی شعاری دیکھتے کہ عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید بھی زندہ تھے گر ان کا نام کس نہ لیا' اس خیال سے کہ وہ حضرت عمر بناتی ہے کچھ رشتہ رکھتے تھے۔ ہائے حضرت عمر بناتی کی طرح مسلمانوں میں کون بے نفس اور عادل اور منصف پیدا ہوا ہے۔ ان کا ایک ایک کام ایسا ہے جو ان کی فضیلت پیچانے کے لیے کافی ہے اور افسوس ہے ان عقل کے اندھوں پر جو ایسے فرد فرید کو جس کا نظیر اسلام میں نہیں ہوا برا جانے ہیں۔

٧٢١٩ حدَّثَناً إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَر، هَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطبة عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ الله فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرِ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ اللَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيش رَسُولُ الله الله حَتَّى يَدَّبِرُنَا، يُريدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اللهِ مَنَّى آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﴿ قَالَ مَاتَ فَإِنَّ الله تَعَالَىَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ، هَدَى الله مُحَمَّدًا ﷺ وَإِنَّ أَبَا بَكْر صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَانِي اثْنَيْن، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْر يَوْمَنِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَر فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.[طرفه في : ٧٢٦٩].

(2119) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا 'کما ہم کو ہشام نے خبر دی' انہیں معمرنے ' انہین زہری نے ' انہیں انس بن مالک رہا تھ نے خرر دی کہ انہوں نے عمر بخاتمہ کا دوسرا خطبہ سناجب آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے' یہ واقعہ رسول الله سال کی وفات کے دوسرے دن کا ہے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا' حضرت ابو بکر رہاتی خاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھ ' پھر کہا مجھے امید تھی کہ آنخضرت ما پہلے زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیرو انتظام کرتے رہیں گے۔ ان کا منشابیر تھا کہ آنخضرت ملتھا ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں کے تو اگر آج محمد ملٹھیم وفات یا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمهارے سامنے نور (قرآن) کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعہ تم ہدایت حاصل كرتے رہو كے اور اللہ نے حضرت محمد النائيام كواس سے ہدايت كى اور حضرت ابو بكر بن الله آنحضرت ساللها كاساتقى (جو غار اور ميس) دوميس کے دوسرے ہیں' بلاشک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانول میں سب سے بمتر ہیں۔ پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو۔ ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر چکی تھی' پھر عام لوگول نے منبرر بیعت کی۔ زہری نے بیان کیا ان سے انس بن الک بناٹھ نے' انہوں نے عمر بناٹھ سے سنا کہ وہ حضرت ابو بکر بناٹھ ے'اس دن کمہ رہے تھ' منبریر چڑھ آیئے۔ چنانچہ وہ اس کا برابر اصرار کرتے رہے 'یمال تک کہ ابو بکر بناٹنہ منبر برچڑھ گئے اور سب لوگول نے آپ سے بیعت کی۔ المسترم المعقبة كا ترجمه مولانا وحيد الزمال روايتي نے مندوے سے كيا ہے۔ عرف عام ميں بنوساعدہ كى چوپالى تھيك ہے۔ كانت مكان اجتماعهم للحکومات لینی وہ پنجائت گھر تھا۔ ابن معین نے کما کہ حضرت عمر بڑاتھ کا اصرار حضرت ابو بکر بڑاتھ کو منبر پر چڑھانے کا درست تھا تاکہ آپ کاسب سے تعارف ہو جائے اور حفرت ابو کر بناٹھ تواضع کی بنا پر چڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ آخر چڑھ گئے اور اب بیعت عمومی ہوئی جبکہ سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت خصوصی تھی۔ باب کی مناسبت اس سے نکلی کہ حضرت عمر بناتھ نے ابو بكر صدیق بناتھ کی نبیت فرمایا وہ تم سب میں خلافت کے زیادہ مستحق اور زیادہ لائق ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق بناتھ کی خلافت حضرت عمر بناتي بى كے زور اور اصرار سے ہوئى ورنہ حضرت صدیق بزائد بالكل درويش صفت اور متكسر المزاج اور خلافت سے متخر تھے۔ ہم کتے ہیں اگر ایبا ہی ہو جب بھی کیا قباحت ہے۔ حضرت عمر ہواٹھ نے اپنے نزدیک جس کو خلافت کے لائق سمجما اس کے لیے زور دیا اور حق پند لوگوں کا یمی قاعدہ ہو تا ہے۔ اگر حضرت عمر روائت کی یہ رائے غلط ہوتی تو دو سرے صدم بزار ہا محابہ جو وہاں موجود تھے وہ كول انفاق كرتے ـ غرض باجماع صحاب ابو بكر صديق بنافت كالل اور قاتل محسر ــ ـ

• ٧٧٧ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بن جُبَيْر بن مُطْعِم عَنْ أبيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيُّ ﴿ الْمُرَأَةُ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ ا للهُ أَرَأَيْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ كَأَنَّهَا تُريدُ الْمَوْت قَالَ : ((إِنْ لَمْ تَجدِينِي فَانْتِي أَبَا بَكْرِ)). [راجع: ٣٦٥٩]

(۲۲۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے 'ان سے محمد بن جمیر بن مطعم نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا کے پاس ایک خاتون آئیں اور کسی معالمہ میں آپ سے مفتکو کی پھر آخضرت ما الله الله على الله وه دوباره آپ ك پاس آئيس- انهول في عرض كيايار سول الله! أكر مين آؤل اور آپ كونه پاؤل تو پھر آپ كيا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کااشارہ وفات کی طرف ہو۔ آنخضرت سال اللہ فرمایا کہ اگر مجھے نہ یاؤ تو ابو بکر ہٹاٹٹر کے پاس آئیو۔

ﷺ دو سری روایت میں جے طبرانی اور اساعیلی نے نکالا بول ہے کہ آنخضرت ملٹی کیا سے ایک گنوار نے بیعت کی' بوچھااگر آپ کی وفات ہو جائے تو کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بحر بڑاتھ کے پاس آنا۔ یو چھا اگر وہ بھی گزر جائیں؟ فرمایا کہ پھر عمر بڑاتھ کے یاں۔ ترتیب خلافت کا پیہ کھلا ہوا ثبوت ہے۔

> ٧٢٢١ حدَّثَنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإبل حَتَّى يُرِيَ الله خَلِيفَةَ نَبيِّهِ ﴿ إِلَّهُ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بهِ.

(۲۲۲) مم سے مسدو نے بیان کیا کما مم سے یجیٰ نے بیان کیا ان ے سفیان نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شاب نے کہ ابو بر روائٹ نے قبائل براخہ کے وفدے (جو آنخضرت النائیا کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا) فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچیے چیچیے جنگلوں میں گھومتے رہو' یمال تک کہ الله تعالى اين ني مالي الماكي كو خليفه اور مهاجرين كو كوكى امر بتلادك جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کر دیں۔ ا یہ براخہ والے بہت ہے لوگ تھے۔ طے اور اسد اور خطفان قبیلوں کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آنخضرت ساتھ کیا کیا تھا۔

الد اسلام ہے پھر گئے اور طلیحہ بن خویلد اسدی پر ایمان لائے جس نے آنخضرت ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے عاجز خلا بن ولید بزائرہ جب مسیلہ کو قتل و قع ہے فارغ ہوئے تو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آخر ان پر غالب آئے۔ انہوں نے عاجز ہو کر توبہ کی اور اپنی طرف ہے چند لوگوں کو معانی قصور کے لیے ابو برصدیت بزائرہ کے پاس بجوایا اور ابو بر بزائرہ نے فرمایا یا تو جگ افتتیار کرو انہوں نے پوچھا ذات کی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اور کی مال اسباب کھر بار اہل و عیال ہے ہاتھ وجود یا ذات کی صلح افتیار کرو۔ انہوں نے پوچھا ذات کی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بڑائر نے فرمایا ' ہوسیار اور سامان جنگ ہم سب تم ہے لیس کے اور جو لوٹ کا مال ہاتھ آیا ہے وہ مسلمانوں پر تقسیم ہو جائے گا اور جو لوگ مارے گئے ان کو واضل جنم سمجھو اور تم غریب رعیت کی طرح جنگل میں ادث چرائے رہو' بہاں تک کہ اللہ قائی اپنے تی فیرے خلیفہ اور مماجرین کو وہ بات بتلائے جس سے وہ تمارا قصور معاف کریں۔

با.

باب

الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خُنْدُرْ، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْمُثَنِّى، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا)) فَقَالَ: كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: ((كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيْشِ)).

(۲۲۲۷ - ۲۲۲۷) ہم سے جو بن شیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے خندر جو بین جاج سے خندر جو بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے انہوں نے جابر بن سمو بڑاتھ سے سنا کہا کہ جس نے نبی کریم مالی کے انہوں نے جابر بن سمو بڑاتھ سے سنا کہا کہ جس نے نبی کریم مالی کے انہوں سے نوایا کہ (میری امت جس) بارہ امیر ہوں گے ، پھر آپ نے کوئی الی ایک بات فرائی جو میں نے نبیس سی۔ بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ نے یہ فرایا کہ وہ سب کے سب قریش خاندان سے ہوں گے۔

باب جھگڑااور فیق وفجور کرنے والوں کو معلوم ہونے کے بعد گھروں سے نکالنا

الرّيب مِنَ الْبُيُوتِ

٧ ٥ - باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْل

ىغْد الْمَعْرِفَة وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي

عمر بناپٹز نے ابو بکر بناپٹز کی بہن (ام فروہ) کو اس وقت (گھرہے) نکال دیا

بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ.

١٤ ٢ ٧٠ حدثنا إسماعيل، حَدُني مَالِك، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِحَطَبِ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فِيُوَدُّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأَحَرُّقَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأَحَرُّقَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأَحَرُّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَتَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ يَعْلَمُ أَنْهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرَمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)).

[راجع: ٦٤٤]

٣٥- باب هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَوَأَهْلَ الْمَغْصِيَةِ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوهِ

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَانبٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَانبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تَحَلَّفَ سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تَحَلَّفَ مَنْ رَسُولِ الله الله الله عَنْ وَقِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حديثَهُ وَنَهَى رَسُولُ الله الله الله الله عَنْ المسلمين عَنْ كَلَامِنا فَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذَن رَسُولُ الله عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذَن رَسُولُ الله عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذَن رَسُولُ الله عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ الله عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ الله عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا.

تهاجب وه (ابو بمرصديق بناته ير) نوحه كرري تحين-

(۲۲۳۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا 'کما جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ سٹھیل نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میرا ارادہ ہوا کہ میں ککڑیوں کے جع کرنے کا تھم دوں' پھر نماز کے لیے اذان دینے کا' پھر کسی سے کموں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں (جو جماعت میں شریک نمیں ہوتے) اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو آگر یہ امید ہوکہ دہاں موٹی ہڑی یا دو مراة حن (بکری کے کھر) کے در میان کا گوشت ملے گاتو وہ ضرور (نماز) عشاء میں شریک ہو۔

باب كا مطلب يون فكلا كه رسول پاك مانية النام عن نماز باجماعت ترك كرف والول كو جلافي كا اراده فرهايا-

باب کیاا مام کے لیے جائز ہے کہ وہ مجرموں اور گنگاروں کو اپنے ساتھ بات چیت کرنے اور ملاقات وغیرہ کرنے سے روک دے۔

(۲۲۵) ہم سے یخی بن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے ان سے عبدالرحمٰن کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے ان سے عبدالله بن کعب بن مالک کو عبدالله بن کعب بن مالک نواٹھ کے نابینا ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لاکوں میں کبی رائے میں ان کے ساتھ چلتے تھے 'نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک بڑاٹھ سے سا' انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول الله ملٹھ کے ساتھ نہیں جاسکے تھے 'پھرانہوں نے اپنا پورا میں کیا اور آنحضرت ملٹھ کے ساتھ نہیں جاسکے تھے 'پھرانہوں نے اپنا پورا میں رہے 'پھر آنحضرت ملٹھ کے ساتھ میں رہے 'پھر آنحضرت ملٹھ نے ہم بچاس دن ای حالت میں رہے 'پھر آنحضرت ملٹھ نے ہماری توبہ قبول کرلی ہے۔

[راجع: ۲۷۵۷]

آ مین میں الک نے غزوہ تبوک ہے بلا اجازت غیر حاضری کی تھی اور یہ بڑا بھاری ملی جرم تھا جو ان سے صادر ہوا۔
سیسی اللہ علیہ اللہ کے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پورا ترک موالات فرمایا حتی کہ ان کی توبہ اللہ نے تبول کی۔ اب
ایسے معاملات فلیفہ اسلام کی صواب دیدیر موتوف کئے جا کتے ہیں۔

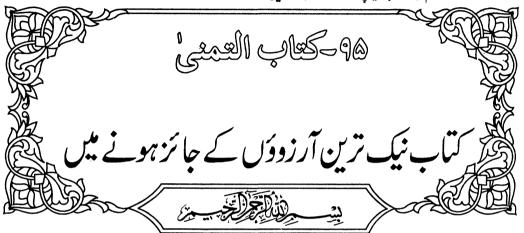

تمنی عرف عام میں آدمی کا یوں کمنا کاش ایبا ہوتا' تمنی اور ترجی میں بیہ فرق ہے کہ تمنی اس بات میں بھی ہوتی ہے جو محال ہو جیسے کمنا کہ کاش جوانی پھر آجاتی اور ترجی بیشہ ان ہی باتوں میں ہوتی ہے جو ہونے والی ہوں)

#### ١- باب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ

#### تَمَنِّي الشَّهَادَةَ

اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَن رِجَالاً يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي وَلاَ أَن رِجَالاً يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي وَلاَ أَجِدُ مَا يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي وَلاَ أَنِي أَفْتَلُ فِي يَكُرهُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُتُ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَفْتَلُ فِي الله ثُمْ أَخْيَا، ثُمَّ أَفْتَلُ، ثُمَّ أَخْيَا، ثُمَّ أَخْيَا، ثُمَّ أَخْيَا، ثُمَّ أَفْتَلُ ).

[راجع: ٣٦]

# باب آرزو کرنے کے بارے میں اور جس نے شہادت کی آرزو کی

ن کما مجھ سے عبدال حمٰن بن خالد نے بیان کیا کما مجھ سے لیث بن سعد نے کما مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابوسلمہ اور سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ نواٹھ نے کہ میں نے رسول اللہ مٹھ لیا ہے سنا' آپ نے فرمایا' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہو تاجو میرے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانے ہیں مگر اسباب کی کی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی الیی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں تو میں بھی (غزوات میں شریک ہونے سے) پیچھ نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے میں شریک ہونے سے) پیچھ نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے میں شریک ہونے سے) پیچھ نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے میں شریک ہونے سے) پیچھ نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے میان 'پھر قتل کیاجاؤں 'پھر زندہ کیاجاؤں اور پھرارا جاؤں۔

اليي پاكيزه تمنائيس كرنا بلاشبه جائز ب- جيساكه خود آتخضرت مان الم سي منقول موا-

(ک۲۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے خبر دی 'انہیں ابو الربرہ واللہ فی خبر دی 'انہیں ابورج نے اور انہیں ابو جریرہ واللہ فی خبر کہ رسول اللہ ساتھ ہیں اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں 'پھر قتل کیا جاؤں 'ابو جریرہ واللہ کا قتل کے میں اللہ کو گواہ کرکے کہتا ہوں۔

[راجع: ٣٦]

کہ آنخضرت مٹھ کے ای طرح فرمایا۔ آخر میں ختم شادت پر کیا کیونکہ مقصود وہی تھی جو آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا جیسا کہ فرمایا' والله بعصمک من الناس لیکن ہی آرزو محض فضیلت جماد کے ظاہر کرنے کے لیے آپ نے فرمائی۔

تومیں اسے بھی خیرات کردیتا

٧- باب تَمَنَّى الْخَيْرِ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ كَانَ لِي أُحُدّ ذَهَبًا)).

٧٢٢٨ حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الرُّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ عَبْدُ الرُّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحُدُ ذَهَبًا لأَخْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِي عَنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ لَلاَتُ لَيْسَ شَيْءٌ لَلاَتُ لَيْسَ شَيْءٌ الرَّصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَيٌّ أَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهُ)).

[راجع: ٢٣٨٩]

(۲۲۸) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کا ان سے معبدالرذاق نے بیان کیا ان سے معرف ان سے ہمام بن منبہ نے انہوں نے ابو ہریرہ رفاق سے سنا کہ نبی کریم ماٹائیلم نے فرملیا اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر سونا ہو تا تو ہیں پند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو تین دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی نہ نیچ 'سوا اس کے جمع میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے دینار بھی نہ نیچ 'سوا اس کے جمع میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے

باب نیک کام جیسے خیرات کی آرزو کرنا

اور نبی کریم مان کیا کاار شاد "اگر میرے پاس احد بھاڑ کے برابر سونا ہو تا

لیے روک لوں۔

بس اصل درویٹی یہ ہے جو آنخضرت ملی ہے ہیان فرادی کہ کل کے لیے کچھ نہ رکھ چھوڑے 'جو روپید یا مال متاع آئے کی میں اصل درویٹی یہ ہے جو آنخضرت ملی ہے بیان فرادی کہ کل کے لیے کچھ نہ رکھ چھوڑے 'جو روپید یا مال متاع آئے دو غرباء اور مستحقین کو فوراً تقیم کر دے۔ اگر کوئی مخض نزانہ اپنے لیے جمع کرے اور تین دن سے زیادہ روپیہ آیا' انہوں نے پہلے چالیہواں حصہ اس میں سے ذکوۃ کا نکال پھر باتی ہو سے بھی تقیم کر دیے اور کہنے گئے میں نے ذکوۃ کا نواب حاصل کرنے کے لیے پہلے چالیہواں حصہ نکال اگر سب ایکبارگی خیرات کر دیتا تو اس فرض کے ثواب سے محروم رہتا۔ حیدر آباد میں بہت سے مشائخ اور درویش ایے نظر آتے ہیں کہ دنیادار ان سے بمراتب بہتر ہیں۔ افسوس ان کو اپنے تئین درویش کہتے ہوئے شرم نہیں آتی وہ تو ساہو کاروں کی طرح مال و

دولت اکٹھاکرتے ہیں ان کو مهاجن یا ساہوکار کالقب دینا چاہیے نہ کہ شاہ اور فقیرکا۔ (وحیدی) الا ماشاء الله۔

#### باب نبي كريم ماڻي يا كاار شاد

کہ اگر مجھے پہلے ہے وہ معلوم ہو تا جو بعد کو معلوم ہوا

(۲۲۹) ہم ہے کی بن بکیرنے بیان کیا ہما ہم سے لیٹ بن سعد نے

بیان کیا 'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے عروہ

بناٹیز نے کہ عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ التہ ہے ابن اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ التہ ہے ابن اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ التہ ہے ابور کے موقع پر) فرمایا اگر مجھے کو اپنا حال پہلے ہے معلوم ہو تا جو

بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور عمرہ کرکے

دو سرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالیا۔

(۲۲۳۰) ہم سے حسن بن عمر جرمی نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع بھری نے 'ان سے حبیب بن الی قریبہ نے 'ان سے عطاء بن الى رباح نے ان سے جابر بن عبدالله و بان كيا كه مم رسول الله طَيْنَ كَ (حجة الوداع ك موقع ير) ساته تع ، پر مم في حج ك لي تلبيه كها اور ٣ ذي الحجه كو مكه پنچ ' پھر آخضرت التي الم فيان بیت الله اور صفااور مروه کے طواف کا حکم دیا اور بید کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں (سواان کے جن کے ساتھ قرمانی کا جانور ہو وہ حلال نہیں ہو سکتے) بیان کیا کہ آنخضرت ملٹایام اور طلحہ رہائٹر کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قرمانی کا جانور نہ تھا اور علی رہائٹر یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی اور کماکہ میں بھی اس کااحرام باندھ کر آیا ہوں جس کارسول الله ملٹی کیا نے احرام باندھا ہے ' چر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جاسکتے ہیں؟ (اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹیکاتے ہوں؟) آنخضرت ملتھا نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں مدی ساتھ نہ لا تااور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آخضرت ملی ایم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی۔ اس وقت آپ برے شیطان پر رمی کر رہے تھے اور یوچھایا رسول اللہ! یہ ہمارے

#### ٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

• ٧٢٣ - حدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ حَبيبٍ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله الله فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لَأَرْبَعِ خَلُوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَلْنَحِلَّ إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنْي وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنّي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْبُت مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ)) قَالَ: وَلَقِيَهُ سَرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: أَلْنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: ((لاَ بَلُ لِلأَبَدِ)) قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ

حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﴿ أَنْ تَنْسُكَ الْمَناِسَك كُلُّهَا، غَيْرَ أَنُّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهِرُ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ عُمرةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاغْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.

[راجع: ٥٥٥٧]

#### ٤ - باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيْتَ كَذَا وَكَذَا)

٧٢٣١ حدَّثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ أَرِقَ النَّبِيُّ اللَّهِ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)) إذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ قَالَ : ((مَنْ هَذَا؟)) قِيلَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ الله جنْتُ أَخْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لله: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ بِلاَلِّ: أَلاَّ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةَ

> بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ فَأَخْبَرْتُ النُّبِيُّ ﷺ. [راجع: ٢٨٨٥]

لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ بیشہ کے لیے ہے۔ بیان كياكه عائشه ري والمنابعي مكه آئي تفيس ليكن وه حائفنه تفيس تو آنحضرت ما الله المالي على المال جم اداكرن كا حكم ديا صرف وه ياك مون سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نمازیر سے سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحاء میں اترے تو عائشہ رہی ہیانے کمایارسول اللہ! کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیس کے اور میرا صرف حج ہو گا؟ بیان کیا کہ پھر آ مخضرت ملی الم الے عبد الرحمٰن بن الی برصدیق بھا او یے تھم دیا کہ عائشہ کو ساتھ لے کرمقام تنعیم جائیں۔ چنانچہ انہوں نے تھی ایام جے کے بعد ذی الحجہ میں عمرہ کیا۔

#### باب آنخضرت ملتي المالي الرماناكه كاش ابيااورابيابوتا

(اس۲۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'کما مجھ سے کیلی بن سعید نے بیان کیا 'انہوں نے عبداللہ بن عامربن ربیہ سے ساکہ عائشہ رہی میں نے بیان کیا کہ ایک رات نی كريم النيام كونيندنه آئى كجرآپ نے فرمايا كاش ميرے صحابہ ميں سے كوئى نيك مرد ميرك لي آج رات سره ديا۔ ات ميں مم نے ہتصیاروں کی آواز سی۔ آنخضرت ملی کیا نے بوچھاکون صاحب ہیں؟ بنايا كياكم سعد بن ابي وقاص والله بين يارسول الله! (انسول في كما) میں آپ کیلئے پرہ دینے آیا ہوں ، پھر آنخضرت الن کیا سوئے یمال تک کہ ہم نے آیکے خرائے کی آواز سی۔ ابوعبداللہ امام بخاری نے بیان کیا کہ عائشہ و اور نے بیان کیا کہ بلال بواٹن جب سے مع مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے۔ ''کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا (وادی مکه میں) اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہو گی۔ " پھر میں نے نبی ما تا ہے اسکی خبر کی۔

کاش میں مکہ کی یاؤں ایک رات گرد میرے ہوں جلیل اذخر نبات

یہ ہرہ کا ذکر مدینہ میں شروع شروع آتے وقت کا ہے کیونکہ وشمنوں کا ہر طرف جوم تھا۔ آپ کی دعا سعد بڑا اور عن میں قبول

## ٥- باب تَمَنَّى الْقُرْآنِ وَالْعِلْم

٧٢٣٧ حدُّثناً عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا لله الله الله عَالَمُ اللهُ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ يَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرُجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقَّهِ فَيَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ). حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بِهَذَا.

[راجع: ٥٠٢٦]

٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِي ﴿ وَلاَ تُتَمَنُّوا مَا فَضُلَ الله بهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَصْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴾ رَالنُّسَاء : ٣٢.

الله برایک کی حالت جانا ہے جس کو جتنا دیا ہے 'ای میں اس کی حکمت ہے پس لوگوں کو دیکھ کر ہوس کرنا کیا ضرور ہے۔ ٧٢٣٣ حدُّثناً الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لا تَتَمَنُّوا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ)).

#### [راجع: ۲۷۱٥]

## باب قرآن مجیداور علم کی آر ذو کرنا

(۲۲۳۲) ہم سے عثان بن ائی شیب نے بیان کیا کما ہم سے جربر بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله سال الله فرمایا 'رشک صرف دو مخصول يرجو سكما ب ايك وه جه الله في قرآن ديا ب اور وہ اے دن رات پڑھتا رہتاہے اور اس پر (سننے والا) کے کہ اگر مجھے بھی اس کاالیابی علم ہو تا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ بیر کرتا ہے اور دو سمرا وہ مخص جے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راہتے میں خرچ کر تاہے تو (دیکھنے والا) کے کہ اگر مجھے بھی اتنادیا جاتا جیسااے دیا گیاہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم نے جررے پر سے کر سے مدیث بیان کی۔

## بابجس کی تمناکرنامنعہے

اور الله نے سور و نساء میں فرمایا "اور نہ تمنا کرواس چیز کی جس کے ذرایعہ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر (مال میں) نضیات دی ہے۔ مرداینی کمائی کا ثواب پائیں گے اور عور تیں اپنی کمائی کا اور اللہ تعالی سے اس کافضل ما گوبلاشبہ اللہ ہر چیز کاجانے والاہے۔

(2700 ) ہم سے حسن بن رہے نے بیان کیا' ان سے ابو الاحوص ن ان سے عاصم نے بیان کیا ان سے نفر بن انس نے بیان کیا کہ

انس بن مالک رضی الله عند نے کما اگر میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیر نہ سنا ہو تا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آر زو کرتا۔

تعلیم المسلم ال

خيرا لى و توفني اذا كانت الوفاة خيرا لي.

٧٧٣٤ حدُّنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّنَا عَبْدَةُ، عَنْ قَيْسِ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَةُ، عَنِ قَيْسِ قَالَ: أَتَيْنَا خَبُّابَ بْنَ الأَرْتُ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنْ رَسُــولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْهَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

[راجع: ۲۷۲٥]

٥٧٢٣- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَنْ رَسُولَ الله الله قَلَ قَالَ: ((لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ)). [راجع: ٣٩]

(۲۲۳۴) ہم سے محمد نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے ابن ابی خالد نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت روائے کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے سات داغ لگوائے تھے ' پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہو تا تو میں اس کی دعا کرتا۔

(۲۲۳۵) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی ' انہیں زہری نے ' انہیں الی عبید نے جن کا نام سعد بن عبید ہے ' عبدالرحمٰن بن از ہرکے مولی کہ رسول اللہ ماٹھیلے نے فرمایا 'کوئی مخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے 'اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہواور اگر براہے تو ممکن ہے اس سے تو ہہ کر لے۔

ا بعض شخول میں یمال اتن عبارت اور زائد ہے قال ابوعبدالله ابوعبید اسمه سعد بن عبید مولٰی عبدالرحمٰن بن ازھر لینی از ہر کاغلام تھا۔ امام بخاری نے کماکہ ابوعبید کا نام سعد بن عبید ہے وہ عبدالرحمٰن بن از ہر کاغلام تھا۔

باب کسی شخص کا کهنا که اگر الله نه هو تا توجم کومدایت نه هوتی

(۲۳۳۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو ہمارے والد عثان بن جبلہ نے خبردی انہیں شعبہ نے ان سے ابواسحاق نے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب بڑاٹھ نے کہ غزوہ خندق کے دن (خندق کھودتے ہوئے) رسول اللہ ماٹھ اللہ علی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے آنخضرت ملٹھ کیا کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے کرتے تھے۔ میں نے آنخضرت ملٹھ کیا کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے

٧- باب قولِ الرَّجُلِ : لَوْ لاَ الله مَا
 اهْتَدَيْنَا

٧٣٣٦ حدُّثَنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنْ عَازِبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَنْقُلُ مَعَنا النَّبِي اللَّهُ يَنْقُلُ مَعَنا النَّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى النَّرَابُ بِيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ:

آپ کے پید کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھ "اگر تونہ

موتا (اے اللہ!) تو ہم نہ بدایت یاتے' نہ ہم صدقہ دیتے' نہ نماز

بر صحت پس ہم ير ول جمعى نازل فرما۔ اس معاندين كى جماعت نے

مارے خلاف مدسے آگے برو کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ جاہتے

میں تو ہم ان کی بات نہیں مانے 'نہیں مانے۔ اس پر آپ آواز کو بلند

#### نیک ترین آر زوؤں کا جائز ہونا

لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَنَحْنُ وَلاَ تَصَدُّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَ الأَلَى (وَرُبُّمَا قَالَ) إِنَّ الْمَلاَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

[راجع: ٢٨٣٦]

تہ ہے ہے اور الزمال کا منظوم ترجمہ یوں ہے ۔ کنیٹین کی الزمال کا منظوم ترجمہ یوں ہے

آے خدا اگر تو نہ ہوتا تو کماں ، لمتی نجات کیے پرھتے ہم ذکوۃ اب اتار ہم پر تیلی اے شہ عالی صفات پاؤں جوا دے لڑائی میں تو دے ہم کو ثبات

(یہ مصرعہ بارہویں پارے میں ہے یمال ذکور نہیں ہے)

بے سبب ہم پرید دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب وہ فتنہ چاہیں تو سنتے نہیں ہم ان کی بات۔

٨- باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ
 وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

٧٣٧- حدّثنى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الله مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو السِّحَاق، عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي كَاتِبًا لَهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ : ((لاَ تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا الله الْعَافِيَة)). [راجع: ٢٨١٨]

٩ باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَوْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾.

آپ بلند آوازے یہ اشعار پڑھتے۔ باب دستمن سے ٹر بھیٹر ہونے کی آرزو کرنامنع ہے۔ پڑ اس کو اعرج نے ابو ہریرہ دخالتہ سے 'انہوں نے نبی کریم ملٹی کیا ہے نقل کیا ہے

(۲۲۳۷) جھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے عمر بن عبد اللہ کے غلام سالم ابو الضر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب سے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنمانے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے لم بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعامانگا کرو۔ "

باب لفظ ''اگر مگر'' کے استعال کاجوا زاور اللہ تعالیٰ کاار شاد ''اگر مجھے تہمارامقابلہ کرنے کی قوت ہوتی'' امام بخاری روانی نے بیہ باب لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ مسلم نے جو ابو ہریرہ زائش سے روایت کی کہ اگر گر کہنا شیطان کا کام کی گئی ہے۔ اور نسائی نے جو روایت کی جب تھے پر کوئی بلا آئے تو یوں نہ کہ اگر میں ایسا کرتا اگر یوں ہوتا بلکہ یوں کہ اللہ کی تقدیر میں یوں ہی تھا۔ اس نے جو جاہا وہ کیا تو ان روایتوں کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گر کہنا مطلقاً منع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ اور رسول کے کلام میں اگر کا لفظ کیوں آتا۔ بلکہ ان روایتوں کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی تدبیر پر نازاں ہو کر اور اللہ کی مثیت سے عافل ہو کر اگر گر کہنا منع ہے۔ آیت کے الفاظ حضرت لوط علیہ السلام کے ہیں جو انہوں نے قوم کی فرشتوں کے ساتھ گتائی دیکھ کر کھے تھے۔

(۲۲۳۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی شا نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے بوچھا کیا ہی وہ ہیں جن ہے متعلق رسول اللہ مائی نے فرمایا تھا کہ "اگر میں کی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا۔ "ابن عباس بی شی نے کہا کہ نہیں وہ ایک اور عورت تھی جو (اسلام لانے کے بعد) کھلے عام (فحش کام) کرتی تھی۔

أَعْلَنَتْ. [راجع: ٥٣١٠] گر قاعدے سے ثبوت نہ تھالینی چار عینی گواہ نہیں تھے۔

٧٢٣٨ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مُحَمَّدٍ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ

رَسُولُ اللہ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا الْمُرَأَةُ

مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ)). قَالَ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ

٣٩٧ - حدُّثنا عَلِيَّ، حَدُّثنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: حَدُّثَنا عَطَاءً قَالَ: أَعْتَمَ النبيُ عَمْرُ فَقَالَ: العَلاَةُ يَا وَسُولَ الله رَقَدَ النساءُ والصَّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى أَنْتِي لاَمَرُتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَلِهِ أَيْتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَلِهِ أَيْتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَلِهِ السَّاعَةَ)) وقالَ الله جُريْجِ: عَنْ عَطَاء عَنِ السَّاعَةَ)) فقالَ الله وَقَالَ الله رَقَدَ النبي الله الله رَقَدَ النبي الله الله وقلا الله وقلا الله وقلا الله الله وقلا الله الله وقلا 
(۲۳۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مطاء بن ابی سے سفیان بن عیبنہ نے کہ عمرو بن دینار نے کہا ہم سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آنخضرت سائی کیا نے عشاء کی نماز رباح نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آنخضرت سائی کیا نے عشاء کی نماز برھے عور تیں اور بچ سونے لگے۔ اس وقت آپ (جمرے سے) برآمہ ہوئے آپ کے سرسے بانی نہک رہاتھا اعسل کر کے باہر تشریف برآمہ ہوئے آپ کے سرسے بانی نہک رہاتھا اعسل کر کے باہر تشریف ہوتا۔ سفیان بن عیبنہ نے یوں کہا میری امت پر وشوار نہ ہوتا تو جس اس وقت (آئی رات گی) ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور ابن جرت کے اس وقت (آئی رات گی) ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور ابن جرت کے طاع سے روایت کی انہوں نے ابن عباس بی تھا سے کہ آخضرت عمر بڑا تھا ہے کہ آخضرت عمر بڑا تھا ہے کہ آخضرت عمر بڑا تھا ہے اور کئے گیا رسول اللہ! عور تیں نے تو سو گئے۔ یہ سن کر آئی اور کئے گیا رسول اللہ! عور تیں نے تو سو گئے۔ یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے ایپ سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ باہر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ بیابر تشریف لائے اپنے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے آپ

رَأْسُهُ يَفْطُرُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَمْسَحُ
الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَمْسَحُ
الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ((إِنَّهُ
الْشُقُّ عَلَى أُمْتِي)) وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ((إِنَّهُ
لَلْوَقْتُ لَوْ لاَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمْتِي)) وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِي
ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِي

[راجع: ۷۱ه]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ

٧٢٤٠ حدثنا يَحْيَى بن بُكْيْر، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيعَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ الله وَلَيْرَةَ ((لَوْ لاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بالسَّوَاكِ)).

[راجع: ۸۸۷]

٧٧٤١ حدثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُ النَّاسِ فَرَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيُ الله فَقَالَ: ((لَوْ مُدُ بِي الشَّهْرُ لَوَاصَلُتُ وَصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ لَوَاصَلْتُ وَصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُ يُعْطِعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي)).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ

سے فرما رہے سے اس نماز کا (عمدہ) وقت ہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا۔ ہم سے عطاء نے بیان کیا اور ابن عباس بی شیخ کا ذکر نہیں کیا لیکن عمرو نے یوں کما آپ کے سر سے پانی ٹیک رہا تھا۔ اور ابن جر بی کی روایت میں یوں ہے آپ سر کے ایک جانب سے پانی پونچھ رہے تھے۔ اور عمرو نے یوں کما آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا۔ اور ابن جر بی نے کما ہم کما آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو اس نماز کا (افضل) کما آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو اس نماز کا (افضل) وقت تو ہی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر (امام بخاری کے شخ ) نے کما ہم سے معن بن عینی نے بیان کیا 'کما مجھ سے محمد بن مسلم نے ' انہوں نے عمرو بن دینار سے ' انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے ' انہوں نے عمرو بن دینار سے ' انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے ' انہوں نے بیر بی حدیث نقل کی۔

(۱۲۴۰) ہم سے یکی بن بمیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربعہ نے' ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور انہوں نے ابو ہر یرہ بڑاٹھ سے سنا کہ رسول اللہ ساڑھیا نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے ویتا۔

(۲۲۳) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کہ ہم سے حمید طویل نے ان سے ثابت نے اور ان سے الس بڑائی نے بیان کیا کہ نمی کریم الٹائیل نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم وصال رکھا تو بعض صحابہ نے بھی صوم وصال رکھا۔ آخضرت الٹائیل کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اگر اس مینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ ہوس کرنیوالے اپنی ہوس چھوڑ دیے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بلاتا ہے۔ اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بلاتا ہے۔ اس دوایت کی متابعت سلیمان بن مغیرہ نے کی ان سے ثابت نے ان

ے انس بواللہ نے ان سے نبی کریم النہایا نے ایسا فرمایا جو اویر مذکور

أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.[راجع: ١٩٦١]

ہوا۔

العنی حقیقت میں جنت کا کھانا پانی اس صورت میں آپ کا وصالی روزہ ظاہری ہو گانہ کہ حقیقت میں۔ گر بعض نے کہا کہ الک الکینی کھانے پینے سے مجازی معنی مراد ہے کہ وہ مجھ کو قوت دیتا رہتا ہے جو تم کو کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ صوم و مال اس روزے کو کہتے ہیں جس میں افطار و سحرکے وقت میں بھی نہیں کھایا جاتا اور روزے کو مسلسل جاری رکھا جاتا ہے۔

شَعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: شَعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ الله الْحَيْرَهُ أَنَّ الْوصَالِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ: ((أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ)) فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلُ فَقَالَ : ((لَوْ تَأَخْرَ لَوْدُنْكُمْ)). كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.

[راجع: ١٩٦٥]

٧٧٤٣ حدثناً مُسَدُدٌ، حَدَثناً أَبُو الأَسْوَدِ بْنِ الْأَخُوصِ، حَدَثناً أَشْعَتُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: فَمَا لُهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)) قَالَ: ((فَعَلَ قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ فَلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ فَلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ مَنْ شَاوُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاوُوا وَيَمْنَعُوا عَنْ شَاوُوا وَيَمْنَعُوا عَدْدِيثٌ عَلَى الْبَيْتِ وَأَنْ قُومُكِ حَدِيثٌ قَلُوبُهُمْ أَنْ أَذْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ

(۲۲۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی کہا ہم کو زہری نے خردی اور لیٹ نے کہا کہ جھے سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا ' ان سے ابن شہاب (زہری) نے ' انہیں سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے ابو ہریہ ہو ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ مسیب نے خبردی اور ان سے ابو ہریہ ہو ہی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما آتھا ہے نے صوم وصال سے منع کیا تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آخضرت ما تھا ہے نے فرمایا تم میں کون مجھے کھا آبالا آب میں تو اس حال میں رات گزار آبوں کہ میرا رب مجھے کھا آبالا آب میں تو اس حال میں رات گزار آبوں کہ میرا رب مجھے کھا آبالا آب لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دو سرا دن ملاکر وصال کا) روزہ رکھا تو ہیں اور وصال کر آ۔ گویا آپ نے انہیں تنبیہ کہ آگر چاند نہ ہو آتو میں اور وصال کر آ۔ گویا آپ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ایبافرمایا۔

(۲۲۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا کہ ہم سے اشعث نے ' ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملٹھیا سے فائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملٹھیا سے (خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا 'چرکیوں ان لوگوں نے اسے بیت مصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا 'چرکیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں واخل نہیں کیا؟ آخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کی ہوگئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ بیہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قواییں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگاتو میں حطیم کو بھی خانہ کعبہ میں

شامل کردیتااوراس کے دروازہ کو زمین کے برابر کردیتا۔

أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ)).[راجع: ١٢٦] نے ضد میں آگر اس عمارت کو تڑوا کر پہلی حالت پر کر دیا۔ آج تک ای حالت پر ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے اس کے دو دروازے رکھتا ایک مشرقی ایک مغربی عبداللہ بن زبیر جی ان نائی خلافت میں بید حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے س کر جیسا نشا آنخضرت مانیکیا کا تھا ای طرح کعبہ کو بنا دیا مگر خدا حجاج ظالم سے سمجھے اس نے کیا کیا کہ عبداللہ زالتہ کی ضد سے پھر کعبہ تڑوا كر جيسا جاليت كے زمانہ ميں تھا ويا ہى كر ديا اگر كعبہ ميں دو دروازے رہتے تو دافلے كے وقت كيسى راحت رہتى ، موا آتى اور تكلتى رہتی اب ایک ہی دروازہ اور روشندان بھی ندارد۔ ادھر لوگوں کا بجوم۔ داخلے کے وقت وہ تکلیف ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اور گرمی اور عبس کے مارے نماز بھی اچھی طرح اطمینان سے نہیں پڑھی جاتی۔

> ٧٢٤٤ حدَّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا،، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَار أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ)).[راجع: ٣٧٧٩]

> > انصار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔

٧٢٤٥ حدَّثناً مُوسَى، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((لَوْ لاَ الْهِجْرَة لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَار، وَلُوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا)).تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الشَّعْبِ.

(۷۲۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر ججرت (كي فضيلت) نه جوتي تومیں انصار کا ایک فرد بننا (پند کرتا) اور اگر دو سرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔

) ہم سے موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے Lrra) وہیب نے بیان کیا'ان سے عمروبن کیلی نے'ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید الله الله عنا الله الر اجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ اس روایت کی متابعت ابوالتیاح نے کی'ان سے انس بواللہ نے نبی کریم سال سے۔ اس میں بھی درے کاذکرہے۔

[راجع: ٤٣٣٠]

تہ ہے ۔ اس المغازی میں موصولاً گزر بھی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رہاتھ نے ان احادیث کو جمع کیا جن میں اگر کالفظ سیرے اس معلوم ہوا کہ اگر مرکهنا مطلقاً منع نہیں ہے اور دوسری حدیث میں جو آیا ہے اگر مگرے بچارہ وہ خاص مقامول پر محمول ہے بینی جب کسی کار خیر کا ارادہ کرے اور اس پر قدرت ہو تو اس کو کر ڈالے۔ اس میں اگر مگرنہ نکالے۔ دوسرے جب کوئی مصیبت پیش آئے کچھ نقصان ہو جائے تو اللہ کی نقدیر اور اس کے ارادے سے سمجھے۔ اس میں بھی اگر گر نکالنا اور یوں کمنا اگر ہم ایسا كرتے توية آفت نه آتى منع بے كيونكه اس ميں تقدير اللي برب اعتمادي اور اپني تدبير بر بعروسه فكتا ہے۔



## باب ایک سیچ شخص کی خبر پر اذان نماز روزے فرائض سارے احکام میں عمل ہونا

اور الله تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا "ایسا کیوں نہیں کرتے ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اس لیے کہ وہ تباہی سے بیچے رہیں۔"
اور ایک شخص کو بھی طائفہ کمہ سکتے ہیں جیسے سورہ جمرات کی اس آیت میں فرمایا "اگر مسلمانوں کے دوطائنے لڑ پڑیں اور اس میں وہ دو مسلمان بھی داخل ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں (تو ہر ایک مسلمان ایک مسلمان بھی داخل ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں (تو ہر ایک مسلمان ایک طائفہ ہوا) اور (اس سورت میں) الله تعالی نے فرمایا "مسلمانو! (جلدی مت کیا کرو) اگر تمہارے باس بدکار شخص کچھ خبرلائے تو اس کی شخص کو حاکم بنا کر اور اس کے بعد دو سرے شخص کو کیوں جھجتے اور یہ کیوں فرمایت کہ اگر پہلا حاکم کچھ بھول جائے تو دو سرا حاکم اس اور یہ کیوں فرماتے کہ اگر پہلا حاکم کچھ بھول جائے تو دو سرا حاکم اس کو سنت کے طریق پر لگادے۔

# ١- باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ

فِي الأَذَانِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة :

﴿ ١٧٧] وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَانِفَةً لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلاَنِ دَخَلاَ فِي مَعْنِى الآيةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَنُّوا﴾ [الحجرات: ٢]

وَكَيْفَ بَعْثَ النَّبِي ﴿ أَمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدًّ إِلَى السُّنَّةِ.

جن کو اصطلاح ابلحدیث میں خرواحد کہتے ہیں اکثر صحیح احادیث ای قتم کی ہیں کہ ان کو ایک یا دو صحابہ یا ایک یا دو تا حیول کی ہیں کہ ان کو ایک یا دو صحابہ یا ایک یا دو تا حیول کی ہیں کہ اماموں نے واجب رکھا ہے اور میں گیریسی کے دواجہ کہ جبر واحد کا جب راوی سچا اور ثقہ اور معتبر ہو تو اس کا قبول کرنا تمام اماموں نے امام ہے کہ مرسل ہمیشہ قیاس کو الی حدیث کے مقابل ترک کر دیا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ روائی کو اس کے مقابلہ میں ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ روائی کو جن کے خود کے دیش کی ہیں اور صحیح حدیث کو دیں گے۔ اور میں اور صحیح حدیث کو دیں گے جی اور میں کو اس کے مقابلہ میں جو لوگ اپنے تئین حنی کہتے ہیں اور صحیح حدیث کو دیں گے۔

سن کر بھی قیاس کی پیروی نہیں چھوڑتے وہ سچ حنی نہیں ہیں بلکہ بدنام کنندہ کونا ہے چند اپنے امام کے جھوٹے نام لیوا ہیں۔ سچ حنی اہل حدیث ہیں جو امام ابو حنیفہ روائی کی ہدایت اور ارشاد کے مطابق چلتے ہیں اور تمام عقائد اور صفات اللہ اور اصول میں ان کے ہم اعتقاد اور ہم عمل ہیں۔ اس آیت ذیل سے خبرواحد کا ججت ہونا نکلتا ہے کیونکہ طاکفہ ایک محض کو بھی کہ سکتے ہیں اور بعضے فرقہ میں صرف تین ہی آدی ہوتے ہیں۔ اس دوسری آیت سے صاف نکلتا ہے کہ اگر نیک اور سے اور معتبر محض کوئی خبرلائے تو اس کو مان لینا چاہئے۔ اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر اس کی خبر کا بھی بھی تھم ہو جو بدکار کی خبر کا ہے تو نیک اور بدکار دونوں کا کیسال ہونا کا ان کیشر نے کہا آیت سے بیہ بھی نکلا کہ فاس اور بدکار محض کی روایت کی ہوئی حدیث جمیت نہیں' اس طرح مجمول الحال کی۔ حدیث نہ کوئی حدیث جمیت نہیں' اس طرح مجمول الحال کی۔ حدیث نہ کوئی خاہر کرنا اس کو ٹھیک رہے پر لگانا اس کے کچھ معنی نہ ہوتی واحد کو حاکم بنا کر بھیجنا یا ایک محض واحد کا دو سرے کی غلطی ظاہر کرنا اس کو ٹھیک رہے پر لگانا اس کے کچھ معنی نہ ہوتی۔

الاسلام) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہ اہم سے ایوب نے بیان کیا 'ان سے ابوقلابہ نے 'ان سے مالک بڑا تھے نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر سے۔ ہم آپ کی خدمت میں ہیں دن تک محمرے رہے۔ آخضرت ما تھا ہے ہم ست شفق سے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھروالوں کی طرف مشاق ہے تو نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھروالوں کی طرف مشاق ہے تو بیر۔ ہم نے آپ کو ہتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان بیر۔ ہم نے آپ کو ہتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان بیر اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ اور بہت سی باتیں اور بعض یاد ہیں اور بعض یاد ہیں اور بحض یاد ہیں اور بحض یاد ہیں اور فرمایا کہ) جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ آب کے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

ترجمہ باب اس سے لکلا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک مخص اذان دے تو معلوم ہوا کہ ایک مخص کے اذان دینے پر لوگوں کو عمل کرنا اور نماز پڑھ لینا درست ہے۔ آخر یہ بھی تو خبرواصد ہے۔

٧٧٤٧ حدُّتَنَا مُسَدُّدٌ، عَنْ يَحْنَى، عَنِ النَّيْمِيِّ، عَنْ اَبْنِ مَسْعُودٍ النَّيْمِيِّ، عَنْ اَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِنُ – أَوْ قَالَ يُنَادِي

(ک۲۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے ان سے حضرت سے سلیمان تی نے ان سے ابوعثان نہدی نے ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بناتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا کی مخص کو حضرت بلال بناتھ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا نداء کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا نداء کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے

لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيُنبُّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا) وَجَمَعَ يَحْيَى كَفْيي كَفْيُهِ حَتَّى يَقُولُ: هَكَذَا وَمَدًّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبَابَيْن.

[راجع: ٦٢١]

یعن چوڑے آسان کے کنارے کنارے پھلی ہوئی مج صادق ہوتی ہے۔

٧٧٤٨ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِسِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِسِيِّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِسِيِّ اللهِ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْل، فَكُلُوا قَال: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي إِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

[راجع: ۲۱۷]

(۲۲۳۸) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کما ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمر جی شا سے ساکہ نبی کریم التی ان فرمایا کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمر جی شا سے ساکہ نبی کریم التی ان فرمایا بلال بڑا شر (رمضان میں) رات ہی میں اذان دیتے ہیں (وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی) پس تم کھاؤ ہو' یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں (تو کھانا بینا بند کردو)

لیے بیدار ہیں وہ واپس آجائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو

جائیں اور فجروہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یجیٰ نے

اس كے اظمار كے ليے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور كمايمال تك كدوه

اس طرح ظاہر ہو جائے اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے این

دونوں شهادت کی انگلیوں کو پھیلا کر ہتلایا۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے ایک مخص بلال یا عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو عمل کے لیے کافی سمجھا اس سے بھی خبر واحد کا اثبات ہوا۔ واحد مخض جب معتبر ہوئے اس کا روایت کرنا بھی اسی طرح حجت ہے جیسے مخض واحد کی اذان جملہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ خبرواحد کو حجت نہ ماننے والے کو چاہیئے کہ مخض واحد کی اذان کو بھی تشلیم نہ کرے۔ اذ لیس فلیس۔

٧٧٤٩ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: ((وَمَا ذَاك؟)) قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

[راجع: ٤٠١]

(۲۲۲۹) ہم سے حقص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے 'ان سے علقمہ بن سے حکم بن عتبہ نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے علقمہ بن قیس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم ماڑیا ہے ہمیں ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا کیا نماز (کی رکعتوں) میں کچھ بردھ گیا ہے؟ آخضرت ساڑیا ہے دریافت فرمایا 'کیا بات ہے؟ صحابہ نے کما کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر آخضرت ساڑیا ہے سلام کے بعد دو سجدے (سموکے) کے۔

اگرچہ اس روایت کی تطبیق ترجمہ باب سے مشکل ہے کیونکہ یہ کنے والے کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں۔ کی آدی معلوم ہوتے ہیں لیکن امام بخاری رطبیۃ نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دو سرے طربق کی طرف اشارہ کیا جے خود انہوں نے کتاب الصلوۃ باب اذا صلی خصنا میں روایت کیا۔ اس میں یہ صیفہ مفرد یوں ہے کہ قال صلیت خمسا تو باب کی مطابقت حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ آخضرت میں کی ایک محفی کے کئے پر عمل کیا۔ حافظ نے کما کہ اس محفی کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ آخضرت میں ہو تا ہو ایک محفوم کے کئے پر اعتبار کرلیا اگر ایک معتبر آدی کا کمنا نا قابل اعتبار ہو تا تو آپ ایسا کیوں کرتے۔ معلوم

ہوا کہ مخض واحد معتبر کی روایت کو تسلیم کرنا عقلاً و نقلاً ہر طرح سے درست ہے جو لوگ مطلق خبرواحد کے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کا بید کہنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔

(۱۵۵۵) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کا انہوں نے کہا جھے
سے مالک نے بیان کیا سے ابو ہر یرہ نواٹھ نے کہ رسول اللہ ملٹھ لیا نے دوہی
سیرین نے اور اب سے ابو ہر یرہ نواٹھ نے کہ رسول اللہ ملٹھ لیا نے دوہی
رکعت پر (مغرب یا عشاء کی نماز میں) نماز ختم کر دی تو ذوالیدین بواٹھ نے
نے کہا کہ یارسول اللہ! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟
آپ نے بوچھاکیا ذوالیدین صبح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر
آپ نے بوچھاکیا ذوالیدین صبح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر
آپ نے بوچھاکیا ذوالیدین صبح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر
کھورٹ بھر تکہیر کی اور سجدہ کیا (نماز کے عام) سجدے جیسایا اس سے
طویل 'پھر آپ نے سراٹھایا 'پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیساسجدہ
کیا 'پھر سراٹھایا۔

[راجع: ٤٨٢]

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے زوالیدین اکیلے مخص کی خبر کو قاتل عمل جان کر منظور کر لیا اور تقدیق مزید کے لیے دو سرے لوگوں سے بھی دریافت فرمالیا۔ اگر ایک مخص کی خبر قاتل عمل نہ ہوتی تو آپ ذوالیدین کے کہنے پر پچھ خیال ہی نہ فرماتے، اس سے خبرواحد کی دو سروں سے تقدیق کرلینا بھی ثابت ہوا۔

(۲۵۱ک) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے' ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن دینار نے' ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ معجد قبامیں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کما کہ رسول اللہ مالی لیا پر است قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو تھم دیا گیاہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کر لیس پس تم بھی اس طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چرے شام (یعنی بیت المقدس) کی طرف شے' پھروہ لوگ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔

باب کی مطابقت یہ ہے کہ ایک مخض کی خرر مجد قبا والوں نے عمل کیا۔

٧٧٥٧- حدَّثَنَا يَخْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ

(2۲۵۲) ہم سے یکیٰ بن مول بلنی نے بیان کیا کما ہم سے وکیع بن جراح نے بیان کیا' ان سے اسرائیل بن یونس نے' ان سے ابو اسحاق سیعی نے اور ان سے براء بن عازب رہا تھ نے بیان کیا کہ جب

رسول الله ملي مدينه تشريف لائ توآب سوله ياستره مين تك بيت

المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی آرزو تھی

که کعبه کی طرف منه کرے نماز پڑھیں۔ پھراللہ تعالی نے سور اُبقرہ

میں یہ آیت نازل کی' "ہم آپ کے منہ کے بار بار آسان کی طرف

اٹھنے کو دیکھتے ہیں' پس عنقریب ہم آپ کے منہ کواس قبلہ کی طرف

پھردیں مے جس سے آپ خوش ہوں گے"چنانچہ رخ کعبہ کی المرف

كر ديا كيا. ايك صاحب نے عصر كى نماز آنخضرت الن كيا كے ساتھ

رد ھی ' چروہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پنیچ اور کما

کہ وہ گوائی دیتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت ساتھ ماتھ نماز

پڑھی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم ہو گیا ہے چنانچہ سب

لوگ كعبه رخ ہو گئے حالا نكه وہ عصرى نماز كے ركوع ميں تھے۔

قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله الله الْمَدِينَةَ مَسْرَ أَوْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَةً اللَّى الْكَفْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى : ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَنُولَيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة : 188] فَوُجُة نَحْوَ الْكَفْبَةِ وَصَلَّى مَعَةُ رَجُلُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ لَلْكَفْبَةِ وَصَلَّى مَعَةُ رَجُلُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرً عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النّبِيِّ فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النّبِيِ فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النّبِي فَقَالَ فَقَالَ عُمْرَ وَهُم رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْر.

[راجع: ٤٠]

یہ واقعہ تحویل قبلہ کے پہلے دن معجد بی حارث یعنی معجد قبلتین کا ہے۔ بعض روایتوں میں ظهر کی نماز ذکور ہے اور اگلی میں خبرواحد میں اختلاف نہیں رہا۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ خبرواحد کو سلیم کر کے اس پر جمہور صحابہ نے عمل کیا۔ جو لوگ خبرواحد کے متکر ہیں وہ جمہور محابہ کے طرز عمل سے متکر ہیں۔

٧٥٧- حدّ ثني يَحْيَى بْنُ قَرَعَةً، حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً الأَنْصَادِيُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً الأَنصَادِيُ وَأَبَى بُنَ كَعْبِ وَأَبَى بْنَ كَعْبِ وَأَبَى بُنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُو تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُو تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنْ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أَنسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَادِ فَلَمْتُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَادِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَادِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْحِرَادِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْحَرَادِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنسُ وَتُمْ الْكَسَرَتُ إِلَى مِهْرَاسٍ فَلَى الْمَوْرَادِ فَاكْسَرُهُا اللهِ مَنْ الْمُسَرَتُ أَنْ اللهُ فَاكُ أَنسُ وَتَى الْكَسَرَتُ اللهِ فَصَرَبُتُهَا الْمُسْقَلِدِ حَتَّى الْكَسَرَتُ الْكَسَرَتُ اللهُ فَصَرَاتُهُ الْمَالُولُهُ وَتَى اللهُ فَالْ أَنْسُ اللهِ حَتَّى الْكَسَرَتُ اللهِ فَالَا أَنْ الْمُ فَلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ فَلَا اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَلْمَ الْمُ اللهُ الْصَالَ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُ

را رود کا کہ ہے کی بن قرعہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابوطلحہ انصاری ابوعبیدہ بن الجراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنم کو مجور کی شراب بلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے مخص نے آگر خبردی کہ شراب بلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے مخص نے آگر خبردی کہ شراب جرام کردی گئی ہے۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مخص کی خبر سنتے ہی کماانس! ان منکول کو بڑھ کر سب کو تو ڑ دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستہ کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس مناوں کو بڑھ کے حصہ سے ان منکول پر مارا جس سے وہ شا اور میں نے اس کے نچلے حصہ سے ان منکول پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے۔

[راجع: ٢٤٦٤]

تربیم مرکز استحان الله! صحابه رضی الله عنهم کی ایمانداری اور تقوی شعاری ایمان موتو ایسا مور باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ ایک مخص لیونیس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنهم کی ایمانداری اور تقوی شعاری ایمان موتو ایسا ہو۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ ایک مخص کی خرر شراب کے حرام ہو جانے پر اعتاد کرلیا۔ اس سے بھی خرواحد پر عمل کا اثبات ہوا۔

٧٢٥٤ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ،
عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ (لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقًّ أَمِينٍ))
اللَّبُعَثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقًّ أَمِينٍ)
فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى فَبَعَثَ أَمِينٍ)
أَبًا عُبَيْدَةً. [راجع: ٣٧٤٥]

(۲۵۴۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن اور نے حجاج نے بیان کیا کہا ہم ابواسی کے اس سے صلہ بن زفر نے اور ان سے حذیفہ بڑائی ہے ۔ اگریم ماٹھ کیا نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیق امانت دار ہو گا جھیجوں گا۔ آخضرت ماٹھ کیا کے صحابہ منتظر رہے (کہ کون اس صفت سے موصوف ہے) تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بڑاٹھ کو بھیجا۔

٧٢٥٥ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدْبُ، حَرْبِ، حَدُّنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ النّبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله عَنْهُ قَالَ اللّبي الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله عَنْهُ قَالَ اللّبي الله عَنْهُ قَالَ النّبيُّ الله عَنْهُ قَالَ اللّبي الله عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّ

(۲۵۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے فالد بن مران نے بیان کیا' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے فرمایا' ہر امت میں ایک امانتدار ہو تا ہے اور اس امت کے امانت دار ابوعبیدہ ابن الجراح بڑاٹھ ہیں۔

یہ ایمانداری اور امانت داری میں فرد فرید تھے گو اور سب محابہ بھی ایماندار دیانتد ارتھے گران کا درجہ اس خاص صفت میں بہت ہی بڑھا ہوا تھا جیسے حضرت عثان بڑاٹھ کا درجہ حیا میں' حضرت علی بڑاٹھ کا شجاعت میں۔ (رضی اللہ عنهم اجمعین)

(۲۵۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جاد بن زید نے بیان کیا' ان سے یکی بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبید بن خین نے بیان کیا' ان سے عبید بن خین نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شا نے ایک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بقیلہ انصار کے ایک صاحب سے (اوس بن خولی نام) جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آکر آخضرت ما تی اور جب میں آخضرت ما تی اور دہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت ما تی اور میں شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت ما تی ایک کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت ما تی کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت ما تی کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا ور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت ما تی کی مجلس می خبریں مجھے بتاتے۔

اس حدیث سے خبر واحد کا جبت ہونا نکاتا ہے کیونکد حضرت عمر بڑاٹر ان کی خبر پر یقین کرتے اور وہ حضرت کی خبر پر اعتاد کرتا تھا۔ پس خبر واحد پر تواتر أعمل ہوتا آرہا ہے مر مقلدین کو اللہ عقل دے کہ وہ کیوں ایک ضجع بات کے زبردتی سے منکر ہو گئے ہیں۔ ۷۵۷ – حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار، حَدَّثَناً (۲۵۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان

غُندُرٌ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللَّبِي اللَّبَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأُوقَدَ نَارًا جَيْشًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأُوقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَارَزُنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا وَقَالَ آخَرُونَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِسِيِّ فَقَالَ لِللَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا لِللَّهِمَ يَوْالُوا فِيهَا لِللَّهُ عَرِينَ: ((لَا يَعْلَى اللَّهُ عَرِينَ: ((لَا يَعْلَى اللَّعْرُوفِ)). وقَالَ لِللْآخِرِينَ: ((لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ إِنْمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)). [راجع: ٣٤٠]

آئی ہے ۔ بی خوا و رسول کے علم کے خلاف کی کا علم نہ مانا چاہئے 'بادشاہ ہویا وزیر سب چھرپر رہے ہمارا بادشاہ حقیق اللہ ہے۔ یہ المین سے ہوں نے بادشاہ کویا گریوں کے بادشاہ ہیں یہ کیا کر سے ہیں بت ہوا تو دنیا کی چند روزہ زندگی لے لیس مے وہ ہمی بادشاہ حقیق چاہے گا ورنہ ایک بال ان سے بیا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں نکلتی ہے کہ آنخضرت ملتا ہیں ہے باتوں میں سردار کی اطاعت کا علم دیا' حالانکہ وہ ایک مخص ہوتا ہے دو سرے یہ کہ بعضے صحابہ نے اس کی بات سنی اور آگ میں ہمی گھنا چاہا۔

یقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے پہتوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے ابن شماب نے' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنما نے خبر دی کہ دو مخص رسول اللہ ساڑھیا کے پاس اپنا جھاڑا لائے۔ دوسری سند اور امام بخاری میر تی کما (تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے) اور امام بخاری میر تی کما (تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے) انہیں زہری نے کما جھے کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ بڑھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ساڑھیا خبر دی اور ان سے ابو ہریہ ہو تی نیان کیا کہ ہم رسول اللہ ساڑھیا کے پاس موجود سے کہ دیماتوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اس کے پاس موجود سے کہ دیماتوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ اس

کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا انہوں نے صحیح کہا یارسول اللہ! ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرد بیخے اور جھے کہنے کی اجازت دیجئے۔ آنخضرت الٹائیل نے فرمایا کہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کر تاتھا (عیب بمعنی اجیر 'مزدور ہے) پھراس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہو گی لیکن میں نے اس کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کا فدیہ دیا (اور لڑک کو چھڑالیا) پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے لڑکے کو سوکو ڑے اور ایک سال کے لیے جلاو طنی کی۔ آنخضرت ساٹھیلا نے فرمایا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بمہارے واپس کر دو اور تمہارے لڑک پر سوکو ڑے اور ایک برائی اور ایک سال جلا وطنی کی سزا ہے اور اے انہی! (قبیلہ اسلم کے ایک صحابی) میں بیوی کے پاس جاؤ 'اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کردو۔ اس کی بیوی کے پاس جاؤ 'اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہیں بڑائی ان کے پاس جاؤ 'اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہیں بڑائی ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا پھرانیس

رَسُولَ الله اقْض لِي بكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ يَا رَسُولَ الله اقْض لَهُ بِكِتَابِ اللهِ وَاثْذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ وَاثْذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ ((قُلْ)) فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانْ عَسيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسيفُ: الأجيرُ، فَزَنَى بامْرَأَته فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْفَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأْتِهِ الرُّجْمَ، وَإِنَّمَا عَلَى ابْنَى جَلْدُ مِائَةِ وَتَفْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكِتَابِ الله، أمَّا الْوَليدَةُ وَالْفُنَمُ فَرُدُوهَا وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ – لِرَجُل مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتُرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

سجھ میں نہیں آتے اور حق یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رہائیے کے اصول نہیں ہیں خود پچھلوں نے قائم کئے ہیں اور وہی حق تعالیٰ کے پاس جواب دار بنیں گے اللہ انصاف نصیب کرے۔

حفرت امام بخاری روانتی اس باب سے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ خبرواحد کی صحت پر رسول کریم مٹاہیم نے خود اعتاد فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو آپ واحد محض لینی حضرت زبیر روانتی کو اس معرکے کے لیے نہ سیمیج ۔

(۲۷۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کماہم سے محدین المشکدرنے کماکہ میں نے جابرین عبدالله ويهد الله وي كريم التهام نے (دسمن سے خبرلانے کے لیے) محابہ سے کمانو زبیر بڑاٹئر تار ہو گئے پھران سے کماتو زبیر بڑاتھ ہی تیار ہوئے۔ پھر کما پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری (مددگار) ہوتے ہی اور میرے حواری زبیر بھن ہیں اور سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے بہ روایت ابن المکدرے یاد کی اور ابوب نے ابن المنكدر سے كما اے ابوبكر! (بير محمد بن منكدركي كنيت ہے) ان سے جابر ہوائٹہ کی حدیث بیان سیجئے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جار رہاتھ کی احادیث بیان کریں تو انہوں نے اس مجلس میں کما کہ میں نے جابر ہولٹھ سے سنااور چار احادیث میں بے در پے میہ کما کہ میں نے جابر ہواللہ سے سا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کماکہ میں نے سفیان بن عیبنہ سے کہا کہ سفیان توری تو "غزوہ قریظہ" کہتے ہیں (بجائے غزوۂ خندق کے) انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھ ہو کہ انہوں نے "غزوة خندق کها"سفیان نے کها که به دونوں ایک بی غزوه بس (کیونکه) غزوهٔ خنرق کے فور أبعد اسى دن غزوه قريظه پيش آيا اور وه مسكرائ

٧٢٦١ حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِفْتُ جَابِوَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَدِبَ النَّبِيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَق فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهَمُ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهَمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: ((لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ)) قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُنْكَادِرِ وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْر حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَإِنْ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ جَابِرِ فَقَالَ في ذَلِكَ الْمَجْلِس: سَمِعْتُ جَابِرًا فَتَابَعَ بَيْنَ أَحَاديثَ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ النُّورِيُّ يَقُولُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ: فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَق قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ٢٨٤٦]

بی قریظہ کے دن سے وہ دن مراد ہے جب جنگ خندق میں آنخضرت مٹھ کے بی قریظہ کی خبرلانے کے لیے فرمایا تھا وہ دن مراد نسیں ہے جب بی قریظہ کا محاصرہ کیا اور ان سے جنگ شروع کی کیونکہ سے جنگ جنگ خندق کے بعد ہوئی جو کی دن تک قائم رہی تھی۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت مٹھ کے ایک مخص نیر بڑاٹھ کو خبرلانے کے لیے بھیجا اور ایک مخص کی خبر

قابل اعتاد سمجمي۔

٣- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَّ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٥٣] فَإِذَا أَذِنْ لَهُ وَاحِدُ جَازَ.

٧٢٦٢ حدُّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي. عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَني بَحِفْظِ الْبَابِ، فَجَاءَ رَجُلُّ يَسْتَأْذِنْ فَقَالَ: ((الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِي) فَإِذَا ٱلبُوبَكُر، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: ((الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)) ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)).

[راجع: ٣٦٧٤]

٧٢٦٣ حدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، سَمِعَ ابنَ عَبَّاس عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ: جنتُ فَإِذَا رَسُولُ الله الله الله عنه وعُلاَمٌ لِرَسُولِ الله ه أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدُّرَجَةِ فَقُلْتُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنْ لِي.

باب الله تعالیٰ کاسورهٔ احزاب میں فرمانا که

«نی کے گھروں میں نہ داخل ہو گراجازت لے کرجب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے۔" ظاہر ہے کہ اجازت کے لیے ایک شخص کا بھی ازن دیناکافی ہے

جمور کا یی قول ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک مخص یا اتنے مخص اجازت دیں بلکہ اذن کے لیے ایک عادل شخص کا اذن رینا کافی ہے کیونکہ ایسے معالمے میں جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اس سے بھی خبرواحد کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

(۲۲۲۲) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابو عثمان نے اور ان سے ابو موی والله نے کہ نی کریم طاق ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے دروازہ کی نگرانی کا تھم دیا' پھرایک صحابی آئے اور اجازت چاہی۔ آنخضرت التاليان فرمايا كه انهيس اجازت دے دواور انهيس جنت كي بثارت دے دو۔ وہ ابو بكر والتر تھے۔ پھر عمر والتر آئے۔ آنخضرت ماليكم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھرعثان بناٹنہ آئے۔ آنخضرت ماہیے نے فرمایا کہ انہیں بھی

احازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔

ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مخص یعنی ابوموسیٰ بڑاتھ کی اجازت کو کافی سمجھا۔

(۲۲۲۳) جم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما جم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے کیل نے ان سے عبید بن حنین نے 'انہوں نے ابن عباس بھی شاسے سنا اور ان سے عمر مناتخہ نے بیان كياكه مين حاضر مواتو رسول الله التأويم السيخ بالإخانه مين تشريف ركھتے تھے اور آپ کا ایک کالا غلام سیرهی کے اویر (گرانی کر رہا) تھا۔ میں نے اس سے کما کہ کمو کہ عمر بن خطاب بنائنڈ کھڑا ہے اور اجازت جاہتا -4

[راجع: ٨٩]

حفرت عمر بوالله نے یہ خبر سنی کہ آنخضرت طالجا نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس تحقیق کے لیے آئے اور ایک دربان رباح نامی کی اجازت لینے پر اعتماد کیا۔ اس سے خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوا۔

## ٤- باب مَا كَانْ يَبْعَثُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابن عباس بھی فی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے دحیہ الکلبی بڑاتھ کو اپنے خط کے ساتھ عظیم بھریٰ کے پاس بھیجا کہ وہ سے خط قیصر شاہ روم کک پنجادے۔

اور حاطب بن ابی بلتعہ کو خط دے کر مقوقس بادشاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا یہ خط اب تک موجود ہے اور اس کی عکمی تصاویر چھپ چکی ہیں اور شجاع بن ابی شمر کو بلقاء کے حاکم کے پاس بھیجا۔

(۱۲۹۲ه) ہم سے کی بن بمیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے خردی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنما نے خردی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بحرن کے گور نر منذر بن ساوی کے حوالہ کریں وہ اسے کسری تک پنچائے گا۔ جب کسری نے وہ خط پڑھا تو اسے بھاڑ دیا۔ جھے یاد ہے کہ سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے بددعا دی کہ اللہ انہیں بھی گلڑے کھڑے کردے۔

وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ،

دِخْيَة الْكَلْبِيُّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظيم بُصْرَى انْ

يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

المناف المراق ا

٧٧٦٥ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْتَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ اللَّمْ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ اللَّمْ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ اللَّهُ عَلَى عَالَى اللهِ عَلَى عَالَى اللهِ عَلَى عَ

( کو کا کا) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بیخی قطان نے بیان کیا کہ ہم سے بیخی قطان نے بیان کیا ان سے سلمہ بن الاکوع بولٹر نے کہ رسول الله ملٹر ہیل نے قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ہند بن اساء سے فرمایا

أَسْلَمَ : ((أَذَّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)).

[راجع: ١٩٢٤]

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے ایک ہی فض کو اپنی طرف سے ایلی مقرر کرویا۔

اباب وَصَاقِ النّبِيِّ ﴿ وَفُودَ النّبِيِّ ﴿ وَرَاءَهُمْ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

٧٢٦٦ حدَّثَناً عَلِيُّ بْنُ الْجَعُدِ، أَخْبَرَنَا شُفْبَةُ حِ وَحَدَّثِنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُقْعِدُني عَلَى سَريرِهِ فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ الْوَفْدُ؟)) قَالُوا: رَبيعَةُ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوِ الْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَارَ مُضَرَ، فُمُرنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبُعِ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهُ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيْمَانُ بالله؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزُّكَاةِ – وَأَظُنُّ فيهِ – صِيَامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ

کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دوعاشورہ کے دن کہ جس نے کھالیا ہو وہ اپنا بقیہ دن (بے کھائے) پورا کرے اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے۔

ا پی طرف ہے اپی سفرر رویا۔ باب و فود عرب کو نبی کریم ملٹاریم کی بیہ وصیت کہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں دین کی باتیں پہنچادیں۔ یہ مالک بن حوریث صحابیٰ نے نقل کیا۔

(٢٧٦٤) ہم سے على بن الجعد نے بيان كيا كما ہم كوشعبہ نے خردى (دو سری سند) امام بخاری روایتیا نے کما کہ اور مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو نفر بن شمیل نے خبردی کماہم کو شعبہ نے خبردی 'ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی من اللہ محصے خاص این تخت پر بھا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک باریان کیا کہ قبیلہ عبدالقيس كأوفد آيا جب وه لوك نبي كريم النايدا كى خدمت ميس منع آنحضرت ملتٰ لیا نے پوچھا کس قوم کا وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ قبیلہ کا (عبدالقیس اس قبیلے کی ایک شاخ ہے) آنخضرت التی اے فرمایا که مبارک مواس وفد کو یا یون فرمایا که مبارک موبلا رسوائی اور شرمندگی اٹھائے آئے ہو۔ انہوں نے کما یارسول اللہ! ہمارے اور آپ کے پیچ میں مفز کافروں کا ملک رٹے تا ہے۔ آپ ہمیں الی بات کا تکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں۔ پھرانہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق بوچھا تو آنحضرت لٹھایا نے انہیں چار چیزوں سے روکا اور چار چیزوں کا تھم دیا۔ آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا۔ دریافت فرمایا جائے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمہ ساتھ کیم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنے کا (علم دیا) اور زکوۃ دینے کا۔ میرا

وَنَهَاهُمْ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
وَالنَّقَيرِ) وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ قَالَ:
((احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

[راجع: ۵۳]

خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے پانچوال حصہ (بیت المال) میں دینااور آپ نے انہیں دباء' حنم مزفت اور نقیر کے برتن (جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے) کے استعال سے منع کیااور بعض او قات مقیر کہا۔ فرمایا کہ انہیں یاد رکھواور انہیں پنچادوجو نہیں آسکے ہیں۔

آ تیج میر اینی قار لگا ہوا قارورہ روغن ہے جو کشتیوں پر ملا جاتا ہے۔ ترجمہ باب اسی فقرے سے نکلتا ہے کہ اپنے ملک والوں کو کسیسی کی سے نیزواحد کا جمت ہونا ثابت کی سینے اور کیونکہ یہ عام ہے۔ ایک محض بھی ان میں کا یہ باتیں دو سرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اس سے خبرواحد کا جمت ہونا ثابت ہوا۔ دباء کدو کا تونبا، حتم سزلا کھی اور رال کا برتن، نقیر کریدی ہوئی لکڑی کا برتن۔ اس وقت ان برتوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے ان برتوں کے استعال سے بھی روک دیا، اب یہ خطرات ختم ہیں۔

٣- باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

اگر ميد عورت ثقة مو تو اس كى خبر بھى واجب القبول ہے۔

٧٧٦٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيّ، ارَأَيْتَ حَديثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ فَيَّا، وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَيْنِ اوْ سَنَةٍ وَنِصْفُو، الْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَيْنِ اوْ سَنَةٍ وَنِصْفُو، فَلَمْ اسْمَعْهُ يُحَدَّثُ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّهِ عَيْرَ النَّبِيِّ فَيَعَلَمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ لَحْمُ صَبِّ فَيَادُ وَسَلَمَ إِنَّهُ لَحْمُ صَبِّ فَالْمَالُونَ مِنْ لَحْمِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي. اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

باب ایک عورت کی خبر کابیان

(۲۲۷ک) ہم سے محمہ بن الولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے 'ان سے توبہ بن کیسان العبری نے بیان کیا کہ جھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھاامام حسن بھری نبی کریم ماٹی لیا سے کتنی حدیث (مرسلاً) روایت کرتے ہیں۔ میں ابن عمر شی الیا خدمت میں تقریباً اڑھائی سال رہالیکن میں نے ان کو آنخضرت ماٹی لیا سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی لیا کے صحابہ میں سے کئی اصحاب جن میں سعد بڑا تر بھی تھے (دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تھے) لوگوں نے گوشت مطہوہ ام المؤمنین میمونہ وی آتھ انے ازواج مطہرات میں سے ایک ذوجہ مطہوہ ام المؤمنین میمونہ وی آتھ انے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ سب لوگ کھانے سے رک گئے 'پھر آنخضرت ماٹی کے فرمایا کہ مطاب ہیا فرمایا کہ مطاب ہیا فرمایا کہ مطاب ہیا فرمایا کہ مطاب ہیا فرمایا کہ مطاب کے کہ طال ہے یا فرمایا کہ مطاب کی کہ کو اس کے کھانے سے ایک فتم کی نفرت آتی ہے۔

شجى كا يه مطلب نہيں كه معاذ الله امام حسن بھرى جھوٹے ہيں بلكه ان كا مطلب يہ ہے كه امام حسن بھرى حديث بيان كرنے ميں بہت جرائت كرتے ہيں حالانكه وہ تابعى ہيں۔ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ صحابى ہو كر بہت كم حديث بيان كرتے تھے۔ يہ احتياط كى بنا ير تھاكہ خدانخواستہ كوئى غلط حديث بيان ميں آئے اور ميں زندہ دوزنى بنول كيونكر غلط حديث بيان كروں۔ آئیہ کے اور آن و مدیث پر چنگل مارنا اور ان کے خلاف رائے و قیاس سے بچنا بنیاد ایمان ہے۔ سب سے پہلے رائے قیاس پر عمل المسترجيم سی کے اور نص صرح کو رو کرنے والا ابلیں ہے۔ قرآن مجید کی صرح آیات اور رسول کریم مٹھیلم کی حدیث کے منکر کی سزا یمی ہے کہ وہ دوزخ میں اینا ٹھکانا بنا رہا ہے۔ ایک عورت ذات نے گوشت کے بارے میں بتلایا کہ وہ سانڈے کا گوشت ہے۔ اس کی خبر کوسب نے تشلیم کیا۔ ای سے عورت کی خبر بھی قبول کی جائے گی بشرطیکہ وہ ثقہ ہو۔ اس سے خبرواحد کا حجت ہونا ثابت ہوا جو لوگ خبر واحد کو ججت نہیں مانتے ان کا مسلک صحیح نہیں ہے جملہ احادیث کے نقل کرنے سے حضرت امام بخاری رواٹیے کا یمی مقصد ہے۔ والحمد للد اولاً و آخراً بيه باب حتم موا ـ



الاعتصام افتعال من العصمة والمراد امتتال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الاية قال الكرماني هذه الترجمة منتزعة من تحككا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لان المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب كما ان الحبل سبب لحصول المقصود به من السقى وغيره والمراد بالكتاب القرآن للتعبد بتلاوته وبالسنة من جاءعن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريره وماهم بفعله والسنة في اصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الاصوليين والمحدثين ماتقدم قال ابن بطال لاعصمة لاحد الافي كتاب الله اوفي سنة رسوله اوفي اجماع العلماء على معنى في احدهما ثم تكلم على السنة باعتبار ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (فتح الباري)

لفظ اعتصام باب اقتعال كا مصدر عصمت سے ماخوذ ہے۔ اس سے مراد اللہ كے ارشاد واعتصموا بحبل الله جميعاكي لقيل ہے۔ کرمانی نے کما کہ یہ ترجمہ اللہ کے قول واعتصموا بحبل الله جمیعا سے ماخوذ ہے کیونکہ حبل سے مراد اللہ کی تماب اور اس کے رسول کی سنت ہے اور مقصود ان سے ثواب اخروی پانا اور عذاب اخروی ہے نجات حاصل کرناہے۔ جیسا کہ رسی سے تھینچ کر کنویں سے پانی یا جاتا ہے اور رس میں لٹک کر اسے مضبوطی ہے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ پس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس کی محض تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور سنت ہے مراد رسول کریم ماٹھیلم کے اقوال اور افعال اور آپ کا اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے دیکھ کر ثابت رکھنا ہے اور لفظ سنت لغت میں طریقہ پر بولا جاتا ہے اور اصولیوں اور محد ثین کی اصطلاح میں رسول کریم ملتی ایم کے اقوال و افعال اور تقریر پر بولا جاتا ہے۔ ابن بطال نے کما غلطی سے بچنا صرف کتاب اللہ یا پھر سنت رسول اللہ ملٹائیلم ہی میں ہے یا پھر اجماع علماء میں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔

(۲۲۸) مم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما مم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے متحربن کدام اور ان کے علاوہ

٧٢٦٨ حدَّثناً الْحُمَيْديُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ

مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دينًا ﴾ [المائدة: ٣] لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ: إنَّي لأَعْلَمُ أَيُّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَر، وَمِسْعرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا.

[راجع: ٥٤]

(سفیان توری) نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شاب نے بیان کیا کہ ایک یمودی (کعب احبار اسلام لانے سے پہلے) نے حضرت عمر واللہ سے کہا' اے امیرالمؤمنین! اگر ہارے یہال سورهٔ مائده کی بیر آیت نازل ہوتی که "آج میں نے تمهارے لیے تمهارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تہمارے لیے اسلام کو بطور دین کے پیند کرلیا" تو ہم اس دن کو عید (خوشی) کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاللہ نے کما کہ میں جانتا ہوں کہ بیہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کادن تھا۔ امام بخاری نے کہایہ روایت سفیان نے مسعرے سنی۔ مسعرنے قیس سے سنااور قیس نے طارق سے۔

لَهُ اللَّهُ مِيرًا لَوْ اس دن مسلمانوں كي دو عيد يعني عرفه اور جمعه تھيں اور اتفاق سے يبود اور نصاري اور مجوس كي عيديں بھي اسي دن آگئي سیسی تعلیمی اس سے پیشتر تھی الیا نہیں ہوا۔ الفاظ سمع سفیان میں حضرت امام بخاری رمایتی نے ساع کی صراحت کر دی۔ اس حدیث کی مناسبت باب سے یوں ہے کہ اللہ پاک نے امت محمد پر اس آیت میں احسان جتلایا کہ میں نے آج تمهارا وین یورا کر دیا' ا پنا احسان تم ير تمام كرديا ـ يه جب بى مو گاكه امت الله و رسول كے احكام ير قائم رہے ـ قرآن و حديث كى پيروى كرتى رہے ـ اس سے یہ بھی ظاہر اوا کہ نزول آیت کے وقت اسلام مکمل ہو گیا بعد میں اندھی تقلیدے تقلیدی ندا ہب نے اسلام میں اضافہ کر کے تقلید بغير أسلام كي تحميل كالمضحكه ارزايا له فيه اسفي.

> ٧٢٦٩– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَوَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَوَ الْغَدَ حِيْنَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْر، وَاسْتُوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْهَدُ قَبْلَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ الله لِرَسُولِهِ ﷺ الَّذي عِنْدَهُ عَلَى الَّذي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى الله بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا هَدَى ا لله بهِ رَسُولَهُ.

> > [راجع: ۲۱۹]

(۲۲۹) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے' ان سے ابن شہاب نے اور انہیں انس بن مالک بواللہ نے خبردی کہ انہوں نے عمر بواللہ سے وہ خطبہ ساجو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھاتھا۔ جس دن مسلمانوں نے ابو بکر منافتہ سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر منافتہ رسول اللہ ملٹائیا کے منبریز چڑھے اور ابو بکر بناٹند سے پہلے خطبہ پڑھا پھر کما' امابعد! الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز (آخرت) پیند کی جو اس کے یاس تھی اس کے بجائے جو تہمارے پاس تھی لیعنی دنیا اور یہ کتاب الله موجود ہے جس کے ذریعہ الله تعالی نے تمہارے رسول کو دین و سیدهاراسته بتلایا پس اسے تم تھاہے رہو توہدایت پاپ رہو گے۔ یعنی اس رائے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغیر کو بتلایا تھا۔

اگر قرآن کو چھوڑ دو کے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا مطلب مدیث سے کھاتا ہے تو قرآن اور مدیث یی دین کی املیں میں۔ ہر مسلمان کو ان دونوں کو تھامنا لینی سمجھ کر انہی کے موافق اعتقاد اور عمل کرنا ضرور ہے جس مخص کا اعتقاد یا عمل قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو' وہ مجھی اللہ کا ولی اور مقرب بندہ نہیں ہو سکتا اور جس مخص میں جتنا اتباع قرآن و حدیث زیادہ ہے۔ اتنا بی ولایت میں اس کا درجہ بلند ہے۔ مسلمانو! خوب سمجھ رکھو موت سریر کھڑی ہے اور آخرت میں پروردگار اور اپنے پیفبر کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے' ایبانہ ہو کہ تم وہاں شرمندہ بنو اور اس وقت کی شرمندگی کچھ فائدہ نہ دے۔ دیکھوی پی قرآن اور حدیث کی پیروی تم کو نجات دلوانے والی اور تمهارے بچاؤ کے لیے ایک عمدہ دستاویز ہے۔ باتی سب چیزیں ڈھونگ ہیں۔ کشف و کرامات' تصور شیخ' درولیٹی کے شطحیات دو سرے خرافات جیسے حال قال نیاز اعراس میلے ٹھیلے چراغال صندل یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایک مخض نے حضرت جنید رمایت کو جو رکیس الاولیاء تھے خواب میں دیکھا پوچھا کموکیا گزری؟ انہوں نے کما وہ ورویٹی کے حقائق اور وقائق اور فقیری کے کتے اور ظرائف سب کئے گزرے کچھ کام نہیں آئے۔ چند رکعتیں تجد کی جو ہم سحرکے قریب (سنت کے موافق) پڑھا كرتے تھے' انہوں نے ہى ہم كو بچايا ـ ياالله! قرآن اور حديث ير ہم كو جمائے اور شيطاني علوم اور وسوسوں سے بچائے ركھ' آمين ـ

(۵۲۷۵) مم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالدنے بیان کیا' ان سے خالد حذاء نے' ان سے عکرمہ نے' ان ے ابن عباس بی و بیان کیا کہ نبی کریم ما کا نیا نے مجھے اینے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ! اسے قرآن کاعلم سکھا۔

٧٢٧٠ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسماعيل، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُّ أَنَّ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ)).

[راجع: ۷۵]

آ مخضرت ملتا یا کا ید اثر ہوا کہ حضرت ابن عباس بی اللہ است کے بدے عالم ہوئے خاص طور پر علم تغییر میں ان کا کوئی نظیر

٧٢٧١ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ صَبَّاح، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَال حَدَّثُهُ انَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ : إِنَّ ا لله يُفْنيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بالإسلاَم وَبمُحَمَّدٍ ه. [راخع: ۲۱۱۲]

ورنہ اسلام سے پہلے تم ذلیل اور محاج تھے۔ ٧٢٧٧ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَأَقِرُ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فيمَا اسْتَطَعْتُ.

(اک ۲۷) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' کما کہ میں نے عوف اعرابی سے سنا' ان سے ابوالمنهال نے بیان کیا' انہوں نے ابوبرزہ والحذ سے سنا' انہوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں اسلام اور محمد ملٹھیا کے ذریعہ غنی کر دیا ہے یا بلند درجه كردياب

(الاكاك) مم سے اساعيل بن الى اوليس نے بيان كيا، كما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا'ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر بھاشا نے عبدالملك بن مروان كو خط لكھا كہ وہ اس كى بيعت قبول كرتے بین اور بیه لکھا کہ میں تیرا تھم سنوں گا اور مانوں گا بشرطیکہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو جہاں تک مجھ سے



ممکن ہو گا۔

یہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کا شادت کے بعد کی بات ہے۔ جب عبدالملک بن مروان کی خلافت پر لوگوں کا انفاق ہو گیا۔ ١- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ))

جن کے لفظ تھوڑے اور معانی بہت ہوں۔

٧٧٧٣ حدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْدٍ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتيتُ بمَفَاتيح خَزَائِن الأرْض، فَوُضِعَتْ في يَدي)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.[راجع: ٢٩٧٧]

(274س) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا مجھے جوامع الكلم (مخضر الفاظ ميس بهت سے معانی کو سمودینا) کے ساتھ جھیجا گیاہے اور میری مدد رعب کے ذراعیہ کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی تنجیاں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ آنخضرت ماٹھا تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہویا اس جیسا کوئی کلمہ کہا۔

(۲۲۵۲) م سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے نے بیان کیا کمام

ے لیث بن سعدنے بیان کیا'ان سے سعید بن الی سعیدنے 'ان سے

ان کے والد نے اور ان سے ابو ہررہ وہاللہ نے کہ نبی کریم ملتہ الم ا

فرمایا انبیاء میں سے کوئی نی ایسانہیں جن کو کچھ نشانیان (یعنی معجزات)

نہ دیے گئے مول جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیایا (آپ نے فرمایا

که) انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیاوہ قرآن مجید ہے جو

الله نے میری طرف بھیجا۔ پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن

شار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔

باب نبی کریم ملتی کیارشاد کہ میں جوامع الکم کے ساتھ

بهيجا كيابون

حدیث میں تلفتونها ہے بیہ کلمہ لفیث سے لکلا ہے۔ لغیث کھانے کو جس میں جو طے ہوں کہتے ہیں لینی جس طرح انقاق بڑے کھاتے ہو یا لفظ تر عنونها ہے جو رخث سے لکا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں دغث المجدى امد لینی بکری کے بیچے نے اپنی مال کا دودھ لي

> ٧٢٧٤ حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ ((مَا مِنَ الأنْبِيَاء نَبِيٌّ إلاَّ أَعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ اوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهِ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنِّي ٱكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

> > [راجع: ١٨٩٤]

قرآن ایا معجرہ ہے جو قیامت تک باتی ہے۔ آج قرآن اترے چودہ سو برس ہو رہے ہیں لیکن کسی سے قرآن کی ایک

سورت نہ بن سکی باوجود یکہ ہر زمانہ میں قرآن کے صدم انخالف اور دشن گزر چکے۔ اب کوئی سے نہ کیے کہ مردم شاری کی رو سے نصاریٰ کی تعداد بہ نبت مسلمانوں کے زیادہ معلوم ہوتی ہے تو مسلمانوں کا شار آخرت میں کیونکر زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ نصاریٰ جو حطرت علیلی طابق کی امت کملانے کے لاکق میں وہی میں جو آخضرت مٹھیلم کی بعثت تک گزر چکے ان میں بھی وہ نصاری جو حضرت عیسیٰ علیت کی تجی شریعت پر قائم رہے لینی توحید اللی کے قائل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور پغیر سجھتے تھے۔ ان نصاریٰ سے قیامت کے دن مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اس زمانہ کے نصاری در حقیقت حضرت عیسی ملائھ کی امت اور سیج نصاری نہیں ہیں' وہ صرف حضرت علیلی ملائق کے نام لیوا ہیں۔ انہوں نے اپنا دین بدل ڈالا اور دین کے بڑے رکن لیعنی توحید ہی کو خراب کر دیا۔ افسوس اس طرح نام کے مسلمانوں نے بھی اپنا دین بدل ڈالا اور شرک کرنے گئے' اس قتم کے مسلمان بھی در حقیقت مسلمان نہیں ہیں نہ امت محری میں ان کا شار ہو سکتا ہے۔

> ٧ – باب الإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَوْل الله تَعَالَى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قَالَ: أَئِمَّةً نَقْتَدي بِمَنْ قَبْلُنَا وَيَقْتَدي بنا مَنْ بَعْدَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْن: ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسي وَلإِخْوَاني هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاس إلاَّ مِنْ خَيْرٍ.

٧٢٧٥– حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَبّاس، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: جَلَسَ إِلَي عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ، إلاّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ : لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ؟ قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بَهِمَا.

[راجع: ١٥٩٤]

باب نبی کریم ملتی ایم کی سنتوں کی پیروی کرنا

اور الله تعالیٰ کا سورہ فرقان میں فرمانا کہ ''اے پروردگار! ہم کو ر بیزگاروں کا پیشوا بنادے۔ "عجابدنے کمالینی امام بنادے کہ ہم لوگ ا کے اوگوں صحابہ اور تابعین کی پیروی کریں اور ہمارے بعد جولوگ آئیں وہ ہاری پیروی کریں اور عبداللہ بن عون نے کما تین باتیں الی ہیں جن کومیں خاص اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پند کرتا ہوں'ایک توعلم حدیث۔ مسلمانوں کواسے ضرور حاصل كرنا چائية ـ دوسرے قرآن مجيد'اسے سجھ كريزهيں اور لوگول سے قرآن کے مطالب کی تحقیق کرتے رہیں۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں کا ذكر بيشه خيرو بھلائي كے ساتھ كياكريں ،كسى كى برائي كاذكرنه كريں۔ (2140) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدی نے 'کماہم سے سفیان توری نے 'ان سے واصل نے 'ان سے ابوواکل نے بیان کیا کہ اس مسجد (خانہ کعبہ) میں میں شیبہ بن عثان حجی (جو کعبہ کے کلید بردارتھے) کے پاس بیٹھاتو انہوں نے کما کہ جال تم بیٹے ہو' وہیں عمر والله بھی میرے پاس بیٹے تھے اور انمول نے کما تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبہ میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھو ڑوں اور سب مسلمانوں میں تقتیم کردوں جو نذر اللہ کعبہ میں جمع ہے۔ میں نے کما کہ آپ ایبانہیں کرسکتے۔ کماکیوں؟ میں نے کما کہ آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول الله سائیل اور ابو بر بناللہ) نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کما کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے

جن کی اقتداء کرنی ہی جائے۔

٧٢٧٦ حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَاتُ قَالَ : سَأَلْتُ الأَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ ابْن وَهْبِ سَمِعْتُ خُذَيْفَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَّ الْأَمَالَةَ نَوْلَتْ مِنَ السَّمَاء في جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَوَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَقُ الْقُرْآن وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّة)).

[راجع: ٦٤٩٧]

بن عیبینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے اعمش سے یو چھاتو انہوں نے زید بن وہب سے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن یمان رہاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا کہ امانت داری آسان سے بعض لوگوں کے دلول کی جڑول میں اتری۔ (یعنی ان کی فطرت میں واخل ہے) اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ايمانداري كوجو فطرتي تھي پورې قوت مل گئي۔

(٢٤٢١) م سع على بن عبدالله مينى في بيان كيا كمامم سع سفيان

سيري کيا کرتے ہيں کہ قرآن کو لے ليتے ہيں اور حديث کو چھوڑ ديتے ہيں اور چو نکہ قرآن کی بعضی آيتيں گول گول ہيں۔ ان میں اینی رائے کو دخل دے کر مگراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور جو تغییر حدیث کے موافق ہو ای کو افتیار کریں۔ اللہ کے فعنل و کرم سے اس آخری زمانے میں جب طرح کے فتنے مسلمانوں میں نمود ہو رہے ہیں اور دجال اور شیطان کے نائب ہر جگہ تھیل رہے ہیں اس نے عام مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے قرآن کی ایک مختراور صیح تفیر یعنی تفیر موضح الفرقان مرتب کرا دی۔ اب ہر مسلمان بری آسانی کے ساتھ قرآن کا صیح مطلب سمجھ سکتا ہے اور ان دجالی اور شیطانی بھندوں سے اپنے تئیں بچا سکتا ہے۔ الحمدللد منتب حواشی اور شائی ترجمہ والا قرآن مجید بھی اس مقصد کیلئے بے حد مفید ہے۔

٧٧٧ - حدثناً آدَمُ بن أبي إياس، (٤٤٧٤) بم سے آدم بن الي اياس نے بيان كيا كما بم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم کو عمرو بن مرہ نے خبردی کما میں نے مرة الهمدانی ے سنا بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود روائن نے کما سب سے اچھی بات كتاب الله ب اورسب سے اچھا طريقه محدماتيكم كاطريقه ب اور سب سے بری نئی بات (بدعت) پیدا کرنا ہے (دین میں) اور بلاشبہ جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آگر رہے گی اور تم پروردگار سے فی کر کہیں نہیں جاسکتے۔

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مَرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله إنَّ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتَابُ اللهُ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الأُمُور مُحْدَثُاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُفْجِزِينَ. [راجع: ٩٨]

آ ترت عذاب قبر حشر نشریه سب کچه ضرور ہو کر رہے گا۔ دو سری مرفوع حدیث میں ہے جابر بھاتھ کی کل بدعة صلالة اور میرین است ماکشد و اور عراض بن سارید کی حدیث میں ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد اور عراض بن سارید کی حدیث میں ہے ایا کم ومحدثات الامور فان کل بدعة ضلالة اس کو ابن ماجہ اور حاکم اور ابن حبان نے صیح کما۔ حافظ نے کما برعت شرعی وہ ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے جس کی اصل شرع سے نہ ہو۔ ایس جربدعت ندموم اور فتیج ہے لیکن لغت میں بدعت ہرنئی بات کو مست بیں۔ اس میں بعض بات اچھی ہوتی ہے اور بعضی بری۔ امام شافعی نے کما ایک بدعت محمود ہے جو سنت کے موافق ہو' دو سری فدموم جو سنت کے ظاف ہو اور امام بہتی نے مناقب شافتی میں ان سے نکالا' انہوں نے کمانے کام دو قتم کے ہیں ایک تو وہ ہو کتاب و سنت اور آثار محابہ اور اجماع کے ظاف ہیں ، وہ برعت صالات ہیں۔ وہ سرے وہ جو ان کے ظاف نہیں ہیں وہ کو محدث ہوں گرخہ موم نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں برعت کی تحقیق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور انہوں نے اس باب میں جداگانہ رسائل اور کتابیں تصنیف نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں برعت کی تحقیق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور انہوں نے اس باب میں جداگانہ رسائل اور کتابیں تصنیف کلم صرف اور نمو کا حاصل کرنا جس سے قرآن و حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے۔ بعضے متحب ہیں چیسے تراوئ میں جمع ہونا' مدرسے بنانا' مرائی بنانا۔ بعضے حرام ہیں جو ظاف سنت ہیں جیسے قدریہ مرجیہ مشہد کے بدعات بعضے مباح ہیں جیسے مصافحہ نماز فجریا نماز عصر کے بعد اس سرائیں بنانا۔ بعضے مباح ہیں بعد دین میں نکالی جانے وہ اور کھانے پینے کی لذتیں وغیرہ بعضے کروہ اور ظاف اولی۔ میں کتا ہوں ابن عبدالسلام کی مراد بدعت سے بدعت نفوی ہے۔ بینک اس کی قدمیس ہو سکتی ہیں نبیت ہو سکتی ہیں کو کہا میں نبیس ہو سکتی ہیں بعضی باتیں بنانا یا نماز تراوئ میں بحل ہو مواب نہیں جو کو کا علم حاصل کرنا یا مدرسے یا تبرائیں بنانا یا نماز تراوئ میں نکا کی جو تھیں ہو عتی ہیں سے کوئی اعلی اس کتاب و سنت سے پائی جاتی ہو اور ان میں کی بعضی باتیں سحابہ اور تابعین کے وقت میں شروع ہو گئی تھیں۔ بدعت شری نماذ کی اصل کتاب اور سنت سے پائی جاتی ہو دین میں نکالی جائے اور اس کی اصل کتاب اور سنت سے بائی جو کہ ہو کئی تھیں۔ بدعت شری فہاء نے اس کو بدعت خدموم قرار دیا سے نہ ہو۔ رہا مصافحہ عمر اور فجر کی نماذ کے بعد تو گو ابن عبدالسلام نے اس کو مباح کما گراکڑ علماء نے اس کو بدعت خدموم قرار دیا سے۔ اس طرح عیدیں کے بھی مصافحہ اور معافحہ معافحہ اور معافحہ معافحہ اور معافحہ اور معافحہ معافحہ اور معافحہ معافحہ م

سُفْيَانُ، حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ،
سُفْیَانُ، حَدَّنَنَا الزُّهْرِیُّ، عَنْ عُبَیْدِ اللهٔ،
عَنْ أَبِی هُرَیْوَةَ وَزَیْدِ بْنِ خَالِدِ قَالَ: کُنَا عِبْدَ النّبِیِّ فَقَالَ: ((لأَقْضِینَ بَیْنَکُمَا عِنْدَ النّبِیِّ فَقَالَ: ((لأَقْضِینَ بَیْنَکُمَا بِکِتَابِ الله)).[راجع: ۲۳۱٤، ۲۳۱۵] بکِتَابِ الله)).[راجع: ۲۳۱٤، ۲۳۱۵] فَلَیْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِیٌ، عَنْ عُطَاءِ بْنِ فَلَیْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِیٌ، عَنْ عُطَاءِ بْنِ یَسَادِ، عَنْ أَبِی هُرَیْوَةَ انْ رَسُولَ الله وَمُنْ أَبِی؟ فَلَوْنَ الْجَنَّةَ، اِلاَ یَسَادِ، عَنْ أَبِی هُرَیْوَةً انْ رَسُولَ الله وَمُنْ أَبِی؟ فَلُوا : یَا رَسُولَ الله وَمُنْ أَبِی؟ فَلُونَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِی)).

٧٢٨١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِّنَ عَبَادَةً، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حَدُثَنَا أَوْ سَمِعْتُ حَدُّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ

(24-49) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کا ان سے عبیداللہ نے اور ان سے ابو ہریہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم نی کریم میں موجود سے آپ نے فرمایا یقینا میں تممارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔

( ۱۲۸۰) ہم سے محمہ بن سان نے بیان کیا' ان سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ بولائ نے کہ رسول اللہ ملی ہے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گاوہ جنت میں داخل ہو گاور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔

(۲۸۱) ہم سے محمد بن عبادہ نے بیان کیا کہا ہم کویزید بن ہارون نے خبردی کما ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا اور یزید بن ہارون نے ان کی تعریف کی کما ہم سے سعید بن میناء نے بیان کیا 'انہوں نے کما

کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہی ہیں ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ فرشتے نی کریم ساتھ کے پاس آئے (جرائیل و میکائیل) اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کما کہ یہ سوئے ہوئے ہیں 'ووسرے نے کما کہ ان کی آتھیں سو رہی ہیں لیکن ان کادل بیدار ہے۔ انہوں نے کماکہ تمارے ان صاحب (آنخضرت سائیلم) کی ایک مثال ہے ہی ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کما کہ بیہ سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کماکہ آنکھ سورہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کما کہ ان کی مثال اس فخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا' پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کرلی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نمیں ہوا اور وسترخوان سے کھانا نمیں کھایا ، پھرانہوں نے کما کہ اس کی ان کے لیے تغیر کردو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کما کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن بعض نے کماکہ آئکھیں گو سورہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ گھرتو جنت ہے اور بلانے والے محمد النا اللہ میں۔ پس جو ان کی اطاعت کرے گاوہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گاوہ اللہ کی نافرمانی کرے گااور محمد ما المجيم المجمع اور برے لوگوں كے درميان فرق كرنے والے ہيں۔ محمد بن عبادہ کے ساتھ اس مدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی لیث سے روایت کیا انہوں نے خالد بن بزید مصری سے 'انہوں نے سعید بن الی بلال سے انہوں نے جابر سے کہ آنخضرت ما پہلے ہم پر بیدار ہوئے ' پھریمی حدیث نقل کی اسے ترندی نے وصل کیا۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جَاءَتْ مَلاَتِكَةٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نائمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا : إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يُقْظَانُ فَقَالُوا: مَثْلَهُ كَمَثَلَ رَجُلِ بَنِّي دَارًا، وَجَعَل فِيْهَا مَأْدُبَةٍ وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ. وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أُوَّلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا، فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمُحَمَّدٌ فَرُّقَ بَيْنَ النَّاسِ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ جَابِر خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ۗ

آ اس مدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث ہی دین کے اصل الاصول ہیں اور سنت نبوی ہی بسرحال مقدم کنیسی سے امام استاد بزرگ سب کو ترک کیا جا سکتا ہے گر قرآن و حدیث کو مقدم رکھنا ہوگا، میں نجات کا راستہ ہے کے امام استاد بزرگ سب کو ترک کیا جا سکتا ہے گر قرآن و حدیث کو مقدم رکھنا ہوگا، میں نجات کا راستہ ہے ک ملک سنت یہ اے مالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدهی عمیٰ ہے یہ سرک

(۲۸۴) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کما ہم سے ٧٢٨٢ - حدَّثَنا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَن الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ هَمَّام عَنْ

حُذَيْفَةَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاء اسْتَقيمُوا

فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمينًا

سفیان توری نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے'
ان سے ہمام نے اور ان سے حذیفہ بڑاٹھ نے کہا کہ اے قرآن و
حدیث پڑھنے والو! تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے' ادھر ادھر
دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گراہ ہوگے بہت ن بڑے گراہ۔

وَشِمَالاً لَقَدْ صَلَلْتُمْ صَلاَلاً بَعِيدًا دائين بائين راستہ لوگ تو بھی گمراہ ہوگے بہت، ن بڑے گمراہ۔ کینے کے ان لوگوں سے کمیں افضل ہو گے جو تھارے بعد آئین گے۔ یہ ترجمہ اس وقت ہے جب لفظ حدیث فقد سبقتم به سینے معروف ہو اگر بہ صیغہ مجمول سبقتم ہو ترجمہ یہ ہو گاکہ تم حدیث اور قرآن پر جم جاؤ کیونکہ دو سرے لوگ حدیث مدر قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ تم سے بہت آگے برجہ گئے ہیں یعنی دور نکل گئے ہیں۔

یں کا کہ اسلامہ نے بیان کیا' کہ ہم سے ابو کریب محمد بن علاء نے بیان کیا' کہ ہم سے ابو کریب محمد بن علاء نے بیان کیا' کہ ہم سے ابو موی اشعری بڑائی نے کہ نبی کریم سٹی کیا نے فرمایا میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کے کہ اے قوم! میں نے ایک لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں نگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں' پس بچاؤ کی صورت کرو تواس قوم کے ایک گروہ نے بات مان کی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور میں فکل محالے اور میں مخاطت کی جگہ چلے گئے۔ اس لیے نجات پا گئے لیکن ان کی دو سری حفاظت کی جگہ چلے گئے۔ اس لیے نجات پا گئے لیکن ان کی دو سری محاعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے' پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آلیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کردیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلا کیں۔

آریج میرے اور ہوتا کہ میرے بینی ہے اس کو دیکھ لیتا اس کو دیکھ لیتا اس کو یہ ڈر ہوتا کہ میرے بینی سے سیلے سے کسیت سیسی اس کی میری قوم پر بینی جائے گا تو نگا ہو کر جلدی جلای چنتا چلاتا بھاگتا۔ بعضے کہتے ہیں اپنے کیڑے اتار کر جھنڈے کی طرح ایک کٹڑی پر لگاتا اور چلاتا ہوا بھاگتا۔

> ٧٢٨٤، ٥٧٢٨٠ حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(۷۲۸۵-۷۲۸۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے زہری نے اسی عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی ان سے ابو ہررہ واللہ

عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِيّ رَسُولُ اللہ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ ٱبُو بَكْر بَعْدَهُ وكفر مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ا للهُ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله عُصَمَ مِنَّى مَالَهُ ونَفْسَهُ إلاَّ بحَقَّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) فَقَالَ : وَا لله لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَالله لَوْ مَنعُوني عِقَالاً كانو يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ : فَوَ الله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ ابْنُ بُكَيْرِ: وَعَبْدُ الله عَنِ اللَّيْثِ (عِنَاقًا) وَهُوَ أَصَحُ.

[راجع: ١٣٩٩، ١٤٠٠]

کیونکہ زکوہ میں بمری کا بچہ تو آجاتا ہے گر رسی زکوہ میں نہیں وی جاتی۔ بعضوں نے کہا کہ آمخضرت ملتی کیا نے جب محمد بن مسلمہ کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ ہر مخص سے زکوۃ کے جانور باندھنے کے لیے رسی بھی لیتے 'اس طرح نبغا رسی بھی زکوۃ میں

> ٧٢٨٦ حدّثنا إسماعيل، حَدّثني ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْن شِهَابٍ حَدَّثَني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ ا لله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ خُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ

نے بیان کیا کہ جب نبی کریم الٹھا کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بكر بناٹن كو خليفہ بنايا كيا اور عرب كے كئي قبائل پھر گئے۔ ابو بكر بناٹند نے ان سے اڑنا چاہا تو عمر واللہ نے ابو بکر واللہ سے کما کہ آپ لوگوں ے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جب کہ آنخضرت ملی قام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے تھم دیا گیاہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کاا قرار نہ کرلیں پس جو ہخص ا قرار کرلے کہ لاالہ الااللہ تو میری طرف سے اس کامال اور اس کی جان محفوظ ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے (مثلاً کسی کا مال مار لے یا كى كاخون كرے) اب اس كے باقى اعمال كاحساب الله كے حوالے ہے لیکن ابو بکر بڑاٹھ نے کہا کہ واللہ! میں تو اس شخص سے جنگ کروں گاجس نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا ہے کیونکہ زکوۃ مال کاحق ہے' والله اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیس گے جو وہ رسول الله ما الله الماري محمى جنگ كرول كار عمر ملك كرول كار عمر ر مٹاٹھ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر ر فاٹنز کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر بیں۔ ابن بکیراور عبداللہ بن صالح نے لیث سے "عناقا" (بجائے عقالاً) کمالینی بری کابچہ اور یمی زیادہ صحیح ہے۔

(۷۲۸۷) مجھ سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے عبدالله بن وجب نے بیان کیا' ان سے بونس بن بزید اللی نے' ان ے ابن شماب نے ان سے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے ان ے عبداللد بن عباس و اللہ اللہ اللہ عبید بن حدیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیج الحربن قیس بن حصن کے یمال قیام کیا۔ الحر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر بناتھ اپنے قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے علماء عمر ہواٹئو کے شریک مجلس ومشورہ رہتے تھے'

الْقُرّاءُ اصْحَابُ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةَ لِإَنْنِ أَخِيهِ هَلْ لَكَ وَجْةً عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ : سَأَسْتَأْذِنَ لِعُيَنْةَ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ : سَأَسْتَأْذِنَ لِعُيَنْةَ الله عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَنْةَ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَنْةَ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ لِعُينَنَةَ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْحَطّابِ وَا للله مَا فَلَمَا دَخَلَ قَالَ : يَا ابنَ الْحَطّابِ وَا للله مَا فَقَالَ لَهُ فَطينا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَقَالَ الْحُرْبُ عَمَرُ حَتّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ لَعُمْرِبَ عَمَرُ حَتّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ لِنَا الله تَعَالَى قَالَ لَلْحُرْفِ الله عَمْرُ حَتّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ لِنَا الله تَعَالَى قَالَ لِنَا الله تَعَالَى قَالَ لِنَا الله تَعَالَى قَالَ لِنَا الله تَعَالَى قَالَ لَنْ الله عَمْرُ حَتَى الْجَاهِلِينَ فَو الله مَا جَاوَزَهَا وَالله مَن الْجَاهِلِينَ فَو الله مَا جَاوَزَهَا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدَ وَتَابِ الله [ [راجع: ٢٤٤٤]]

خواہ وہ ہو ڑھے ہوں یا جوان۔ پھر عیبینہ نے اپنے بھتیج حرسے کما ہجتیج!

کیا امیرالمؤمنین کے یمال کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لیے

ان کے یمال حاضری کی اجازت لے دو؟ انہوں نے کما کہ بیں آپ

کے لیے اجازت ما گوں گا۔ ابن عباس بی اٹ نے بیان کیا کہ پھرانہوں
نے عیبینہ کے لیے اجازت چاہی (اور آپ نے اجازت دی) پھر جب
عیبینہ مجلس میں پنچ تو کما کہ اے ابن خطاب! واللہ! تم ہمیں بہت
نیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے
ہو۔ اس پر عمر بناٹھ غصہ ہو گئے 'یماں تک کہ آپ نے انہیں سزا
دین کا ارادہ کرلیا۔ اسے میں حضرت الحرف کما' امیرالمؤمنین! اللہ
تعالیٰ نے اپنے نبی سائیل سے فرمایا ہے کہ "معاف کرنے کا طریقہ
اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جالوں سے اعراض کرو'' اور بیہ مخض
جالوں میں سے ہے۔ پس واللہ! عمر بزائھ کے سامنے جب بیہ آیت
انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے اور عمر بزائھ کی عادت تھی

سے عید بن دون کے محمد میں مسلمان ہو گیا تھا پھر جب طلیحہ اسدی نے آخضرت مٹائیم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو عید بنہ بھی اس کے معقدوں میں شریک ہو گیا۔ ابو بکر بڑاٹھ کی ظافت میں طلیحہ پر مسلمانوں نے جملہ کیا تو وہ بھاگ گیا لیکن عید قید ہو گیا۔ اس کو مدینہ لے کر آئے۔ ابو بکر بڑاٹھ نے اس سے کما توبہ کر۔ اس نے توبہ کی۔ سجان اللہ! علم کی قدر دانی جب بی ہوتی ہے جب بادشاہ اور رئیس عالموں کو مقرب رکھتے ہیں۔ علم الی بی چیز ہے کہ جوان میں ہویا بو ڑھے میں 'ہر طرح اس سے افضلیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جوان عالم درجہ اور مرتبہ میں اس سو برس کے بوڑھے سے کمیں ذائد ہو جو کمبنت جامل لاتے ہو۔ معضرت عمر بڑاٹھ میں جمال اور فضیلتیں جمع تھیں وہاں علم کی قدر دانی بھی بدرجہ کمال ان میں تھی۔ سجان اللہ! ظافت ایسے لوگوں کو سزاوار ہے جو قرآن و حدیث کے ایسے تابع اور مطبع ہوں۔ اب ان جاہلوں سے پوچھنا چاہیے کہ عیبینہ بن حص تو تہمارا بی بھائی تھا پھر اس نے ایسی بر تمیزی کیوں کی اگر ذرا بھی علم رکھتا ہو تا تو ایسی بے اوبی کی بات منہ سے نہ نکالاً۔ حربن قیس جو عالم تھے' ان کی وجہ سے اس کے عزیز کی کورنہ حضرت عمر بڑاٹھ سے وہ مار کھاتا کہ چھٹی کا دودھ یاد آجاتا۔

٧٧٨٧ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ عَالِشَة حينَ خسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ عَالِشَة حينَ خسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ

(ک۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے مالک نے بیان کیا' ان سے مالک نے بیان کیا' ان سے منذر نے'
ان سے اساء بنت الی بگررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں عائشہ رہی آفیا
کے یمال گئی۔ جب سورج گربن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔
عائشہ رہی آفیا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کمالوگوں کو کیا ہو گیا

وَهْيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاء فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله، فقلت: آيَةً؟ قَالَتُ برَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله هُ، حَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَىْء لَمْ ارَهُ إلاّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَأُوحِيَ إِلَيُّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَريبًا مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَّالِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُسِلِمُ)) لاَ أَذْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ: ((جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنَّ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أُو الْمُوْتَابُ) لا أدري أيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ((فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ)). [راجع: ٨٦]

ہے(کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں) تو انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سرمے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھرجب رسول اللہ مانجین نمازے فارغ موئے تو آپ نے اللہ کی حمدو ثاکے بعد فرمایا 'کوئی چیزالی نمیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا'یماں تک کہ جنت و دوزخ بھی اور مجھے وی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گ وجال کے فتنے کے قریب قریب پس مومن یامسلم مجھے یقین فرشتوں کے سوال بر کے گا) محمد سٹھائیا مارے پاس روشن نشانات کے كرآئے اور ہم نے ان كى دعوت قبول كى اور ايمان لائے۔ اس سے کہا جائے گاکہ آرام سے سو رہو' ہمیں معلوم تھاکہ تم مومن ہو اور منافق یا شک میں جتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سالفظ اساء مجھے معلوم نہیں ' میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک

باب كا مطلب اس فقرے سے فكا كه مم نے ان كاكمنا مان ليا ان ير ايمان لائے۔

٧٢٨٨ حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني مَالِك عَنْ أَبِي الزِنَاد، عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَعُوني مَا تَرَكَّتُكُمْ، إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

(۵۲۸۸) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے' ان سے ابو ہریرہ روائٹ نے کہ نی کریم مائیدانے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو ر ہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو (اور سوالات وغیرہ نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے (غیر ضروری) سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تہمیں کی چیزے روکوں توتم بھی اس سے پر ہیز کرواور جب میں تہمیں کسی بات کا تھم دوں تو بجا لاؤجس مد تک تم میں طاقت ہو۔

یعن جس بات کا ذکر میں تم سے نہ کروں وہ مجھ سے مت بوچھو لیعنی بلا ضرورت سوالات نہ کرو۔

٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَال باب بے فائدہ بہت سوالات کرنامنع ہے اسی طرح بے فائدہ سختی اٹھانا اور وہ باتیں بنانا جن میں کوئی فائدہ نہیں وَتَكُلُّفِ مَا لاَ يَعْنيهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبدُلَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١].

اور الله في سورة مائده مين فرمايا مسلمانو! اليي باتين نه يوچمو كه اگر بیان کی جائیں توتم کوبری لگیں۔

جب تک کوئی حادث نہ ہو تو خواہ مخواہ فرضی سوالات کرنا منع ہے جیسا کہ فقہاء کی عادت ہے کہ وہ اگر مگرسے بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں۔

> ٧٢٨٩ حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرىءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عامر بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ((إِنَّ أَعْظُمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يُحَرُّمْ فَحُرِّمَ مِنْ اجْل مَسْأَلَتِهِ)).

• ٧٢٩ حدُّثنا إسْحاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانْ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْن سَعيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النُّبي اللُّهُ اتُّخَذَ خُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصيرِ فَصَلَّى رَمُولُ اللَّهِ ﴿ فَيِهَا لَيَالِيَ حَتَّى أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَفَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنيعِكُمْ، حَتَى خَشيتُ انْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بهِ. فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ افْضَلَ صَلاَةِ الْمَرِءِ فِي بَيْتِهِ إلا الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ)). [راجع: ٧٣١]

(۲۸۹) ہم سے عبداللہ بن بزید المقری نے بیان کیا کما ہم سے سعيد بن الى الوب نے بيان كيا كما مجھ سے عقيل بن خالدنے بيان كيا ان سے ابن شاب نے 'ان سے عامر بن سعید بن الی و قاص نے 'ان سے ان کے والدنے کہ نبی کریم مٹھیلم نے فرمایا 'سبسے بڑا مجرم وہ ملمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق بوچھا جو حرام نہیں تھی اوراس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کردی گئی۔

موسوال تحریم کی علت نہیں گرجب اس کی حرمت کا علم سوال کے بعد اترا تو گویا سوال بی اس کی حرمت کا باعث ہوا۔

( ۱۲۹۰) م سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو عفان بن مسلم نے خردی انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ا کہاہم سے موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا کمامیں نے ابوالضرے سنا انہوں نے بسرین سعید سے بیان کیا' ان سے زید بن ثابت واللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد نبوی میں چالی سے گھر کر ا یک جرہ بنالیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے پجراورلوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آنخضرت ساتھ کیا کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھاکہ آنخضرت النظام اس کے ان میں ے بعض کھ اُلے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں ' پھر آ تخضرت سائیے نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں سال تک که مجھے ڈر ہوا کہ کمیں تم پر میہ نماز تراویج فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض کردی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ پس اے لوگو! اپنے گھروں میں بیہ نماز پر حو کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔

و المراجم المراجمات سے ادا کی جاتی ہے جیسے عیدین کمن کی نماز وغیرہ یا تحیتر المسجد کہ وہ خاص مسجد بی کے نقطیم کے لیے ہے۔ اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو مجد میں اس نماز کا تھم نہیں ہوا تھا گرانہوں نے اپنے نفس

وغيره وغيره

یر سختی کی' آپ نے اس سے باز رکھا۔ معلوم ہوا کہ سنت کی پیروی افضل ہے اور خلاف سنت عبادت کے لیے سختی اٹھانا قیدیں لگانا کوئی

٧٢٩١ حدَّثَناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كُرهَهَا، فَلَمَّا اكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَصِبَ وَقَالَ: ((سَلُوني)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا لله مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ خُذَافَةُ)) ثُمَّ قَامَ آخُو لَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبِي فَقَالَ: ((أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً)) فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ الله لله مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزُّوجَلَّ.

٧٢٩٢– حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغيرَةِ اكْتُبْ إِلَىٰ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاَةٍ: ﴿﴿لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ))، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوق

(2791) ہم سے بوسف بن موی نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ حماد بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے برید بن الی بردہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ اشعری بڑھڑ نے بیان کیا کہ رسول جب لوگوں نے بت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمايا پوچھو! اس پر ايك محاني كھڑا ہوا اور پوچھا يارسول الله! میرے والد کون بی ؟ آنخضرت ملی ایم فرمایا که تمهارے والد حذافه بير عردوسرا صحابي كمرا موا اور يوچها ميرے والد كون بير؟ فرمایا کہ تمہارے والد شیبہ کے مولی سالم ہیں۔ پھرجب عمر والتر نے آنخضرت الناليا كے چرہ ير غصه كے آثار محسوس كے توعرض كيا ہم الله عزوجل كى بارگاه ميس آپ كوغمه دلانے سے توبه كرتے ہيں۔

کی نے یہ بوچھا میری او نٹنی اس وقت کمال ہے؟ کسی نے بوچھا قیامت کب آئے گی؟ کسی نے بوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے

(۲۹۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، کما ہم سے عبدالملك بن عميركوفي نے بيان كيا ان سے مغیرہ بڑاٹھ کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ معاویہ بڑاٹھ نے مغیرہ بڑاٹھ کو كهاكه جوتم نے رسول الله النظام سے ساب وہ مجھے لكھے تو انموں ن انسیں لکھاکہ نی کریم مان کیا ہر نماز کے بعد کتے تھے "تنااللہ کے سواکوئی معبود نمیں اس کاکوئی شریک نمیں 'ملک اس کاہے اور تمام تحريف اى كے ليے ميں اور وہ مرچيزير قادر ب! اے اللہ جو تو عطا كرے اسے كوئى روكنے والا نہيں اور جے تو روكے اسے كوئى دينے والانسیں اور کسی نصیبہ ورکا نصیبہ تیرے مقابلہ میں اسے نفع نہیں پنچا سکے گا اور انہیں یہ بھی لکھا کہ آمخضرت ملی کیا ہے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے اور آپ ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑ کیوں کو زندہ در گور

الأمَّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ.

[راجع: ٨٤٤]

ذ ٧٢٩٣- حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : نُهينَا عَنِ التَّكَلُّف.

کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دو سروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔

(۲۹۳س) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ ہم عمر بڑا تھ کے پاس تھ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

آ ابو لیم نے متخرج میں نکالا انس بواٹھ سے کہ ہم حضرت عمر بواٹھ کے پاس سے وہ چار پوند گلے ہوئے ایک کرمتہ پنے تھ۔

ایٹ میں انہوں نے یہ آیت پڑھی و فاکھة وابا تو کئے گلے فاکھة تو ہم کو معلوم بے لیکن ابّاکیا چزہ۔ پھر کئے اکم ہائیں
ہم کو خلف سے منع کیا گیا اور اپنے تیک آپ پکارنے لگے کئے گئے اے عمر کی مال کے بیٹے! یمی تو خلف ہے اگر تھے کو یہ معلوم نہ
ہوا کہ ابّاکیا چزہے تو کیا نقصان ہے۔؟

٧٢٩٤ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَج حينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَاكُرَ السَّاعَةَ وَذَكُر انَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ انْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَ الله لاَ تَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قَالَ أَنَسٌ: فَأَكُثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولَ: ((سَلُوني)) فَقَالَ أَنَسٌ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلي يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((النَّارُ)) فَقَام عَبْدُ اللَّهُ بْن حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ) قَالَ : ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولُ:

(۷۲۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعیب نے خبر دی ' انہیں زہری نے (دوسری سند) امام بخاری روائیے نے کما اور مجھ سے محود نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خردی' انہیں زہری نے ' انہوں نے کہا مجھ کو انس بن مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہری نماز پڑھی ' پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ منبرر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بدے بدے واقعات مول گے' پرآپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے۔ آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں اس کا جواب دول گاجب تک میں اپنی اس جگه پر موں۔ انس بواتھ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آمخضرت ملی ابر بار وہی فرماتے تھے کہ مجھ سے بوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا' میری جگہ کمال ہے (جنت میں یا جنم میں) يارسول الله! آخضرت ملي إلى ماكياكم جنم مين . بهرعبدالله بن حذافد بن الله على عدا اوركما ميرك والدكون بي يارسول الله؟ فرمایا که تمهارے والد حذافه بین بیان کیا که پر آپ مسلسل کھتے

رے کہ مجھ سے یو چھو 'مجھ سے یو چھو۔ آخر عمر بناٹٹر نے اپنے گھٹنوں

كے بل بيش كركما ، ہم اللہ سے رب كى حيثيت سے اسلام سے دين كى

حیثیت سے 'محمر سال کے سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں۔

عمر بناتي نه يد كلمات كى تو آنخضرت التيايا خاموش مو كئ ، پھر آپ

نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی مجھ

پر جنت اور دوزخ اس دلوار کی چو ژائی میں میرے سامنے کی گئی تھی

(لعنی ان کی تصویریں) جب میں نماز بڑھ رہاتھا، آج کی طرح میں نے

((سَلُوني سَلُوني)) فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : رَضينًا با لله رَبًّا وَبالإسْلاَم دينًا وَبَمُحَمَّدٍ رَسُولاً: فَسَكَتَ رَسُولُ الله الله الله عن قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أُولَٰى وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَقَدْ عُرضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عَرْضِ هَذَا الْحَانِطِ وَانَا أَصَلِّي فَلَمْ ارَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ)). [راجع: ٩٣] ٧٢٩٥ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، اخْبَرَني مُوسَى بْنَّ أَنَس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بن مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يا نَبِيُّ الله مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ فُلاَن)) وَنَزَلَتْ ﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾

(4492) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كما ہم كو روح بن عبادہ نے خروی کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کمامجھ کو موسیٰ بن انس نے خبردی کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کمایا نبی اللہ! میرے والد کون ہیں؟ آنخضرت ما الله الماليك "تمهارك والدفلال بي-"اوريه آيت نازل موكى "اے لوگو! الی چزیں نہ پوچھو" الآبیہ۔

[المائدة: ١٠١] الآية.[راجع: ٩٣]

تہ ہے۔ افراستہ کسی کا باپ سمیح نہ ہو اور آپ پوچھنے پر اس حقیقت کو ظاہر کر دیں تو پوچھنے والے کی کتنی رسوائی ہو سکتی ہے۔ اللہ اسے اختیاطاً جا و پیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ کو اللہ پاک وئی کے ذریعہ سے آگاہ کر دیتا تھا۔ یہ کوئی غیب دانی کی بات نهيل بلكه محض الله كاعطيه سے جو وہ اينے رسولول نميوں كو بخشا سے قل لا يعلم من في السموات ومن في الارض الغيب الا الله الخ-

خپرو شرتمهی کو نهیں دیکھا۔

(۲۹۲۵) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ٧٢٩٩ حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ، شابہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ور قاء نے بیان کیا' ان سے حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه عبدالله بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الله عنه سے سنا که رسول الله مالي انے فرمايا انسان برابر سوال كرا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَنْ يَبْرَحَ رہے گا۔ یمال تک کہ سوال کرے گاکہ یہ تو اللہ ہے ' ہر چیز کا پیدا النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله كرنے والاليكن اللہ كوكس نے پيداكيا۔ خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَمَنْ خَلَقَ الله؟)).

معاذ الله يه شيطان ان كے دلول ميں وسوسہ والے كا۔ دوسرى روايت ميں ہے كہ جب ايبا وسوسه آئے تو اعوذ بالله يرمويا آمنت بالله كهويا الله احد الله الصمد اور بائيس طرف تحوكو اور اعوذ بالله ردعور

( ١٩٤٤) م سے محمد بن عبيد بن ميمون نے بيان كيا كمام سے عيلى ٧٢٩٧ حِدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بن یونس نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے' ان سے ابن مسعود رفاقہ نے بیان کیا کہ میں نی کریم ماٹھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا۔ آنخضرت ماٹھ کیا کہ میں نی کریم ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے پھے یہودی ادھرسے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ لیکن دو سرول نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو۔ کمیں ایسی بات نہ سادیں جو تہمیں تاپیند ہے۔ آخر آپ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا' ابوالقاسم! روح کے بارے میں ہمیں بتاہے؟ پھر آخضرت ماٹھ کیا تھوڑی دیر کھٹے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وی تازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا' یہاں تک کہ وی کانزول پورا ہوگیا' پھر آپ میں تھوڑی دور ہٹ گیا' یہاں تک کہ وی کانزول پورا ہوگیا' پھر آپ نے کہ تی آپ دوح میں بوچھتے ہیں۔ کئے کہ میں سے ہے۔ "

مَيْمُون، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَقَى حَرْثٍ بِالْمَدينَةِ وَهُوَ يَتُوكَأُ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفُرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا تَسْأَلُوهُ لاَ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوا لاَ يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوا لاَ يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا اللّهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامُ اللهُ يَعْمَدُ الْوَحْي الرُّوحِ قَلْنَ عَنِ الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ يُوحَى الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ يَوْمَى الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ عَنِ الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ وَعَيْ الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ يَا الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ عَنِ الرُّوحِ قُلْنَ اللّهُ مِنْ أَمْرِ رَبّي﴾) [الأسراء: ٨٥].

راجع: ١٢٥]

آ ان یمودیوں نے آپس میں یہ مطاح کی تھی کہ ان سے روح کا پوچھو۔ اگر یہ روح کی کچھ حقیقت بیان کریں جب تو سمجھ 至 🕰 انس کے کہ یہ حکیم ہیں' پیغیر نہیں ہیں۔ چونکہ کی پیغیرنے روح کی حقیقت بیان نہیں کی۔ اگر یہ بھی بیان نہ کریں تو معلوم ہو گاکہ پنجبرہیں۔ اس پر بعضول نے کہانہ پوچھو'اس لیے کہ آگر انہوں نے بھی روح کی حقیقت بیان نہیں کی تو ان کی پنجبری کا ایک اور جوت پیدا ہو گا اور تم کو ناگوار گزرے گا۔ روح کی حقیقت میں آدم طِلِئھ سے لے کر تا ایں دم ہزارہا حکیموں نے خور کیا اور اب تک اس کی حقیقت معلوم نمیں ہوئی۔ اب امریکہ کے حکیم روح کے پیچے بڑے ہیں لیکن ان کو بھی اب تک پوری حقیقت دریافت نہ ہوسکی' پر ابناتو معلوم ہوگیا کہ بیٹک روح ایک جو ہرہے جس کی صورت ذی روح کی صورت کی می ہوتی ہے۔ مثلاً آدمی کی روح اس کی صورت پر' کتے کی روح اس کی صورت پر اور یہ جو ہرایک لطیف جو ہرہے جس کا ہر جزو جسم حیوانی کے ہر جز میں ساجاتا ہ اور بوجہ شدت اطافت کے اس کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں۔ روح کی اطافت اس درجہ ہے کہ شیشہ میں سے بھی پار ہو جاتی ے طالا تکہ ہوا اور پانی دو سرے اجسام لطیفہ اس میں سے نمیں نکل سکتے۔ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے۔ اس نے روح کو اپنی ذات مقدس کا ایک نمونہ اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ جو لوگ صرف محسوسات کو مانتے ہیں وہ روح پر غور کر کے مجروات یعنی جنون اور فرشتوں اور پروردگار کو بھی مائیں کوئکہ روح کے وجود سے انکار کرنا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدی جانتا ہے کہ ساٹھ برس ادھر میں فلانے ملک میں گیا تھا۔ میں نے یہ یہ کام کے تھے حالاتکہ اس ساٹھ برس میں اس کابدن کی باربدل گیا۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی جزو قائم نہیں رہا مجروہ چیز کیا ہے جو نہیں بدلی اور جس پر میں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے آدمیوں کا مجز دکھانے کے لیے روح کی حقیقت پوشیدہ کر دی۔ پغیبروں کو انتا ہی بتلایا گیا کہ وہ پروردگار کا امریعنی تھم ہے۔ مثلا ایک آدمی کہیں کا حاکم ہو تعلقداریا تحصیلداریا ڈپٹی کلکٹر پر اس کی موقوفی کا تھم بادشاہ پاس سے صادر ہو جائے۔ ریکھو وہ محض وہی رہتا ہے جو پہلے تھا اس کی کوئی چیز نہیں بدلتی لیکن موقوفی کے بعد اس کو معلقدار یا تحصیلدار یا ڈپی کلکٹر نہیں کتے۔ آخر کیا چیزاس میں سے جاتی رہی' وہی تھم بادشاہ کا جاتا رہا۔ ای طرح روح بھی پروردگار

### کاایک تھم ہے لین حوق کی صفت کا ظہور ہے۔ جال یہ تھم اٹھ گیا کے حوان مرکیاس کا جم وغیرہ سب دیابی رہتا ہے۔ ع - باب الإقبداء بأفعال النّبي ﷺ سے باب نبی کریم التّی اللہ کے کاموں کی پیروی کرتا

الله تعالی نے فرایا لقد کان لکم فی دسول الله اسوة حسنة الخ اینی الله کے رسول ما اللہ اللہ عمدہ نمونہ ہے۔ لیستی اللہ علیہ برکام میں آنحضرت اللہ کی پیروی کرنا علامت ایمان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنم ہر فعل میں آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے کسی کام کو محموہ جانے وہ ایمان سے خال ہے۔ اتباع نبوی کا یمی مطلب ہے کہ آپ مالہ کا ہر نقش قدم آپ کے عقائد و اعمال کا جزو ہو اور پورے طور پر اتباع کی جائے۔ ہر سنت نبوی کو سرمایہ سعادت دارین سمجھا جائے۔ اللهم وفقنا لانباع حبیب صلی الله علیه وسلم.

٧٩٨ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِيُ الله عَنْهُمَا قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِي الله عَنْهُمَا قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِي خَوَاتَيمَ مِنْ ذَهَبِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتَيمَ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِي الله عَنْهَا: ((إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ)) فَنَبَذَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ أَنْبَدَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ أَنْبَدَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ أَنْبَدَهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

(۲۹۹۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شائی نے بیان کیا کیا کہ نبی کریم ملی ہے اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دو سرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیس' پھر آخضرت ملی ہے نہا نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی' پھر آپ نے فرمایا کہ میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ اور لوگوں نے بھی این انگوٹھیاں پھینک دیں۔

[راجع: ٥٨٦٥]

بعد میں سونے کی انگوشی مردوں کے لیے حرام قرار پائی تو آپ نے اور محابہ کرام رضی اللہ عنم سب نے سونے کی انگوشیوں کو ختم کر دیا۔ عور توں کے لیے بیہ حلال ہے۔

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّق

وَالنَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١].

## باب كسى امرمين تشدداور سختى كرنا

یا علم کی بات میں بے موقع نضول جھڑا کرنا اور دین میں غلو کرنا' بدعتیں نکالنا' حدسے بڑھ جانامنع ہے کیونکہ اللہ پاک نے سور او نساء میں فرمایا دیمتاب والو! اپنے دین میں حدسے مت بڑھو۔ "

جی بیرور نے حضرت عیسیٰ طلائل کو گھٹا کر ان کی پیٹمبری کا بھی انکار کر دیا اور نصاریٰ نے چرھایا کہ ان کو خدا بنا دیا ' دونوں میں بھی بہت می مثالیں ہیں۔ شیعہ اور اہل بدعت نے غلو میں بہود و نصاری کی پیروی کی۔ هداهم الله تعالٰی۔

(۲۹۹) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے 'کہا ہم سے ہشام نے 'کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریہ ہو ڈاٹھ نے نے بیان کیا کہ نبی ساڑھیا نے فرمایا 'تم صوم وصال (افطار و

٧٧٩٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: غَالَ سحرکے بغیر کئی دن کے روزے)نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ آنخضرت ملٹھیلم نے فرمایا کہ میں تم ملٹھیلم نو صوم و صال رکھتے ہیں۔ آنخضرت ملٹھیلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں رات گزار تا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن لوگ صوم و صال سے نہیں رکے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملٹھیلم نے انکے ساتھ دو دن یا دو راتوں میں صوم و صال کیا 'پھرلوگوں نے چاند د کھے لیا تو آنخضرت ملٹھیلم نے فرمایا کہ اگر چاندنہ نظر آتا تو میں اور وصال کرتا۔ آنخضرت ملٹھیلم کامتھدانہیں سرزنش کرنا تھا۔

النّبِيُ ﷺ: ((لا تُواصِلُوا)) قَالُوا: إنَّكَ تُواصِلُ قَالَ: ((إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إنَّي أَسِتُ مِثْلَكُمْ إنَّي أَبِيتُ أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي ويَسْقيني)) فَلَم يَنْتَهُوا غَنِ الْوِصَالِ قَالَ: فَوَاصَلَ بِهِمُ النّبِيُ عَنِ الْوِصَالِ الْ قَالَ: فَوَاصَلَ بِهِمُ النّبِيُ عَنِ رَأُوا الْهِلاَلُ فَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ((لَوْ تَأَخُرَ الْهِلاَلُ فَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ((لَوْ تَأَخُرَ الْهِلاَلُ لَوْهُ الْهِلاَلُ لَوْهُ اللّهِ اللّهُ الْهُمْ [راجع: ١٩٦٥]

آئی ہے ۔ اس میں دوایت باب کے مطابق نمیں ہے ، مگر امام بخاری رہاتھ نے اپنی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں صاف یوں فہ کور ہے کہ میں اتنے طے کرتا کہ یہ سختی کرنے والے اپنی سختی چھوڑ دیتے۔ اس مدیث سے یہ نکلتا ہے کہ ہر عبادت اور ریاضت اس طرح دین کے سب کاموں میں آنخضرت مٹائیا کے ارشاد اور آپ کی سنت کی پیروی کرنا ضرور ہے۔ اس میں زیادہ تواب ہے باتی کسی بات میں غلو کرنا یا حد سے بڑھ جانا مثلاً ساری رات جاگتے رہنا یا بھیشہ روزہ رکھنا یہ کچھ افضل نمیں ہے۔ کیا تم نے وہ شعر نمیں سا

#### به زېر و درغ کوش و صدق و صفا و لیکن ډینفزائے بر مصطفیٰ

ای طرح بیہ جو بعضے مسلمانوں نے عادت کرلی ہے کہ ذرا سے محروہ کام کو دیکھا تو اس کو حرام کمہ دیا یا سنت یا متحب پر فرض واجب کی طرح بختی کی یا حرام یا محروہ کام کو شرک قرار دے دیا اور مسلمان کو مشرک بنا دیا' بیہ طریقتہ اچھا نہیں ہے اور غلو میں داخل ہے۔ ولا تقولوا ھذا حلال و ھذا حرام لنفتروا علی الله الكذب.

(۱۰۰۳) ہم سے عمر بن حفص بن غیاف نے بیان کیا ہم سے ہمارے والد نے ہماہم سے اعمش نے بیان کیا ہم ہم سے اعمش نے بیان کیا ہما جھ سے ابراہیم تیمی نے بیان کیا ہما جھ سے میرے والد نے بیان کیا ہما کہ علی بڑا تنز نے ہمیں این کے بن ہوئے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ تکوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لاکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ! ہمارے پاس کتاب اللہ کے سواکوئی اور کتاب نہیں جے پڑھا جائے اور سوا اس صحیفہ کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں ویت میں دیت میں اور اس میں سے بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی ذمین عیر بہاڑی سے ثور بہاڑی تک حرم ہے۔ پس اس میں جو کوئی نئ بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام

ح (471) کاب و سنت کو مضبوطی سے تھا ہے رہنا

وَإِذَا فِيهِ ذِمُّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْفَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

[راجع: ١١١]

لوگوں کی۔ اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا اور اس میں بیہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری (عمدیا امان) ایک ہے اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یں جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا' اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت اور اس میں سیر بھی تھا کہ جس نے کسی ے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیرولاء کارشتہ قائم کیااس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے'اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گانہ نفل۔

ا باب كا مطلب يمين سے فكا اور كو حديث مين اس جگه كى قيد ہے گربدعت كا حكم ہر جگه ايك ہے۔ دوسرى روايت مين یوں ہے' اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ کے سوا اور کی کی تعظیم کے لیے ذیح کرے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو کوئی ذشن کا نشان چرا لے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو مخص اپنے باپ پر لعنت کرے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو مخص کسی بدعتی کو اپنے یمال ٹھکانا دے اس پر اللہ نے لعنت کی۔ اس مدیث سے بیہ بھی نکا کہ شیعہ لوگ جو بہت سی کتابیں جناب امیر کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے صحیفہ کالمہ وغیرہ یا جناب امیر کا کوئی اور قرآن اس مروج قرآن کے سوا جانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس طرح سورہ علی جو بعضے شیعوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے لعنہ الله علی واضعه. البتہ بعضے روایتوں سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جناب امیر کے قرآن شریف ک ترتیب دو سری طرح پر تھی لینی باعتبار تاریخ نزول کے اور ایک تابعی کتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید موجود ہو تا تو ہم کو بہت فائدے عاصل ہوتے لیعنی سورتوں کی تقدیم و تاخیر معلوم ہو جاتی۔ باتی قرآن نیمی تھا جو اب مروج ہے۔ اس سے زیادہ اس میں کوئی سورت نہ

> ٧٣٠١ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَنَزُّهُ عَنْهُ قَوْمٌ لَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَحَمِدَ الله ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزُّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَ اللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ حَشْيَةً)).

(ادساك) مم سے عمر بن حفص نے بیان كیا كما مجھ سے ميرے والد نے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے مسلم نے ان سے مروق نے 'ان سے عائشہ وی ایس کیا کہ نبی کریم النا کیا نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا پر بیز کرنا اختیار کیا۔ جب آخضرت سلی اس کی خربینی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہو گاجو الی چیزے پر ہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خثیت رکھتاہوں۔

[راجع: ٦١٠١]

ت اوادری نے کما آنخضرت ما آیام نے جو کام کیا' اس سے بچنا اس کو خلاف تقوی سمجھنا برا گناہ ہے بلکہ الحاد اور بے دیتی ہے۔

472 × 330 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 ×

میں کہتا ہوں جو کوئی آنخضرت مٹائیا کے افعال کو تقویٰ یا اولی کے خلاف یا آپ کی عبادت کو بے حقیقت سمجھے اس سے کہنا چاہیے تجھ کو تقویٰ کماں سے معلوم ہوا اور تو نے عبادت کیا سمجی نہ تو نے خدا کو دیکھا نہ تو خدا سے ملا جو پکھ تو نے علم حاصل کیا وہ آنخضرت مٹائیا کے ذریعہ سے۔ پھرخدا کی مرضی تو کیا جانے' جو آنخضرت مٹائیا نے کیا یا بتلایا اس میں خدا کی مرضی ہے سے

ظاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بنزل نخاہد رسید

٢ • ٧٣ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ نَافِعِ عَنِ بْنِ عُمَرَ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الْحَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ الله وَفْدُ بَنِي تَميم أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ اللَّهُورَعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَع بْنِ حَابِسِ الْحَنْظُلِيِّ أخي بَني مُجَاشِعَ وَأَشَارَ الْآخَوُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو لِعُمَرَ إنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَفِي فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴾ [الحجرات: ٢] إلَى قَوْلِهِ ﴿عَظَيمٌ ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْنِ : فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُو ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بحديث حدَّثَهُ كَأْحِي السَّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

[راجع: ٤٣٦٧]

(۲۰۰۲) جم سے محد بن مقاتل ابوالحن مروزی نے بیان کیا کہ اہم کو وكيع نے خبردى انسيں نافع بن عمرنے ان سے ابن الى مليك نے بيان كياكه امت ك دو بهترين انسان قريب تفاكه بلاك مو جاتے (يعنى الوبكرو عمر جي الله على وقت نبي كريم التي يل كي باس بن متيم كاوفد آيا تو ان میں سے ایک صاحب (عمر واللہ ) نے بی مجاشع میں سے اقرع بن حابس حنظلی بناٹند کو ان کا سردار بنائے جانے کامشورہ دیا (تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بناد بیجے) اور دوسرے صاحب (ابو بكر بن الله الله عند عن الله عند بن نراره) كوبنائ جانے كا مثورہ دیا۔ اس پر ابو برنے عمرے کما کہ آپ کامقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر رہ التو نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نیں ہے اور نی کریم طافیر کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند مو گئ - چنانچه يه آيت نازل موئي "اے لوگو! جو ايمان لے آئ مو اینی آواز کو بلند نه کرو" ارشاد خداوندی "عظیم" تک- ابن الی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر فی شاکتے تھے کہ عمر واللہ نے اس آیت کے اترنے کے بعدیہ طریقہ اختیار کیااور ابن زبیرنے ابو بکر ہو گاتہ اپنے نانا کاذ کر کیاوہ جب آنخضرت ما التہاہے کھے عرض کرتے تو اتنی آہتگی ے جیے کوئی کان میں بات کرتا ہے حتی کہ آنخضرت ملی کوبات سائی نه دين تو آپ دوباره يوچيخ كياكما.

آ اس مدیث کی مطابقت باب سے یہ ہے کہ اس میں جھڑا کرنے کا ذکر ہے کیونکہ ابو بکر اور عمر جُن اُفیا وونوں تولیت کے باب المسین کے اب میں جھڑ رہے تھے بینی کس کو حاکم بنایا جائے 'یہ ایک علم کی بات تھی۔

(۱۳۰۹س) ہم سے اسابیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ

٧٣٠٣ حدَّثناً اسماعيلُ، حَدَّثني مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

قَالَ فِي مَرَضِهِ : ((مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ مِنَ الْبُكَاء فَمُو عُمَرَ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَتْ: عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفَصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ((إِنْكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلُّ لِلنَّاسِ)) فَقَالَتْ حَفَصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لأصيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

[راجع: ۱۹۸]

سے اختلاف کرنے کی یا بار بار ایک ہی مقدمہ میں عرض کرنے کے جھڑا کرنے کی برائی ثکلی ہے۔

دىكھى۔

٧٣٠٤ حدُّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرُ الْعَجْلاَنِيُّ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ اتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لي يَا عَاصِمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابٌ، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره المسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَا لله لآتِيَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ الله تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِم فَقَالَ

(مم مسك) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كمامم سے ابن الى ذئب نے 'کما ہم سے زہری نے 'ان سے سل بن سعد ساعدی واللہ نے بیان کیا کہ عویمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کما اِس ھنص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائ اور اسے قل کردے کیا آپ لوگ مقول کے بدله میں اسے قل کردیں مے؟ عاصم! میرے لیے آپ رسول الله سالیا سے پوچھالیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپیند کیا اور معیوب جانا۔ عاصم راللہ نے واپس آگر انسیں بتایا کہ آمخضرت ملتھ کا نے اس طرح کے سوال کو ٹالیند کیا ہے۔ اس پر عویمر بناٹھ بولے کہ والله! من خود آخضرت النهايم كياس جاؤل كاخير عويمرآب كياس آئے اور عاصم کے لوث جانے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی

کو کہ لوگوں کو نماز پر ھائیں حضرت عائشہ نے کما کہ میں نے جوابا عرض کیا کہ ابو برواللہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں ساسکیں کے اس لیے آپ عمر والله كو حكم ويجيد آخضرت النظيان فرماياكه الوبكر والله سع كوك لوگوں کو نماذ پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ میں نے حفصہ رہی اللہ سے کما کہ تم کمو کہ ابو بکر رہا تھ آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے توشدت بکاء کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں مے 'اس لیے آپ عمر والله كونماز برهانے كا تكم ديں۔ حفصہ وي في الا نے ايابى كيا۔ اس پر آنخضرت ملی این فرمایا که بلاشبه تم لوگ بوسف پیفبری ساتھ والیال ہو؟ ابو بکرے کمو کہ لوگوں کو نماز بڑھائیں۔ بعد میں حفصہ وق الله عائشہ وق الله على الله ميں نے تم سے کھے مجم معلى سي

لَهُ: قَدْ الزّلَ الله فيكُمْ قُرُآنًا فَدَ عابِهِ الله فَلَمُ قُرُآنًا فَدَ عابِهِ الله فَلَمُ قَالَ عُمويِمرُ كَذَبْتُ عَلَيْهِ الله الله إنْ امسكتها فَفَارَقَها وَلَم يَأْمُرُهُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السَّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انظُرُوها فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ احْمَرَ قصيرًا مِثْلُ وَحَرَةٍ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الْحَمَرَ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الْحَمْرِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الْحَمْرِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ الْحَبْرُ فَلاَ عَنْ ذَا الْيَتَيْنِ فَلاَ اللهُ وَاللهُ عَدْ صَدَقَ)) عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكُرُوهِ.

آیت آپ پر نازل کی۔ چنانچہ آنخضرت ماٹھیے نے ان سے کہا کہ تہمارے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا ہے ' پھر آپ نے دونوں آگے برطے اور لعان کیا۔ پھرعویمر دونوں آگے برطے اور لعان کیا۔ پھرعویمر نے کہا کہ یارسول اللہ!اگر۔ اسے اب بھی اپنیاس رکھتا ہوں تو اس کامطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ اس نے فوری اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ آنخضرت ماٹھی ان بیوی لعان کرنے والوں میں کمی طریقہ رائے ہوگیا۔ آنخضرت ماٹھی ان فرمایا کہ دیکھتے رہواس کا بچہ لال لال بست قد بامنی کی طرح کا بیدا ہو تو میں بندھا اور اور اگر سانو لے رنگ کا بری آگھ والا برے برے چو تر والا بندے جو تر والا بیدا ہو 'جب میں سمجھوں گا کہ عویمر سیا ہوئی تھی 'اس صورت کا بچہ اس کروہ صورت کا بچہ اس موئی تھی 'اس صورت کا بچہ اس کروہ صورت کا بیدا ہو نو میں مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی 'اس صورت کا بھی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی 'اس صورت کا بھی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی 'اس صورت کا

ترجمه باب اس سے فلتا ہے کہ آنخضرت مٹی کے ایسے سوالات کو برا جانا۔

رَبَّ بِهِ الْكَنْ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَنِي مَالِكُ بْنُ اوْسٍ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اوْسٍ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ مَالِكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : انْطَلَقْتُ حَتَى ادْخُلَ مَالِكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : هَلْ لَكَ مَالِكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : هَلْ لَكَ عَلَى عُمْرَ اتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفًا فَقَالَ : هَلْ لَكَ عَلَى عُمْرَ اتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفًا فَقَالَ : هَلْ لَكَ يَعْمُ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا فِي عَلَى وَعَبَاسٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلَي وَعَبَاسٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلَي وَعَبَاسٍ وَجَلَسُوا فَقَالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلَي وَعَبَاسٍ وَجَلَسُوا فَقَالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلَي وَعَبَاسٍ وَجَلَسُوا فَقَالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلَي وَعَبَاسٍ فَقَالَ الرَّهُ اللهُ مِنْ الظَّالِمِ اسْتَبًا فَقَالَ الرَّهُ الْ فَيْ عَلَى وَعَبَاسٍ افْضَ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبًا فَقَالَ الرَّهُ اللَّهُ مَانَ وَاصْحَابُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضَ اللَّهِ وَالْكُ عَنْ أَنْ الْعَبْسُ أَلَى الْمُورُ مِنْ الْمُومُنِينَ الْوَلُولُ فَيْنِكُ وَالْمُورُ مِنْ الْفُلُومِنِينَ الْفُومِنِينَ اقْضَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضَ فَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض

درمیان فیصله کرد بیجت تاکه دونول کو آرام حاصل مور عمر والته نے کما کہ صبر کردمیں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسان و زمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم ساتھ ال فرمایا تھا کہ جماری میراث نہیں تقسیم ہوتی' ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ آنخضرت ملی اللہ نے اس سے خود اپنی ذات مراد لی تھی۔ جماعت نے کما کہ ہاں۔ آنخضرت مٹائیا نے یہ فرمایا تھا، پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجه موسے اور کما کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم ریتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آخضرت مان کیا نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی کما کہ ہاں۔ عمر بناٹھ نے اس کے بعد کما کہ چرمیں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کا اس مال میں ہے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ ك سواكسى كو نسيس ديا ـ اس ليه كم الله تعالى فرماتا ب كم ماافآء الله على رسوله منهم فما اوجفتم (الاية) تويد مال خاص آتخضرت مليالم ك لي تفا كهروالله! آخضرت متى لا اس آپ لوكول كو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جا کداد بنایا۔ آخضرت ملی أن اے آپ لوگوں كو بھى ديا اور سب ميں تقسيم كيا" يال تك اس ميس سے يه ال باقى ره كياتو آخضرت ما الله اس ميس این گھروالوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے ' چرماتی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کرعام مسلمانوں کے ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ آخضرت طال نے زندگی بھراس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ کو اس کاعلم ہے؟ صحابہ نے کما کہ ہاں پھر آپ نے علی اور عباس جی وا سے کما میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھراللہ تعالی نے اپنے نبی ماڑی کو وفات دی اور ابو بکر والتئ نے آنخضرت ملتی کم کے ولی ہونے کی حیثیت ے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اس طرح عمل کیا جیسا کہ آمخضرت ملٹاریم کرتے تھے۔ آپ دونوں حضرات بھی پمیں موجود تھے۔ آپ نے

بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ، فَقَالَ: اتَّنِدُوا انْشُدُكُمْ بالله الَّذِي بِإِذْنِهِ يَقُومُ السُّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لأ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ﴾؟ يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرُّهْطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَلْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً نَعَمُّ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ الله كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ احَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ ا للهِ يَقُولُ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ا للهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الحشر: ٢] الآيَةَ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ والله ما اخْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْلُورَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثْهَا فَيكُمْ، حَتَّى بَقَىَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْفَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِالله هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. ثُمُّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا الله هَلْ تَعْلَمَان ذَلِك؟ قَالاً : نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى الله

على اور عباس بي في المرف متوجه موكريه بات كمي اور آب لوكون كا خيال تھاكه ابو بكر بناتي اس معاملے ميں خطاكار بس اور الله خوب جانيا ہے کہ وہ اس معالمے میں سے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے ' پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر واللہ کو بھی وفات دی اور میں نے کما کہ میں رسول الله ملتی اور ابو بکر والله کا ولی مول اس طرح میں نے بھی اس جائداد کو اپنے قبضہ میں دو سال تک رکھااور اس میں ای کے مطابق عمل کرتا رہاجیسا کہ آمخضرت مٹھیم اور ابو بکر صداق بنات نے کیا تھا' پھر آپ دونوں حضرات میرے یاس آئے اور آب لوگوں كامعالمه ايك بى تھا۔ كوئى اختلاف سيس تھا۔ آپ (عباس اور یہ (علی بڑائر) اپنی بوی کی طرف سے ان کے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کما کہ بیہ جائداد تقسیم تو نہیں ہو عتی لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو بیہ جا کداد دے دول لیکن شرط بی ہے کہ آپ لوگوں پر الله کاعمد اور اس کی میثاق کیا تھااور جس طرح ابو بکر بناتھ نے کیا تھااور جس طرح میں نے اپنے زمانہ ولایت میں کیا اگر بیر منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معالمہ میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حفزات نے کما کہ اس شرط کے ساتھ ہارے حوالہ جائداد کردیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ ك حواله جاكداد كردى تقى - من آپلوكول كوالله كى فتم ديتا مول-کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی۔ جماعت نے کماکہ ہاں ' پھر آپ علی اور عباس بی وا کی طرف متوجہ ہوئے اور كها ميس آپ لوكوں كو الله كى فتم ديتا موں - كيا ميس في جاكداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالہ کی تھی؟ انہوں نے بھی کما کما ہاں۔ پھر آپ نے کما' کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں۔ پس اس ذات کی فتم جس کے تھم سے آسان و زمین قائم ہیں اس میں میں اس کے سواکوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یماں تک کہ

نَبِيَّهُ ﴿ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَقَمِلَ فيهَا بِمَا عَمِلَ فيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱنْتُمَا حِينِيْدٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ انَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهِ أَبَا بَكْر فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَبِي بَكُرُ فَقَبَضْتُهَا سَنتينِ أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله الله الله الله وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِنْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا على كَلِمَةِ وَاحِدَةِ وَأَهْرُكُمَا جَميعٌ جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيْبَكَ مِنَ ابْن أخيك وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أبيهَا فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَفْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ، تَهْمَلان فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فيهَا ابُو بَكْرِ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا وَإِلَّا فَلاَ تُكَلِّمَانِي فِيهَا فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ الله هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِك؟ قَالَ الرُّهْطُ : نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: انْشُدُكُمَا بالله هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِك؟ قَالاً: نَعَمْ قَالَ: افْتَلْتَمِسَان مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ اقْصي فيهَا قَصَاءٌ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَىُّ

فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

قیامت آجائے۔ اگر آپ لوگ اس کا نظام نہیں کر سکتے تو پھرمیرے حواله کردومیں اس کابھی انتظام کرلوں گا۔ [راجع: ۲۹۰٤]

۔ ترجمہ باب کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ اور ان کے ساتھیوں نے علی اور عباس بھنھا کے تنازع اور اختلاف کو براسمجھا۔ جب تو حضرت عمر بڑاتھ سے کما' ان دونوں کا فیصلہ کرکے ان کو آرام دیجے۔

روایت کی ہے۔

باب جو مخص بدعتی کو ٹھکانادے 'اسکواینے پاس ٹھمرائے

اس کا بیان اس باب میں حضرت علی بناٹھ نے آمخضرت سٹھیا ہے

(۲۰۰۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے

عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے عاصم نے بیان کیا کما کہ میں نے

انس بڑاللہ سے بوچھا کیا رسول الله سائلیا نے مدینہ منورہ کو حرمت والا

شر قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں فلال جگہ عیرے فلال جگہ (ثور) تک۔

اس علاقہ کا درخت نہیں کاٹا جائے گاجس نے اس حدود میں کوئی نی

بات پیدا کی' اس پر الله کی' فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موی بن انس نے خبر دی کہ انس بھاتھ

٣- باب إثم مَنْ اوَى مُحْدِثًا رَوَاهُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٣٠٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْماعيل، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَس : أَحَرُّمَ رَسُـــولُ الله الله الله الْمَدينَة؟ قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ

[راجع: ١٨٦٧]

أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ : أَوْ آوَى مُحدِثًا.

نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ "یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کویناه دی۔"

الله علا الله بدعت سے آخضرت ملی کا کتنی نفرت مقی که فرمایا جو کوئی بدعی کو این پاس اتارے جگه دے اس پر مجی سيك العنت. مسلمانو! اپنے پنيمبر صاحب كے فرمانے پر غور كروبدعت سے اور بدعتوں كى محبت سے بچتے رہو اور ہروت سنت نوی اور سنت پر چلنے والوں کے عاشق رہو۔ اگر کسی کام کے بدعت حسنہ یا سیتہ ہونے میں اختلاف ہو جیسے مجلس میلاد یا قیام وفیرہ تو اس سے بھی بچنا بی اضل ہوگا' اس لیے کہ اس کا کرنا بھی فرض نہیں ہے اور نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ مسلمانو! تم جو بدعت کی طرف جاتے ہو یہ تمماری نادانی ہے اگر آخرت کا ثواب چاہتے ہو تو آخضرت ساتھا کی ایک ادنی سنت پر عمل کر لوجیے فجر کی سنت کے بعد ذرا سالیك جانا اس میں ہزار مولود سے زیادہ تم كو ثواب ملے گا۔

> ٧- باب مَا يُذْكُرُ مِنْ ذَمِّ الرُّأي وَتَكُلُّفِ الْقِيَاس

﴿وَلاَ تَقْفُ ﴾ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ٦ الأسواء: ٣٦].

جیسا کہ ارشاد باری ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقف لا تقل ماليس لک به علم يعنى نه كووه بات جس كاتم كوعلم نه مو-

باب دین کے مسائل میں رائے پر عمل کرنے کی ذمت

اس طرح بے ضرورت قیاس کرنے کی برائی

تَ الله الله على على الله قاس كرن كى جيد حنيه في استحمان نكالا ب يعنى قياس جلى كے خلاف ايك باريك علم كوليما مارى

شرع میں ان باتوں کو کسی محابی نے پند نہیں کیا بلکہ بھشہ کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے جس مسکے میں کتاب و سنت کا حکم نہ طا اس میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ بھی سیدھے سادھے طور سے اور پیچ دار وجوں سے بھشہ پر بیز کیا۔ ترجمہ باب میں رائے کی ندمت سے وہی رائے مراد ہے جو نص ہوتے ساتھے دی جائے۔

٧٣٠٧ حدَّثناً سَعيدُ بْنُ تَليدِ، حَدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ الله لا يَنْزعُ الْعِلْم بَعْدَ انْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزَعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بَرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ) فَحَدَّثْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَمْرِو حَجَّ بَهْدُ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله فَاسْتَثْبِتْ لِيْ مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجبَتْ فَقَالَتْ: وَالله لَقَدْ

[راجع: ١٠٠]

حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو.

کہ اتنی مدت کے بعد بھی حدیث میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں کیا۔

٧٣٠٨ حداثنا عَبْدَانْ، أَخْبَرَنَا ابُو
 حَمْزَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشُ قَالَ: سَالْتُ أَبَا
 وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفْينَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنُ حُنَيْفُو يَقُولُ ح.
 وحداثنا مُوسَى بْنُ إسْماعيل، حَداثنا ابُو

(۵۰۰۵) ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا کما جھ سے عبداللہ بن وہب نے ' کما مجھ سے عبدالرحلٰ بن شریح اور ان کے علاوہ ابن لیعہ نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود نے اور ان سے عروہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص می الشائے ہمیں ساتھ لے کر ج کیاتو میں ن انسیں یہ کتے ساکہ میں نے نبی کریم مٹھیا سے سنا اپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو'اسکے بعد کہ تہیں دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گابکہ اسے اس طرح ختم کرے گاکہ علماء کوان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا پھر پچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے' ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے۔ پس وہ لوگوں کو مراہ کریں کے اور وہ خود بھی مراہ ہول گے۔ پھر میں نے بیہ حدیث آنخضرت ملی از وجه مطمره عائشه وی فی الا سے بیان کی۔ ان کے بعد عبداللد بن عمرو بي الله عن دوباره ج كيانوام المؤمنين في محص ماكد بھانج عبداللہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے اس مدیث کو س کر خوب مضبوط کرلوجو حدیث تم نے مجھ سے ان کے واسطہ سے بیان کی تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھاتو انہوں نے مجھ ے وہ حدیث بیان کی 'اس طرح جیسا کہ وہ پہلے مجھ سے بیان کر چکے تھے' پھر میں عائشہ رہی تھا کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو انہیں تعجب ہوا اور بولیں کہ واللہ عبداللہ بن عمرونے خوب یاد رکھا۔

فرق نیں کیا۔ (۱۹۰۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو ابو حمزہ نے خبردی کہا میں نے اعمش سے سنا کہا کہ میں نے ابودا کل سے پوچھاتم صفین کی لڑائی میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں ' پھر میں نے سمل بن حنیف کو کہتے۔ سنا (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'ان سے

عَوَانة، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَل، وَلَوْ أَسْتَطيعُ أَنْ أَرُدٌ أَمْرَ رَسُول ا لله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْر يُفْظِعنَا إلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ، غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَاثِلِ شَهِدْتُ صَفِّينَ وَبِنْسَتُ صِفِّين.

[راجع: ٣١٨١]

ابو واکل نے بیان کیا کہ سل بن حنیف روائد نے (جنگ مغین کے موقع یر) کما کہ لوگو! این دین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو ب حقیقت سمجھو۔ میں نے اپنے آپ کو ابوجندل روائت کے واقعہ کے دن (صلح حدیبید کے موقع پر) دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول الله طافیا کے تھم سے بٹنے کی طافت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرا (اور کفار قریش کے ساتھ ان شرائط کو قبول نہ کرتا) اور ہم نے جب كى مهم پراني تلواريس كاندهول پر ركھيس (لزائي شروع كي) توان تلواروں کی بدولت ہم کو ایک آسانی مل گئی جے ہم پھانتے تھے گر اس مهم میں العنی جنگ مغین میں ہم مشکل میں گرفتار ہیں دونوں طرف والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں) ابو اعمش نے کما کہ ابو واکل نے بتایا کہ میں مفین میں موجود تھا اور صفین کی اڑائی بھی کیا برى لڑائى تھى جس ميں مسلمان آپس ميں كث مرے۔

یفتی امام بخاری نے کما اتھموا رایکم جو سل کی کلام میں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہرمسکلہ میں جب تک کتاب اور سنت سے کوئی دلیل نہ ہو تو اپنی رائے کو صحیح نہ سمجھو اور رائے پر فتویٰ نہ دو بلکہ کتاب و سنت میں غور کرکے اس میں سے اس کا تھم نکالو۔ ابن عبدالبرنے کما رائے ندموم سے وہی رائے مراد ہے کہ کتاب وسنت کو چھوڑ کر آدمی قیاس پر عمل کرے۔

# باب آمخضرت ملتا کیا نے کوئی مسئلہ رامے یا قیاس سے نہیں بتلاما

بلکہ جب آپ سے کوئی الی بات ہو چھی جاتی جس باب میں وحی نہ اتری ہوتی تو آپ فرماتے میں نہیں جانتا یا وی اترفے تک خاموش رہتے کچھ جواب نہ دیتے کیونکہ اللہ پاک نے سور ا نساء میں فرمایا تاکہ الله جیسا تجھ کو بتلائے اس کے موافق تو تھم دے۔

اور عبدالله بن مسعود وفائد نے كما آخضرت ملتى الله سے يوچھاكياروح كيا چزے؟ آپ فاموش مورے يمال تك كه يه آيت اترى۔

(٩٠٠٩) م سے على بن عبدالله مدينى في بيان كيا كما مم سے سفيان نے بیان کیا 'کمامیں نے محد بن المنکد رہے سنا' بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبدالله عيد الله على انهول في بيان كياكه من يماريدا تو رسول ٨ – باب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

فَيَقُولُ : ((لاَ ادْري)) اوْ لَمْ يُجبُ حَتَى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِ وَلاَ بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ رالنساء: ١٠٥]

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الرُّوح فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ.

٣٠٩ – حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرضْتُ للله الناه الناه الو مر الو مر الناه عيادت كے ليے تشريف لائے۔ يه دونوں بررگ پيدل چل كر آئے تھ ' چر آخضرت الناه الله پنچ تو مجھ پر ب موثى طارى تقى۔ آخضرت الناه اور وضو كا بانى مجھ پر چوش كا اور وضو كا بانى مجھ پر چوش كا اس سے مجھے افاقہ ہوا تو ميں نے عرض كيا يارسول الله! اور بعض او قات سفيان نے يہ الفاظ بيان كئے كہ ميں نے كما۔ اى دسول الله! ميں اپنے مال كے بارے ميں كس طرح فيصله كروں ' ميں اپنے مال كے بارے ميں كس طرح فيصله كروں ' ميں اپنے مال كاكياكروں؟ بيان كياكه آخضرت ساتھ الله الله كوئى جواب نہيں ديا۔ يہاں تك كه ميراث كى آيت نازل ہوئى۔

فَجَاءَني رَسُولُ الله الله يَعُودُني وَأَبُو بَكُرٍ
وَهُمَا مَاشِيَان، فَأَتَاني وَقَدْ أُغْمَى عَلَيُّ،
فَتَوَصَّأَ رَسُولُ الله الله فَقَا ثُمُّ صَبُّ وَصُوءَهُ
عَلَيْ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَرُبُّما
قَالَ: سُفْيَانُ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ الله كَيْفَ
اقْضَى فِي مَالَي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ:
فَمَا اجَابَني بِشَيْءٍ حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ
الْمِيرَاثِ. [راجع: ١٩٤]

المنت المنت المنت المنت الكلائوت الكلائوت الكلائوت الكلائوت الكلائوت الكلائوت المنت 
٩- باب تَعْلَيْمِ النَّبِيُ ﴿ أَمَّتُهُ مِٰنَ اللّٰهِ اللّٰهِ أَمَّتُهُ مِٰنَ اللّٰهِ اللهِ لَيْسَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمّا عَلَّمَهُ اللهِ لَيْسَ بِرَأْيِ وَلاَ تَمْثيلٍ

وہی ہاتیں سکھانا جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھیں ہاتی رائے اور تمثیل آپ نے نہیں سکھائی۔

منٹیل مینی ایک چیز کا تھم دوسری چیز کے مثل قرار دینا بوجہ علت جامعہ کے جس کو قیاس کہتے ہیں۔

رواسوم) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا ان سے عبدالرحلٰ بن الامبهانی نے ان سے ابوصالح ذکوان نے اور ان سے ابوسالح ذکوان نے اور ان سے ابوسعید بڑا تھ نے کہ ایک خاتون نبی کریم ساتھ کے کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا یارسول اللہ! آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں جس ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے

باب رسول الله الني المتك كمردول وعورتول كو

تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ في يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا فَأَجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله لله فَعَلَّمَهُنَّ مَرُّتَيْن ثُمُّ قَالَ: ((وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ)).

مِمَّا عَلَّمَهُ الله، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُنَّ أَمْرَأَةً تُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إلاّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ) فَقَالَتِ: امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ الله وَاثْنَيْنِ قَالَ : فَأَعَادَتُهَا

[راجع: ١٠١] باب كا مطلب يهيں سے نكاتا ہے۔ كرمانى نے كما اس قول سے كه وہ اس كے ليے دوزخ سے آثر ہوں مے كيونكه يه امر بغير خدا

کے بتلائے قیاس اور رائے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔

• ١ - باب قَوْل النَّبيُّ ١٠ (الأ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ، يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ)).

٧٣١١ حدَّثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ حَتَى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ)). [راجع: ٣٦٤٠]

آب کو سکھائی ہیں۔ آنخضرت ملٹایام نے فرمایا کہ پھر فلاں فلاں دن فلال فلال جگه جمع هو جاؤ۔ چنائچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آنخضرت ملی ان کے پاس آئے اور انہیں اس کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا'تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں اسے تین بچے آگے بھیج دے گی (یعنی ان کی وفات ہو جائے گی) تو وہ اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک خاتون نے کما' یا رسول الله! دو؟ انہوں نے اس کلمه کو دو مرتبہ د ہرایا' پھر آنخضرت ماٹھیا نے فرمایا' ہال دو' دو ' دو بھی یمی درجہ رکھتے

باب نبی کریم ملتی ایم کاار شاد "میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی اور جنگ کرتی رہے گی" اور امام بخاری نے کہا کہ اس گروہ سے دین کے عالموں کا گروہ مراد ہے۔

علی بن عبدالله مدینی استاد امام بخاری را الله نے کما کہ اس سے جماعت الل حدیث مراد ہے۔

(ااسم) ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے ان سے مغیرہ بن شعبہ رہالتھ نے کہ نبی کریم ماٹھایا نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ بیشہ غالب رہے گا (اس میں علمی و دینی غلبہ بھی واخل ہے) یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔

ا یہ دو سری حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں سے ہے کہ قیامت بدترین خلق اللہ یر قائم ہوگی کیونکہ یہ بدترین لوگ ایک 🚉 🚉 🚉 🚉 🗓 🖹 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 کہ نہیں ہے جس میں سے کہ قیامت بدترین خلق اللہ یر قائم ہوگی کیونکہ سے بدترین لوگ ایک سينين من ہوں گے اور وہ گروہ دو سرے مقام میں ہو گایا اس حدیث میں امر اللہ سے یہ مراد ہے یہاں نک کہ قیامت قریب آن پنیچ تو قیامت سے کچھ پہلے یہ فرقہ والے مرجائیں گے اور نرے برے لوگ رہ جائیں گے جیسے دو سمری حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی جس سے ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی۔

> ٧٣١٢ حدَّثناً إسْماعيلُ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابٍ، أَخْبَرَني حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ

(۲۱۳۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا'ان سے پوٹس نے'ان سے ابن شہاب نے 'انسیں حمید نے خبروی 'کہا کہ میں نے معاویہ بن الی سفیان جہا

482

سے سنا وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم

ما الله الله عنا ب - آنخضرت التاليم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خير کا

ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماد پتاہے اور میں تو صرف تقسیم

كرنے والا موں اور ديتا الله ہے اور اس امت كامعاملہ بيشہ درست

رہے گائیاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا (آپ نے یوں فرمایا کہ)

أبي سُفْيَانُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ أَنَّ يَقُولُ: ((مَنْ يُردِ الله بهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي الله وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ).

[راجع: ٧١]

تی جرم استان معلوم ہوا کہ اللہ کا دین اسلام قیامت تک قائم رہے گامعاندین اسلام لاکھ کوشش کریں گر<sup>ے</sup> کیفیٹر چھ پھو نکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گلہ

يهال تك كه الله كاحكم آيني.

١١ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى:

﴿أُوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ [الأنعام: ٦٥]

٧٣١٣ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥] قال أَعُوذُ بوَجُهكَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الانعام : ٦٥] قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ غَلَمَا نَزَلَتْ: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ قَالَ هَاتَانَ أَهُوَنُ أَوْ أَيْسَرُ. [راجع: ٢٦٨]

اوپر سے بھروں یا بارش کاعذاب مراد ہے۔ نیچ سے زلزلہ اور زمین میں دھنس جانا مراد ہے۔ ١٢ - باب مَنْ شَبَّهَ أصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّن،

قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمهُمَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ.

آ ۔ اس کو قیاس کتے ہیں۔ باب کی دونوں احادیث ہے قیاس کا جواز نگاتا ہے لیکن ابن مسعود بڑاٹھ نے صحابہ میں ہے اور عامر شعبی اور ابن سیرین نے فقهاء میں سے قیاس کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام فقهاء نے قیاس کے جواز پر انفاق کیا ہے۔ جب اس کی

باب الله تعالى كاسورة انعام مين يون فرماناكه ياوه تمهارك کئی فرقے کردے۔

(۲۳۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ مینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن آیت نازل ہوئی کہ "کمو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمهارے اوپر سے عذاب بھیجے۔ " تو آنخضرت ملٹائیم نے کما کہ میں تیرے باعظمت و بزرگ منہ کی پناہ مانگنا ہوں" یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے" (عذاب بھیج) تو اس پر بھر آنخضرت ماٹھائیم نے کہا کہ میں تیرے مبارک منہ کی یناه مانگتا ہوں' پھرجب میہ آیت نازل ہوئی کہ "یا شہیں فرقوں میں تقسیم کردے اورتم میں سے بعض کو بعض کاخوف چکھائے" تو آپ نے فرمایا کہ بید دونوں آسان وسل ہیں۔

باب ایک امر معلوم کو دو سرے امرواضح سے تثبيه ديناجس كاحكم اللدني

بیان کردیا ہے تاکہ بوچھنے والا سمجھ جائے

ضرورت ہو اور جمہور صحابہ اور تابعین سے قیاس منقول ہے اور اوپر جو امام بخاری نے رائے اور قیاس کی ندمت بیان کی ہے' اس سے مراد وہی قیاس اور رائے ہے جو فاسد ہو لیکن قیاس صحیح شرائط کے ساتھ وہ بھی جب حدیث اور قرآن میں وہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہ کے۔ اکشر علماء نے جائز رکھا ہے اور بغیراس کے کام چلنا دشوار ہے۔

١٣١٤ – حدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هَرْيَرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتِي رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسُودَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسُودَ وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَإِلَى انْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((هَلْ ((فَمَا أَلُوانُهَا؟)) قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ ((هَلْ (فَهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ ((فَلَنَ عَرَى ذَلِكَ جَاءَها؟)) قَالَ يَا رَسُولَ لَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: ((وَلَعَلُ هَذَا عِرْقَ لَلْ عَرْقَ لَا نَتِفَاءِ مِنْهُ)).

٥٧٣١٥ حداثنا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا أَبُو عَوَالَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النّبِيُّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجُّ افَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانْ عَلَى أَمِّكِ دَيْنٌ اكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ أَمَّكِ دَيْنٌ اكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ احَقُ اللهَ احَقُ بِالْوَفَاء)). [راجع: ١٨٥٢]

١٣ - باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ
 الْقُضَاةِ بِمَا أُنْزَلَ الله تَتَالَى لِقَوْلِهِ:

(۱۳۱۲) ہم سے اصغ بن الفرج نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ ایک اعرابی نی کریم طاق کے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری یوی کے بیال کالا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا۔ آخضرت طاق کے بیاں اونٹ ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیے ہیں؟ کہا کہ سرخ بیں۔ پوچھا کہ ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیے ہیں؟ کہا کہ سرخ فاکی بھی ہیں۔ اس پر آخضرت طاق کے انہوں نے کہ ہال ان میں فاکی بھی ہیں۔ اس پر آخضرت طاق کے انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! کی رنگ نے یہ رنگ کھینے لیا ہوگا۔ آخضرت طاق کے انہوں اللہ! کی اس نے کارنگ بھی کی رگ نے ہیں کو گا وار آخضرت طاق کے انہوں اللہ! کی اس نے کارنگ بھی کی رگ نے کہا کہ یارہوں اور آخضرت طاق کے انہوں کے انہوں کے کہا کہ یارہوں کے کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۱۳۵۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا سے ابوبشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شخص نے کہ ایک خاتون رسول اللہ طاق کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ نے جج کرنے کی نذر مانی تھی اور وہ (اوا نیگی سے پہلے ہی) وفات پا گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آخضرت ما تھا ہے اگر نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے جج کرلو۔ تمہارا کیا خیال ہے 'اگر تمہاری والدہ پر قرض ہو تا تو تم اسے پورا کرتیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت طاق ہے کہا کہ بی اس قرض کو بھی پورا کرجو اللہ بی سے تعالی کا ہے کیونکہ اس قرض کا بی را کر زیادہ ضروری ہے۔

باب قاضیوں کو کوشش کرکے اللہ کی کتاب کے موافق حکم دینا چاہیئے کیونکہ اللہ یاک نے فرمایا

﴿وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة : ٤٥]

وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ صَاحبَ الْحِكْمَةِ حَينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلُّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلْفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم.

جو لوگ اللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں اور آن و آخضرت ملتی ہیا ہے اس علم والے کی تعریف کی جو علم (قرآن و حدیث سکھلاتا حدیث) کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا۔ اس باب میں سے بھی بیان ہے کہ خلفاء نے اہل علم سے مشورے لیے ہیں۔

حافظ صاحب فرمات بين: قال ابو على الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء ل اعلم بين العلماء ممن سلف للمينيك لينيكيك خلافا ان الناس ان يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارنا لكتاب الله عالمًا باكثر احكامه عالما بسنن

رسول الله حافظًا لاكثرها وكذا اقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف واقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فان لم يجد فالسنن فان لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فان اختلفوا في وجده الشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى الصحابة عمل به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم عمل به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما لكلام الخصوم الخ و (ق الباري)

یعنی ابو علی کراہیں نے کہا کتاب آواب القصناء میں اور یہ حضرت امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں کہ میں علاء سلف میں اس بارے میں کی کا اختلاف نہیں پاتا کہ جو مخص مسلمانوں میں عہد ہ قضا پر فائز ہوا اس کا علم و فضل و صدق اور تقویٰ ظاہر ہونا چاہیے۔ بی طرح وہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا' اس کے اکثر احکام کا جاننے والا' رسول کریم طابقیا کی سنتوں کا عالم بلکہ اکثر سنن کا حافظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اقوال سحابہ کا بھی جاننے والا ہو۔ نوازل میں کتاب اللہ کا اتباع کرنے والا ہو اگر کتاب اللہ میں نہ پاسکے تو پھر سنن نبوی میں پھر اقوال متفقہ صحابہ کام بیں ماہر ہو اور اہل علم و اہل مشاورت کے ساتھ کیر المذاکرہ ہو' فضل و ورع کو ہاتھ سے نہ وسینے والا اور اپنی زبان کو کلام حرام سے' پیٹ کو لقمہ حرام سے اور فرج کو حرام کاری سے پورے طور پر بچانے والا ہو اور جسم کے کلام کو سمجھنے والا ہو۔

٧٣١٦ حداثنا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَداثنا البَرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إسماعيل عَنْ أَيْسِم بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إسماعيل عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: وَجُلّ الله قَالَ: وَجُلّ الله قَالَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي آتَاهُ الله عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضي الْحَقّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). [راجع: ٧٣]

(۱۳۱۹) ہم سے شماب بن عباد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا 'ان سے قیس بن ابی طازم نے 'ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا 'رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے 'ایک وہ جے اللہ نے مال دیا اور اسے (مال کو) راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے اور دو سرا وہ جے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

ً حکمت سے قرآن و صدیث کا پختہ علم مراد ہے أے صدیث میں فقاہت کما گیا ہے۔ من برد الله به خیرا یفقه فی الدین قرآن و حدیث کی فقاہت مراد ہے۔

٧٣١٧ حدُّثَنا مُحمَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْبُو مُعَاوِية، حدُّثَنا هشَامٌ، عنْ أَبِيه، عن الْمُغيرَة بْن شُعْة قال: سَأَلَ عُمرُ بْنُ

(کاساک) ہم سے محربن سلام نے بیان کیا 'کما ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی 'کما ہم سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ بنائٹر نے عورت کے بیان کیا کہ عمر بن خطاب بنائٹر نے عورت کے

الْخَطَّابِ عَنْ إمْلاَصِ الْمَرْأَةِ وَهْيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِى جَنينًا؟ فَقَالَ: أَيْكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيهِ شَيْتًا؟ فَقلتُ أَنَا فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((فيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةً)). فَقَالَ: لا تَبْرَحْ حَتَّى تَجيئني بالمخرَج فيمَا قُلْتَ.

[راجع: ٥٩٠٥]

٧٣١٨ - فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فَجِئْتُ بِهِ فَشَهدَ مَعى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((فيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ عَن الْمُغيرَةِ. [راجع: ٦٩٠٦]

الماص کے متعلق (صحابہ سے) بوچھا۔ یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پیٹ پر (جبکہ وہ حاملہ ہو) مار دیا گیا ہو اور اس کا ناتمام (ادھورا) کیے گر گیا ہو۔ عمر رہاللہ نے بوچھا آپ لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم ما اللہ سے اس کے بارے میں کوئی حدیث سی ہے؟ میں نے کما کہ میں نے سی ہے۔ یوچھاکیا حدیث ہے؟ میں نے بیان کیا کہ میں نے نبی كريم ملتهايم سے سناہے كه اليي صورت ميں ايك غلام يا باندي تاوان کے طور پر ہے۔ عمر والتر نے کہا کہ تم اب چھوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم نے جو صدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں نجات کا کوئی ذرایعہ (یعنی کوئی شہادت کہ واقعی آنخضرت ملٹایم نے سے حدیث فرمائی تھی)

(۱۸س۱۷) پھرمیں فکلاتو محمد بن مسلمہ وہاٹھ مل گئے اور میں انہیں لایا اور انہوں نے میرے ساتھ گواہ کے انہوں نے رسول اللہ ملٹھیلم کو فرماتے ساہے کہ اس میں ایک غلام یا باندی کی تاوان ہے۔ ہشام بن عروہ کے ساتھ اس حدیث کہ بن ابی الزناد نے بھی اپنے باپ سے ' انہوں نے عروہ سے 'انہول نے مغیرہ سے روایت کیا۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت عمر ہواتئے خلیفہ وقت تھے گرانہوں نے دو سرے محابہ سے بیہ مسکلہ یو چھا۔ اب بیہ اعتراض 💯 نہ ہو گا کہ حضرت عمر ہناٹھ نے جو صرف مغیرہ ہناٹھ کا بیان قبول نہ کباتو خبرواحد کیوں کر ججت ہو گی حالا نکہ وہ حجت ہے جیسے اویر گزر چکا کیونکہ حضرت عمر بھاتھ نے مزید احتیاط اور مضبوطی کے لیے دو سری گواہی طلب کی نہ کہ اس لیے کہ خبرواحد ان کے پاس جحت نہ تھی کیونکہ محمد بن مسلمہ کی شہادت کے بعد بھی بیہ خبرواحد ہی رہی۔

## باب نبی کریم طاقی ایم کاید فرمان که اے مسلمانو! تم الگلے لوگوں کی جال پر چلوگے

(PIMP) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا ، کما ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا' ان سے مقبری نے اور ان سے ابو ہررہ و ملات نے کہ نبی كريم الليل في فرمايا وقيامت اس وقت تك قائم نهيس موكى جب تك میری امت اس طرح تحجیلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت كے اور ہاتھ ہاتھ كے برابر ہوتا ہے۔ يوچھا كيايارسول الله! اگلی امتوں سے کون مراد ہیں ایارسی اور نصرانی؟ آپ نے فرمایا

# ٤ ١ - باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ: ((لَتَتْبَعُنَّ

سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))

٧٣١٩ حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بَأَخْذِ الْقُرُون قَبْلَهَا شِبْرًا بشِير، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ)) فَقيلَ يَا رَسُولَ الله كَفَارِسَ

پھراور کون۔

وَالرُّومِ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسِ إلاَّ أُوَلِئكَ؟.

سینت کے سلطنت سند ۱۲۰۰ جری تک رہی تو انہیں کی سب باتیں جاری ہوئیں۔ یہاں تک کہ من اللی جاری ہوگیا اس کے بعد انگریزوں کی حکومت ہوئی اب اکثر مسلمان ان کی مشاہت کر رہے ہیں۔ کھانے ' پینے' لباس ' معاشرت ' نشست برخاست سب رسموں میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔

> ٧٣٢٠ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا ابُو عُمَرَ الصَّنعاني مِنَ اليَمن، عَنْ زيدِ بْنِ أسلمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر وَذِرَاعًا بِذِرَاع، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبعْتُمُوهُمْ) قُلْنَا يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَن؟)).

( ۲۳۲۰) ہم سے محمد بن عبدالعزیز نے بیان کیا کما ہم سے یمن کے ابوعمرصنعانی نے بیان کیا' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے عطاء بن یبار نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹاتیا نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں واخل ہوئے ہوں گے توتم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا يارسول الله إكيايهود ونصاري مرادين ؟ فرمايا پھراور كون ـ

آ الله اختیار کرو گے۔ اچھی ہو یا بری ہر حال میں ان کی جال واللہ اختیار کرو گے۔ اچھی ہو یا بری ہر حال میں ان کی جال چلنا اختیار کرو گے۔ اچھی ہو یا بری ہر حال میں ان کی جال چلنا سیسی پند کرو گے۔ ہارے زمانہ میں بعینہ یی حال ہے۔ مسلمانوں سے قوت اجتمادی اور اختراعی کا مادہ بالکل سلب ہو گیا ہے۔ پس جیسے انگریزوں کو کرتے دیکھا وہی کام خود بھی کرنے لگتے ہیں' کچھ سوچتے ہی نہیں کہ آیا بیہ کام ہمارے ملک اور ہماری آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب اور قربن عقل بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی رحم کرے۔

> أوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ﴾ [النحل: ٢٥] الآيةَ.

٧٣٢١ حدَّثناً الْحُمَيْديُ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا إلا كَانْ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّل كِفْلٌ

# ٥١ - باب إثم مَنْ دعا إلَى صَلاَلَةٍ باب اس كالناهجوكسي مرابي كي طرف بلائ ياكوتى برى رسم قائم کرے

الله ياك كے فرمان و من او ذار الذين الخ عمى روشنى ميں يعنى الله تعالى نے سور و نحل میں فرمایا ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جس کو ب علمی کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔

(2011) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے 'کما ہم سے اعمش نے 'ان سے عبداللد بن مرہ نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بواللہ نے بیان کیا کہ نبی كريم النيايا فرمايا ، و مخص بهي ظلم ك ساته قتل كياجائ كااس ك (كناه كا) ايك حصه آدم مالئلاك يبل بيغ (قابيل) يرجمي يرك كا

مِنْها)) وَرُبَّما قَالَ سُفْیَانُ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ بعض اوقات سفیان نے اس طرح بیان کیا کہ "اس کے خون کا۔"
اول مُنْ سَنَ الْقَتْلَ اُولاً. [راجع: ٣٣٥]

اول مُنْ سَنَ الْقَتْلَ اُولاً. [راجع: ورد بین گرامام بخاری رویتی اپی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے شاید ان کو نہ لا سکے۔ امام مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے ابو ہریرہ بڑائی سے نکالا۔ آخضرت سالیے اپنے فرمایا جو محض گراہی کی طرف بلائے گا اس پر اس کا گناہ اور ان لوگوں کا جو اس پر عمل کرتے رہیں گے پڑتا رہے گا۔ عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا اور امام مسلم نے جریر بن عبداللہ بجل سے روایت کیا کہ جو محض اسلام میں بری رسم قائم کرے اس پر اس کا بوجھ اور عمل کرنے والوں کا بوجھ پرتا رہے گا عمل کرنے والوں کا بوجھ پکھ کم نہ ہوگا۔

#### خاتمه

الحمد لللہ کہ پارہ ۲۹ کی تسوید اور تین بار نظر خانی کرنے کے بعد آج اس عظیم خدمت سے فارغ ہوا۔ اللہ پاک کا کس منہ سے شکر ادا کروں کہ محض اس کی توفیق و اعانت سے یہ پارہ اختتام کو بہنچا۔ اس پارے میں کتاب الفتن 'کتاب الاحکام' کتاب اخبار الاحاد' کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جیسی اہم کتابیں شامل ہیں جس کے ادق مسائل بہت کچھ تشریح طلب ہیں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سمندر کے مقابلہ پر پانی کا ایک قطرہ ہے۔ پہلے پاروں کی طرح ترجمہ و حواثی میں بہت غور کیا گیا ہے۔ ماہرین فن حدیث پھر بھی کسی جگہ خامی محسوس کریں تو ازراہ کرم خامی پر مطلع فرما کر مشکور کریں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے گا۔ اللہ پاک سے بار بار دعا ہے کہ وہ لغزشوں کے لیے این مغفرت سے نوازے اور بھول جوک کو معاف فرمائے اور اس خدمت کو قبول فرماکر قبول عام عطا کرے۔ آمین۔

یااللہ! اس خدمت حدیث نبوی طبی اللہ ایک قبول فرما کر میرے لیے 'میرے والدین و اولاد و اساتذہ و جملہ معاونین کرام کے لیے ذریعہ نجات دارین بنائیو اور ہم سب کے بزرگول کے لیے بھی اسے بطور صدقہ جاریہ قبول کیجئو اور قیامت کے دن ہم سب کو جوار رسالت مآب طبیع میں جگہ دیجئو' آمین۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين.

خادم حدیث نبوی محمد داؤد راز عبدالله السلفی مقیم مسجد اہلحدیث ۱۲۱۳ اجمیری گیٹ دبل نمبر۲ (کیم ذی لحبۃ الحرام سند ۱۳۹۷ ججری)



# بِنِيْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# تنيسوال ياره

باب آنخضرت ہلٹھ کیا نے عالموں کے اتفاق کرنے کاجو ذکر فرمایا ہے اس کی ترغیب دی ہے اور مکہ اور مدینہ کے عالموں کے اجماع کابیان اور مدینہ میں جو آنخضرت ہلٹھ اور مهاجرین اور انصار کے متبرک مقامات ہیں اور آنخضرت ہلٹھ کیا کے نماز پڑھنے کی جگہ اور منبراور آپ کی قبر شریف کابیان۔

وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ
وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ
وَالْمُهَاجِرِيَّنُ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ
وَالْمِنْمَرِ وَالْقَبْرِ.

حضرت امام بخاری روائیے نے یہ باب منعقد فرماکر ان معاندین کے منہ پر طمانچہ مارا ہے جو کتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث مدید کی حقیقی عظمت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ ایسی بھوات باطلہ سے باز آئیں۔ کسی مومن مسلمان پر تہمت الزام لگانا بدترین گناہ ہے۔ بسرطال اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اجماع جب معتبر ہوتا ہے کہ تمام جمال کے جمتدین اسلام اس مسلم پر اتفاق کر لیں ایک کا بھی اختلاف نہ ہو۔ حضرت امام مالک نے اہل مدینہ کا اجماع بھی معتبر کما ہے۔ حضرت امام بخاری کا اجماع بھی معتبر کما ہے۔ حضرت امام بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل مکہ و مدینہ کا اجماع جمت ہوگی جست ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل مکہ و مدینہ کا اجماع جمت ہوگی جست ہے کہ اختلاف کے وقت اس جانب کو ترجیح ہوگی جس پر مطلب یہ نہیں ہے کہ انگل مکہ و مدینہ کا اجماع جمت ہوگی جست ہو کا انقاق اجماع سمجھا ہے۔ گر جمور کا وہی قول ہے کہ ایسی انقاق اجماع نہیں ہو سے۔ جب تک تمام جمان کے مجتدین اسلام انقاق نہ کر لیں۔ حضرت امام شوکانی روائیے نے کہا اجماع کا وعویٰ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ طالب حق کو اس سے پچھ خوف نہ کرنا چاہئے۔ میں (وحید الزماں) کہا ہوں اس شوکانی روائیے نے کہا اجماع کا دعویٰ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ طالب حق کو اس سے پچھ خوف نہ کرنا چاہئے۔ میں (وحید الزماں) کہا ہوں اس وقت (سماسات کی میں حرمین شریفین میں برست می برعات اور امور خلاف شرع جاری ہیں۔ (مگر آج سعودی دور کے وادوں کے) الجمدالات اس

حکومت نے حرمین شریفین کو بیشتر بدعات اور خرافات سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ پاک تحفظ حرمین شریفین کے لیے اس حکومت کو قائم و دائم رکھے اور ان کو بیشہ کتاب و سنت کی اتباع پر استقامت عطا کرے (آمین) پس خلاف شرع امور میں اہل حرمین کا اجماع کوئی ججت نہیں ہے۔ طالب حق کو ہمیشہ دلیل کی پیروی کرنی چاہئے اور جس قول کی دلیل قوی ہو۔ اس کو اختیار کرنا چاہئے کو اس کے قائل قلیل ہوں البتہ بہت سے مسائل ہیں جن پر تمام جمال کے علماء اسلام سے شرقاً و غرباً انقاق کیا ہے اور ایک مجمتد یا عالم سے بھی ان میں اختلاف منقول نہیں ہے۔ ایسے مسائل میں بے شک اجماع کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے (خلاصہ شرح وحیدی) ائمہ اربعہ کی تقلید جامد پر بھی اجماع کا دعویٰ کرنا صیح نہیں ہے کہ ہر قرن اور ہر زمانہ میں اس جمود کی مخالفت کرنے والے بیشتر اکابر علاء اسلام ہوتے چلے آرہ ہیں۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ (دیکھو کتب اعلام الموقعین و معیار الحق وغیرہ)

(۲۲۳ ک) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے محمد بن منکدر سے' انہول نے جابر بن عبداللہ انصاری بھا سے کہ ایک گنوار (قیس بن الی حازم یا قیس بن حازم یا اور کوئی) نے آنخضرت ملٹھیا سے اسلام پر بعت کی کھرمدینہ میں اس کو تپ آنے گی۔ وہ آخضرت ما اللہ کے ياس آيا - كين لكايار سول الله! ميرى بيعت نورُ د بيحيّز - آتخضرت ما اللهالم ن انکار کیا۔ پھر آیا اور کہنے لگایار سول اللہ! میری بیعت فنخ کردیجئے۔ آخضرت ملی کی کے بعد وہ مدینے سے نکل کر این جنگل کو چلا گیاتو آ تخضرت سائی اے فرمایا کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے جو اپنی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور کھرے پاکیزہ مال کو ر کھ لیتی ہے۔

٧٣٢٧ حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ السُّلَمَيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله الله المعالم عَلَى الإِسْلامِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيُّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ ا لله الله الله الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَتِى رَسُولُ ا لله ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمُّ جَاءَهُ فَقَالَ: اقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ الإعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ الله الله المَدينة كَالْكيرِ تَنْفي خَبَثَهَا ((إنَّمَا الْمَدينة كَالْكيرِ تَنْفي خَبَثَهَا وَيُنْصَعُ طيبُها)). [راجع: ١٨٨٣]

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ جب مینہ سب شہروں سے افضل ہوا تو وہاں کے علماء کا اجماع تسیستی فرور معتبر ہو گا کیونکہ مدینہ میں برے اور بدکار لوگ ٹھر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کے علماء سب سے اچھے ہی ہول مے مگریہ تھم حیات نبوی کے ساتھ تھا۔ بعد میں بہت سے اکابر صحابہ مدینہ چھوڑ کر ملے گئے تھے۔

(ساعیل نے بیان کیا کم جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کم جم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر بن راشد نے بیان کیا ا ان سے زہری نے ان سے عبیداللد بن عبداللد نے ان سے ابن عباس ہی ﷺ نے بیان کیا کہ میں عبدالرحمٰن بن عوف بواٹھ کو (قرآن مجير) يرهايا كرما تفاء جب وه آخرى حج آيا جو عمر بوالله ن كيا تها تو عبدالرحمٰن نے منی میں مجھ سے کماکاش تم امیرالمؤمنین کو آج دیکھتے جب ان کے پاس ایک مخص آیا اور کما کہ فلاں مخص کہتاہے کہ اگر ٧٣٢٣ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْماعيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَقْرَىءُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بمِنَّى: لَوء شَهدْتَ أميرَ الْمُؤْمِنينَ امیرالمؤمنین کا انقال ہو جائے تو ہم فلال سے بیعت کرلیں گے۔ یہ س كرعمر بناتخة نے كهاكه ميں آج سه پهركو كھڑے ہو كرلوگوں كو خطبه سناؤں گا اور ان کو ڈراؤں گاجو (عام مسلمانوں کے حق کو) غصب کرنا چاہتے ہیں اور خود اپن رائے سے امیر منتخب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ایسانہ کریں کیونکہ موسم ج میں ہر طرح کے ناواقف اور معمولی لوگ جع مو جاتے ہیں۔ یہ سب کثرت سے آپ کی مجلس میں جمع ہو جائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی بات کا صیح مطلب نه سمجه کر کچه اور معنی نه کرلیس اور اسے منه در منه ا اڑاتے کھریں۔ اس لیے ابھی توقف کیجئے۔ جب آپ مدینے پہنچیں جو دارالبحرت اور دارالسنر ہے تو وہاں آپ کے مخاطب رسول الله ملتي الله کے صحابہ 'مهاجرین و انصار خالص ایسے ہی لوگ ملیں گے وہ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے اور اس کامطلب بھی ٹھیک بیان کریں گے۔ اس ير اميرالمؤمنين نے كهاكه والله! من مدينه پننچ كرجو بسلا خطبه دول كل اس میں اس کابیان کروں گا۔ ابن عباس جہن ان نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینے آئے تو حفرت عمر بناتھ جعہ کے دن دوپسر دھلے بر آمد ہوئے اور خطبه سنایا۔ انہوں نے کمااللہ پاک نے حضرت محد مان کیا کو سچا رسول بنا كر بعيجا اور آپ ير قرآن انارا۔ اس قرآن ميں رجم كى آيت بھى أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ : إِنَّ فُلاَّنَّا يَقُولُ : لَوْ مَاتَ أميرُ الْمُؤْمنينَ لَبَايَعْنَا فُلاَنَّا فَقَالَ عُمَوُ لأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ فَأَحَدَّرُ هَوُلاء الرَّهْطَ الَّذينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ قُلْتُ: لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ الناس يَغلِبُون على مَجلِسِكَ فأخافُ أن لايُنزلوها على وجهاً فَيُطرُ بها كُلُّ مَطير، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدينَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُولَ ا لله ﷺ: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُنزِّلُوهَا عَلَى وَجُهِهَا فَقَالَ: وَاللَّهُ لِأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدينَةَ فَقَالَ : إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقُّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ. [راجع: ٢٤٦٢]

حضرت عمر بن التحد كا خلافت سے متعلق فرمانے كا مطلب به تھا كہ امر خلافت ميں دائے دينے كا حق سارے مسلمانوں كو ہے۔ پس بس بر اكثر لوگ انقاق كر ليں اس سے بيعت كر لينا چاہئے۔ پس بي كمنا غلط ہے كہ ہم فلال سے بيعت كر لين اكوئى كھيل برا التقاق كر ليں اس سے بيعت كر لينا چاہئے۔ پس بي كمنا غلط ہے كہ ہم فلال سے بيعت كر لينا كوئى كھيل تماثنا نہيں ہے ، بير مسلمانوں كے جمهور كا حق ہے۔ فليفة المسلمين كا امتخاب معمولى بات نہيں ہے۔ اس روايت كى باب سے مطابقت بي كم اس ميں مدينہ كى فضيلت نہ كور ہے كہ وہ وار السنة ہے۔ كتاب و سنت كا گھر ہے تو وہاں كے علماء كا اجماع به نسبت اور شہوں كے زيادہ معتبر ہوگا۔ عافظ نے كما كہ محابہ كا اجماع بھى جمت ہے يا نہيں اس ميں بھى اختلاف ہے۔

٧٣٧٤ حدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدُّنَا حَمَّادٌ، عَنْ آثُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كُنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ
مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخُّط فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ آبُو

(۲۳۲۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہم ابو ہریرہ رخافت کے باس تھے اور ان کے جسم پر کتان کے دو کپڑے گیرو میں رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان ہی کپڑوں میں ناک

هُرَيْرَةً، يَتَمَخُّطُ في الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتني وَإِنِّي لأَخِرُّ فيمَا بَيْنَ مِنْبَر رَسُول ا لله ﷺ إِلَى خُجْرَة عَائِشَةَ مَفْشِيًا عَلَيُّ فَيَجِيءُ الْجَاني، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقي ويُرىَ أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي جُنُونٌ مَا بِي إلاَّ الْجُوعُ.

صاف کی اور کہاواہ واہ دیکھو ابو ہریرہ کتان کے کیڑوں میں ناک صاف كرتا ب 'اب اليا مالدار موكيا حالا نكه مين نے اپنے آپ كوايك زماند میں ایسایایا ہے کہ میں رسول الله مائیام کے منبراور عائشہ رہی آفا کے حجرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا اور گزرنے والا میری گردن پر يه سجه كرياؤل ركمتا تهاكه مين يأكل موكيا مون عالانكه مجمع جنون نسیں ہوتا تھا' بلکہ صرف بھوگ کی وجہ سے میری سے حالت ہو جاتی

میں ناک صاف کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں رسول کریم مٹھ این کے منبر کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔ مجرہ عائشہ ر فی ایک تاریخی جگه ہے جس میں رسول کریم مالی آرام فرما رہے ہیں۔

٧٣٢٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَابِسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شِهِدْتُهُ مِنَ الصُّغُرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمُّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً، ثُمُّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ النَّسَاءُ يُشِرِّنَ إِلَى آذانِهِنَّ وَخُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ ثُمُّ رَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2012) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان توری نے خردی' ان سے عبدالرحلٰ بن عابس نے بیان کیا' کما کہ ابن عباس فی اس می می ای کی ای ای ای کریم مان کی کے ساتھ عید میں گئے ہیں؟ کما کہ بال میں اس وقت کم س تھا۔ اگر آنخضرت ماٹھ کیا ہے جھ کو اتنازدیک کارشتہ نہ ہو تا اور میں کم سن نہ ہو تا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آنحضرت سالیا گھرے نکل کراس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن صلت کے مکان کے پاس ہے اور وہاں آپ نے نماز عید پر هائی پھر خطبہ دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا' پر آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو عور تیں اپنے کانوں اور گر دنوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں زیوروں کاصدقہ دینے کے لیے۔ اس کے ملی ہوئی چیزوں کو لے کر آمخضرت مان کیا ہے یاس واپس کتے۔

[راجع: ٩٨]

اس حدیث کی مناسبت باب سے بیہ ہے کہ اس میں آنخضرت میں ایکٹی کاکثیر بن صلت کے گھرکے پاس تشریف کے جانا اور وہال عید کی نماز پڑھنا فدکور ہے۔

> ٧٣٢٦ حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

(۲۳۲۷) م سے ابوقعم نے بیان کیا کما م سے سفیان بن عیید نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینارنے اور ان سے ابن عمر جی افتانے کہ نی کریم ملتی ام تاء میں تشریف لاتے تھے مجھی پیدل اور مجھی سواری

-1

[راجع: ١١٩١]

قباء مدینہ کے قریب وہ بہتی جس میں آپ نے بوقت ہجرت نزول اجلال فرمایا اس کی منجد بھی ایک تاریخی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں مذکور ہوا۔

٧٣٢٧ حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ: ادْفِني مَعَ النَّبِيِّ فَالَتْ فِي مَعَ النَّبِيِّ فَا فِي الْبَيْرِ فَا أَرْكِي. الْبَيْرِ فَا أَرْكِي.

[راجع: ١٣٩١]

٧٣٢٨ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّ عُمَرَ الْرُسُلَ إِلَى عَائِشَةَ الْذَنِي نِي اللَّ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْ فَقَالَتْ: إِيْ وَالله، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لاَ وَالله لاَ أُوثِرُهُمْ باحد أبَدًا.

سُلَيْمَانَ بْن بلاَل، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَصْرَ

فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ.

(۱۳۲۷) ہم سے عبید بن ا عامل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے والد نے اور نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے عائشہ رہی آفیا نے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر جی آفیا سے کہا تھا کہ جیلے انقال کے بعد میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ آخضرت مائی ایم کے ساتھ جمرہ میں دفن مت کرنا کیو تکہ میں پند نہیں کرتی کہ میری آب کی اور بیویوں سے زیادہ یا کی بیان کی جائے۔

(۱۲۸ علی) اور ہشام سے روایت ہے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر بناتھ نے عائشہ بڑی ہے کہ اس آدمی بھیجا کہ مجھے اجازت دیں کہ آنخضرت ماٹھ و فن کیا جاؤں۔ انہوں نے کما کہ ہاں اللہ کی قتم 'میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پہلے جب کوئی صحافی ان سے وہاں دفن ہونے کی اجازت مائکتے تو وہ کملادی تھیں کہ نہیں! اللہ کی قتم میں ان کے ساتھ کی اور کو دفن نہیں ہونے دول گی۔

حضرت عائشہ رئی ای اور آخض سے نمیں منظور کیا کہ دو سری یوبوں سے بردھ پڑھ کر رہیں اور آخضرت مٹی کے پاس دفن ہوں۔ ۱۳۲۹ حداثناً ایُوبُ بن سُلینمان، (۲۳۲۹) ہم سے ابوب بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوبکرین حداثنا ابُو بَکْرِ بن ابی اویس نے بیان کیا ان سے صالح بن حداثنا ابُو بَکْرِ بن ابی اویس نے بیان کیا ان سے صالح بن

ریاں نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک نظافتہ نے خردی کہ رسول اللہ ساتھ کیا عصر کی نماز پڑھ کران گاؤں میں جاتے جو مدینہ کی بلندی پر واقع ہیں وہاں پہنچ جاتے اور سورج بلند رہتا۔ عوالی مدینہ کا بھی کی حکم ہے اور لیث نے بھی اس حدیث کو بونس سے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ گاؤں مدینہ سے بونس سے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ گاؤں مدینہ سے

وَزَادَ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ وَبُغْدُ الْعَرَالِيِ الْرَبْعَةُ الْعَرَالِيِ الْرَبْعَةُ امْيَالِ اوْ ثَلاَثَةً. [راجع: ٤٨]

جمال آپ کے قدم مبارک بہنچ گئے اس جگہ کو تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی۔

ترجمہ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ مدینہ کے اطراف میں بوے برے گاؤں تھے۔ ان بی آنخضرت ساتھیا تشریف لے گئے

تين يا ڇار ميل پرواقع ٻن۔

ہں تو ان کو بھی ایک تاریخی بزرگی حاصل ہے۔ · ٧٣٣- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ الْجَعَيْدِ سَمِعْتُ

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدَّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زيدَ فيهِ. [راجع: ١٨٥٩]

٧٣٣١ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدُّهِمْ)) يَعْنَى أَهْلَ الْمَدينَةِ.

[راجع: ٢١٣٠]

٧٣٣٧ حدَّثنا إبْرَاهيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بهمَا فَرُجمَا قَريبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ

الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. [راجع: ١٣٢٩]

٧٣٣٣ حدَّثناً إسماعيل، حَدُّثني مَالِكٌ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا

( ۱۳۳۰) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم سے قاسم بن مالک نے بیان کیا' ان سے جعید نے' انہوں نے سائب بن برید سے ان انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم التھا کے زمانے میں صاع تمہارے وقت کی مدے ایک مداور ایک تهائی مد کامو تا تھا' پھرصاع کی مقدار بڑھ گئی لینی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں وہ چار مد کا ہو گیا۔

باب سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ خواہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس مدکی مقدار بردھ مٹی ہو لیکن احکام شرعید میں جیسے صدقہ فطروغیرہ ہے ای صاع کا اعتبار رہا جو اہل مدینہ اور آنخضرت مال کا تھا۔

(اساسم) مم سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبد، نہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ رسول الله ماٹھائيا نے فرمايا اے الله! ان مدينه والول کے پیانہ میں انہیں برکت دے اور ان کے صاع اور مدمیں انہیں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ (کے صاع و مد) سے تھی۔ (مدنی صاع اور مد کو بھی تاریخی عظمت حاصل ہے)

(۲۳۲۳۲) ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کما ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا کما ہم سے مولیٰ بن عقبہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رہے ان کہ نبی کریم النہ الم کے پاس یمودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زناکیا تھاتو آنخضرت سال کیا نے ان کے لیے رجم کا حکم دیا اور انہیں مسجد کی اس جگہ کے قریب رجم کیا گیاجمال جنازے رکھے جاتے ہیں۔

باب کی مطابقت اس طرح ہے ہے کہ معجد کے قریب یہ مقام بھی تاریخی طور پر متبرک ہے کیونکہ آپ اکثر جنازہ کی نماز بھی ای جگہ بڑھایا کرتے تھے۔

(۷۳۳۳) م سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے مطلب کے مولی عمرونے اور ان سے انس بن مالک بناتُهُ نے کہ احد بہاڑ رسول الله ملتُ آیام کو (راستے میں) دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ وہ پیاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ! ابراہیم مَدِیّ نے مکه کو حرمت والا قرار دیا

وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّهُ مَا بَيْنَ لاَبَتْيْهَا)).

تَابَعَهُ سَهُلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحُدِ.

تھااور میں تیرے تھم ہے اس کے دونوں پھر ملے کناروں کے درمیانی علاقه كوحرمت والا قرار ديتا مول اس روايت كي متابعت سل بن خو نے نبی کریم مالی اے احدے متعلق کی ہے۔

کوہ احد کو رسول کریم مٹھ کیا نے اپنا محبوب قرار دیا۔ پس سے بیاڑ ہر مسلمان کے لیے محبوب ہے۔

٧٣٣٤ حدَّثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانْ، حَدَّثَني أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُ الشَّاةِ. [راجع: ٤٩٦]

مسجد نبوی کی دیوار اور منبر تاریخی تقترس رکھتے ہیں۔ تلک آثارنا تدل علینا فانظر و بعدنا الی الاثار ۔

٧٣٣٥- حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَن، عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَرْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضي)). [راجع: ١١٩٦]

٧٣٣٦ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسماعيل، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسِلَتِ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ ا لله كَانْ فِيمَنْ سَابَقَ. [راجع: ٤٢٠]

(۱۳۳۲) ہم ے ابن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم ے ابو غسان نے بیان کیا ' کما مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا' ان سے سل مالتھ نے کہ مجد نبوی کی قبلہ کی طرف کی دیوار اور منبرکے درمیان بکریوں کے گزرنے جتنافاصلہ تھا۔

(۲۳۳۵) جم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرحن بن مهدى نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے مالك نے بیان کیا' ان سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرایه منبرمیرے دوض پر ہوگا۔

مسجد نبوی میں فدکورہ حصہ جنت کی کیاری ہے یہاں کی نماز اور دعاؤں میں عجیب لطف ہوتا ہے کما جربنا مرادا

(۲۳۳۲) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ را اللہ علیہ رسول الله ملتی ایم نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی اور وہ گھوڑے چھوڑے كئے جو گھوڑ دوڑ كيلئے تيار كئے گئے تھے تو ان كے دوڑنے كاميدان مقام حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک تھااور جو تیار نہیں کئے گئے تھے ان کے دوڑنے کا مبدان ثنیة الوداع سے مسجد بنی زراق تک تھا اور عبدالله منافذ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا

مقام حفیاء سے تنتیة الوداع تک کا میدان بھی تاریخی عظمت کا حامل ہے کیونکہ عبد رسالت میں یہاں جہاد کے لیے تیار کردہ

گھو ژول کی دو ڑ ہوا کرتی تھی۔

٧٣٣٧– حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْث، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح.

وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيّانَ، عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ الله النَّبِيِّ الله النَّبِيِّ الله [راجع: ٤٦١٩]

٧٣٣٨ حدُّثناً أبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَوْيِدُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَر النَّبِيِّ عَثْمًانَ بْنَ عَفَانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَر النَّبِيِّ عَثْمًانَ إِراجع: ٢٥٠]

> [راجع: ۲۵۰] وه لگن بھی تاریجی چزین گئی۔

• ٧٣٤- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ عَنْ أَنَسٍ عَبَادٍ، حَدُثَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَالَفَ النَّبِيُ اللَّهُ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فَى دَارِي النِّي بِالْمدينَةِ.[راحع: ٢٢٩٤] في دَارِي النِّي بِالْمدينَةِ.[راحع: ٢٢٩٤] مِنْ بَني سُلَيْم. [راجع: ٢٠٠١]

(کسسن) ہم سے قتیہ نے بیان کیا' ان سے لیٹ نے ' ان سے نافع نے این عمر بی ایک ان سے این عمر بی ایک ان اور ان سے این عمر بی ایک اور اس کے ایک اس کے اس کے ایک اس کے

اور مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عیسیٰ اور ابن ادر ابن الی غنیہ نے خبردی' انہیں ابوحیان نے' انہیں شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں کیا کہ میں اللہ عنه کو نبی کریم مان کیا کہ میں کیا کہ کا

(2000) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں مائب بن بزید نے خبر دی' انہوں نے عثان بن عفان بنائتھ سے سنا' جو نبی کریم مالی کیا کے منبر سے ہمیں خطاب کر رہے تھے۔

تربیخ میر استان کا کیا کہنا مگر صد افسوس کہ دشمنوں نے اس ممبر کی عظمت کو بھی بھلا دیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی بڑاٹھ لینینے کی اس ممبر پر بھی توہین کی۔ قد حابوا و حسروا فی الدنیا والاحرة .

(2009) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے معبدالاعلیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن حمان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ عائشہ وہی ہواتی تھی اور ہم میرے اور رسول اللہ ماتھ نماتے تھے۔ دونوں اس سے ایک ساتھ نماتے تھے۔

( ۱۹۳۰ میں میں مسدد نے بیان کیا کہ اہم سے عباد بن عباد نے بیان کیا کہ اہم سے عباد بن عباد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے عاصم الاحول نے بیان کیا اور ان سے انس بڑائٹر نے کہ بی کریم سائیلیم نے انصار اور قریش کے در میان میرے اس گھر میں ہمائی جارہ کرایا جو مدینہ منورہ میں ہے۔

(۱۲۳۲) اور آپ نے قبائل بی سلیم کم ملیے ایک ممینہ تک دعائے قوت پڑھی۔ جس میں ان کے لیے بددعا کی۔

یہ وہ بدباطن غدار تھے جو چند قراء قرآن کو مرعو کر کے اپنے پاس بلے گئے تھے پھران کو دھوکا سے شہیر کر ڈالا تھا۔

٧٣٤٢ حدثنا أبُو كُريْبٍ حَدَّثنا أبُو اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَسَامَةَ حَدْثَنَا بُرِيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدينَةَ فَلَقِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ وَتُصَلِّي فَقَالَ اللهِ فَلَا وَتُصَلِّي فَي مَسْجِدٍ صَلَى فِيهِ النبيُ فَي فَانْطَلَقْتُ مَعْمَدُ فَسَقَاني سَويقًا وَاطْعَمَني تَمْرًا وَصَلَيْتُ فِي مَسْجِدِه. [راجع: ١٤٨٤]

ابواسامہ نے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے برید نے بیان کیا' کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا اور عبداللہ بن سلام بناٹنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گرچلو تو میں تہیں اس پیالہ میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ ماٹھ گرچلو تو میں تہیں اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں گے جہال آنخضرت ماٹھ کیا نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے مجمعے ستو پلایا اور مجبور کھلائی اور میں نے ان کے مائد نماز پڑھی۔ گرائی ور کھلائی اور میں نے ان کے مائد نماز پڑھی۔

آئی ہے ۔ ان کی کنیت ابوبوسف ہے۔ بنوعوف بن خزرج کے علیف المین کی کنیت ابوبوسف ہے۔ بنوعوف بن خزرج کے علیف المین کی کنیت ابوبوسف ہے۔ بنوعوف بن خزرج کے علیف المین کی کنیت ابوبوسف ہے۔ بنوعوف بن خزرج کے علیف المین کے بہت سے مناقب سے۔ آخضرت مائی ہے ان کے بہت سے مناقب میں مدینہ میں مدینہ میں وفات ہوئی۔ ان کے بہت سے مناقب میں۔ حدیث میں پالد نبوی کا ذکر ہے۔ ایسے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے شکرانہ پر دو رکعت نقل نماز اوا کرنا بھی ثابت ہوا۔

٧٣٤٣ حدَّنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَا عَلِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّنَا عَلَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّنَى عَبَاسٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حَدَّنَى اللّهِ قَالَ آتٍ مِنْ رَبّي اللّهِ قَالَ الْوَادِي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلّ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا عَلِي عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ.

رساس کی ہم سے سعید بن رہے نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے کی بن کیرنے نان سے عررہ نے بیان کیا کہ کیا ان سے عررہ اللہ نے اور ان سے عررہ اللہ نے بیان کیا کہ محص سے نمی کریم مالی کے فرایا کہ میرے پاس رات ایک میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا۔ آنخضرت مالی کیا اس وقت وادی عقیق میں شے اور کھا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھے اور کئے کہ عمرہ میں اور ہارون بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم علی نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ عمرہ قفی حجة "

[راجع: ١٥٣٤]

عقیق ایک میدان ہے جو مدینہ کے پاس آپ ہجرت کے نویں سال جج کو چلے جب اس میدان میں پنچے جس کانام عقیق تھا تو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حدیث میں مبارک وادی کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔

(۲۳۴۴) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر شہانی نے کہ نبی کریم سلی ایم نے اہل نجد کے لیے مقام قرن 'جمفہ کو اہل شام کے لیے اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا۔ بیان شام کے لیے اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا۔ بیان

٧٣٤٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقُتَ النَّبِيُ ﴿ الله عُونًا: لأَهْلِ نَجْدِ وَالْجُحْفَةَ لأَهْلِ الشّامِ وَذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ

کیا کہ میں نے یہ نی کریم ساتھیا سے سنا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ

آخضرت ملی ا نے فرمایا کہ اہل یمن کے لیے ململم (میقات ہے) اور

الْمَدِينَةِ: قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((وَلَأَهُلُ)) الْيَمَن ((يَلَمْلَمُ)) وَذُكِرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِلْدِ.

عراق كاذكر مواتوانهوں نے كهاكه آنخضرت النجائج كے زمانے ميں عراق نهیں تھا۔

یہ مقامات احرام مج کی میقات ہیں اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں یی باب سے مطابقت ہے۔

٧٣٤٥ حدَّثناً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عن أبيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. [راجع: ٤٨٣]

(2476) ہم سے عبدالرحمان بن مبارک نے بیان کیا کما ہم سے فضیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا " ان سے سالم بن عبداللہ نے 'ان سے ان کے والد عبدالله بن عمر رضى الله عنمانے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوجب كه آپ مقام ذوالحليفه ميں يزاؤ كئے موئے تھے 'خواب دكھايا كيا اور كما كيا كه آپ ایک مبارک وادی میں ہیں۔

۔ لائے میر ا لائے میر اور الحلیفہ میں ایک مبارک وادی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ حافظ نے کما امام بخاری نے اس باب میں جو احادیث بیان کیس اس ے مدینہ کی نضیلت ظاہر کی اور اس کی نضیلت میں شک کیا ہے؟ وہاں وحی اترتی ربی وہیں آخضرت سال کیا کی قبرہے اور منبر ہے جو بہشت کی ایک کیاری ہے۔ کلام اس میں ہے کہ مدینہ کے عالم کیا دو سرے ملکوں کے عالموں پر مقدم ہیں تو اگر یہ مقصود ہو کہ آنخضرت طاق کیا کے زمانہ میں یا اس زمانہ میں جب تک محابہ مدینہ میں جمع تھے تو یہ مسلم ہے۔ اگر یہ مراد ہو کہ ہر زمانہ میں تو اس میں نزاع ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مدینہ کے عالم ہر زمانہ میں دو سرے ملکوں کے عالموں پر مقدم ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ مجتمدین کے زمانہ کے بعد پھر مدینہ میں ایک بھی عالم ایسا نہیں ہوا جو دو سرے ملول کے کسی عالم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو چہ جائیکہ دو سرے ملول کے سب عالموں سے بڑھ کر ہو بلکہ مدینہ میں ایسے ایسے بدعتی اور بدطینت لوگ جاکر رہے جن کی بدنیتی اور بدطینتی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا

> ١٧ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

٧٣٤٦ حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيُّ الرُّكُوعِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ)) ثُمُّ قَالَ : ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَّنَا

# باب الله تعالى كافرمان سورة آل عمران ميس كه ات يغمرا تجھ کواس کام میں کوئی دخل نہیں آخر آیت تک<sub>۔</sub>

(۲۳۳۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہاہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں سالم نے اور انسیں عبداللہ بن عمر بھی اللہ نے انسوں نے نبی كريم اللہ اللہ سے سنا' آپ فجر کی نماز میں میہ دعار کوع سے سراٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ "اے اللہ! ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں ' پھر آپ نے کما' اے اللہ! فلال اور فلال کو این رحمت سے دور کر

دے۔"اس پراللہ عزوجل نے میہ آیت نازل کی کہ آپ کواس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یااللہ! ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے کہ بلاشیہ وہ حدیثے تجاوز کرنے والے ہیں۔

### باب الله تعالى كاارشاد سورهُ كهف ميس "اورانسان سب سے زیادہ جھگرالوہ"

اور ارشاد خداوندی سورهٔ عنکبوت میں "اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو لیکن اس طریقہ سے جو اچھا ہو لینی نرمی کے ساتھ اللہ کے پنیبروں اور اس کی کتابوں کا دب ملحوظ رکھ کران سے بحث کرو۔ " (۲۳۴۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کوشعیب نے خردی (دوسری سند) امام بخاری نے کما کہ اور مجھ سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا ہم کو عتاب بن بشیر نے خبردی 'انسیں اسحاق ابن الی راشد نے 'انہیں زہری نے 'انہیں زین العلدین علی بن حسین مٹالٹر نے خبردی اور انہیں ان کے والد حسین بن علی میں اُن نے خبردی کہ علی بن ابی طالب بواٹھ نے بیان کیا کہ ان کے اور فاطمہ بنت رسول الله عليهم السلام والصلوة كے گھرايك رات آنخضرت ملايليم تشريف لائے اور فرمایا کیاتم لوگ تہد کی نماز نہیں پڑھتے۔ علی بناٹھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں بس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو ہم کو اٹھادے گا۔ جوں ہی میں نے آخضرت ملتَّ الله على على الآل بيثير موثر كروايس جانے سك اور كوئى جواب نہیں دیا لیکن واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تے اور کمہ رہے تھے کہ "اور انسان بڑا ہی جھڑالو ہے" اگر کوئی تمهارے پاس رات میں آئے تو"طارق" کملائے گااور قرآن میں جو "والطارق" كالفظ آيا ب اس سے مراد ستارہ ب اور "ثاقب" بمعنی چکتا ہوا۔ عرب لوگ آگ جلانے والے سے کہتے ہیں۔ اثقب نارک لعنی آگ روش کر۔ اس سے لفظ ثاقب ہے۔ وَفُلاَنَّا)) فَأَنْزَلَ الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. [راجع: ٢٦٩]

١٨ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكُثُرَ شَيْء جَدَلاً ﴾ [الكهف: ١٥٤ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلا بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

٧٣٤٧ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشير عَنْ إسْحَاقَ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَني عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْن أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ حينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ : وَلَمْ يَرْجَعْ إِلَيْهِ شَيْنًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾. مَا أَتَاكَ لَيْلاً فَهُوَ طَارِقٌ وَيُقَالُ الطَّارِقُ: النَّجْمُ وَالنَّاقِبُ الْمُضِيءُ يُقَالَ: اثْقُبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ. [راجع: ١١٢٧]

> > [راجع: ٣١٦٧]

١٩ - باب قوْل ١ الله تَعَالَى :
 ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا﴾ [البقرة ١٤٣] وَمَا أَمَرَ النّبِي اللّهِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم.
 وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم.
 ٧٣٤٩ - حدّثناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،

نہیں کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے' ان سے ان کے والد ابوسعید کیسان نے اور ان سے ابو ہریہ ہو ہو تی بیان کیا کہ ہم مبحد نبوی میں تھے کہ رسول اللہ ماٹھیلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم آخضرت ماٹھیلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم ان کے مدرسہ تک پنچ تو آخضرت ماٹھیلم نے کھڑے ہو کرانہیں آواز دی اور فرمایا اے یہودیو! اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ اس پر یہودیوں نے کما کہ ابوالقاسم! آپ نے اللہ کا تھم پہنچادیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آخضرت ماٹھیلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ یمی میرا مقصد ہے' اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ انہوں نے کما کہ ابوالقاسم! آپ نے پیغام فدا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار کمی اور فرمایا' جان لو کہ ضرای زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ متہیں اس جگہ سے باہر کر دوں۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی جا کداد شہیں اس جگہ سے باہر کر دوں۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی جا کداد کہ نمین کے بدلے میں کوئی قیت پاتا ہو تو اسے نیج لے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں خان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ درنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ درنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ در تم کویہ شہرچھوڑ ناہوگا)

باب الله تعالیٰ کاارشاد ''اور ہم نے اسی طرح است میں ملانہ میں الفرانہ میں مطالبہ میں مطالبہ اللہ میں مطالبہ اللہ میں مطالبہ اللہ میں مطالبہ اللہ میں مطالب

تہمیں "امة وسط" بنادیا (یعنی معتدل اور سید هی راہ پر چلنے والی) اور اس کے متعلق که رسول الله ماٹھائیا نے جماعت کو لازم پکڑنے کا تھم فرمایا اور آپ کی مراد جماعت سے اہل علم کی جماعت تھی۔ (۱۳۴۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ اہم سے ابواسامہ

حَدُّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدُّتُنَا الأَعْمَشُ، حَدُّتُنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعْمْ. يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغْكُمْ فَيَقُولُ مَنْ فَيُولُ مَنْ فَيُعُولُ مَنْ فَيَولُ مَنْ فَيَولُ مَنْ فَيَولُ مَنْ فَيَعُولُ مَنْ الله ﴿ وَمَعُلَى الله ﴿ وَمَنْ اللهِ هَالَهُ وَسَعْلَ ﴿ وَسَعْلَ ﴿ وَسَعْلَ ﴾ وقالَ عَنْ أَمِي مَالِحٌ مَعْلَى النّاسِ وَيَكُونُ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة وَيَكُونُ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة ويَكُونُ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة اللهُ عَمْشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النّبِي ﷺ بهذَا.

نے بیان کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان کیا' کما ہم سے ابوصالح (ذکوان) نے بیان کیا' ان سے ابوسعیہ خدری رفاقتہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی ہے نے فرمایا قیامت کے دن نوح علائل کو لایا جائے گا اور ان سے بوچھاجائے گا'کیا تم نے اللہ کا پیغام پنچادیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے رب! پھران کی امت سے بوچھاجائے گا کہ کیا انہوں نے تہمیں اللہ کا پیغام پنچا دیا تھا؟ وہ کمیں گے کہ ہمارے پاس کوئی فررانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے بوچھے گا' برانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے بوچھے گا' تمہمارے گواہ کون ہیں؟ نوح علیاتھ عرض کریں گے کہ محمد اور ان کی امت پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شمادت دو امت پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شمادت دو تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تمہیں درمیانی امت بنایا'' کما کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ اسحاق بن کی منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان فرمائی۔ کیا' ان سے ابوصالے نے' ان سے ابوسعیہ خدری بڑا تھو نے اور ان کیا' ان سے ابوصالے نے' ان سے ابوسعیہ خدری بڑا تھو نے اور ان

[راجع: ٣٣٣٩]

آ علائکہ مسلمانوں نے حضرت نوح علائل کو دنیا میں نہیں دیکھا نہ ان کی امت والوں کو گریقین کے ساتھ گواہی دیں گے ملی استی کے ساتھ کو اہی دیں گے کیونکہ جو بات اللہ اور رسول کے فرمانے سے اور تواتر کے ساتھ سی جائے وہ مثل دیکھی ہوئی بات کے بقینی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ایسی گواہی و کے حق بیں کہ وہ فلال مختص دنیا میں بھی ایسی گواہی وے سے بین کہ وہ فلال مختص کا بیٹا ہے حالا نکہ اس کو پیدا ہوتے وقت آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اس آیت سے بعضوں نے یہ نکالا ہے کہ اجماع ججت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس امت کو امت عادلہ فرمایا اور یہ ممکن نہیں کہ ساری امت کا اجماع ناحق اور باطل پر ہو جائے۔

٢- باب إذا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ - أوِ الْحَاكِمُ - فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ اللَّهِ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ)).

باب جب کہ کوئی عامل یا حاکم اجتماد کرے اور لاعلمی میں رسول کے حکم کے خلاف کر جائے تو اس کافیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ ملٹی کی فیصلہ نہیں تھا تو وہ ایساکام کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا تو وہ

• ٧٣٥، ٢٣٥١ حدَّثناً إسْمَاعيلُ، عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل، عَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَعْثُ أَخَا بَنِي عَدِيٌّ الأنْصَارِيُّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله الله الله ((أكُلُّ تَمْرُ خَيْبَرَ هَكَذَا)) قَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله إنَّا لَنَشْتَري الصَّاعَ بالصَّاعَيْن. مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بَمِثْل – أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتُرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْميزَانُ)). [راجع: ٢٢٠١، ٢٢٠٢] ٢١ – باب أُجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

ثواب بسرحال ملے گا۔

٧٣٥٢ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، حَدَّثَنَي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ يَقُولُ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمُّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) قَالَ: فَحَدَّثْتُ

(۵۳۵۱-۱۵۳۵) مم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا' ان سے ان کے بھائی ابو بکرنے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا' انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا' وہ ابوسعید خدری اور ابو ہررہ رضی الله عنما سے بیان کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنی عدی الانصاری کے ایک صاحب سوادین عزبیہ کو خیبر كا عامل بناكر بهيجا تو وہ عدہ فتم كى تھجوريں وصول كركے لائے۔ آنحضور النايام نے یوچھا کیا خیبر کی تمام تھجوریں الی ہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یارسول الله! الله کی قتم! ہم الی ایک صاع تھجور دو صاع (خراب) کھجور کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ آنخضرت الناتیا نے فرمایا کہ ایبانہ کیا کرو بلکہ (جنس کو جنس کے بدلے) برابر برابر میں خریدو' یا یوں کرو کہ ردی تھجور نقتر پچ ڈالو پھریہ تھجور اس کے بدلے خریدلو۔ اس طرح ہر چیز کو جو تول کر بھتی ہے اس کا حکم ان ہی چیزوں کا ہے جو ناپ کر بکتی ہیں۔

باب حاکم کانژاب'جب کہ وہ اجتماد کرے اور صحت پر ہویا غلطی کرجائے۔

(۲۳۵۲) م سے عبداللہ بن يزيد مقرى كى في بيان كيا انهول في کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے بزید بن عبدالله بن الهادني بيان كيا' ان سے محد بن ابراہيم بن الحارث نے' ان سے بسر بن سعید نے 'ان سے عمرو بن العاص کے مولی ابو قیس ن ان سے عمرو بن العاص من تن نانہ نے انہوں نے رسول الله ما تا الله سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتماد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دہرا ثواب ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتماد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے اکمرا تواب ملتا ہے (اجتماد کا) بیان کیا کہ پھر میں نے بیہ حدیث ابو بکربن عمرو بن حزم سے بیان کی تو

انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اس طرح بیان کیا اور عبدالعزیز بیان کیا۔ اور عبدالعزیز بن المطلب نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا' ان

سے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملٹی کیا نے

اسی طرح بیان فرمایا۔

الیکنی مرسلاً روایت کی اس کے والد نے موصولاً روایت کی تھی۔ اس مدیث سے یہ نکلا کہ ہر مسئلہ میں حق ایک ہی امر ہوتا کی تعین مرسلاً روایت کی اس کے والد نے موافذہ نہ ہو گا بلکہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب مجتد جان بوجھ کر نص یا اجماع کا خلاف نہ کرے ورنہ کنگار ہو گا اور اس کی عدالت جاتی رہے گا۔ بیسے اور گزر چکا۔ اس مدیث سے بعضوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ ہر قاضی مجتد ہونا چاہیے ورنہ اس کی قضا صحیح نہ ہو گا۔ المجدیث کا یمی قول ہے اور یمی رائح ہے اور حفیہ نظیہ نے مقلد قاضی کی بھی قضا جائز رکھی ہے اور یہ کما ہے کہ مقلد کو اپنے امام کے تھم کے برخلاف تھم دینا جائز نہیں گراس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی کچھ مسائل میں مجتد ہو گیا تو اب اس کو اس مسئلہ میں آدمی تمام دلائل کو اچھی طرح دیکھ دلیل نہیں ہو جس مسئلہ میں تقلید ورست نہیں ہے بلکہ ولیل پر عمل کرنا چاہئے۔ یمی قول حق اور جب اس مسئلہ میں مجتد ہوگیا تو اب اس کو اس مسئلہ میں تقلید ورست نہیں ہے بلکہ ولیل پر عمل کرنا چاہئے۔ یمی قول حق اور بی صواب ہے اور جس نے اس کے خلاف کیا ہے کہ دلیل معلوم ہونے پر بھی اس کے خلاف اپنے امام کے قول پر جے رہنا چاہیے اس کا قول نامعقول اور غلط ہے۔ ولیل معلوم ہونے کے بعد دلیل کی پیروی کرنا ضروری ہے اور تقلید جائز نہیں ایسے مقلدوں کی ندمت کی ہے جو دلیل معلوم ہوجانے پر تقلید پر جے رہنا چاہیا قرآن میں ایسے مقلدوں کی ندمت کی ہے جو دلیل معلوم ہوجانے پر تقلید پر جے رہنا جا جا قرآن میں ایسے مقلدوں کی ندمت کی ہے جو دلیل معلوم ہوجانے پر تقلید پر جے رہنے تھے یہ صریح جمالت اور ناانصافی ہے۔

٢٢ - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ :

بهَذَا الْحَديثِ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ

الرُّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَقَالَ عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مِثْلَهُ.

إِن أَخْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُور الإسْلام

باب اس شخص کار دجو بیہ سمجھتا ہے کہ آنخضرت ملتی آیا کے تمام ادکام ہرایک صحابی کو معلوم رہتے تھے اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے صحابہ آنخضرت ملتی آیا کے پاس سے غائب رہتے تھے اور ان کو اسلام کی کئی باتوں کی خبر نہ ہوتی تھی۔

تر بہتر مرک ہوتا ہے۔ جب دو سرے صحابہ پر جیسے حضرت عمر بڑا تھ یا عبداللہ ابن مسعود بڑا تھ پوشیدہ رہ جاتی۔ جب دو سرے صحابہ سے سنتے تو المستر اس پر عمل کرتے اور اپنی رائے سے رجوع کرتے۔ صحابہ ' تابعین ' انمہ دین سب کے زمانوں میں ہی ہوتا رہا کچھ اصادیث ان کو پہنچیں کچھ نہ پہنچیں کیونکہ اس زمانے میں حدیث کی کمامیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ اب حفیہ کا یہ سمجھنا کہ امام ابو حفیفہ کو سب احادیث پنچی تھیں بالکل خلاف عقل اور خلاف واقعہ ہے۔ الیا ہوتا تو خود امام ابو حفیفہ رطافتے ہے کیوں فرماتے کہ جمال تم کو آنحضرت مرافظ کے کہ میں مدیث کی بول تو امام ابو حفیفہ رطافتہ کی نسبت یہ خیال کی کہ دیاں کو ایس ہوئی ہوئی ہوں تو اور امام ابو حفیفہ رطافتہ کی نسبت یہ خیال کرنا کیوں کر صبحے ہو سکتا ہے اور جب حضرت عمر بڑا تھ کے مسائل میں غلطی ہوئی ہے تو اور امام یا مجتمد کس شار و قطار میں ہیں۔ کی اس اصل امام و مقدا معصوم عن الخطاسیدنا محمد رسول اللہ ماتی ہیں۔ امت میں کی کا یہ مقام نمیں ہے۔

(۲۳۵۳) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا 'کما ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے ' ان سے عطاء بن ابی

٧٣٥٣ حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عُبَيْدِ عَنِ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ

بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمُ اسْمَعُ صَوْتَ عَبْدِ اللهُ بْن قَيْس الْذُنُوا لَهُ؟ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكً عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بهَذَا، قَالَ: فَأَنْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَافْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلْقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ إلا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ : قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي الصُّفْقُ بالأسْوَاق.

[راجع: ٢٠٦٢] حفرت عمر بڑاٹھ نے اپنے نسیان کو فوراً تتلیم کر کے حدیث نبوی کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک مومن مسلمان کی نیمی شان ہونی چاہیے کہ حدیث پاک کے سامنے اوھر اوھر کی باتیں چھوڑ کر سرتسلیم خم کر دے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ بعض احادیث حضرت عمر بھٹر کو بعد میں معلوم ہو کیں ' یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مضمون حدیث ایک بہت بڑے ادبی اخلاقی ساجی امریر مشتل ہے اللہ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ' آمین۔

٧٣٥٤ حدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ: أَخْبَرَني أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الْحَديثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ الله لله عَلَى مِلْء بَطْني، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصُّفْقُ بالأسْوَاق، وَكَانَتِ الأنْصَارُ يَشْفُلُهُمُ "الْقِيَامُ عَلَى امْوَالِهِمْ، فَشَهدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ: ((مَنْ

رباح نے ان سے عبید بن عمیرنے بیان کیا کہ ابوموسیٰ اشعری بنالتہ نے عمر بناٹنز سے (ملنے کی) اجازت جاہی اور بیہ دیکھے کر کہ حضرت عمر و فالله مشغول بین آپ جلدی سے واپس چلے گئے۔ پھر عمر بوالت نے کما كه كيامين نے ابھى عبدالله بن قيس (ابوموسىٰ بناٹشر)كى آواز نهيں سن تقى؟ انهيں بلالو۔ چنانچه انهيں بلايا گيا تو عمر بناٹند نے يو چھا كه ايسا كيوں کیا؟ (کہ جلدی واپس ہو گئے) انہوں نے کما کہ ہمیں حدیث میں اس كا حكم ديا گياہے۔ حضرت عمر بناتند نے كهاكه اس حديث يركوئي كواہ لاؤن ورنه میں تمهارے ساتھ میہ (سختی) کروں گا۔ چنانچیہ حفزت ابوموی ر الله الساري ايك مجلس ميس كئه انهول نے كماكد اس كى كوابى ہم میں سب سے چھوٹادے سکتا ہے۔ چنانچہ ابوسعید خدری بٹاٹھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں دربار نبوی سے اس کا حکم دیا جا تا تھا۔ اس پر عمر و الله في الله الخضرت التي إلى الله علم مجمع معلوم نهيل تفا مجمع بإزار کے کاموں خریدو فروخت نے اس مدیث سے غافل رکھا۔

(۲۳۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے 'کمامجھ سے زہری نے 'انہوں نے اعرج سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو ہریرہ رہاٹھ نے خبر دی 'انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو ہرریہ رسول اللہ ملٹالیام کی بہت زیادہ حدیث بیان كرتے ہيں' الله كے حضور ميں سب كو جانا ہے۔ بات يہ تھى كه ميں ا یک مسکین شخص تھااور پیٹ بھرنے کے بعد ہروفت آنخضرت ملتھالیا کے ساتھ رہتا تھالیکن مہاجرین کو بازار کے کاروبار مشغول رکھتے تھے اور انصار کو اپنے مالوں کی دیکھ بھال مصروف رکھتی تھی۔ میں ایک دن آنخضرت سلی ایک خدمت میں حاضر تھا اور آپ نے فرمایا کہ کون اپنی چادر پھیلائے گا' میال تک کہ میں اپنی بات بوری کر لوں اور پھروہ

اپی چادر سمیٹ لے اور اس کے بعد بھی جھے سے سی ہوئی کوئی بات نہ بھولے۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر جو میرے جسم پر بھی' پھیلا دی اور اس ذات کی قتم جس نے آخضرت مائی کیا کو حق کے ساتھ جھیجا تھا پھر بھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی' نہیں بھولا۔

يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَى اقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ فَلَنْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي؟)) فَبَسَطْتُ فُلْنْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي؟)) فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.[راجع: ١١٨]

٢٣ باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكيرِ مِنَ
 النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لاَ مِنْ
 غَيْر الرَّسُول

باب آنخضرت ملٹائیلم سے ایک بات کمی جائے اور آپ اس پر انکار نہ کریں جسے تقریر کہتے ہیں تو یہ حجت ہے۔ آنخضرت ملٹائیلم کے سوااور کسی کی تقریر حجت نہیں

آ کیونکہ آپ خطا ہے معصوم اور محفوظ تھے اور آپ کا انکار نہ کرنا اس فعل کے جواز کی دلیل ہے۔ دو سرے لوگوں کا سکوت میں ہو سکتا۔ بعضوں نے کہا اگر ایک صحابی نے دو سرے صحابہ کے سامنے یا ایک مجتمد نے ایک بات کی اور دو سرے صحابہ نے بات کی اور دو سرے صحابہ نے اس کو سن کر اس پر سکوت کیا تو یہ اجماع سکوتی کملایا جائے گاوہ بھی ججت ہے جیسے حضرت عمر بڑا تھ نے متعہ کی حرمت پر بر سر منبر بیان کیا اور دو سرے صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا تو کویا اس کی حرمت پر اجماع سکوتی ہوگیا۔

٧٣٥٥ حدثنا حَمّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا عَبِيدُ الله بْنُ مُعَادٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شَعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَحْلِفُ بِالله إِنَّ ابْنَ الصَيَّادِ الدَّجَالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بِالله قَالَ: إنّي سَمِعْتُ عُمَرَ تَحْلِفُ بِالله قَالَ: إنّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَي فَلَمْ يَحْدُلُهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَي فَلَمْ يُنْكِرُهُ النَّبِيُ فَي فَلَمْ

(2004) ہم سے حماد بن حمید نے بیان کیا کما ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے کہا ہم سے ممارے والد حضرت معاذ بن حمان نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد حضرت معاذ بن حمان نے بیان کیا ان سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ بھی اللہ کی سے محمد بن المسکدر نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ بھی اللہ کی دی کھا کہ وہ ابن السیاد کے واقعہ پر اللہ کی قتم کھاتے ہے۔ میں نے ان سے کما کہ آپ اللہ کی قتم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کما کہ میں نے عمر بن اللہ کی قتم کھاتے دیکھا اور آنحضرت میں نے اللہ کی قتم کھاتے دیکھا اور آنحضرت مالیہ بی کریم مالی انکار نہیں فرمایا۔

آگر ابن صیاد دجال نہ ہو تا تو آپ ضرور حضرت عمر بڑاٹھ کو اس پر فتم کھانے سے منع فرماتے۔ یمال سے اشکال ہو تا ہے کہ اوپر کیا ہے۔ کہ اوپر کتاب البخائز میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمر بڑاٹھ نے اس کی گردن مارنا چاہی تو آپ نے فرمایا اگر وہ دجال ہے جب تو تو اس کی گردن نہ مار سکے گا اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مارنا تیرے حق میں بہتر نہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ خود آخضرت ماٹھیا کو اس کے دجال ہونے میں شبہ تھا، پھر حضرت عمر بڑاٹھ نے تر آپ نے انکار کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب سے ہے کہ شاید پہلے آخضرت ماٹھیا کو اس کے دجال ہونے میں شبہ ہو پھر حضرت عمر بڑاٹھ نے یہ قتم کھائی اس وقت معلوم ہو گیا کہ وہی دجال ہے۔ ابوداؤد نے ابن عمر بڑاٹھ ہے تھے اور کتے تھے بینک ابن صیاد ہی میں دجال ہے اور ممکن ہے کہ آخضرت ماٹھیا کے دھرت عمر بڑاٹھ پر اس لیے انکار نہ کیا ہو کہ ابن صیاد بھی ان تمیں دجال ہو جس کے نگلنے کا ذکر دو سری صدیث میں ہے اس معن

کو اس کا دجال ہونا بیتی ہوا اور مسلم نے تھیم داری بڑاتھ کا قصہ نکالا کہ انہوں نے دجال کو ایک جزیرے میں دیکھا اور آتخفرت بڑائیا ہے یہ تھہ نقل کیا اور مسلم نے ابوسعید بڑاتھ ہے نکالا کہ ابن صیاد کا اور میرا کمہ تک ساتھ ہوا' وہ کہنے گا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جھ کو دجال سمجھتے ہیں۔ کیا تم نے کہ اچھک سنا ہے۔ کیا تم نے آخضرت بڑائیا ہے یہ نہیں سنا کہ دجال کمہ اور مدید میں نہیں جائے گا۔ میں نے کہا چھک سنا ہے۔ کیا تم نے آخضرت بڑائیا ہے یہ نہیں سنا کہ ابن کی اوالا دنہ ہو گی؟ میں نے کہا چیک سنا ہے۔ ابن صیاد نے کہا میری تو اوالا ہمی ہوئی ہے اور میں مدید میں پیدا ہوا' اب کمہ میں جا رہا ہوں۔ اور ابوداؤد نے جابر بڑائی ہے دوایت کیا کہ ابن صیاد واقعہ حمہ میں گم ہو گیا۔ بعضوں نے کہا ابن صیاد واقعہ حمہ میں گم ہو گیا۔ بعضوں نے کہا اس کے پیدا ہونے کی جگہ جانتا ہوں' یہ بھی جانتا ہوں اب وہ جہاں ہے۔ یہ سند صیح ابن عمر پڑائی نے کہا اس کے کہنت! تیری اس کے پیدا ہونے کی جگہ جانتا ہوں' یہ بھی جانتا ہوں اب وہ جہاں ہے۔ یہ سند صیح ابن عمر پڑائی ہے یوں ہے کہ ابن صیاد کی ایک ہوں گئی تھی۔ میں نے اس نے پوچھا تیری آنکھ کہ سے پھولی؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں ہے کہ ابن صیاد کی ایک تمیں جادر تین بار گدھے کی می آواز نکالی۔ میں نے اس نے کہا تو جھوٹا اور تین بار گدھے کی می آواز نکالی۔ میں نے اس کے کہا تو اس کے نکہ ابن میں جادر تین بار گدھے کی می آواز نکالی۔ میں نے اس کے کہا تو اس کے بیا دوایت میں دوایل ہے یا نہیں۔ امام احمہ نے ابنوں باکہ دو وہال نہیں۔ امام احمہ نے ابنوں جو تیا ہے بہتر ہے کہ میں ایک بار یہ قتم کھاؤں کہ وہ وہال نہیں ہے۔ (ابن فیاد بھی ایک قتم کھاؤں کہ وہ وہال نہیں ہے۔ (ابن فیاد بھی ایک قتم کھاؤں کہ وہ وہ اس نہیں جو تیا میں جو تیا ہو تی اس سے بہتر ہے کہ میں ایک بار یہ قتم کھاؤں کہ وہ وہ وہ ہو قیا میت کے قریب ظاہم ہوگا۔

٢٤ – باب الأحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ

بِالدَّلاَئِلِ وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلاَلَةِ وَتَفْسيرُهَا

وَقَدْ أَخُبَرَ النّبِيُ ﷺ أَمْرَ الْحَيْلِ وَغَيْرِهَا ثُمُمَ الْحَيْلِ وَغَيْرِهَا ثُمُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَسُئِلَ النّبِيُ ﷺ عَنِ الضّبِّ فَقَالَ ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)) وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النّبِي ﷺ الضّبُ فَاسْتَدَلُ ابْنُ عَبّاسٍ بِأَنّهُ النّبِي ﷺ الضّبُ فَاسْتَدَلُ ابْنُ عَبّاسٍ بِأَنّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.

# باب دلاکل شرعیہ سے احکام کا نکالا جانااور دلالت کے معنی اور اس کی تفییر کیا ہوگی؟

دلائل شرعیہ لین اصول شرع وہ دو ہیں قرآن اور حدیث اور بعضوں نے اجماع اور قیاس کو بھی برهایا ہے لیکن امام الحرمین اور غزالی نے قیاس کو خارج کیا ہے اور تی ہے کہ قیاس کوئی جمت شری نہیں ہے لینی جمت طرحہ اس کیلئے کہ ایک مجتد کا قیاس دو سرے مجتد کو کائی نہیں ہے تو جمت طرحہ دو ہی چیزیں ہوئیں کتاب اور سنت۔ البتہ قیاس جمت مظمرہ ہے لیمن م مجتد جس سکلہ میں کوئی نص کتاب اور سنت سے نہ پائے تو اپنے قیاس پر عمل کر سکتا ہے البتہ اجماع جمت طرحہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اجماع ہو اگر ایک مجتد کا بھی اس میں خلاف ہو تو اجماع باتی علاء کا حجت نہ ہوگا۔ دلالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شے جس میں کوئی

خاص نص نہ وارد ہو اسکو کسی شے منصوص کے تھم میں داخل کرنا بدلالت عقل 'جس کی مثال آگے خود امام بخاری نے بیان کی ہے۔ (وحدی)

> ٧٣٥٦ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح السُّمَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله هُ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلُ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُل وزرٌ، فَأَمَّا الرُّجُلُ الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهُ، فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ الْمَرْجِ وَالرُّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَناتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَر فَشَرِبَتْ مِنْهُ ولم يُرِدْ أَنْ يَسْفِيَ بهِ كَانَ ذَلكَ حسناتِ له وهْيَ لِذَلِكَ الرَّجُلُ أَجْرُ ورَجُلُ رَبَطها تَغَنِيًّا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنسَ حَقًّ الله فِي رَقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهْيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهْيَ عَلَى ذَلِكَ وِذْرٌ)) وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ الله عَلَى لِيهَا إلا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾)).

> > [راجع: ٢٣٧١]

(2104) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما جھے سے امام مالك نے بيان كيا ان سے زيد بن اسلم نے ان سے الى صالح المان نے اور ان سے ابو ہررہ و الله علی الله ملی الله علی نے فرمایا گوڑے تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک مخص کے لیے ان کار کھناکار ثواب ہے ' دوسرے کے لیے برابر برابر نہ عذاب نہ ثواب اور تیسرے کے لیے وبال جان ہیں۔ جس کے لیے وہ اجر ہیں بدوہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے رائے کے لیے باندھ کر رکھا اور اس کی رسی چراگاه میں دراز کر دی تو وہ گھو ڑا جتنی دور تک چراگاہ میں گوم کر چرے گا وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہو گا اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی تڑوالیا اور ایک یا دو دوڑاس نے لگائی تواس کے نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث اجرو تواب ہوگی اور اگر گھوڑا کسی نہرہے گزرا اور اس نے نہر کاپانی یی لیا' مالک نے اسے پلانے کا کوئی ارادہ بھی نمیں کیا تھا تب بھی مالک کے لیے یہ اجر کاباعث ہو گااور ایسا گھوڑا اپنے مالک کے لیے ثواب ہو تاہے اور دو سرا فخص برابر برابر والا وہ ہے جو گھو ڑے کو اظہار ب نیازی یا این بچاؤ کی غرض سے باند هتا ہے اور اس کی پشت اور گردن یراللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا تو ہے گھو ڑااس کے لیے نہ عذاب ہے نہ تواب اور تیسرا وہ مخص ہے جو گھوڑے کو فخراور ریا کے لیے باند هتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے اور رسول الله طاق الم گدھوں کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سلسلہ میں مجھ پر اس جامع اور نادر آیت کے سوا اور کچھ نہیں نازل فرمایا ہے۔ "پس جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گاوہ اسے دیکھے گااور جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گاوہ اسے دکھے گا"

گدھے پال کر ان سے اپنا کام لینا اور بوجھ وغیرہ اٹھانے کے لیے کی کو بطور امداد اپنا گدھا دے دینا آیت فمن بعمل منفال ذرة خیرا برہ کے تحت باعث خیروثواب ہو گا۔ آنخضرت ما گاہیا نے امرخیر پر اس آیت کو بطور دلیل عام پیش فرمایا۔

٧٣٥٧ - حدَّثنا يَحْيَى، حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنة، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى

حدَّثَنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةً، حَدَّثَني أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ الْحَيْض كَيْفَ تُغْتَسَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: ((تَأْخُذَينَ فُرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّنينَ بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَوَضَّئي)) قالت كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَوَضَّنينَ بهَا)) قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْتُ الَّذي يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَذَبْتُهَا إِلَى فَعَلَّمْتُهَا.

[راجع: ٣١٤]

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بدلالت عقل سمجھ محکیں کہ کپڑے سے وضو تو نہیں ہو سکتا تو لفظ توضااس سے آپ کی مراد یمی ہے کہ اس کوبدن پر پھیر کریاکی حاصل کر لے۔

٧٣٥٨- حدَّثَنا مُوسَى بْنُ إسْمَعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ أَهْدَتْ إلى النَّبيِّ عَلَى سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُّبًّا، فَدَعَا بهنَّ النُّبيُّ ﴿ فَأَكِلْنَ عَلَى مَاتِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَدِّر لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ مَا مَائِدَتِهِ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنُّ.

(۱۳۵۷) ہم سے کیلی بن جعفر بیکندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا'ان سے منصور بن صفیہ نے 'ان سے ان کی والدہ نے اور ان سے عائشہ رہے تھانے کہ ایک خاتون نے رسول الله الله الله الله الله الما وو مرى سند) امام بخارى نے كما أور جم سے محد نے بیان کیا لینی ابن عقبہ نے اکہا ہم سے فضیل بن سلیمان النمیری نے بیان کیا کما ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن بن شیبہ نے بیان کیا' ان سے ان کی والدہ نے اور ان سے عائشہ رہی تھانے کہ ایک عورت نے رسول کریم التی ایا ہے حیض کے متعلق بوچھا کہ اس سے عسل كس طرح كيا جائي؟ آمخضرت ملتي إن فرمايا كه مشك لكا موا ایک کیڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس عورت نے بوچھا' یارسول الله! میں اس سے باکی کس طرح حاصل کروں گی؟ آمخضرت مالی نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کس طرح یای حاصل کروں؟ آمخضرت النابیان نے پھروہی جواب دیا کہ یای حاصل کرو۔ عائشہ وی نیا نے بیان کیا کہ میں آنخضرت مان کیا کا منشا سمجھ گئی اور اس عورت کومیں نے اپنی طرف تھینچ لیا اور انہیں طریقہ بنایا کہ پاک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کیڑے کو خون کے مقاموں پر پھیر تاکہ خون کی بدبو رفع ہو جائے۔

(۷۳۵۸) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے ابن عباس من الله الله الله على الله عباس من الله الله مَنْ يَهِمَ كُو كُلِّي اور بنيراور بهنا بواسانڈ ابديه ميں بھيجا۔ آنخضرت النَّاجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ یہ پیزیں قبول فرمالیں اور آپ کے دسترخوان پر انسیں کھایا گیا لیکن آنخضرت ملی این اس (سانڈے کو) ہاتھ نہیں لگایا 'جیسے آپ کو پند نہ ہو اور اگر وہ حرام ہو تا تو آپ کے دسترخوان پر نہ کھایا جاتا اور نہ آب کھانے کے لیے کتے۔

زراجع: ۲۵۷۵]

آ رسول الله التي خوا نه ما بند كو كھانا طبعًا پند نہيں فرمايا كر آپ كے دسترخوان پر محابہ نے اسے كھايا۔ آپ نے ان كو منع النہ من اللہ علیا۔ آپ نے ان كو منع النہ علیا۔ ماہند تو حرام ہو ہى نہيں سكتا وہ تو عربوں كى اصلى غذا ہے۔ خصوصاً ان عربوں كى جو محرا نشين ہيں۔ چنانچہ فردوى كہتا ہے۔

#### زشیر شتر خوردن و سوسار عرب را بجائے رسید است کار

اس مدیث سے امام بخاری رواتی نے ولالت شرعیہ کی مثال دی کہ جب ساہنہ آنخضرت مٹائیا کے دسترخوان پر دوسرے لوگوں نے کھائے تو معلوم ہواکہ وہ طلال ہیں اگر حرام ہوتے تو آپ اپنے دسترخوان پر رکھنے بھی نہ دیتے چہ جائیکہ کھانا۔

٧٣٥٩ حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ))، وَإِنَّهُ أَتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَعْنِي طَبَقًا فيهِ خَضِرَات مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا ريحًا فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولَ فَقَالَ: فَقَرَّبُوهَا فقربُوها إِلَى بَعْض أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كُرِهَ أَكُلُّهَا قَالَ: ((كُلُ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي)). وَقَالَ ابْنُ عُفَيْر: عَن ابْن وَهْبِ بَقِدْر فيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُر اللَّيْثُ وَٱبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلُ الزُّهْرِيُّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

[راجع: ۸۵٤]

(2109) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما مجھے یونس نے خبردی 'انسیں ابن شماب نے کما کہ مجھ کو عطاء بن الی رباح نے خبردی انسیں جابر بن عبداللہ جی اللہ ے دور رہے یا (به فرمایا که) ہماری معجدے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹا رہے (یمال تک کہ وہ بو رفع ہو جائے) اور آپ کے پاس ایک طباق لایا گیاجس میں سزیاں تھیں۔ آمخضرت مٹائیا نے اس میں بو محسوس کی' پھر آپ کو اس میں رکھی ہوئی سنریوں کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے اپنے بعض صحالی کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے پاس لے جاؤ لیکن جب ان صحابی نے اسے دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانا پیند نہیں کیا۔ آنخضرت مان کیا نے اس پر ان سے فرمایا کہ تم کھالو کیونکہ میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں تم اس ے نہیں کرتے۔ (آپ کی مراد فرشتوں سے تھی) سعید بن کثیربن عفیرنے جو حضرت امام بخاری رطانی کے شیخ ہیں عبداللہ بن وہب ے اس حدیث میں بول روایت کیا کہ آخضرت مان کیا کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں تر کاریاں تھیں اور لیث وابوصفوان عبداللہ بن سعید اموی نے بھی اس حدیث کو بونس سے روایت کیالیکن انہوں نے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا' اب میں نہیں جانا کہ ہانڈی کا قصہ *حدیث میں داخل ہے یا زہری نے بڑھادیا ہے۔* 

(۱۰۲۰) محص عبیدالله بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کما محص

. ٧٣٦ حدَّثني عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالاً: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ أبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء، فَأَمَرَهَا بَأَمْرِ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ أَجِدُكَ قَالَ: ((إِنْ لَمْ تَجِديني فَاتْتِي أَبَا بكر)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ.

[راجع: ٣٦٥٩]

ے میرب والد اور چھانے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیااور ان سے ان کے والدنے 'انہیں محمد بن جبیرنے خردی اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم بڑاتھ نے خبر دی کہ ایک خاتون رسول كريم اللي كا كياس آئيل تو آخضرت اللي في انسي ايك تحم ديا-انهوں نے عرض کی 'یارسول اللہ! اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا كرول كى؟ آنخضرت النائية إن فرماياكه جب مجص ندياناتو الوبكر والتدك پاس جانا۔ حمیدی نے ابراہیم بن سعدے یہ اضافہ کیا کہ عالبًا خاتون کی مراد وفات تھی۔ امام بخاری نے کہا حمیدی نے اس روایت میں ابراہیم بن سعدے اتنا برهایا ہے کہ آپ کو نہ پاؤں'اس سے مرادبہ ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے۔

تَنْ الله معنی کو امام بخاری دالت کی مثال کے طور پر لائے کہ آنخضرت میں آپ کو نہ اس مدیث کو امام بخاری دالت کی مثال کے طور پر لائے کہ آخضرت میں کہنے ہے کہ میں آپ کو نہ یاؤں یہ سمجھ لیا کہ مراد اس کی موت ہے۔ بعضوں نے کما اس میں دلالت ہے ابو بکر صدیق بواٹھ کے خلیفہ ہونے کی اور حضرت عمر بناتی نے جو کما کہ آنحضرت ملی کیا نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ' باتی اشارے کے طور پر تو کئی احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رہاتھ کو خلیفہ کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً بیہ حدیث اور مرض موت میں ابو بکر رہاتھ کو نماز پڑھانے کا تھم دینے کی حدیث اور حضرت عائشہ رہ اُن کا وہ حدیث کہ اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیج ، میں لکھ دوں ایسانہ ہو کوئی آرزو كرنے والا كچھ اور آرزوكرے اور وہ حديث كم محابہ نے آپ سے يوچھا ہم آپ كے بعد كس كو ظيفه كريس فرمايا ابو بكرون تل كوكرو گے تو وہ ایسے ہیں عمر بناتھ کو کرو کے تو وہ ایسے ہیں' علی بخاتھ کو کرو گے تو وہ ایسے ہیں مگر جھے کو امید نہیں کہ تم علی بخاتھ کو کرو گے۔ اس حدیث میں بھی ابو بکر بن او کہ بیلے بیان کیا اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ الخفامیں اس بحث کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔

# باب نبی کریم ملتی الم کافرمان که "الل کتاب سے دین کی کوئی بات نه لو چھو"

(۱۲ساک) ابوالیمان امام بخاری کے شیخ نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحلٰ نے خبردی ' انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا' وہ مدینے میں قریش کی ایک جماعت سے مدیث بیان کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا جتنے لوگ اہل کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب احبار بہت سے تھے اور باوجود اس کے مجی تہمی ان کی بات جھوٹ نکلتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب احبار

#### ٥٧- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءً)) ٧٣٦١ وَقَالَ أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَار فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هَؤُلاَء الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ

جھوٹ پولتے تھے۔

کعب احبار بڑاٹھ یمود کے برے عالم تھے جو حضرت عمر بڑاٹھ کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔

لَشِنْ عُجُ الْمُ

٧٣٦٢ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنًا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)) الآية.[راجع: ٤٤٨٥] ٧٣٦٣ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمُ الَّذي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله ﴿ أَخْدَثُ تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبُّ وَقَدْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ أَهْلَ

الْكِتَابِ بَدُّلُوا كِتَابَ الله وَغَيِّرُوهُ، وَكَتَبُوا

بأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَليلاً الاَ يَنْهَاكُمْ مَا

جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ، لاَ وَاللهُ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي

أُنْولَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥]

عثان بن عرف بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کے عثمان بن عرف بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عرف بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو علی بن المبارک نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم سے بی بن الجار ہے ہو دی' انہوں نے کہا ہم سے بی بن الجار ہے ہو ان ان سے ابو ہریہ دضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفیر مسلمانوں کے لیے علی میں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرواور نہ ان کی تکذیب کرو کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا آخر پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا آخر آیت تک جو سور ہ بقرہ میں ہے۔

ایر ایم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن شماب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے حضرت خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے حضرت

(۱۳۹۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کی چیز کے بارے میں کیوں پوچھے ہو جبکہ تہماری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی اور متمین اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپناوین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کردی اور اسے اپنے ہاتھ سے ازخود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ ونیا کا تھو ڑا سا ملل کمالیں۔ تہمارے پاس (قرآن و حدیث کا) جو علم ہے وہ تہمیں ان مال کمالیں۔ تہمارے پاس (قرآن و حدیث کا) جو علم ہے وہ تہمیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ! میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا

تریم مرکز است کا سیا کلام قرآن موجود ہے اس کی شرح صدیث تہمارے پاس ہے پھر بردے شرم کی بات ہے کہ تم ان سیست کے اس کے شرح مدیث کے رو سے توراۃ اور انجیل اور اگلی آسانی کابوں کا مطالعہ کرنا بھی مکروہ رکھا ہے

کیونکہ ان میں تحریف اور تبدیلی ہوئی۔ ایبانہ ہو ضعیف الایمان لوگوں کا اعتقاد بگر جائے لیکن جس مخص کو یہ ڈرنہ ہو اور وہ اہل کتاب ے مباحثہ کرنا جاہے اور اسلام پر جو اعتراضات وہ کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہو تو اس کے لیے کمروہ نمیں ہے بلکہ اجر ہے۔ انعا

> ٢٦- باب كَرَاهِيَةِ الْخِلاَفِ قُلُو بُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُو مُوا عَنْهُ))

> ٧٣٦٤ حدَّثْنَا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سَلاَّم بْنِ أَبِي مُطيع، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((اقْرَوُا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ

> > [راجع: ٥٠٦٠]

لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ 

> ٧٣٦٥- حدَّثَنَا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْن عَبْدِ الله أَنَّ ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ)). وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلِهُ. [راجع: ٥٠٦٠] جے داری نے وصل کیا۔

> ٧٣٦٦ حَدَّثَناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ:

(25~10) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبدالصمد بن عبدالوارث نے خبردی کما ہم سے جام بن یکی بھری نے بیان کیا' کما ہم سے ابوعمران جونی نے اور ان سے جندب بن عبدالله والله الله الله عنها الله عنها الله عبد الله عنهارك دلول میں اتحاد و اتفاق ہو قرآن پر هو اور جب اختلاف ہو جائے تواس ے دور ہو جاؤ اور بزید بن ہارون واسطی نے ہارون اعور سے بیان کیا' ان سے ابوعمران نے بیان کیا' ان سے جندب بواللہ نے نبی کریم مالھیا ہے بیان کیا۔

باب احکام شرع میں جھگڑا کرنے کی کراہت کابیان

(۱۳۲۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبدالرحمٰن

بن مهدى نے خروى انسيس سلام بن ابى مطيع نے انسيس ابوعمران

الجونی نے 'ان سے جندب بن عبدالله رضی الله عنه نے بیان کیا که

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عب تك تهمارے ول ملے

رہیں قرآن پڑھواور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو

(۲۳۷۱) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کماہم کوہشام نے خر دی'انہیں معمرنے'انہیں زہری نے'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس بھ اللہ اللہ اللہ جب آنخضرت مالی اللہ اللہ وفات کاونت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے 'جن میں عمر بن خطاب رہا تھ بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں

[راجع: ١١٤]

تہمارے لیے ایک ایبا کمتوب لکھ دول کہ اس کے بعد تم بھی گراہ نہ ہو۔ عمر ہو گئی نے کما کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤیس تہمارے لیے ایک ایسا کمتوب لکھ دول کہ اس کے بعد تم بھی گراہ نہ ہو۔ عمر ہو ٹئی نے نے کما آخضرت میں گئی تکلیف میں جٹلا ہیں 'تہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور بہی ہمارے لیے کانی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے گئے۔ ان میں سے بعض نے اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے گئے۔ ان میں سے بعض نے کما کہ آخضرت میں گئے کہ اس کے بعد تم گراہ نہیں ہو گے اور لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گراہ نہیں ہو گے اور بعض نے وہی بات کی جو عمر ہو گئے کہ اس کے بعد تم گراہ نہیں ہو گے اور بعض نے وہی بات کی جو عمر ہو گئے کہ اس کے بعد تم گراہ نہیں ہو گے اور کی اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبیداللہ ہو گئی تا کی کہ ابن عباس میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبیداللہ ہو گئی میں کی کہ اس نے جو رسول میں مصبت تو وہ تھے جو رسول گئی کہ اس نوشت کھوانے کے در میان حاکل ہوئے 'لینی کریم میں گئی اور اس نوشت کھوانے کے در میان حاکل ہوئے 'لینی جھگڑا اور اس نوشت کھوانے کے در میان حاکل ہوئے 'لینی

باب نی کریم ما آیا ایم کی چیزے لوگوں کو منع کریں تو وہ حرام ہو گا گریہ کہ اس کی اباحت ولا کل سے معلوم ہو جائے اس کی اباحت ولا کل سے معلوم ہو جائے اس طرح آپ جس کام کا تھم کریں۔ مثلاً جب لوگ جج سے فارغ ہو گئے تو آنحضرت ما پیلے کا یہ ارشاد کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ جابر بخاش نے کہا کہ صحابہ پر آپ نے اس کا کرنا ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف نے کہا کہ ہمیں جنازے کے ساتھ صلح کے گا گیا ہے کین حرام نہیں ہوا۔

۔ آئی بڑے ا لنیسی تھی علی اور بڑاٹھ کے اس اثر کو اساعیلی نے وصل کا۔ مطلب امام بخاری روٹینے کا یہ ہے کہ اصل میں امروجوب کے لیے اور لنیسی تھی کے لیے موضوع ہے مگر جہاں قرائن یا دوسرے دلائل سے معلوم ہو جائے کہ وجوب یا تحریم مقصود نہیں ہے تو

٢٧ - باب نَهْيُ النَّبِيُ ﷺ عَلَى
 التَّحْريم إلا مَا تُعْرَفُ إبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُوا أَصِيبُوا مِنَ النَّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : نُهينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلِيْنَا.

وبال امراباحت کے لیے اور منی کراہت کے لیے ہو سکتی ہے۔ حدیث ذیل سے باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ عورتوں سے صحبت کرنے کا جو تھم آپ نے دیا تھا وہ وجوب کے لیے نہ تھا۔ قرآن میں بھی ایسے امر موجود ہیں جیسے فرمایا واذا حللتم فاصطادوا (المائدہ: ۲) لینی جب تم احرام كحول والوتو شكار كرو حالاتكم شكار كرنا كجم واجب نهيس ہے۔ اى طرح فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. (الجمعه: ١٠)

٧٣٦٧ حدَّثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن ابْن جُرَيْج قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ: ح قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله في أُنَاس مَعَهُ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً، قَالَ عَطَاءً: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلُّ وَقَالَ: ((أحِلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النَّسَاءِ)) قَالَ عَطَاءً: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ احَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلُ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ قَالَ : وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ اللهُ، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُكُمْ، وَلَوْ لاَ هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ، فَحِلُوا فَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَّا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ)) فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

(١٣٧٤) م ع كى بن ابرائيم في بيان كيا ان عد ابن جريح في بیان کیا' ان سے عطاء نے بیان کیا' ان سے جابر رہالتھ نے (دو سری سند) حضرت امام ابوعبدالله بخاری نے کما کہ محمد بن بکر برقی نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے عطاء نے خبردی ' انہوں نے جابر بڑاٹھ سے سنا' اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله کے صحابے نے آنخضرت اللہے کے ساتھ خالص جج کا احرام باندھا اس کے ساتھ عموہ کا نہیں باندها۔ عطاء نے بیان کیا کہ جابر ہاٹھ نے کہا کہ پھر آنخضرت ملڑیام س ذی الحجہ کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم طلال ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اپنی بولوں کے پاس جاؤ۔ عطاء نے بیان کیا اور ان سے جابر بواٹن نے کہ ان پریه ضروری نمیں قرار دیا بلکه صرف حلال کیا ، پھر آمخضرت ما الله کو معلوم ہوا کہ ہم میں بہ بات ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور پھر بھی آنخضرت ساٹھایا نے ہمیں اپنی عور تول کے پاس جانے کا تھم دیا ہے 'کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ ندی یا منی ہمارے ذکرے ٹیک رہی ہو۔ عطاء نے کماکہ جابر والتر نے این ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح ذی شیک رہی ہو'اس کو ہلایا۔ پھر آخضرت ماڑا کی کھڑے ہوئے اور فرمایا ، تہمیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں ، تم میں سب سے زیادہ سچامول اورسب سے زیادہ نیک مول اور اگر میرے پاس مری (قربانی كاجانور) نه مو آاتو ميس بهي حلال موجاتا كيس تم بهي حلال موجاؤ- اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تومیں قرمانی كاجانور ساتھ ندلاتا۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آنخضرت ساتھ لا کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی۔ [راجع: ٥٥٥٧]

(21 4۸) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث بن ٧٣٦٨- حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ سعید نے بیان کیا' ان سے حسین بن ذکوان معلم نے' ان سے الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عبیداللہ بن بریدہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن معفل مزنی نے بیان کیا حَدَّثَنِي عَبْدُ الله الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ اوران سے نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز هُ قَالَ: ((صَلُوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَعْربِ)) یر هو اور تیسری مرتبه میں فرمایا که جس کاجی چاہے کیونکه آپ پند قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كُرَاهِيَةً أَنْ نہیں کرتے تھے کہ اسے لوگ لازمی سنت بنالیں۔ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. [راجع: ١١٨٣]

اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اصل میں امروجوب کے لیے ہے جب تو آپ نے تیمری بار لمن شاء فرما کریے وجوب رفع کیا۔ باب الله تعالی کا (سورهٔ شوری میس) فرمانا مسلمانوں کا کام ٢٨ - باب قَوْل الله تَعَالَى :

آپس کے ملاح اور مشورے سے چلتاہے

(اور سور ہُ آل عمران میں) فرمانا''اے پیغمبر! ان سے کاموں میں مشورہ لے" اور بیہ بھی بیان ہے کہ مشورہ ایک کام کامضم عزم اور اس کے بیان کردینے سے پہلے لینا چاہئے جیسے فرمایا پھرجب ایک بات ٹھرالے (لینی صلاح ومثورے کے بعد) تو اللہ پر بھروسہ کر (اس کو کر گزر) پھر جب آخضرت ملی مشورے کے بعد ایک کام ٹھرالیں اب سی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بردھنا درست نہیں (لیمنی دو سری رائے دینا) اور آنخضرت ملی کیا نے جنگ احد میں اپنے اصحاب ے مشورہ لیا کہ مدینہ ہی میں رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر۔ جب آپ نے زرہ پہن لی اور باہر نکل کر لڑنا ٹھہرالیا' اب بعض لوگ کہنے گئے مدینہ ہی میں رہنا اچھا ہے۔ آپ نے ان کے قول کی طرف التفات نہیں کیا کیونکہ (مثورے کے بعد) آپ ایک بات ٹھمرا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پغیبر (لڑائی پر مستعد ہو کر) اپنی ذرہ پین لے (ہتھیار وغیرہ باندھ کرلیس ہو جائے) اب بغیر اللہ کے تھم کے اس کو اتار نیس سکا۔ (اس مدیث کو طرانی نے ابن عباس بی الا سے وصل کیا) اور آنخضرت ملتها في على اور اسامه بن زيد ري التالية عاكشه وي في الله جو بہتان لگایا گیا تھااس مقدمہ میں مشورہ کیااور ان کی رائے سنی یہال

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ السُّورى: ٣٠٨] ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْم وَالتَّبَيُّن لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكُّلُ عَلَى الله ﴾ فَإذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَر التَّقَدُّمُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْم أُحُدِ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لامَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلُ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: ((لاَ يَنْبَغي لِنَبِيٌّ يَلْبَسُ لاَمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحكُمَ ا لله)) وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فيمَا رَمَى بهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى تَنَازُعِهمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ الله وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ

وَسَلُّمَ يَسْتَشيرُونَ الأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فِي الْأَمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةِ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى أَبُوبَكُو قِتَالَ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لأَ إِلَّهَ إِلاَّ الله، فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بحَقَّهَا)) فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَالله لأُقَاتِلنَّ مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْر إلَى مَشُورَةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الَّذينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْديلَ الدّين وَأَحْكَامِهِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابُ مَشُورَةٍ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ الله عزُّ وَجَلُّ.

تک کہ قرآن اترا اور آپ نے تہمت لگانے والوں کو کو ژے مارے اور على اور اسامه ويُهَيَّ مِن جو اختلاف رائے تھا اس ير پچھ التفات نیں کیا (علی کی رائے اویر گزری ہے) بلکہ آپ نے اللہ کے ارشاد کے موافق تھم دیا اور آنخضرت ملتی ایا کی وفات کے بعد جتنے امام اور خلیفہ ہوئے وہ ایماندار لوگوں سے اور عالموں سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تاکہ جو کام آسان ہو'اس کو اختیار کریں پھرجب ان کو قرآن اور حدیث کا حکم مل جاتا تو اس کے خلاف کسی کی نہ سنتے کیونکہ آخضرت ملی الم بیروی سب پر مقدم ہے اور ابو برصدیق من الله ن كماتم ان لوكول سے كيسے الووك آنخضرت ماتي يا في توب فرمايا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یماں تک کہ وہ لا البر الا اللہ کہیں جب انہوں نے لا الہ الا الله کمہ لیا تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچالیا۔ ابو بکر بناٹھ نے یہ جواب دیا میں تو ان لوگوں سے ضرور لروں گاجو ان فرضوں کو جدا کریں جن کو آمخضرت ملتی لیا نے میسال رکھا۔ اس کے بعد عمر واللہ کی وہی رائے ہو گئی۔ غرض ابو بکرنے عمر ر الله الله الله النفات نه كيا كيونكه ان كے پاس آنخضرت الله المام موجود تھا کہ جو لوگ نماز اور زکوۃ میں فرق کریں ' دین کے احکام اور ارکان کو بدل ڈالیس ان سے لڑنا چاہیے (وہ کافر ہو گئے) اور آنخضرت ملتاليام نے فرمايا جو شخص اپنادين بدل ڈالے (اسلام سے پھر جائے) اس کو مار ڈالو اور عمر بناٹنہ کے مشورے میں وہی صحابہ شریک رہتے جو قرآن کے قاری تھے (یعنی عالم لوگ) جوان ہوں یا بو ڑھے اور عمر والتر جمال الله كى كتاب كاكوئى حكم سنتے بس مصرحاتے اس ك موافق عمل کرتے اس کے خلاف کسی کامشورہ نہ سنتے۔

تَهُ الله الله! عمده اخلاق حاصل كرنے كے ليے قرآن سے زيادہ كوئى كتاب نہيں ہے۔ اس آيت شوريٰ ميں وہ طريقة اختصار سیسی کے ساتھ بیان کر دیا جو بڑی بری بوٹ کتابوں کا لب لباب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کو دینی اور دنیاوی کاموں میں صرف ا نی منفرد رائے پر بھروسہ کرنا باعث تاہی اور بربادی ہے۔ ہر کام میں عقلاء اور علماء سے مشورہ لینا چاہیے' بھر بعضے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مشورہ ہی لیتے لیتے وہمی مزاج ہو جاتے ہیں۔ ان میں قوت فیصلہ بالکل نہیں ہوتی۔ ایسے آدمیوں سے بھی کوئی کام یورا نہیں ہو تا تو فرمایا

> ٧٣٦٩– حدَّثْنَا الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدُّثَنِي عُرُوةَ وَابْنُ الـمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهُوَ يَسْتَشيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّق الله عَلْيَكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ فَقَالَ: ((هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يُريبُكِ؟)) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجينِ اهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْلِرُني مِنْ رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلَي وَا للهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلَي إِلَّا خَيْرًا)) فَلَاكُو بِرَاءَةَ عَائِشَةً. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ.

• ٧٣٧ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَرّْبِ،

[راجع: ٢٥٦٣]

(۲۹س۹۹) ہم سے عبد العزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کماہم سے ابراہیم بن سعدنے 'ان سے صالح بن کیان نے 'ان سے ابن شاب ن كماكه مجه سے عروہ بن مسيب اور علقمه بن وقاص اور عبيدالله بن عبدالله نے بیان کیا اور ان سے عائشہ وی فی فیانے کہ جب تھت لگانے والوں نے ان پر تھت لگائی تھی اور رسول الله مان الله علی بن ابي طالب 'اسامه بن زيد بين أو بلايا كيونكه اس معامله ميس وحي اس وقت تك نميس آئى تقى اور آخضرت النايم اين الل خانه كوجد اكرنے ك سلسله مين ان سے مشورہ لينا چاہتے تھے تو اسامہ روائن نے وہى مشوره ديا جو انهيس معلوم تفاليني آنخضرت ملي يلم كالل خانه كي برأت كالكين على رفات نف كماكه الله تعالى نے آپ ير كوئى بابندى تو عائد نہیں کی ہے اور ان کے سوا اور بہت سی عور تیں ہیں 'باندی سے آپ دریافت فرالیں وہ آپ سے صحیح بات تا دے گی۔ چنانچہ آنخضرت ہو تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوااور کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کم عمرائری ہیں' آٹا گوندھ کر بھی سوجاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آکر اسے کھاجاتی ہے (یعنی کم عمری کی وجہ سے مزاج میں بے پروائی ہے) اسك بعد آنخضرت ملي إم منبرير كمرب موسة اور فرمايا اب مسلمانو! میرے معاملے میں اس سے کون نمٹے گاجس کی اذبیتی اب میرے الل خانہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ کی قتم! میں نے ان کے بارے میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانا ہے۔ پھر آپ نے عائشہ رہی ہیں کی پاک دامنی کاقصہ بیان کیا اور ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا۔ (۵۳۷۰) ہم سے محرین حرب نے بیان کیا کماہم سے کی بن ذکریا

حَدُّتُنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَكُويًا الْفَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((مَا تُصْرَونَ عَلَيْ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ الْهَلَي، مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ))، وعَنْ عُرْوَةً قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلِقَ عُرُوتً قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلِقَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلِقَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلِقَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلَامَ الله أَتَأْذَنُ لِي أَنْ الْفُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلُّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُلُّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُلُّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُلُم بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا الله عَظِيمٌ.

[راجع: ۲۵۹۳]

یہ واقعہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے' ان سے عودہ اور ان سے عائشہ رقی آفوا نے بیان کیا کہ رسول اللہ طلی ہے ان لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کی حمدوثا کے بعد فرمایا' تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو جو میرے اہل خانہ کو بدنام کرتے ہیں حالا نکہ ان کے بارے میں اللہ ان کے بارے میں معلوم ہوئی۔ عودہ سے روایت ہے' میں مجھے کوئی بری بات بھی نہیں معلوم ہوئی۔ عودہ سے روایت ہے' انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ عائشہ رقی آفوا کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا (کہ کچھ لوگ انہیں بدنام کر رہے ہیں) تو انہوں نے آنخصرت ما تاہیں سے کما یا رسول اللہ! کیا مجھے آپ اپنے والد کے گھرجانے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ دیں گے؟ آنخضرت ما تاہیل نے انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ دیں گے؟ آنخضرت ما تاہیل نے انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ غلام کو بھیجا۔ انسار میں سے ایک صاحب ابوایوب بڑا تیز نے کما سبحانک مایکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بھتان عظیم شرح کی باتیں کریں۔ تیری ذات پاک ہے اے اللہ! ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ تیری ذات پاک ہے' یہ تو بہت برا بہتان ہے۔



آپر مرکرہ خوارج اور روافض کا رد ہو چکا ہے۔ اب قدریوں اور جمیوں کا رد اس کتاب میں کیا۔ یہ چار فرقے بدعیوں کے سرکردہ میں۔ جہیہ منسوب ہے جہم بن صفحان کی طرف جو ایک بدعتی فضص ہشام بن عبدالملک کی خلافت میں خلام ہوا تھا۔ یہ اللہ کی ان صفات کی جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بالکل نفی کرتا تھا گویا اپنے نزدیک تنزیہ میں مبالغہ کرتا تھا اور اہلحدیث کو مشبعہ اور مجمعہ قرار دیتا کی جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بالکل نفی کرتا تھا گویا اپنے نزدیک تنزیہ میں مبالغہ کرتا تھا اور اہلحدیث کو مشبعہ اور مجمعہ قرار دیتا آخر مسلم بن احور نے اس کی گردن کائی۔ کمبخت کا منہ کالا ہو گیا۔ امام ابو صفیفہ دوائی نفی تشبیہ میں یمال تک مبالغہ کیا کہ اللہ کو لاشی اور معدوم بنا دیا۔ میں کتا ہوں ہمارے زمانہ میں بھی اللہ رحم کرے جہم کے متبعین کا ججوم ہو رہا ہے اور اللہ تعالی کی نبست یہ کما جاتا ہے کہ وہ کمی مکان اور جہت میں نہیں ہے نہ از تا ہے نہ چڑھتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ بنتا ہے نہ قبتا ہے نہ قبتا ہے نہ بنتا ہے نہ بنتا ہے نہ قرہ وہ کری عبی اللہ کی ذات مقدس عرش کے اوپر ہے گروہ عرش کا محتاج نہیں۔ اللہ المجدیث ان سب صفات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس عرش کے اوپر ہے گروہ عرش کا محتاج نہیں۔

عرش و فرش سب اس کے محتاج ہیں وہ جب چاہتا ہے آواز اور حوف کے ساتھ بات کرتا ہے جس لغت میں چاہتا ہے کام کرتا ہے۔
جمال چاہتا ہے انرتا ہے، بخلی فرماتا ہے بھر عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ وہ دیکتا ہے، سنتا ہے، بنتا ہے، نتجب کرتا ہے۔ عرش پر رہ کر
رتی رتی تحت الثریٰ تک سب جانتا ہے، اس کے علم اور سمح اور بھرسے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ وہ علم سے سب کے ساتھ ہے اور
مدر سے موموں کے ساتھ ہے اور رحمت اور کرم سے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مند ہے، الگلیاں ہیں،
مدر سے موموں کے ساتھ ہے اور رحمت اور کرم سے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مند ہے، الگلیاں ہیں،
کر ہے جیسے اس کی ذات مقدس کو لاکت ہے نہ یہ کہ مخلوق کے ہاتھوں اور پاؤں یا مند یا الگیوں یا آئھوں یا کمر کی طرح جیسے اس کی
کر سے جیسے اس کی ذات سے مشابہ نہیں ہے وہے ہی اس کی صفات بھی مخلوقات کے صفات سے نہیں ہلتیں۔ نہ اس کی کمی صفت کی ہم
تشبیہ دے سے ہیں وہ جس صورت میں طاہر ہو گا گھر دو سری صورت میں اور موشین اور نیک بزرے اس کے دیدار سے مشرف ہوں
تامت کے دن بھی ایک صورت میں طاہر ہو گا گھر دو سری صورت میں اور موشین اور نیک بزرے اس کے دیدار سے مشرف ہوں
اعتقاد پر قائم رکھے اور اس اعتقاد پر مارے۔ اس اعتقاد پر حشر کرے اور پہلے مولویوں کی مخرابی سے بچائے رکھے۔ جنوں نے اپنے عالم کا اختلاف نہیں۔ اللہ تعیان کو رجم جنوں نے اپنے مارک و نیس مقالہ ہو نہیں ایل احدیث کی مقب نے دوہ عرش کے اور ہے ہنوں نے اپنے اس مغاری، ترزی، طرائی، این جریہ شخ عبدالقادر جیلئی، این تیمیہ، این تیمیہ، این تیم اور عبداللہ بین مبارک وغیرہم رضوان راہویہ، امام بخدین کے طاف اپنا اعتقاد یوں قائم کیا کہ اللہ کے کام میں حرف اور صوت نہیں ہے نہ دوہ عرش کے اور ہے نہ فرش پر نہ اللہ کے منہ دن آگھی نہ ہائمیں نہ اور یہ بی خوا ہوں۔ فرق سالہ میں حرف اور صوت نہیں ہو مورت میں طابہ ہوں کہاؤں ہوں کہائمیں ہوں کی بارے میں طاف طاحب فرائے ہیں۔ آگے بہ بہتے کہ ساتھ کہ بارے میں طاف طاحب فرائے ہیں۔ آگے بہ بہت کر سکتا ہے نہ بہت کر سکتا ہوں۔ اس کے منہ بہت تر سکتی میں طاف طاحب فرائے ہیں۔

وقد سمى المعتزلة انفسهم اهل العدل والتوحيد وعنوا بالتوحيد ما اعتقد ولا من نفى الصفات الاالهية لاعتقادهم ان اثباتها ليستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه اشرك وهم فى النفى موافقون للجهمية واما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه وابو القاسم القشيرى التوحيد افراد القديم من المحدث وقال ابو القاسم التميمى فى كتاب الحجة التوحيد مصدر وحد يوحد ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه وقيل معنى وحدته علمته واحد اوقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى ذاته لا انقسام له وفى صفاته لاشبيه له وفى الهية وملكه وتدبيره لاشريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره وقال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب ان الله ليس بجسم لان الجسم مركب من اشياء مختلفة وذلك يرد على الجهمية فى زعمهم انه جسم كذا وجدت فيه ولعله اراد ان يقول المشبهة واما الجهمية فلم يختلف احد ممن صنف فى المقالات انهم ينفون الصفات حتى نسبوا الى التعطيل و ثبت عن ابى حنيفة انه قال بالغ جهم فى نفى التشبيه حتى قال ان الله ليس بشئى وقال الكرماني الجهمية فرقة من المبتدعة التعطيل و ثبت عن ابى حنيفة انه قال بالغ جهم فى نفى التشبيه حتى قال ان الله ليس بشئى وقال الكرماني الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون الى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة ان لا قدره للعبد اصلا وهم جبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة ومات مقتولا فى زمن بشام بن عبدالملك انتهى وليس انكروه على انجهمية مذهب النجبر خاصة وانما الذى اطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصفات حتى قالوا ان القران ليس كلام الله وانه مخلوق (قُنِّ الماري ياره ٣٠٠) مطبح انصاري)

عبارت ندکورہ کا ظلاصہ یہ ہے کہ "فرقہ معزلہ نے اپنا نام صاحب عدل و توحید رکھا ہے اور ان کی توحید سے نفی صفات الجبیہ مراد ہے کیونکہ اثبات میں تشبیہ لازم آتی ہے اور جس نے اللہ کی تشبیہ مخلوق سے دی وہ مشرک ہو جاتا ہے اور وہ اس نفی میں فرقہ جمیہ کے موافق ہیں لیکن اہل سنت نے توحید کی تغییر نفی تشبیہ و تعطیل سے کی ہے۔ ای نوع کا قول جنید روافیہ سے منقول ہے۔ ابوالقاسم تشمی نے کتاب الحجہ میں تحریر فرمایا ہے کہ توحید تشیری نے کہا کہ توحید سے ایس ذات مراد ہے جو قدیم سے حادث نہیں۔ ابوالقاسم تشمی نے کتاب الحجہ میں تحریر فرمایا ہے کہ توحید صفات میں منفرد ہے۔ نہ اس کی کوئی شبیہ

ہے نہ نظیر۔ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ اینے علم میں منفرد ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اللہ کیفیت اور کمیت سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ ائی ذات اور صفات میں کی و بیشی اور تغیرات سے بالاتر ہے اور اس کی ذات ابن و اب کی تقییم سے بھی پاک ہے۔ اس کی صفات تثبیہ سے منزہ ہیں۔ اس کی معبودیت اور حکومت و تدبیر ظائق میں کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کے سوا کوئی رب اور خالق ہے۔ ابن بطال نے اتنا اضافہ اور کیا کہ اللہ کی ذات جسم سے بے نیاز ہے کیونکہ جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چند اشیاء مختلفہ اور متفقہ سے مرکب ہو جس سے جمیہ کی تردید ہوتی ہے جو جسم کو تتلیم کرتے ہیں اور غالبًا اس سے مشبعہ کے قول کی تردید بھی مراد ہے۔ فرقہ جمیہ کی ساری کتابوں میں بلا اختلاف یہ عقیدہ تحریر ہے کہ اللہ کی ساری صفتیں جو بیان کی جاتی ہیں غلط ہیں اور انہوں نے اللہ کی ذات کو معطل (ب كار) قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ روایت نے فرمایا كه فرقہ جميہ اس عقيده ميں بت غلوكر محت كه الله كى كوئى ستى نسيس-كرمانى كا قول ے کہ یہ فرقہ جمیہ نیا فرقہ ہے جو جم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ پہلے وہ جربہ عقیدہ کا قائل تھا کہ بندہ مجور محض ہے جو جمم ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں قتل کیا گیا جن وجوہ پر لوگوں نے اس فرقہ جمیہ کی تردید کی ہے ان میں جبر کا خاص مقام ہے اور سلف نے ان کی مدمت پر جو انفاق کیا ہے وہ ان کے انکار صفات کی بنا پر ہے۔ وہ یمال تک کمہ گئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ جملہ مخلو قات کی طرح ایک مخلوق ہے۔" فرقہ معتزلہ کا بانی ایک مخص واصل بن عطاء نامی گزرا ہے جو بی امیہ کے آخری خلیفہ مروان الممار کے عمد میں فوت ہوا۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت حسن بھری سے کسی نے کما کہ رکبیرہ گناہ کفرہے اور صاحب کبیرہ کافرہے) اور مرجیہ کے قول (مومن کو گناہ سے مطلق ضرر نہیں جس طرح کہ کافر کو اطاعت سے کوئی نفع نہیں) ان دونوں میں آپ فیصلہ فرمائیں آپ ابھی خاموش تھے کہ آپ کا ایک شاگرد واصل بن عطاء نامی بول اٹھا کہ صاحب کمیرہ کا حکم دونوں کے درمیان ہے نہ وہ مومن ہے اور نہ کافر۔ واصل یہ کہتا ہوا ایک ستون کی طرف الگ ہو گیا۔ اس پر حسن بھری رایھے نے فرمایا کہ اعتزل عنا واصل لینی واصل معتزلی (ہم سے الگ ہو' وہ ہو گیا) واصل نے اپنے خیالات کی اشاعت شروع کی اور کئی ایک اشخاص جو پہلے بھی مسلمہ تقدیر وغیرہ میں اس کے ہم خیال اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا گروہ ایک فرقہ بن گیا۔ جن کا نام حضرت امام حسن بھری کے قول کے مطابق دو سروں کی زبان پر معتزلہ پڑ گیا لیکن خود انہوں نے اپنے لیے اہل العدل والتوحید رکھا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک خدا پر واجب ہے کہ مطیع کو ثواب دے اور عاصی کو اگر وہ بغیر توبہ کے مرگیا ہو تو عذاب کرے ورنہ اس کا عدل قائم نہیں رہے گا۔ نیز ان کے نزدیک بھی جمیہ کی طرح صفات باری کامفہوم مفہوم ذات پر کوئی زائد امر نہیں اس کی صفات عین اس کی ذات ہے ورنہ تعدد لازم آئے گا اور توحید قائم نہیں رہے گ یہ فرقہ ایک وقت میں بہت بڑھ گیا تھا اور خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ان خیالات فاسدہ کے معتزل عالم ابوہریل علاف اور ابراہیم نظام تھے۔ ان ہی لوگوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کو مامون کے دربار میں اہلاء میں ڈلوانے والے ہی علماء سوء تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب تاریخ اہل حدیث مولفہ مولانا میرسیالکوٹی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت امام بخاری رواللہ نے اس کتاب میں ان چاروں گراہ فرقوں کا مختلف طریقوں سے رو فرمایا ہے۔ جریہ ، قدریہ ، جہمیہ ، معتزلد ان کے عقائد فاسدہ کی تردید قرآن و صدیث کی روشنی میں اس کتاب کا خاص موضوع ہے جو بغور مطالعہ کرنے پر بخوبی واضح ہو جائے گا۔

١ - باب مَا جَاءَ في دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ باب آنخضرت النَّيْرِ كَا بَيْ امت كوالله تبارك وتعالى كى أُمَّتُهُ إِلَى تَوْحيدِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 أُمَّتُهُ إِلَى تَوْحيدِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

 ذكريا بن اسحاق في بيان كيا ان سے يكي بن عبدالله بن صيفى في بيان كيا اور ان سے حضرت عبدالله بن بيان كيا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس مي الله عليه وسلم في معاذ بن عباس مي الله عليه وسلم في معاذ بن جبل بن الله كو يمن بهي (دوسرى سند)

(۱۲ سام) اور جھ سے عبداللہ بن محد بن ابی الاسود نے بیان کیا'
انہوں نے کہا ہم سے فضل بن العلاء نے بیان کیا' ان سے اساعیل
بن امیہ نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن عبداللہ بن محد بن صیفی نے بیان
کیا' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد سے سا'
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما
سے سنا' انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم طاب نے معاذ بن جبل بناٹھ
کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اٹل کتاب میں سے ایک قوم ک
یاس جا رہے ہو۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ
وہ اللہ کو ایک مانیں (اور میری رسالت کو مانیں) جب اسے وہ سمجھ
لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے یک دن اور رات میں ان پر پانچ
لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے یک دن اور رات میں ان پر پانچ
ان پر ان کے مالوں میں ذکوۃ فرض کی ہے' جو ان کے امیروں سے لی
ان پر ان کے مالوں میں ذکوۃ فرض کی ہے' جو ان کے امیروں سے لی
اقرار کرلیں تو ان سے ذکوۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پر ہیز
اقرار کرلیں تو ان سے ذکوۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پر ہیز

بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفيٌّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ اللهِ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. [راجع: ١٣٩٥]

بَنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، بَنُ أَمِي الْأَسْوَدِ، حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَدْ يَحْيَى بْنِ عَبْلِ عَبْلِ الله بْنِ صَيْفِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَلِ عَبْلِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ لَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ الْمَيْ اللّهِ مَعَادًا مَوْلُهُمْ إِلَى اللّهِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ لَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اللهِ لَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اللهِ لَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اللهِ لَكَ اللهِ الْمَاكِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[راجع: ١٣٩٥]

توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ اللہ کو رب ماننا یہ قسم تو اکثر کفار و مشرکین کو بھی تسلیم رہی ہے۔

دو سری توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ اللہ کو خالص ایک اللہ کے لیے بجالانا۔ مشرکین کو اس سے انکار

رہا اور آج اکثر نام نماد مسلمانوں کا بھی ہی حال ہے کہ وہ عبادت و بندگی اللہ کے سوا بزرگوں اور اولیاء کرام کی بھی بجالاتے ہیں۔ اکثر

مسلمان نما مشرکین قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ بزرگان اسلام کے نام کی نذرونیاز کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بہ سلسلہ تبلغ پہلے توحید

الوہیت کی دعوت دینا ضروری قرار دیا ہے بھردیگر ارکان اسلام کی تبلغ کرنا۔ کتاب التوحید سے حدیث کا یمی تعلق ہے کہ بسرحال توحید

الوہیت مقدم ہے۔

(۲۳۷۳) ہم سے محربن بشارنے بیان کیا کماہم سے غندرنے بیان

٧٣٧٣- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذُ اتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ : الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ: ((أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، اتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟)) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ مَا حَقُهُمْ عَلَيْهِ؟)) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ الله وَرَسُولُهُ مَا حَقُهُمْ عَلَيْهِ؟)) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ : ((أَنْ لاَ يُعَذِّبُهُمْ)).

[راجع: ٢٨٥٦]

کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو حصین اور اشعث بن سلیم نے انہوں نے اسود بن ہلال سے سنا ان سے معاذ بن جبل بڑا تھ کے اللہ نے کہ نبی کریم ساتھ کے اللہ کا ان کے معاذ اکیا تہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ بیہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھرائیں۔ کیا متر سیس معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بیہ ہے کہ وہ انہیں اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بیہ ہے کہ وہ انہیں

عذاب نه دے۔

آ عبادت و بندگی کے کاموں میں اللہ پاک کو وحدہ لاشریک لہ مانے۔ یمی وہ حق ہے جو اللہ نے اپنے ہر بندے بندی کے ذمه سیسین واجب قرار دیا ہے۔ بندے ایساکریں تو ان کا حق بذمہ اللہ پاک سے کہ وہ ان کو بخش دے اور جنت میں داخل کرے۔

(۷۲ ساک) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مختص نے ایک دو سرے مختص قادہ بن نعمان کو بار بار قل حواللہ احد پڑھتے سا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سجھتے ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ صورت تمائی قرآن کے برابر ہے۔ اساعیل بن جعفر نے امام مالک سے برطایا کہ ان سے عبدالرحمٰن نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوسعیہ خدری بڑا ہیں نے کما کہ جمعے میرے بھائی قادہ بن نعمان نے خبردی نبی کریم ماٹھیا ہے۔

اس سورت کو سورہ اظام کما گیا ہے۔ اس میں جلہ اقسام کے شرک کی تردید کرتے ہوئے فالص توحید کو پیش کیا گیا ہے۔

اس کا ہر ہر لفظ توحید کا مظرہے۔ مضامین قرآن کے تین جے ہیں۔ ایک حصہ توحید النی اور اس کے صفات و افعال کا بیان و مرا قصص کا بیان ' تیرا احکام شریعت کا بیان تو قل حواللہ احد میں ایک حصہ موجود ہے اس لیے اس سورت کا مقام تمائی قرآن کے برا ہوا۔ سورہ افلاص کی تفیر میں حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں ' بعضے از علاء گفتہ اندکہ شرکت گاہے درعددی باشدو آنر ابلفظ احد ننی فرمود و گاہے در مرتبہ و منصب می باشد و آنرا بلفظ صد ننی فرمود و گاہے در نسبت می باشد و آنرا بلفظ کم یلد ولم بولد ننی فرمود و

گاہے درکار و تاثیری باشد و آنرا بہ ولم کین لہ کفوا احد نفی فرمود و جمیں جت ایں سورہ را سورہ اظام کی گویند " یعنی بعض علاء نے کما ہے کہ شرکت بھی عدد میں ہوتی ہے جس کی لفظ احد سے نفی کردی گئی ہے اور بھی شرکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ صد سے کی گئی ہے۔ بھی شرکت نبیت میں ہوتی ہے جس کی لفظ لم بلد ولم پولد سے نفی کی گئی ہے اور بھی شرکت کام اور تاثیر میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ ولم کین لہ کفوا احد سے کی گئی ہے۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے خداہب باطلم پانچ ہیں۔ اول دہریہ دوم فلاسفہ سوم شویہ ، چارم یہود و نصار کی پنجم جوسیاں اور ہرایک کے ذکر میں حضرت شاہ صاحب نے اس سورہ کا وہ کلمہ ذکر کیا ہے جس سے اس فرقہ کی تردید ہوتی ہے۔ بس اس سورہ کو مسئلہ توحید میں جامع و مانع قرار دیا گیا ہے اس کی فضیلت ہے واس حدیث میں ذکور ہے۔

٥٧٣٧٥ حداثنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنا عَمْرُو، صَالِحٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالِ أَنْ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ عَلَيْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ اللهِ عَلَى سَرِيَةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ، بِقُلْ هُوَ اللهِ الْمَحْمَدِ، وَاللهِ فَقَالَ: ((سَلُوهُ لائِيًّ شَيْء يَصَنَعُ ذَلِكَ؟)) فَقَالَ: ((سَلُوهُ لائيً شَيْء يَصَنَعُ ذَلِك؟)) فَقَالَ: النَّبِيُ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ أَنْ اللهُ يُحِبُّهُ)) (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهُ يُحِبُّهُ)).

کیا کہ ایم ہے محمہ نے بیان کیا کہ ایم ہے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ایم ہے این وہب نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے ابو المراب نے اور ان سے ابو الرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنما کی رورش میں تھیں۔ انہوں نے عائشہ بڑے ہے بیان کیا کہ نمی کریم ملتی ہو ایک صاحب کو ایک میم پر روانہ کیا۔ وہ صاحب اپنے ساتھوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم قل ھواللہ احد پر کرتے سے۔ بجب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر آنخضرت میں ہے کیا۔ اختصارت میں ہے کیا۔ آخضرت میں ہے کیا۔ اختصارت میں ہے کیا۔ اختصارت کے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختصار کے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختصار کے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کما کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا ایساس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا انسی عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت میں ہے نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت میں ہے نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت میں ہے نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت میں ہے نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی

اس سورہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اولین صفت وحدانیت دو سری صفت صدانیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ معرفت اللی کے سیجھنے اللہ اللہ علی وجود باری تعالیٰ کو تنظیم کرنے کے بعد ان دو صفوں کو سیجمنا ضروری ہے توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے کہ وہ اولاد مثل مخلوق کے رکھتا ہو یا کوئی اس کا جفنے والا ہو وہ ان ہر دو سلسوں سے بہت دور ہے۔ اس سلسلہ کے لیے ذکر ہو یا مؤنث ہم ذات ہونا ضروری ہے اور ساری کا نات میں اس کا ہم ذات کوئی نمیں ہے۔ وہ اس بارے میں بھی وحدہ لاشریک لہ ہے۔ ان جملہ امور کو سیجھ کر معرفت اللی حاصل کرنا انبیاء کرام کا یمی اولین پیغام ہے۔ یمی اصل دعوت دن ہے لا اللہ اللہ اللہ کا یمی مفہوم ہے۔

٢- باب قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ قُلِ
 ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا

باب الله تعالی کاارشاد سورهٔ بنی اسرائیل میں که آپ کمه دیجئے که الله کو پکارویا رحلٰ کو ،جس نام سے بھی پکاروگ تو

# 523

#### الله كے سب البھے نام ہيں

فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ [الأسراء: ١١٠]

لَهُ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وارد ہیں۔ ان سب سے اللہ کی یاد کر سکتے ہیں لیکن اپنے طرف سے کوئی نام یا صفت تراشنا جائز نمیں۔ حضرات صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے مبارک ناموں میں عجیب آثار ہیں بشرطیکہ آدمی باطمارت ہو کرادب سے ان کو پڑھا کرے اور بد بھی ضرور ہے کہ طال کالقمہ کھاتا ہو' حرام سے پر ہیز کرتا ہو۔ مثلاً غنا اور تو گری کے لیے یا غنی یا مغنی کا ورد رکھے۔ شفا اور تندرستی کے لیے یا شانی یا کافی یا معافی کا' حصول مطالب کے لیے یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات کا' دستمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا عزیز یا قمار کا' از دیاد عزت اور آبرو کے لیے پارافع پامعز کا علی هذا القیاس۔ (وحیدی)

> مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ وَأَبِي ظُبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَرْحَمُ اللهِ مَنْ لاَ يَوْحَمُ النَّاسَ)). [راجع: ٢٠١٣]

> ٧٣٧٦- حدَّثناً مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو

٧٣٧٧ حدَّثَنا أبو النُّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل، عَنْ أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إذْ جَاءَهُ رَسُولُ إحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ارْجعْ فَأُخْبِرُهَا أَنَّ الله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَفْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنِّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟ قَالَ:

(٢٤٣٤) جم سے محرفے بيان كيا انہوں نے كما جم كو ابومعاوير نے خردی' انسیں اعمش نے' انسیں زید بن وہب اور ابوظبیان نے اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في فرمايا جولوگول پر رحم نهيس كھاتا الله بھى اس پر رحم نہیں کھاتا۔

باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ اللہ کی ایک صفت رحم بھی ہے تو رحمان و رحیم ناموں سے بھی اسے پکار سکتے ہیں۔

(ككسك) جم س ابوالنعمان ني بيان كيا كما جم س حماد بن زيد نے بیان کیا' ان سے عاصم احول نے' ان سے ابوعثان نمدی نے اور پاس تھ کہ آپ کی ایک صاجزادی حفرت زینب کے بھیج ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑے جان کنی میں بنتلا ہیں اور وہ آنحضور ملٹھیا کو بلا رہی ہیں۔ آنخضرت ملٹھیا نے ان سے فرمایا کہ تم جاکرانہیں بتادو کہ اللہ ہی کاسب مال ہے جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پس ان سے کہو کہ صبر کریں اور اس پر صبر ا تواب کی نیت سے کریں۔ صاجزادی نے دوبارہ آپ کو قتم دے کر كملا بهيجاكه آپ ضرور تشريف لائين - چنانچه آنخضرت النايا كمرے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل بھنتا بھی کھڑے ہوئے (پھرجب آپ صاجزادی کے گھرینے تو) بچہ آپ کودیا گیااور اس کی سانس ا کھڑرہی تھی جیسے پرانی مشک کاحال ہو تا ہے۔ میہ

((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا ١ لله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنْمَا يَرْحَمُ ١ لله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)). [راحع: ١٢٨٤]

[راجع: ۱۲۸٤] ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ بھی اپنے انہیں بندوں پر رحم کر تاہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔

رَجِمْ بَابِ بِينِ سِے نَكَا كَهِ الله كَ لِي صَفْتِ رَحْ كَا اَبَاتِ بَوَا۔
٣- بَابِ قَوْلِ الله تَعَالَى:
﴿ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةُ الْمَتِينُ ﴾

باب الله تعالی کاار شاد سورهٔ والذاریات میں "میں بہت روزی دینے والا' زور دار مضبوط ہوں۔"

د مکھ کر آنخضرت ملڑیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد بڑتی

ن كهايارسول الله! بدكياب؟ آنخضرت من المالي في الله بدرحت

تر آن مجید میں یول ہے ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین (الذاریات: ۵۸) حضرت امام بخاری روزی نے یمال لفظ انا الرزاق لیستین کی سے ابن مسعود بڑا تین کی کمی قرات ہے۔

٧٣٧٨ - حدَّثناً عَبْدَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ ((مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٌ "شَمِعَهُ مِنَ الله أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٌ "شَمِعَهُ مِنَ الله أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٌ "شَمِعَهُ مِنَ الله يَدُعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ)).

[راجع: ٢٠٩٩]

٤- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ عَالِمُ الْعَنْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ﴾ [الجن: ٢٦]. ﴿ وَإِنَّ اللهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾، وَأَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ - ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلاَ تَصْعُ إِلاَ بِعِلْمِهِ ﴾ - ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. قَالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الظَّاهِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ الْعَلِيْ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ الْوَالِمُ لَلْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمَالَ وَالْمَالِقُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُو

٧٣٧٩ حدُّثَنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدُّثَنا سُلْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدُّثَني عَبْدُ الله بْنُ

. (۱۳۵۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے' ان سے اعمش نے' ان سے سعید بن جبیر نے' ان سے ابوعبدالرحلٰ معلی نے اور ان سے ابومول اشعری بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا نہیں نے فرمایا' تکلیف دہ بات من کراللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔

# باب الله تعالی کاارشاد سور هٔ جن میں که ''وہ غیب کا جانے والا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر نہیں کھولٹا''

اور سور و القمان میں فرمایا "بلاشبہ اللہ کے پاس قیامت کاعلم ہے" اور "اس نے اپنے علم ہی سے اسے نازل کیا۔ اور عورت جے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ جنتی ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہو تا ہے اور اس کی طرف قیامت میں لوٹایا جائے گا۔" یخیٰ بن زیادہ فراء نے کما ہر چیز پر ظاہر ہے یعنی علم کی وجہ سے اور ہر چیز پر باطن ہے یعنی علم کی وجہ سے۔

(22 ساك) جم سے خالد بن مخلد نے بیان كیا انہوں نے كما جم سے سليمان بن بلال نے بیان كیا انہوں نے كما جم سے عبدالله بن دینار

دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبيِّ ﴿ قَالَ: ((مَفَاتَيحُ الْفَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَ الله لاَ يَعْلَمُ مَا تَغْيضُ الأَرْحَامُ إِلاَ الله وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، إِلاَ الله وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ الله، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَي ارْضِ تَمُوتُ إِلاَّ الله، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَي ارْضِ تَمُوتُ إِلاَّ الله، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ الله).

نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غیب کی پانچ تخیاں ہیں ' جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا' اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا' اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی عرب گااور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی عرب گااور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی عرب گااور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ ہوگی۔

[راجع: ١٠٣٩]

اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ غیب کا علم آنخضرت ملی ہے کہ کہ نہ تھا گرجو بات اللہ تعالی آپ کو ہلا دیتا وہ معلوم ہو گئی ہو گئی تو ابن صلیت کنے لگا۔ مجمد (صلی اللہ علیہ حسلہ) اپنے تئیں پنجبر کتے ہیں اور آسان کے حالات تم سے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی او نمنی کی خبر نہیں وہ کمال ہے؟ یہ بات آخضرت ملی ہے گئی ہو گئی او نمنی کی خبر نہیں وہ کمال ہے؟ یہ بات آخضرت ملی ہے گئی ہوئی ہے بنتا ہوں جو اللہ تعالی نے مجھ کو ہتلائی اور اب اللہ تعالی نے مجھ کو ہتلائی اور اب اللہ تعالی نے مجھ کو ہتلائی اور اب اللہ تعالی نے مجھ کو ہتلائی ہوئی ہے 'آخر صحابہ کے اور اس کو لے کر آئے۔

٠٣٨٠ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ السَّعْفِينَ، عَنِ السَّعْفِينَ، عَنْ السَّعْفِينَ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الشَّعْفِي، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا لَلهُ عَنْهَ لَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لاَ لَلهُ رَبِّهُ لَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ: ﴿لاَ لَا رَبِّهُ لَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ: وَهُو حَدَّثُكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْفَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُو يَقُولُ: وَهُو يَقُولُ: ﴿لاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ).

( ۱۳۸۰) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے شعبی نے سفیان نے بیان کیا' ان سے شعبی نے بیان کیا' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کتا ہے کہ محمد ماڑی نے اپنے رب کو دیکھاتو وہ غلط کتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بارے میں خود کتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور جو کوئی کتا ہے کہ آخضرت ماڑی کے غیب جانتے تھے تو غلط کتا ہے کیونکہ خداوند تعالی خود کتا ہے کہ غیب کاعلم اللہ کے سوااور کی کونہیں۔

[راجع: ٣٢٢٤]

علم نیبی کس نی داند بجزیروردگار مسرکے دعویٰ کند برگز ازو باور مدار

جو غالی لوگ رسول کریم ملی کیا کے لیے علم غیب فابت کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں اور ازخود ایک غلط عقیدہ گھڑتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے خناس لوگوں سے دور رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول کریم ملی کیا نے جو بھی غائبانہ خبریں دی ہیں وہ سب وجی اللی سے ہیں۔ ان کو غیب کمنا لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔

٥- باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿ السَّلاَمُ

باب الله تعالى كاارشاد سورة حشرمين

الْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

سب كوسلامت ركھنے والا اور سب كو امن دينے والا۔

٧٣٨١ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ رُهِيْرٌ، حَدَّثَنَا مُغيرَةُ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله كُنّا نُصَلّي خَلْفَ النّبِي عَلَى فَنَقُولُ: السّلامُ عَلَى الله، فَقَالَ النّبِي عَلَى: ((إنَّ الله هُوَ السّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التّحِيَاتُ لله وَالصّلُواتُ وَلَكِنْ قُولُوا: التّحِيَاتُ لله وَالصّلُواتُ وَالطّيبَاتُ، السّلامُ عَلْيكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). وَرَسُولُهُ).

[راجع: ۸۳۱]

٦- باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ مَلِكِ الله تَعَالَى : ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾
 فيه ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾

٧٣٨٧ - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ابْنُ وَهْبِ، عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ فَلَا قَالَ: ((يَقْبِضُ الله الأرْضَ يَوْمَ الله الأرْضَ يَوْمَ الله يَعْمِينِه ثُمَّ يَقُولُ: الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِه ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟)). وقال شَعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُحْتِى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

[راجع: ٤٨١٢]

٧- باب قَوْل الله تَعَالَى:

"الله سلامتي دين والا (السلام) امن دينے والا (مومن) ہے۔"

(۱۳۸۱) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شقق بن سلمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم (ابتداء اسلام میں) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھے ہماز پڑھتے تھے السلام علی اللہ تو آنخضرت اللہ اللہ تہ ہم سے فرمایا کہ اللہ تو خود ہی "السلام علی اللہ تو آنخضرت اللہ اللہ ورحمة الله والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبدہ ورسوله"

باب الله تعالیٰ کاارشاد سورهٔ ناس میں که ''لوگوں کابادشاہ'' اس باب میں ابن عمر ﷺ کی ایک روایت نبی کریم ملتی ایک سے مروی ہے

(۲۳۸۲) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے
ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے خبردی انہیں
ابن شہاب نے انہیں سعید نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی الله
عنہ نے کہ نبی کریم ملٹھ لیا نے فرمایا اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی
مٹھی میں لے لے گااور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گاپھر
فرمائے گامیں بادشاہ ہوں کمال ہیں زمین کے بادشاہ۔ شعیب اور
زبیدی بن مسافر اور اسحاق بن یجی نے زہری سے بیان کیا اور ان
سے ابوسلمہ بڑا شرکے نے۔

باب الله تعالی کاار شاد ''اوروهی غالب ہے' حکمت والا۔''

﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] ﴿ وَ لَهُ اللّهِ وَ اللّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ٨] وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ الله وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النّبِي اللّهِ يَ الله وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النّبِي اللّهِ اللّهِ عَرَبُولًا النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَرَبُولًا الْجَنَّةُ ، وَقَالَ اللّهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي اللّهِ النّارِ دُخُولًا الْجَنَّةُ ، وَقَالَ اللّهِ عَنْ النّارِ لا اللهِ عَنْ النّارِ لا وَعَرْبُولُ اللهِ عَنْ وَجُهِي عَنِ النّارِ لا وَعَرْبُولُ اللهِ عَنْ وَجُهِي عَنِ النّارِ لا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَجَهَلُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) وقَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلًا (رَقَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلًا اللهِ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) وقَالَ أَيُّوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ )) وقَالَ أَيُّوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَنْ وَقَالَ أَيُّوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَنْ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) وقَالَ أَيُّوبُ : (رَوَّالَ اللهُ عَنْ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) وقَالَ أَيُّوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اور فرمایا "اے رسول! تیرا مالک عزت والا ہے ان باتوں سے پاک
ہ جو یہ کافریناتے ہیں "اور فرمایا "عزت الله اور اس کے رسول ہی
کے لیے ہے "اور جو شخص الله کی عزت اور اس کی دو سری صفات کی
قتم کھائے تو وہ قتم منعقد ہو جائے گی 'اور انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی
کریم ماٹھاییا نے فرمایا جب الله اس میں اپنا قدم رکھ دے گاتو جنم کے
گی کہ بس بس تیری عزت کی قتم! اور ابو ہریرہ بڑا تھ نہ نبی کریم ماٹھاییا
گی کہ بس بس تیری عزت کی قتم! اور اور زخ کے در میان باتی رہ جائے گا جو سب سے آخری دوزخی ہو گا جے جنت میں داخل ہونا ہے اور
گی جو سب سے آخری دوزخی ہو گا جے جنت میں داخل ہونا ہے اور
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے پھیردے "تیری عزت کی قتم اس
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے پھیردے "تیری عزت کی قتم اس
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے پھیردے "تیری عزت کی قتم اس
سے دس گنا اور ایوب میلائل نے دعا کی "اور تیری عزت کی قتم! کیا میں
سے دس گنا اور ایوب میلائل نے دعا کی "اور تیری عزت کی قتم! کیا میں
تیری عنایت اور سرفرازی سے بھی ہے پروا ہو سکتا ہوں"

حضرت امام نے صفات الہيد كا اثبات فرمايا جو معتزله كى ترديد ہے۔

٧٣٨٣ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلَّمُ، حَدَّثَنِي الْوَارِثِ، حَدَّثَنَى حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُويْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِي اللهِ، كَانَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبي اللهِ، كَانَ يَقُولُ (رأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الّذي لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الذي لا يَمُوتُونَ).

٧٣٨٤ حداً ثَنا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنا مُنْ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنا مُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((يُلْقَى فِي النَّارِ)) ح. وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ حوعن مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۳۸۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالله بن بریدہ بیان کیا 'ان سے عبدالله بن بریدہ نے 'ان سے کچیٰ بن لیمر نے اور انہیں ابن عباس ری افتا نے کہ نبی کریم مائی کیا کما کرتے تھے۔ "تیری عزت کی پناہ مانگاہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں 'تیری الی ذات ہے جے موت نہیں اور جن وانس فناہو جائیں گے۔ "

(۱۳۸۴) ہم سے عبداللہ بن الی الاسود نے بیان کیا کہ کہ ہم سے حری بن عمارہ نے کہ کہ ہم سے عبد اللہ بن الی الاسود نے بیان کیا کہ ہم سے السی بن عمارہ نے کہ ہم کہ ہم سے شعبہ نے 'ان سے قمادہ نے اور ان سے انس رفائی الم سے فرمایا لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا (دو سری سند) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہ کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن الی عروبہ نے 'ان سے قمادہ نے 'ان سے انس رفائی نے ۔ (تیسری سند) اور خلیفہ بن خیاط نے اس حدیث کو معتمر بن سلیمان سے روایت کیا 'کما میں نے اپنے والد سے حدیث کو معتمر بن سلیمان سے روایت کیا 'کما میں نے اپنے والد سے

سنا' انہوں نے قادہ سے ' انہوں نے انس بواٹھ سے کہ نی کریم ماٹھیا

نے فرمایا دوز نیول کو برابردوزخ میں ڈالاجاتارہے گااوروہ کے جائے

گی که کیاابھی اور ہے۔ یہاں تک که رب العالمین اس پر اپناقدم رکھ

دے گا اور پھراس کا بعض بعض سے سمٹ جائے گا اور اس وقت وہ

کے گی کہ بس بس' تیری عزت اور کرم کی فتم!اور جنت میں جگہ ہاتگ

رہ جائے گی۔ یمال تک کہ اللہ اس کے لیے ایک اور محلوق بیدا کر

قَالَ ((لا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ثُمَّ تَقُولُ: قَدِ قَدِ بْعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِيءَ الله لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ)).

[راجع: ٤٨٤٨]

تر بیرے اور زخ یوں کے گی کہ ابھی بہت جگہ خالی ہے اور لاؤ اور لاؤ۔ اس مدیث سے قدم کا جُوت ہوتا ہے۔ اہل مدیث نے ید اور وجہ اور عین اور حقو اور اصح کی طرح اس کی بھی تاویل نمیں کی لیکن تاویل کرنے والے کہتے ہیں قدم رکھنے سے بیہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا لیکن یہ تاومل ٹھیک نہیں ہے۔

باب الله تعالى كاارشاد سورهُ انعام ميں "اوروبی ذات ہے جس نے آسان اور زمین کو حق کے ساتھ پیداکیا۔"

دے گااوروہ لوگ جنت کے باقی جھے میں رہیں گے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

٨- باب قُول ا الله تَعَالَى:

بالْحَقُّ [الأنعام: ٧٣]

آ يون اين وجود كى پيچان كروانے كے ليے اس ليے كه معنوع سے صافع پر استدلال ہوتا ہے۔ بعضوں نے كما مطلب امام سیمیں ایس کا بیہ ہے کہ اس آیت ہے بیہ ثابت کریں کہ اس کے کلام پر حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ لینی آسان زمین کو کلمہ کن ہے جو حق ہے پیدا کیا حق کا اطلاق خود پروردگار پر بھی ہوتا ہے لینی ہیشہ قائم رہے والا اور بلقی رہنے والا کبھی فنانہ ہونے والا۔ وہ اپنی ان جملہ مفات میں وحدہ لاشریک لہ ہے۔

> ٧٣٨٥ حدَّثنا قَبيصَةُ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِي ﴿ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ المُعْمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُولُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالْنَارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمُّ لَكَ

(2110 ) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان تورى نے بيان كيا'ان سے ابن جرج نے 'ان سے سليمان احول نے' ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس جھنظ نے بیان کیا کہ نبی كريم مليكا رات يس يه وعاكرت تهد "اب الله! تيرب بى لي تعریف ہے تو آسان و زمین کا مالک ہے۔ حمد تیرے کیے ہی ہے تو آسان و زمين كا قائم كرف والاع اور ان سب كاجو اس مين بير-تيرے بى ليے حمر ب تو آسان و زين كانور ہے۔ تيرا قول حق ب اور تيرا دعره يج ہے اور تيري ملاقات سے ہے اور جنت سے ہے اور دوزخ سے ہے اور قیامت سے ہے۔ اے اللہ! میں نے تیرے ہی سامنے سرجھکا دیا میں تجھ بی پر ایمان لایا میں نے تیرے بی اوپر بھروسہ کیا اور تیری **529** 

أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وأَسْوَرْتُ وَأَغْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ لِي غَيْرُكَ)). حدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا وَقَالَ: أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. [راجع: ١١٢٠]

بَابَ اور صدیث میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ پاک پر لفظ حق کا اطلاق درست ہے۔ ۹ بناب قول الله تعالی کا ارش

ا لله سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ "

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْفُهُ الأَصْوَاتِ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَى النُّبيِّ ﷺ: ((قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾. [المجادله: ١] ٧٣٨٦ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كُبُّرْنَا فَقَالَ: ((ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمُّ وَلاَ غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا)) ثُمُّ أَتَى عَلَيٌّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إلاَّ با لله فَقَالَ لي: ((يا عبد الله بن قَيْسِ قل: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِا لله، فَإِنَّهَا كُنْزُّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ – أوْ قَالَ - أَلاَ أَدُلُكَ بِهِ)).

بی طرف رجوع کیا۔ میں نے تیری بی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں جھی سے انصاف کا طلب گار ہوں۔ پس تو میری مغفرت کر' ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کرچکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں جو میں نے چھیا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظمار کیا ہے' تو بی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ "اور ہم سے ٹابت بن محمد نے بیان کیا اور کما کہ ہم سے سفیان توری نے چھر ہی حدیث بیان کی اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔"

باب الله تعالى كارشاد "اورالله بهت سننے والا "بهت ديكھنے والاہے۔"

اور اعمش نے متیم سے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے' ان سے عاکشہ بڑی ہیں نے کہ انہوں نے کہا ساری حمد اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے چھر خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ بیان کیا تواس پر اللہ تعالیٰ نے اسکی بات س لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھڑا کرتی تھی۔"

(۱۳۸۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے ابو عثمان نمدی نے اور ان سے ابوموی اشعری بڑھ نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم ملڑھیا کے ساتھ ایک سفر میں شے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو (زور سے چلاکر) تکمیر کتے۔ اس پر آخضرت ملڑھیا نے فرمایا کہ لوگو! اپ اوپ اوپ رحم کھاؤ! اللہ بمرا نمیں ہے اور نہ وہ کمیں دور ہے۔ تم ایک بہت سنے 'بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر آخضرت ملڑھیا میرے پاس آئے۔ میں اس وقت دل میں لاحول ولا قوۃ الا باللہ کمہ رہا تھا۔ آخضرت ملڑھیا نے مجھ سے فرمایا عبداللہ بن قیس! لاحول ولا قوۃ الا باللہ کما کرو کہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے قیس! لاحول ولا قوۃ الا باللہ کما کرو کہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے قیس! لاحول ولا قوۃ الا باللہ کما کرو کہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے قیس! لاحول ولا قوۃ الا باللہ کما کرو کہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بیہ نہ بتادوں۔

[راجع: ۲۹۹۲]

وہ کی لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ اللہ تعالی غائب نہیں ہے۔ اس کا بید معنی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر چیز کو ہر آواز کو و کیے اور سن المستحقیقی ہے جہے۔

الم ہے۔ آواز کیا چیز ہے وہ قو دلوں تک کی بات جات ہے۔ یہ جو کما کرتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر و نا ظرہے اس کا بھی کی معنی ہے کہ کوئی چیز اس کے علم اور سمح اور بھر ہے نوشیدہ نہیں ہے اس کا مطلب بیہ نہیں ہے جیسے جہید ملاعنہ سجھتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات مقدی صفات ہے ہر مکان یا ہر جگہ میں موجود ہے، ذات مقدس تو اس کی بالاے عرش ہے گراس کا علم اور سمح اور بھر ہر جگہ ہے، حضور کا ہی متنی ہے۔ فود امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں اللہ آسان پر ہے زمین میں نہیں ہے بعنی اس کی ذات مقدس بالاے آسان اپنی خوش کر تربی ہو ہم کر اس کی خات مقدس بالاے آسان اپنی عرش پر ہے اور دین کے کل اماموں کا یکی فدہ ہے اللہ انس نہیں ہو چکا ہے۔ یہ کلمہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ تجب پر اثر کلمہ ہے اللہ خور دان ہے کہ ہو کوئی اس کو بیشہ پڑھا کرے وہ ہر شرے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے پیرو مرشد حضرت موسود کا دور درود شریف پڑھا کرے وہ ہر شرے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے پیرو مرشد حضرت محمد کا ختم روزانہ ہی تھا کہ سوسوبار اول و آخر درود شریف پڑھا کرے وہ ہر شرے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے پیرو مرشد حضرت محمد کا دور میں ہوں گئی۔ "سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استعفر اللہ لا اللہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ وبعم المولی و نعم الولی المولی و نعم المولی و ناور اپنی بروں کو راحت دی۔ جب اس کے فی المار والمتر ہونے کی خبر آئی تو دفعتاً کے اس کا قبل عملی گرا دور کی و نوعتاً کی دور آئی و دفعتاً کے دور کی المار و استر کی کی المار و استر کی دور کی دور کر المار و المور کو راحت دی۔ جب اس کے فی المار و المور کی کی دور کو کی دور ک

چونکہ بوجهل رفت ازدنیا گشتہ تاریخ او بما ذمہ رائے بیروں کن وبگیر حدیث مات فرعون هذه الامه۔

( ک ۲۳۸۷ ـ ۲۳۸۸) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے کو عمرو نے خبر دی کہا جھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے کو عمرو نے خبر دی ' انہیں بزید نے ' انہیں ابوالخیر نے ' انہوں نے عبداللہ بن عمرو بھی سے کہا یارسول اللہ ابو بکر صدیق بڑا تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کہا یارسول اللہ! جھے الیی دعا سکھائے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آنحضرت سل تی ایک فرمایا کہ یہ پڑھا کرو ''اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سواگناہوں کو اور کوئی نہیں بخشا۔ پس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے۔ بلاشبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ "

الرَّحِيمُ)). [راجع: ٨٣٤]

ان حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعضوں نے کما اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے وعا کرنا ای وقت فائدہ دے گا کتنگ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے وقت فائدہ دے گا

جب وہ سنتا دیکھتا ہو تو آپ نے ابو برصدیق بواٹر کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں سجان اللہ امام بخاری کی باریکی فہم اس دعا میں اللہ تعالی کو مخاطب کیا ہے بہ صیغہ امر اور لکاف خطاب اور اللہ تعالی کا مخاطب کرنا ای وقت صحیح ہوگا جب وہ سنتا دیکھتا اور حاضر ہو ورنہ غائب مخض کو کون مخاطب کرے گا پس اس دعا ہے باب کا مطلب ثابت ہوگیا۔ دو سرے یہ کہ حدیث میں وارد ہے جب کوئی تم میں سے نماذ پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے اور سرگوشی کی حالت میں کوئی بات کہنا ای وقت مؤثر ہوگی جب مخاطب بخوبی سنتا ہو تو اس حدیث کے ساتھ طانے سے یہ نکلا کہ اللہ تعالی کا سمع بے انتہا ہے وہ عرش پر رہ کر بھی نمازی کی سرگوشی سن لیتا ہے اور میں باب کا مطلب ہے۔ (وحیدی)

٧٣٨٩ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْحَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهِ السَّلاَمُ نَادَانِي قَالَ: ((إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا

عَلَيْكَ)). [راجع: ٣٢٣١]

١٠ باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿قُلْ هُو الْقَادِرُ ﴾ [الأنعام : ٦٥]

(۱۹۸۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن شاب نے 'ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جر کیل علائل انہ مجھے پکار کر کہا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن کی اور وہ بھی سن لیاجو انہوں نے آپ کو جو اب دیا۔

الله كي توحيد كابيان اورجميه كارو

### باب الله تعالى كاسورهٔ انعام ميں فرمانا كه دو كهمه د يجيئے كه وہى قدرت والاہے۔"

اے اللہ! پس اگر تو یہ بات جانا ہے (اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کانام لینا چاہئے) کہ اس کام میں میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے یا اس طرح فرمایا کہ "میرے دین میں اور گزران میں اور میرے ہرانجام کے اعتبار سے بھلائی ہے تو اس پر جھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کردے' پھراس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ! اور اگر تو جانا ہے کہ یہ کام میرے لیے براہے۔ میرے دین اور گزارہ کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے وار میرے انجام کے اعتبار سے وار میرے دور کردے اور میرے لیے بھلائی مقدر کردے جمال بھی وہ ہو اور پھر کردے اور میرے اور خوش رکھ۔

باب الله كى ايك صفت سي بھى ہے كه وہ دلوں كا چھيرنے والا

ہے اور اللہ تعالی کاسور ہُ انعام میں فرمان "اور ہم ان کے

دلول کواوران کی آنکھوں کو پھیردیں گے۔"

کے سے حدیث بیچیے گزر چکی ہے یہاں اس کو اس لیے لائے کہ اس میں قدرت اللی کابیان ہے۔ استخارہ کے معنی خیر کا طلب کرنا میہ نماز اور دعامسنون ہے۔

١١ - باب مُقلِّبِ الْقُلُوبِ
 وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿وَنُقلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الانعام: ١١٠]

٧٣٩١ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّبِيُ اللهِ يَحْلِفُ ((لاَ وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ)).

[راجع: ٦٦١٧]

رُ سُلَنِمَانَ، عَنِ (۱۹۳۹) مجھ سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبدالله ابن بن غفبَدَ، عَن السبارک نے بیان کیا' ان سے مولیٰ بن عقبہ نے' ان سے سالم بن اَکْتُو مَا کَانَ عبدالله بن مسعود بن الله بن عمر نے اور ان سے عبدالله بن مسعود بن الله عبان کیا کہ بیان کیا ہے۔

میں بیہ بات نہیں کہوں گایا یہ کام نہیں کروں گا دلوں کے چھیرنے والے کی قتم دلوں کا چھیرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور یہ ای کے ہاتھ میں ہے وہ اس صفت میں بھی وحدہ لاشریک لہ ہے۔

١٢ - باب إِنَّ اللهِ مِائَةَ اسْمٍ إِلاَّ وَاحِدة قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذُو الْجَلاَلِ :
 الْمَظَمَةِ، الْبَرُ : اللَّطِيف.

باب اس بیان میں کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں۔ ابن عباس بی ایک عباس بی اللہ کے معنی جلال اور عظمت والا۔ بر کی اللہ کے معنی لطیف اور باریک بین۔

سکے۔ المحدیث کے نزدیک اللہ کے اساء اور صفات اس کی ذات کی طرح غیر مخلوق بس اور جہمیہ نے ان کو مخلوق کما ہے۔ لعنهم الله تعالٰی۔ ننانوے کا عدد کچھ حصر کے لیے نہیں ہے' ان کے سوا بھی اور نام قرآن اور احادیث میں وارد ہیں۔ جیسے مقلب القلوب' ذوالجبروت والملكوت والكبرياء ووالعلمه كاني وائم صادق وي المعارج وي الفضل عالب وغيره-

(۲۳۹۲) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا جم کو شعیب ٧٣٩٢ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا نے خردی 'کہا ہم سے ابوالزنادنے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، اور ان سے ابو ہررہ رضی الله عنہ نے کہ رسول الله صلی الله عليه و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ: سلم نے فرمایا' الله تعالی کے ننانوے نام ہیں۔ جو انسیں یاد کرلے گاوہ ((إنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةَ إلاَّ جنت میں جائے گا۔ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) أَحْصَيْناهُ : حَفِظْنَاهُ. [راجع: ٢٧٣٦]

احصیناہ کے معنی حفظناہ کے ہیں۔

سورهٔ کیلین کی آیت و کل شینی احصیناه فی امام مبین ٥ (کیلین: ١٢) میں بد لفظ وارد جوا ہے۔

باب اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے مانگنااور ان کے ذریعہ يناه جابنا

١٣- باب السُؤال بأسْمَاء الله تَعَالَى وَالاسْتِعَاذَةِ بِهَا

یہ باب لا کر حضرت امام بخاری رہائیے نے المحدیث کا فد بب ثابت کیا کہ اسم عین مسلی ہے اور مسلی کی طرح غیر مخلوق ہے اور جمیوں کا رد کیا کیونکہ اگر اسم مخلوق ہوتا اور مسلی کا غیر بوتا تو غیر خدا سے مانگنا اور غیر خدا سے پناہ چاہنا کیو کر جائز ہو سکتاہے۔

٧٣٩٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنِي مالك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفُظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)). تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشُورُ بْنُ الْمُفَضَّل، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو مْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكُريًّا عَنْ عُبَيْدِ

( اسام الما المحمد عبد العزيز بن عبد الله في بيان كيا كما مجم عد المام مالک نے بیان کیا ان سے سعید ابن الی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول کریم ماٹھا نے فرمایا جو مخص اپنے بستریر جائے تواسے چاہیے کہ اے اپنے کیڑے کے کنارے سے تین مرتبہ صاف کر لے اور یہ دعار ہے "اے میرے رب! تیرانام لے کریں اپی کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تونے میری جان کو باقی رکھا تو اسے معاف کرنا اور اگر اسے (این طرف سوتے ہی میں) اٹھالیا تو اس کی حفاظت اس طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیکوکار بندول کی حفاظت کرتا ہے۔" اس روایت کی متابعت بچیٰ اور بشربن الفضل نے عبیداللہ سے کی ہے۔ ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے اور ان سے نبی کریم ملی اے اور زہیر' ابوضمرہ اور اساعیل بن زکریانے عبیداللہ سے میہ اضافہ کیا کہ ان

**€** 534 **> 334 \$35 € 534 > 5 €** 

سے سعید نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہر رہ بناٹنز نے

اور ان سے نبی کریم ملی لیا نے فرمایا اور اس کی روایت ابن عجلان نے

کی'ان سے سعید نے'ان سے ابو ہریرہ وہاٹھ نے اور ان سے نبی کریم

ا لله، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٦٣٢٠]

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَ الدَّحْمَٰنِ، وَ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ.

اس کی متابعت محمد بن عبدالرحلٰ الدراوردی اور اسامه بن حفص نے کی۔

محمد بن عبدالرحمٰن طفاوی اور اًسامہ بن حفص کی روایتی خود اس کتاب میں موصولاً گزر چکی بیں اور عبدالعزیز کی روایت کو عدی افاقد نے وصل کیا ہے۔

النائل نے۔

(۲۳۹۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے حذیفہ بڑا ٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا جب اپنے بستر پر لیٹنے جاتے تو یہ دعا کرتے "اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اس کے ساتھ مرول گا" اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے "تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر کی طرف اٹھ کرجانا ہے۔"

٧٣٩٤ حدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ)).

[راجع: ٦٣٢١]

مرنے سے یمال سونا مراد ہے۔ نیند موت کی بمن ہے کما ورد۔

٧٣٩٥ حداًثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا شَيْبَانُ، عَنْ رَبِعِيًّ بْنِ حِرَاشٍ. عَنْ رَبِعِيًّ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا أَحَدَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا)) فَإِذَا النَّيْلِ قَالَ: ((الْحَمْدُ اللهِ النَّيْ الذِي أَحْيَانَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْحَمْدُ اللهِ النَّيْوِرُ)).

(۲۳۹۵) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ربعی بن حراش نے ان سے خرشہ بن الحرنے اور ان سے ابو ذر براٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ لیا جب رات میں لیٹنے جاتے تو کہتے "ہم تیرے ہی نام سے مرس کے اور اس سے زندہ ہوں گے" اور جب بیدار ہوتے تو کہتے "تمام تحریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مار نے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف جانا ہے۔"

[راجع: ٦٣٢٥]

الله ك نام ك ساتھ بركت لينا اور مدد طلب كرنا ثابت مواليي باب سے مطابقت ہے۔

٧٣٩٦ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(۲۳۹۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے منصور نے 'ان سے سالم نے 'ان سے کریب نے

كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ الله اللهُمُ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزُقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ رَزُقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَصُرُّهُ شَيْطَانُ أَبدًا)). [راجع: ١٤١]

٧٣٩٧ حدُّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدُّتَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَمَّامِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أُرْسِلَ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله كِلاَبِكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَامْسَكُن فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ).

[راجع: ٥٧٧]

الله ك نام كى بركت به الهاشكار بحى طال ب- ٧٣٩٨ حدًّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدُّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدُّ ثَنَا أَبُوخَالِدِ الأَحْمَرُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُورَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّ هُنَا عَلَيْهَا مَا خَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَا الله إِنَّ هُنَا أَوْرَامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانِ لاَ نَدْرِي يَذْكُرُونَ الله إِنَّ هُنَا بِلُحْمَانِ لاَ نَدْرِي يَذْكُرُونَ الله الله عَلَيْهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ: ((اذْكُرُونَ الله إِنَّ عَلْدِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ: ((اذْكُرُونَ أَنْتُمُ الله وَكُلُوا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله وَكُلُوا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ عَبْدِ حَفْصِ. [راجع: ٥٠٥٧]

بوتت جماع بھی اللہ کے نام کے ساتھ برکت طلب کرنا فابت ہوا' یمی باب سے مطابقت ہے۔

(کوسم) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے فضیل نے بیان کیا ان سے معمور نے ان سے ابراہیم نے ان سے مام نے بیان کیا ان سے معمور نے ان سے ابراہیم نے ان سے معم ماٹھ اللہ سے اس سے عدی بن حاتم براٹھ نے کہ میں نے بھی کریم ماٹھ اللہ بھی اپنے سرھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے چھوڑواور ان کے ساتھ اللہ کا نام بھی لے لو 'پھروہ کوئی شکار پرین پھال کے تیم مائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو اور جب شکار پرین پھال کے تیم کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو اور جب شکار پرین پھال کے تیم کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو اور جب شکار پرین پھال کے تیم کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو اور جب شکار پرین پھال کے تیم کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سے لگ کر جانور کا گوشت چیردے تو ایساشکار بھی کھاؤ۔

(۱۳۹۸) ہم سے یوسف بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو خالد احمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو خالد احمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ہشام بن عودہ سے سنا' وہ اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! وہاں کے قبیلے ابھی حال ہی میں اسلام لائے ہیں اور وہ ہمیں گوشت لاکر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ذرج کرتے وقت ہمیں گوشت لاکر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ذرج کرتے وقت انہوں نے اللہ کانام بھی لیا تھایا نہیں (توکیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کانام لے کر اسے کھالیا کرو۔ اس روایت کی متابعت محمد بن عبد الرحمٰن دراور دی

برکت اور حلت اور مدد کے لیے اللہ کا نام استعال کرنا ثابت ہوا' یمی باب سے مناسبت ہے۔

٧٣٩٩ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَى النَّبِيُّ اللَّهِ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ.

[راجع: ٥٥٥٣]

٧٤٠٠ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ فَيْعَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي خَطَبَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصلِّي فَلْيَذْبُحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبُحْ فَلْيَذْبُحْ بِاسْمِ الله)). [راجع: ٩٨٥]

(۱۳۹۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہ نبی کریم کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس رہائٹی نے نبیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے دو مینڈھوں کی قربانی کی اور ذریح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر مردھا

( \* \* ۱۹ م) ہم سے حفص بن عمر حوضی نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب بڑا تھ نے کہ وہ نبی کریم سائی کیا کہ بماتھ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو موجود تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور ذریح کر کے اور جس نے ذریح ابھی نہ ذریح کر کیا ہو تو وہ اللہ کانام لے کر ذریح کرے۔

الله كى كبريائى كے ساتھ اس كانام لينااس سے مدد جابنا يى باب سے مطابقت ہے۔

(۱۰۷۱) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ور قاء نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کریم ملٹھیلم نے فرمایا' اپنے باپ دادوں کی قتم نہ کھایا کرو۔ اگر کسی کو قتم کھائی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قتم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

ترفدی نے ابن عمر جی اور سے روایت کیا اور حاکم نے کہا صبح ہے کہ آخضرت ملی ایم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا اور کسی کی قشم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس باب میں حضرت امام بخاری راٹیے نے متعدد احادیث لاکریہ ثابت کیا کہ اسم مسمٰی کا عین ہے اگر غیر ہوتا تو نہ اسم سے مدد لی جاتی نہ اسم پر ذرج کرنا جائز ہوتا نہ اسم پر کتا چھوڑا جاتا۔ علی ھذا القیاس۔

الذَّاتِ باب الله تعالى كوذات كه سكت بين (اسى طرح مخص بهي

کہ سکتے ہیں) یہ اس کے اساء اور صفات ہیں

اور خبیب بن عدی بڑا تھ نے مرتے وقت کما کہ بیرسب تکلیف اللہ کی ذات کا ذات مقدس کے لیے ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے ذات کا لفظ لگا۔

(۲۰۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'انہیں عمو بن ابی سفیان بن اسید بن جاربہ ثقفی ١٤ - باب مَا يُذْكُرُ فِي الذَّاتِ

وَالنَّعُوتِ وَأُسَامِي اللهِ وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَه فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى.

٧٤٠٢ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

نے خبردی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور ابو ہریرہ بولٹن کے شاگردول میں تھے کہ ابو ہریرہ بولٹن نے عضل اور میں تھے کہ ابو ہریرہ بولٹن نے عضل اور قارہ والوں کی درخواست پر دس اکابر صحابہ کو جن میں خبیب بولٹن بھی میں خبیب بولٹن بھی میاف تھے 'ان کے ہاں بھیجا۔ ابن شماب نے کما کہ مجھے عبیداللہ بن عیاض نے خبردی کہ حارث کی صاحبزادی زینب نے انہیں بتایا کہ جب لوگ خبیب بولٹن کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے (اور وہ قید میں تھے) تو خبیب بولٹن کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے (اور وہ قید میں تھے) تو اس دان نے صفائی کرنے کے لیے استرہ لیا تھا'

الله كي توحيد كابيان اور جميه كارد

جن میں اللہ پر لفظ ذات کا اطلاق کیا گیا ہے یی باب سے مطابقت ہے۔
"اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے
اس کی پروا نہیں کہ مجھے کس پہلو پر قتل کیا جائے گا اور میرایہ مرنا اللہ
کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے گا تو میرے عمرے عمرے عمرے مکر کے ہوئے
اعضاء پر برکت نازل کرے گا۔"

جب وہ لوگ خبیب بڑائٹر کو حرم سے باہر قتل کرنے لے گئے تو انہوں

أبي سُفْيَانَ بْنِ أُسَيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِي حَلِيفٌ لِبَنِي رُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيفٌ لِبَنِي رُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله فَلَّا عَشَرَةَ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنْهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنْهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنْهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا السَّتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا، فَلَمَّا السَّتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا، فَلَمَّا خَيَبُ اللهَ عُرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُيَبُ اللهُ نَصَارِيُ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلْ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَقَّ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ يُقَتَلَهُ ابْنُ الْحَرِثِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أَصَيْبُوا.

[راجع: ٣٠٤٥]

> جب مسلمال بن کے دنیا سے چلوں میرا مرنا ہے خدا کی ذات میں تن جو ککڑے کرے اب ہو جائے گا

١٥ - باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة:

مجھ کو کیا ڈر ہے کسی کروٹ گروں وہ اگر جاہے نہ ہوں گا میں زبوں اس کے عکزوں پر وہ برکت دے فزوں باباللہ تعالیٰ کاارشاد سورۂ آل عمران میں

"اور الله اپنی ذات سے حمیس ڈراتا ہے۔" اور الله تعالی کا ارشاد سورہ ماکدہ میں (عیسیٰ عَلِاللہ کے الفاظ میں) اور یااللہ! تو وہ جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے لیکن میں وہ نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے"

1117.

الله براس کے نفس کا اطلاق ہوا جو نص صریح ہے الذا تاویل ناجاز ہے۔

٧٤٠٣ حداثناً عُمَوُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عِنْ بَنِ عَفْصِ بْنِ عِيْاتْ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَجْلِ ((مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ). [راجع: ٤٦٣٤]

آدی کے لیے یہ عیب ہے کہ اپنی تریف پند کرے لیکن پروردگار کے حق میں یہ عیب نہیں ہے کیونکہ وہ تریف کے مین ہے جا کہ اپنی تریف کی سیاری بیٹنے نے سیاری بیٹنے نے سیاری بیٹنے نے اس کو لاکر اس کے دو سرے طریق کی طرف اپنی عادت کے موافق اشارہ کیا۔ یہ طریق تغیر سور ہ انعام میں گزر چکا ہے۔ اس میں اتنا ذاکد ہے ولذلک مدح نفسہ تو نفس کا اطلاق پروردگار پر ثابت ہوا۔ کرمانی نے اس پر خیال نہیں کیا اور جس مدیث کی شرح کتاب التغیر میں کر آئے تھے اس کو یمان بھول گئے۔ انہوں نے کما مطابقت اس طرح سے ہے کہ احد کا لفظ بھی نفس کے لفظ کے مثل ہے۔

(۱۹۴۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ نے بیان کیا' ان سے الم حزہ نے بیان کیا' ان سے الم جریرہ بھٹھ ان سے الم جریرہ بھٹھ کے کہ نبی کریم سے آتا نے فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیاتو اپنی کتاب میں اسے لکھا' اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ "میری رحمت میرے غضب پر السے عالم اور میں عالی ہے۔"

(۵۰۷۵) ہم سے ہمارے والد ن کما ہم سے اعمش نے کما میں نے ابو صالح سے سااور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بہان کیا کہ نمی کریم ساٹھ ہوں اور جب بھی وہ جھے یاد کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب بھی وہ جھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ پس جب وہ جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ جھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں ذَا كُدَ إِلَى مَدَ نَفِسَهُ وَ هُمْ كَا الْحَالُ لِوَدَرُوا الْفَيْرِ مِنْ كَرَآئَ عَنْ اللّهِ حَمْزَةً، النّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْخَلْقَ كَتَبُ عَلَى الْمَوْشِ إِنَّ الْخَلْقَ كَتَبُ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى الْمَوْشِ إِنَّ الْخَلْقَ كَتَبُ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى الْمَوْشِ إِنَّ الْخَلْقَ كَتَبُ عَلَى الْمَوْشِ إِنَّ الْخَلْقِ وَصَعْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَوْشِ إِنَّ الْخَمْشِ مَعْمَتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُولًا الله تَعَالَى: أَبِي هُورَيْهُ فِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِي أَبِي هُورَيْهُ فِي الله تَعْلَى : أَبِي هُورَيْهُ فِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللهِ تَعَالَى: أَبِي هُورَيْهُ فِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللهِ تَعَالَى: ((أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا مَعْهُ إِذَا مَالِحٍ عَنْ مَا لَوْهُ مَا لَهُ مُوانَ ذَكُورُتُهُ فِي مَلِا خَوْرَاهُ إِلَا مَالَالِحَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

تَفَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيٍّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةٌ». [طرفاه في : ٧٥٠٥، ٢٥٥٧].

١٦ – باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿كُلُّ

شَيْء هَالِكُ إلاّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]

اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہوں۔ میری طرف چل کر آتا ہوں۔

لینی میرا بنده میرے ساتھ جیسا گمان رکھ گایں ای طرح اس سے پیش آؤں گا۔ اگر یہ گمان رکھ گا کہ میں اس کے قصور سیسی میں اس کے قصور سیسی میں اس کے میں اس کے میں اس کو عذاب کروں گا تو ایسا ہی ہو گا۔ حدیث سے یہ لکلا کہ رجا کا جانب بندے میں غالب ہونا چاہیے اور پروردگار کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اگر گناہ بہت ہیں تو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ان الله یعفو الذنوب جمیعا انه ھو الففود الرحیم ۵ (الزمر: ۵۳)

باب سورہ فضص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد "اللہ کے منہ کے سواتمام چیزیں مث جانے والی ہیں۔"

آرہ امام بخاری روایت کی ہے ہے کہ منہ کا اطلاق پروردگار پر قرآن و حدیث میں آرہا ہے اور گمراہ جمیہ نے اس کا انکار کیا سیست کیسیست ہے۔ انہوں نے منہ سے ذات اور ید سے قدرت کے ساتھ تاویل کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ روایتے نے اس کا رد کیا ہے۔

٣٠ ٤٧- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدِ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الله يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُم ﴿ قَالَ النّبِي ﴿ اللهِ عَنْ تَحْتِ مِنْ فَوْقِكُم ﴾ قَالَ النّبي ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ بِوَجْهِكَ فَالَ: ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۱۴۰۷) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد نے بیان کیا کہ کیا' ان سے عمرو نے اور ان سے جابر بن عبداللہ فی اللہ فی آتے ہیاں کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔"آپ کہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے" تو نبی کریم التھ پیا نے کہا" میں تیرے منہ کی پناہ مانگا ہوں۔" پھر آیت کے یہ الفاظ نازل ہوئے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ "وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچ سے عذاب آجائے۔" تو آنحضرت سل کیا ان پھریہ دعا کی کہ میں تیرے منہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھریہ آیت نازل ہوئی بھریہ دیا کی حمی تیرے منہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھریہ آیت نازل ہوئی عذاب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سل جاتے فرمایا کہ یہ آسان ہے بہ عذاب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سل جاتے فرمایا کہ یہ آسان ہے بہ عذاب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سل جاتے فرمایا کہ یہ آسان ہے بہ عنداب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سل جاتے فرمایا کہ یہ آسان ہے بہ خواب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سل جاتے فرمایا کہ یہ آسان ہے بہ کی نیست الگلے عذابوں کے۔

کیونکہ ان میں سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ امت عرصہ سے اس عذاب میں گر فتار ہے اور وہ اس کو عذاب ماننے کے لیے تیار نعیں' صد افسوس۔

باب سورہ طہ میں اللہ تعالی کا حضرت موسیٰ عَلِائل سے فرمانا کہ "میری آئکھوں کے سامنے تو پرورش پائے۔"اور آرشاد خداوندی سورۂ قمر میں "نوح کی کشتی ہماری آئکھوں

١٧ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : [طه : ٣٩] ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ تُغَذّى وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ تَجْرِي

[راجع: ٤٦٢٨]

### کے سامنے پانی پر تیررہی تھی۔

(ک میں کے) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جو بریہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ سے اپی آ نکھ کی طرف اشارہ کیا اور دجال میے کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھاہوا دانہ ہو۔

البت ہوا کہ اس کی شان کے مطابق اس کی آگھ ہے اور وہ بے عیب ہے جس کی تاویل جائز نہیں۔

(۱۹۰۸) ہم سے حقص بن عمر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے فقادہ نے خبردی کما کہ میں نے انس بڑاٹھ سے سااور ان سے نبی کریم ساڑی اس نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھی جسیج ان سب نے جھوٹے کانے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وہ دجال کانا ہو گا اور تہمارا رب (آکھول والا ہے) کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہو گالفظ کافر۔

## بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: 18] الله يرلفظ آنكه كااطلاق ثابت بوا-

٧٤٠٧ - حدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّتَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْد الله قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَاقَالَ: ((إِنَّ الله لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ الله لَيْسَ بِاعْوَرَ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ((وَإِنَّ الْمَسْعَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَّ الْمَسْعَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَّ عَيْنِهُ عِنْبَةً طَافِيَةً)). [راجع: ٣٠٥٧]

٧٤٠٨ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَفْعَةُ أَنْسَاً شَفْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِي الله قَالَ: ((مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِي إلاّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ بَعْثُ اللهُ عَوْرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ الْكَذَابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ الْعَوْرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِلٌ).

[راجع: ٧١٣١]

یہ مسے وجال کا حال ہے جو وجال حقیق ہو گا باتی مجازی وجال مولویوں' پیروں' اماموں کی شکل میں آکر امت کو گمراہ کرتے رہیں گے جیسا کہ حدیث میں ثلاثون وجالون کذابون کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کی بے عیب آ کھ کا ذکر آیا۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔

باب الله تعالیٰ کاارشاد سور هٔ حشر میں ''وہی الله ہر چیز کاپیدا کرنے والااور ہر چیز کا نقشہ کھینچنے والا ہے۔''

(۹۰ ۲۸) ہم سے اسحاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے عفان نے بیان کیا 'کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا 'کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے محمد بن کیجیٰ بن حبان نے بیان کیا 'ان سے ابن محیرز نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑائی نے کہ غزوہ بنوالمصطلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملیں تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں لیکن حمل نہ محمرے۔ چنانچہ لوگوں نے آمخضرت ماڑیجا سے عزل کے لیکن حمل نہ محمرے۔ چنانچہ لوگوں نے آمخضرت ماڑیجا سے عزل کے

١٨ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿ هُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارِى الْمُصَوِّرُ ﴾ ٧٤٠ حدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةً، حَدَّثَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَانْ، عَن ابي سَعيدِ الْحُدْرِيِّ عَن ابي سَعيدِ الْحُدْرِيِّ فَي الْمُصْطَلِق أَنَّهُمْ أَصَابُوا

سَبَايًا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِفُوا بِهِنَّ وَلَا

يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيِّ ﴿ الْعَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ ( ( مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللهِ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةً: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

فَقَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوفَةً إِلاَّ الله خَالِقُهَا).

[راجع: ٢٢٢٩]

عزل کا معنی صحبت کرنے پر انزال کے وقت ذکر کو باہر نکال دینا ہے۔ آیت کے الفاظ خالق الباری المصور ہرسہ کا اس سے اثبات ہوتا ہے' یکی باب سے تعلق ہے۔

19- باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ لِمَا نَدُهُ لَهُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَا نَاتُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِ

خَلَقْتُ بِيَدَيُّ﴾ [ص: ٧٥]

الله تعالى كے ليے دونوں ہاتھوں كا ہونا برحق ہے محرجيسا الله ہے ويسے اس كے ہاتھ ہيں ہم كو ان كى كيفيت معلوم نہيں۔ اس ميں كريد كرنا بدعت ہے۔ الله تعالى كى جمله صفات واردہ كے بارے ميں كيي اعتقاد ركھنا چاہيئے۔ امنا بالله تحما هو باسمانه وصفاته۔

(۱۹۲۵) بھو سے معاذبن فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے انہوں نے قادہ بن دعامہ سے انہوں نے انس بڑاتھ سے کہ آخصرت سائیلیا نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح جیے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا (دہ گری وغیرہ سے دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا (دہ گری وغیرہ سے پیشان ہو کر) کہیں کے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملاً۔ چنانچہ سب مل کر آدم ملاً۔ چنانچہ سب مل کر قار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے (خاص) اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہرچیز کے نام آپ کو بتلائے (ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا) پچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام طے۔ کہیں گے میں اس آگہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام طے۔ کہیں گے میں اس لؤت نہیں ان کو وہ گناہ یاد آجائے گا جو انہوں نے کیا تھا (ممنوع پہلے درخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے جات میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پہلے ورخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایسا کو نورخ پیلے کو نورخ پہلے کی ان سے کھانا کو نورخ کیا کو نورخ پلے کو نورخ پرانے کو نورخ کو نورخ کے پاس جائے کو نورخ کو نورخ کی بی بولنا ہورخ کیا تھا کو نورخ کیا ہور کیا ہور کے بی بولنا ہورخ کیا تھا کو نورخ کیا ہورک کے بولنا ہورخ کیا ہورخ کے بولنا ہورخ کیا ہورک کیا ہورک کے بولنا ہورخ کیا ہورک کو بولنا ہورک کیا ہورک کے بولنا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کو کرنے کو بولنا ہورک کیا ہورک کو کرنے کو کرنے کیا ہورک کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے ک

پغیریں جن کو اللہ تعالی نے زمن والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ

متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عن بھی کروتو کوئی قباحت
نہیں گر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالی نے پیدا ہونا لکھ
دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی (اس لیے تمہارا عن کرنا بیکار ہے۔
موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔) اور مجاہد
نے قزعہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابوسعید خدری بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم ملتی ہے نے فرمایا کوئی بھی جان جو پیدا ہوئی ہے 'اللہ تعالی ضرور اسے پیدا کرے رہے گا۔

باب الله تعالى في (شيطان سے) فرمايا "تونے اس كو كيول

سجدہ نہیں کیا جے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔"

**€**(542)**>833(8)€**(542)

لوگ سب نوح مَلِاتِنَا کے ماس آئیں گے ، وہ بھی ہی جواب دیں گے ، میں اس لا کُق نہیں اپنی خطاجو انہوں نے (دنیا میں) کی تھی یاد کریں گ۔ کمیں گے تم لوگ ایسا کرو اہراہیم پیغیرکے پاس جاؤجو اللہ کے خلیل ہیں (ان کے پاس جی ) گے) وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں ك ميں اس لا كق نهيں تم موسى عيفيركے پاس جاؤ الله نے ان كو توراة عنایت فرمائی' ان سے بول کر باتیں کیں۔ یہ لوگ موسیٰ مُلائدًا کے پاس آئیں گے وہ بھی ہی کہیں گے میں اس لائق نہیں اپنی خطاجو انہوں نے دنیامیں کی تھی یاد کریں گے مگرتم ایسا کروعیسی پیغیرے پاس جاؤوہ الله کے بندے 'اس کے رسول' اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ مَلاِئلُا کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لا کُق نہیں تم ایسا کرو محد ماٹھیے کے پاس جاؤ دہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی تیجیلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخریہ سب لوگ جمع ہو كر ميرے پاس آئيں گے۔ ميں چلوں گا اور اپنے پرورد گاركى بارگاه میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا'مجھ کو اجازت ملے گی۔ میں اپنے یرورد گار کو دیکھتے ہی سجدے میں گریڑوں گااور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں بڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد علم ہو گا "مجر اینا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تہماری عرض سنی جائے گی تہماری درخواست منظور ہو گی متمهاری سفارش مقبول ہو گی۔ اس وقت میں این مالک کی ایس ایس تعریفیں کروں گاجو وہ مجھ کو سکھاچکا ہے۔ (یا سکھلائے گا) پھرلوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا' چرلوث کراپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گااور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گریزوں گاجب تک پروردگار چاہے گاجھے کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو گا "محمد اپنا سر اٹھاؤ جو تم کھو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہو گی پھر میں اپنے پروردگار کی الىي تعريفيں كروں گاجو الله نے مجھ كو سكھلائيں (يا سكھلائے گا)اس کے بعد سفارش کر دوں گالیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے

ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَليلَ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلَكِن اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ الله التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْليمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِينَتهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ انْتُوا عيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ، فَيَأْتُونِي فَانْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عُلَيْهِ فَإِذًا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ : يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّى بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمُّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ ارْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ ا للهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعِ مُحَمَّدُ وَقُلْ: يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفّعُ فَأَحْمَدُ رَبّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَٱدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ ارْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشِيَفُعْ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، مَمَّ ارْجِعُ فَأَقُولُ: يَا

رَبِّ مَا بَقِيَ فَى النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ، مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّهِ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً)).

[راجع: ٤٤]

گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھرلوث کرایے بروردگار کے یاس حاضر ہوں گا اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گریڈوں گا جب تک یروردگار جاہے گا مجھ کو سجدے میں بڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو گامحمد اپنا سراٹھاؤ جوتم کمو کے ساجائے گااور سفارش کروگ تو قبول ہو گی پھر میں اپنے بروردگار کی الی تعریفیں کروں گاجو اللہ نے مجھ کو سکھائیں (یا سکھلائے گا) اس کے بعد سفارش شروع کردوں گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کردی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھرلوث کر اپنے بروردگار کے پاس حاضر ہوں گا۔ عرض کروں گایایاک پروردگار! اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گھے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہیشہ رہنے کے لائق ہیں العنی کافر اور مشرک) انس بناٹنر نے کما آنخضرت ماٹھیا نے فرمایا ' دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے (دنیا میں) لا الہ الا اللہ کما ہو گا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہو گا پھروہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کما ہو گا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہو گا۔ (گیہوں جو سے چھوٹا ہو تا ہے) پھروہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا البہ الا اللہ کما ہو گا اور ان کے دل میں چیونی برابر(یا بھنگے برابر) ایمان ہو گا۔

(ااسم) ہم سے ابوالیمان نے بیان کی کما ہم کو شعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالر تاد نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالر تاد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بوائی نے کہ رسول اللہ طاق کیا گئے نے فرمایا کا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اس رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسان و زشن پیدا کئے ہیں اس نے کتنا خرج کیا ہے۔ اس نے بھی اس میں کوئی کی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کاعرش یانی پر ہے اور اس کے دو سرے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کاعرش یانی پر ہے اور اس کے دو سرے ہاتھ میں

٧٤١٦ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((يَدُ اللهِ مَلاَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) وقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ)) وقَالَ : ((عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

ترازد ہے۔ جے وہ جھکا تا اور اٹھا تا رہتا ہے۔

وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِصُ وَيَوْفَعُ)).

[راجع: ٤٦٨٤]

آئی ہے اللہ کے لیے ہاتھ کا اثبات مقصود ہے جس کی تاویل کرنا درست نہیں ہے۔ ہندوؤں کی قدیم کتابوں سے بھی ہی طابت ہوتا سیسی کی کہ پہلے دنیا میں نرا پانی ہی پانی اور نارائن لیعنی پروردگار کا تخت پانی پر تھا۔ پانی میں سے ایک بخار نکلا اس سے ہوا پیدا ہوئی۔ ہواؤں کے آپس میں لڑنے سے آگ پیدا ہوئی' پانی کی تلجھٹ اور درد سے زمین کا مادہ بنا' واللہ اعلم۔ (وحیدی)

(۱۳۱۲) ہم سے مقدم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمارے پچا قاسم بن یجی نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مطمی میں ہوگی اور آسان اس کے دائے ہاتھ میں ہوگا کور ایس کی دوایت سعید نے مالک سے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی روایت سعید نے مالک سے کی۔

(۱۹۳۷) اور عمرین حزه نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے سالم سے سنا انہوں نے ابن عمررضی اللہ عنماسے اور انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے یمی حدیث۔ ابوالیمان نے بیان کیا انہیں شعیب نے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابوسلمہ نے خبردی اور ان سے ابو جریرہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سی جاری فرمایا۔ اللہ زمین کوائی مٹھی میں لے لے گا۔

(۱۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما اس نے یکیٰ بن سعید سے سنا' انہوں نے سفور اور سعید سے سنا' انہوں نے سفور اور سعید سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نی کریم صلی بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم )! اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کما اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اللہ آسانوں کو ایک انگل پر دوک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگل پر اور بہاڑوں کو ایک انگل پر اور دختوں کو ایک انگلی پر اور دختوں کو ایک انگلی پر اور نظو قات کو ایک انگلی پر اور سول اللہ صلی انگلی پر عدر سول اللہ صلی

٧٤١٤ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهِ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصبيع، وَالأرضينَ عَلَى اصبيع وَالْجَبَالَ عَلَى إصبيع وَالشَّجَرَ عَلَى اصبيع وَالْجَبَالَ عَلَى إصبيع وَالشَّجَرَ عَلَى

الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُهِ ﴾ [الانعام: ٩٦]

[راجع: ٣٨١١]

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله فَضَحِكَ رَسُولُ الله شَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله فَضَحِكَ رَسُولُ الله شَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﴿

یجیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن عیاض نے منصور سے اضافہ کیا' ان سے ابراہیم نے ' ان سے عبیدہ نے ' ان سے

الله عليه وسلم مسكرا ديئے۔ يمال تك كه آپ كے آگے كے دندان

مبارک و کھائی دینے گئے۔ پھر سورہ انعام کی بیہ آیت پڑھی "وما

عبداللہ بڑاللہ نے کہ پھر آنخضرت ملی کیا اس پر تعجب کی وجہ سے اور اس کی تقیدیق کرتے ہوئے ہنس دیئے۔

اللہ کے واسطے اس کی شان کے مطابق انگلیوں کا اثبات ہوا۔ حدیث سے اللہ کے لیے پانچوں انگلیوں کا اثبات ہے۔ پس اللہ پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ بغیر تاویل و تکییف ایمان لانا فرض ہے۔

قدرو االله حق قدره"

(۱۵۳۵) ہم سے عمر بن حقص بن غیاث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عمر ب والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے ہوں کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش سے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم سے سا' کہا کہ بیل نے علقمہ سے سا' کہا کہ بیل کتاب میں سے ایک انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بڑا تی کہا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوالقاسم! اللہ آسانوں کو ایک انگی پر روک لے گا' ذمین کو ایک انگی پر روک لے گا' درخت اور مٹی کو ایک انگی پر روک لے گا درخت اور مٹی کو ایک انگی پر روک لے گا اور تمام عبوں' میں بادشاہ ہوں۔ "میں نے آخضرت ساتھ کے کو دیکھا کہ آپ اس بوں' میں بادشاہ ہوں۔ "میں نے آخضرت ساتھ کے کو دیکھا کہ آپ اس بیش ویئے۔ یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے گے' پھر یہ تب برخصی وماقدروااللہ حق قدرہ"

و آگے ذکور ہے والارض جمیعًا قبضته یوم القیامة" اس دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ سلف صالحین نے ان صفات کی تاویل کو بیند نہیں فرمایا ہے۔ وہذا ہو الصراط المستقیم۔

باب نبی کریم ملتی ایم کاار شاد "الله سے زیادہ غیرت منداور کوئی نہیں"

اور عبيدالله ابن عمون عبدالملك سے روايت كى كه "الله سے زياده

٧ - باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ شَخْصَ أَغْيَرُمِنَ الله))

وَقَالَ عُبَيْدُ الله بنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ

)>8**%**(3%20%+2%)(

غيرت مند کوئي نهيں"

(۱۲ ۲۲) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک نے بیان کیا' ان سے مغیرہ رضی الله عنه کے کاتب وراد نے اور ان سے مغیرہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار ہے اس کی گردن مار دول پھريد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تك پيني تو آپ ف فرماياكيا تہيں سعد كى غيرت ير جرت ہے؟ بلاشبه ميں ان سے زيادہ غيرت مند موں اور الله تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مندہ اور الله نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے۔ چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر اور معذرت الله سے زیادہ کی کوپند نسیں 'اس لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیج اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پند نہیں۔ اس وجہ سے اس نے جنت کاوعدہ کیاہے۔

باب سورة انعام مين الله تعالى في فرمايا

اے پغیر! ان سے بوچھ کس شے کی گواہی سب سے بری گواہی ہے" تواللہ تعالی نے اپنی ذات کو "شی" سے تعبیر کیا۔ اس طرح نبی كريم النايان في الله كى مفات الله كى صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اللہ کی ذات کے سوا ہرشے ختم ہونے والی ہے۔"

(١١٧١٤) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو مالك نے خردی' انہیں ابوحازم نے اور ان سے سمل بن سعد بڑھٹر نے بیان کیا کہ نی کریم النایم نے ایک صاحب سے پوچھاکیا آپ کو قرآن میں سے کچھ شے یاد ہے؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ فلال فلال سور تیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔ الْمَلِكِ؟ لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله.

٧٤١٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رُجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله الله فَقَالَ: ((تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟ وَا لله لأَنَا أَغْيَرُ مَنْهُ، وَا لله أَغْيَرُ مِنَّى وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ)).

[راجع: ٦٨٤٦]

٢١ - باب قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهَادَةً؟ فَسَمَّى الله تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا قُل الله وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ شَيْنًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الله، وَقَالَ: ﴿كُلُّ شَيْءَ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهُهُ﴾.

٧٤١٧ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلِ: ((أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا.

[راجع: ۲۳۱۰]

۔ یہ آپ نے اس آدی سے فرمایا تھا جس نے ایک عورت سے نکاح کی درخواست کی تھی گرمبرکے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ قرآن کو لفظ شے سے تعبیر کیا۔

# ٢٢ - باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

قَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ: اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ: ارْبَفَعَ، فَسَوَاهُنَّ : خَلَقَهُنَّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْتَوَى: عَلاَ عَلَى الْعَرْشِ، وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الْمَجيدُ: الْكَرِيمُ، وَالْوَدُودُ: الْحَبيبُ يُقَالُ لَهُ: حَميدُ مَجيدٌ كَأَنَّهُ فَعيلٌ مِنْ مَاجدٍ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ.

٧٤١٨ حدُّثناً عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَاهِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِز، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ: إنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَميمٍ فَقَالَ: ((اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ)) قَالُوا: بَشُرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَٰنِ فَقَالَ: ((اقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلُ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ)) قَالُوا: قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقُّه فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: ((كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتْبَ فِيْ الذُّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ))، ثُمُّ أَتَاني رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَ، فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَفْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَآيْمُ الله لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ

#### باب سور ہُ ہود میں اللہ کا فرمان ''اور اس کاعرش پانی پر تھا'' ''اور وہ عرش عظیم کارب ہے''

ابوالعاليه نے بيان كياكه "استوى الى السماء" كامفهوم يہ ہے كه وه آسان كى طرف بلند ہوا "فسواهن" لينى چرانئيں پيداكيا۔ مجابد نے كہاكه "استؤى" بمعنى علا على العرش ہے۔ ابن عهاس رضى الله عنمانے فرماياكه "مجيد" بمعنى كريم ہے "الودود" بمعنى الحبيب بولئے بين محمد مجيد عيل كوزن پر ماجد سے ہواور محمود حميد سے مشتق ہے۔

(۱۸ مرے) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حزہ نے ان سے اعمش نے' ان سے جامع بن شداد نے' ان سے صفوان بن محرز نے اور ان سے عمران بن حصین بوالت نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملتی اللہ کے پاس تھا کہ آیکے پاس بنو تتیم کے کچھ لوگ آئے۔ آنحضرت ملتَّ الجام نے فرمایا اے بنوئمیم!بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کما کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی اب ہمیں بخشش بھی دیجئے۔ پھر آ کیے یاس یمن کے کچھ لوگ منچ تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل یمن! بنو تمیم ف بشارت نمیں قبول کی تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کما کہ جم نے قبول کرلی۔ ہم آیکے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ عاصل کریں اور تاکہ آپ ہے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچیس کہ کس طرح تھی؟ آخضرت ملی اینے فرمایا کہ اللہ تھااور کوئی چیز نہیں تھی اور الله کاعرش پانی پر تھا۔ پھراس نے آسان و زمین پیدا کئے اور اوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی (عمران بیان کرتے ہیں کہ) مجھے ایک مخص نے آکر خردی کہ عمران این او نٹنی کی خراو 'وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں فلا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیل میدان حائل ہے اور خدا کی قتم میری تمنا تھی

کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھا ہو تا۔

الله كاعرش ير مستوى مونا برحق ب اس ير بغير تاويل ك ايمان لانا ضروري ب اور تاويل سے بچنا طريقه سلف بـ

(۱۹۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی انسیں ہمام نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا اللہ تعالی کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے۔ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کاعرش پانی پر تھااور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازوہ جے وہ اٹھا تا اور جھکا تاہے۔

الله کے ہر دو ہاتھ ثابت ہیں جیسا اللہ ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں۔ اس کی کیفیت میں کرید کرنا بدعت ہے۔

(۱۲۰۰) م سے احمد نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن ابی برالمقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ا ابت نے اور ان سے انس بوالتی نے بیان کیا کہ زید بن حاری واللہ (این بیوی کی) شکایت کرنے لگے تو آنخضرت ملٹھا نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ ری کھانے بیان کیا کہ اگر آنخضرت ماٹھ کیا کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تواسے ضرور چھیاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب وجی کیا تمام ازواج مطمرات پر فخرسے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تہمارے گھروالوں نے شادی کی۔ اور میری الله تعالی نے سات آسانوں کے اور سے شادی کی اور ثابت چھیاتے ہیں جے اللہ ظاہر کرنے والا ہے" زینب اور زید بن حارثہ ری اور کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ. [راجع: ٣١٩٠]

٧٤١٩ حدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إلَّ يَمِينَ الله مَلاى، لا يَغيضُهَا نَفَقَةٌ سَجَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ)).[راجع: ٤٦٨٤]

• ٧٤٢ - حدَّثَنا أَخْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: ((اتُّق الله وَأَمْسِكْ عَلْيَكَ زَوْجَكَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمَا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ: ﴿وَتُحْفَي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةً.

[راجع: ٤٧٨٧]

حدیث سے اللہ تعالی کا ساتوں آسانوں کے اور ہونا اابت ہے۔ باب سے یمی مناسبت ہے۔

٧٤٢١ حدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

(۱۲۲۲) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عیلی بن طممان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک رضی

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2

مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَنِدِ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتُ تَقُولُ: إنَّ ا لله أنكَحَني فِي السَّمَاءِ.[راجع: ٤٧٩١] اس حقیقت کو ان ہی لفظوں میں بلا چون و چرا تسلیم کرنا طریقه سلف ہے۔

> ٧٤٢٢ حدَّثناً أبُوالْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُوالزُّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّ الله لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضبي)).

> عرش ایک مخلوق ہے جس کا وجود قدیم ہے۔ ٧٤٢٣ حدَّثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثَني أَبي حَدَّثَني هِلاَلْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ آمَنَ بالله. وَرَسُلِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُدَخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَوَ في سَبيل الله أوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيهَا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نُنَبِّيءُ النَّاسَ بِذَلِك؟ قَالَ: ((إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْن مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)).[راجع: ٢٧٩٠]

الله عنه سے سنا' انہول نے بیان کیا کہ بردہ کی آیت ام المومنین زینب بنت جحش رضی الله عنها کے بارے میں نازل ہوئی اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمہ کی دعوت دی اور زینب رضی الله عنها تمام ازواج مطهرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نكاح الله في آسان يركرايا تفاء

(۲۲۲۲) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کمامم کو شعیب نے خردی 'انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اور اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ سے بڑھ کرہے۔

(۲۲۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ ے محد بن فلیح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا انہوں نے کمامجھ سے ہلال نے بیان کیا ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في فرمايا جو الله اور اس ك رسول ير ايمان لايا مماز قائم کی ' رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ خواہ اس نے ہجرت کی ہویا وہیں مقیم رہا ہو جہال اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کما یارسول اللہ! کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہتے میں جماد كرنے والوں كے ليے تيار كيا ہے ، ہر دو در جوں كے در ميان اتنا فاصله ہے جتنا آسان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کاسوال کرو کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نهرس نکلتی ہیں۔

جنوں کو اور عرش کو ای ترتیب سے تلم کرنا آیت "الذین یومنون بالغیب" کا تقاضا ہے آمنا بما قال الله وقال رسوله (۲۲۲۲) ہم سے کی بن جعفرنے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا'ان سے اعمش نے اور ان سے ابراہیم تھی نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوذر بناٹند نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول الله ملتی الله بیٹھے ہوئے تھے کھرجب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابوذر! کیا ممہس معلوم ہے بیہ کمال جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت جاہتا ہے پھراسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کماجاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جمال سے آئے ہو۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی "ذالک مستقرلها" عبدالله رہالتہ کی قرأت یوں ہی ہے۔

٧٤٢٤ - حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((يَا أَبَا ذُرُّ هَلْ تَدْرى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟)) قَالَ: قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنْ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُّ لَهَا وَكَأَنُّهَا قَدْ قيلَ لَهَا ارْجعي مِنْ حَيْثُ جنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبهَا ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا ﴾ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ. [راجع: ٣١٩٩]

آئی ای مدیث اور فرر چی ہے۔ اس مدیث سے یہ نکا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور زمین ساکن ہے جیسے اسکلے فلاسفہ کا سیرے اور تھا اور ممکن ہے کہ حرکت ہے یہ مراد ہو کہ ظاہر میں جو سورج حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر اس صورت میں لوث جانے کا لفظ ذرا غیر چیاں ہو گا۔ دو سرا شبہ اس حدیث میں ہے ہو تا ہے کہ طلوع اور غروب سورج کا باعتبار اختلاف اقالیم اور بلدان تو ہر آن میں ہو رہا ہے پھرلازم آتا ہے کہ سورج ہر آن میں سجدہ کر رہا ہو اور اجازت طلب کر رہا ہو۔ اس کا جواب بد ہے کہ بیشک ہر آن میں وہ ایک ملک میں طلوع دوسرے میں غروب ہو رہا ہے اور ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا مجدہ گزار اور طالب تھم ہے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سجدے سے سے سجدہ تھوڑے مراد ہے جیسے آدمی سجدہ کرتا ہے بلکہ سجدہ قبری اور حالی لیعنی اطاعت اوا مر خداوندی ۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عرش کے تلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ بھی بالکل صیح ہے۔ معلوم ہوا پروردگار کا عرش بھی کروی ہے اور سورج ہر طرف سے اسکے کے واقع ہے کیونکہ عرش تمام عالم کے وسط اور تمام عالم کو محیط ہے۔ اب سے اشکال رہے گا۔ فانها تذهب ی تسجد تحت العوش میں حتی کے کیامعنی رہیں گے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ حتی یمال تعلیل کے لیے ہے یعنی وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ہیشہ عرش کے تلے سربہود اور مطیع اوامر خداوندی رہے۔ نوٹ: سائنسدانوں اور جغرافیہ دانوں کے مفروضے آئے روز بدلتے رہتے ہیں ہمیں ای چز پر ایمان رکھنا چاہئے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور سجدہ بھی کیفیت اللہ تعالی بمتر جاتا ہے (محمود الحن

> ٧٤٢٥ حدَّثَناً مُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْن السُّبَّاق أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ. عَنِ ابْنِ

(۱۳۲۵) م سے موی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ے ابراہیم نے 'انہول نے کہا ہم سے ابن شماب نے بیان کیا'ان سے عبید بن سباق نے بیان کیا اور ان سے زید بن ثابت رضی الله عنه نے بیان کیا۔ اور لیث نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن خالد نے

شِهَابِ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّئُهُ قَالَ: ارْسَلَ الِيَّ اَبُو بَكْمٍ فَتَتَبَّغْتُ الْقُرْآنَ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النُّوبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. حدَّثَنَا أَنْفُسِكُمْ ﴾ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. حدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيّ.

[راجع: ۲۸۰۷]

باب كى مناسبت اس آيت مين عرش كا ذكر به - ٧٤٢٦ حدثنا مُعلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سَعيدٍ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَى يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ: قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَى يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله الْعَلَيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَلْمِ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَلْمِ وَرَبُ الأَرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْحَريمِ)).[راجع: ١٣٤٥]

٧٤٢٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ)). [راجع: ٢٤١٢]

٧٤ ٢٨ وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الله 
 بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بحر بناٹھ نے جھے بلا بھیجا' پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سور ہ توبہ کی آخری آیت ابو خریمہ انصاری بناٹھ کے پاس پائی۔ یہ آیات مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھیں۔ لقد جاء کم دسول من انفسکم۔ سور ہ برائت کے آخر تک۔ ہم سے یجی بن بکیرنے بیان کیا' ان سے لیٹ نے بیان کیا اور ان سے یونس نے یمی بیان کیا اور بیان کیا کہ ابو خریمہ انصاری بناٹھ کے پاس سور ہ تو تو یک سور ہ تو تو کیاں سے سور ہ تو تو کی بیان کیا اور بیان کیا کہ ابو خریمہ انصاری بناٹھ کے پاس سور ہ تو تو کی آخری آیات یا کیں۔

(۱۲۲۹) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے سے داللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جانے والا بردا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ "

عرش عظیم ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ خدا جانے تاویل کرنے والوں نے اس پر کیوں غور نہیں کیا۔

(۱۳۲۷) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوسعید خدری بناٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھ کے نے فرمایا' قیامت کے دن سب لوگ بیموش کردیئے جائیں گے پھریس سب سے پہلے ہوش میں آکر موئ مالاتھ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے میں آکر موئ مالاتھ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے موں گے۔

(۱۲۸ه) اور ماجشون نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی ان سے ابو مررہ وفائلہ نے کہ نبی کریم ماٹھ کیا نے فرمایا

پھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ موٹیٰ مَلِاللّا عرش کایا یہ تھاہے ہوئے ہیں۔ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿(فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بالْعَرْشِ).

[راجع: ۲٤۱۱]

باب سے یہ مناسبت ہے کہ اس میں عرش کا ذکر ہے۔ عرش کی تاویل کرنے والے طریقہ سلف کے ظاف بولتے ہیں۔ غفراللہ امم (آمین) ۲۳ – باب قول اللہ تَعَالَى کا فرمان باب سور کمعارج میں اللہ تعالَی کا فرمان

"فرشة اور روح القدس اس كى طرف چرهة بين"
اور الله جل ذكره كاسورة فاطريس فرمان كه "اس كى طرف پاكيزه كليه چرهة بين" اور ابوجره في بيان كيا ان سے ابن عباس بي الله في ابوذر روالله كو جب بى كريم الله يلم كي بعثت كى خبر ملى تو انهول في اپنه كريم الله يلم كي بعثت كى خبر ملى تو انهول في اپني كيم اس كي بعائى سے كما كه مجمع اس شخص كى خبر لاكر دو جو كمتا ہے كه اس كي پاس آسان سے وى آتى ہے۔ اور مجابد في كما نيك عمل پاكيزه كلم كو الله تك پنچا ديتا ہے) ذى المعارج سے مراد فرشة بين جو آسان كى طرف چرسة بين -

﴿ تَعُونُ جُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ وَقَالَ ابُوجَمْرَةَ: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بَلَغَ ابَا ذَرً مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِأَحِيهِ: اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْحَبَرُ مِنَ السَّماءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمِ الطَّيْبَ. يُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ: الْمَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى الله.

اس باب میں امام بخاری روائیے نے اللہ جل جلالہ کے علو اور فوقیت کے اثبات کے دلائل بیان کئے ہیں۔ اہلحدیث کا اس پر النہ کے اللہ عنہ اللہ علی اللہ عنہ اللہ علی اللہ مخص اللہ اللہ کو اوپر سمجھنا یہ انسان کی فطرت میں واضل ہے۔ جابل سے جابل مخص جب مصیبت کے وقت فریاد کرتا ہے گرجمیہ اور النے اتباع نے برخلاف شریعت و برخلاف فطرت انسانی فوقیت رحمانی کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جم نماز میں بھی بجائے سمجان ربی الاعلیٰ کے سمجان ربی الاسفل کماکرتا۔ استخت اللہ علیہ۔

٧٤٢٩ - حدَّثَنَا إسْماعيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
(۱۲۲۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ان سے ابو ہریرہ بھاتھ کیا ان سے ابو الزیاد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بھاتھ نے کہ رسول اللہ ساتھ آئے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں ' پھردہ اوپر چڑھتے ہیں۔ جنہول نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے طلا نکہ اسے تمہاری خوب خرہے۔ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم طلا نکہ اسے تمہاری خوب خرہے۔ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز بڑھ رہے تھے۔

[راجع: ٥٥٥]

(۱۹۳۹) اور خالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہررہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا جس نے طال کمائی سے ایک مجبور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک طال کمائی بی کی خیرات کی فیرات کی فیرات کی فیرات کی فیرات کر نے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھا تا کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھا تا رہتا ہے وی تم میں سے اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے' یمال رہتا ہے وی کی تم میں سے اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے' یمال تک کہ وہ بہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ورقاء نے اس صدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا' انہوں نے سعید بن بیار سے' انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھے' سے اور انہوں نے نبی کریم ساتھ کے سے اس میں بھی بے ابو ہریرہ بڑا تھے' سے اور انہوں نے نبی کریم ساتھ کے وطال کمائی میں سے فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو طال کمائی میں سے فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو طال کمائی میں سے

[راجع: ۱٤۱٠]

اس کو امام بیمق نے وصل کیا ہے۔ امام بخاری رواٹھ کی غرض اس سند کے لانے سے یہ ہے کہ ور قاء اور سلیمان دونوں کی روایت میں اتنا اختلاف ہے کہ ور قاء اپنا شیخ الشیخ سعید بن یبار کو بیان کرتا ہے اور سلیمان ابوصالح کو' باقی سب باتوں میں اتفاق ہے کہ اللہ کی طرف پاک چیزی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے دائیں ہاتھ کا اثبات بھی ہے۔

٧٤٣١ حدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ الْعَلَيْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْحَلِيمُ، لاَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبُ اللهِ وَبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَرَبُ الْعَطْمِ، لاَ الله الله الله وَرَبُ الْعَطْمِ، لاَ الله الله الله وَرَبُ الْعَطْمِ، لاَ الله الله الله ورَبُ الْعَطْمِ، لاَ الله الله الله ورَبُ الْعَطْمِ، لاَ الله الله ورَبُ الْعَرْشِ الْكَويم)).

(اسم ۱۹۲۷) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے بزید بن زریع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان
کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے ابن عباس
بی ان کے کہ نبی کریم ملٹھایم یہ دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے "کوئی
معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبارہے۔کوئی معبود اللہ کے
سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو
آسانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

[راجع: ٦٣٤٥]

اس میں عرش عظیم کا ذکرہے باب سے یمی مناسبت ہے۔

٧٤٣٢ حدَّثَنَا فَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بُعِثَ إِلَى

( انہوں نے کہا ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن الی نعم یَا نے بیان کیا' ان سے ابن الی نعم یَا ابولغم نے ۔۔۔ قبیصہ کوشک تھا۔۔۔ اور ان سے ابوسعید رضی اللہ عنہ

نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کردیا۔ اور مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا'ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا'انہیں سفیان نے خبر دی' انہیں ان کے والد نے' انہیں ابن ابی تعم نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ علی رضی الله عنه نے یمن سے کچھ سونا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھیجاتو آنخضرت الناليان في اسے اقرع بن حابس حنظلی عيبينہ بن بدر فزاری " علقمه بن علاشه العامري اور زيد الخيل الطائي ميس تقسيم كرديا- اس ير قریش اور انصار کو غصہ آگیا اور انہوں نے کہا کہ آنخضرت مالیا کم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آنخضرت ما تھائیا نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کادل بسلاتا ہوں۔ پھرایک مخض جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں' پیشانی ابھری ہوئی تھی' دا ڑھی تھنی تھی' دونوں کلے بھولے ہوئے تھے اور سر گٹھا ہوا تھااس مردود نے کما اے محمد! (الله الله عند ور - آخضرت مله الله نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گاتو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟اس نے مجھے زمین پرامین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سبجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد رہاتھ یا حضرت عمر رہاتھ نے اس کے قتل کی اجازت جاہی تو آنحضرت ملٹ کیا نے منع فرمایا۔ پھرجب وہ جانے لگاتو آپ نے فرمایا کہ اس مخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلّق سے نیچے نہیں اترے گا'وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیئے جائیں گے جس طرح تیرشکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے 'وہ اہل اسلام کو (کافر کمہ کر) قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے ' اگر میں نے ان کادوریایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کردول

النَّبِيُّ اللَّهُ الدُّهَيْبَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أبي نُعْم، عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدرِيُّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِسِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْن حَابِسِ الْحَنْظِلِيِّ ثُمُّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عُيَيْنَةٍ أَبْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمُّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمُّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطيهِ صَنَا بيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ: إنَّمَا أَتَأَلُّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِيءُ الْجَبِينِ، كُثُّ اللَّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ : ((فَمَنْ يُطِيعُ اللهِ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنِّي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوني)) فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتَلَهُ أَرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ مِنْ ضِنْضِيء هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السُّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَم وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لْأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ)).[راجع: ٣٣٤٤]

اس باب میں امام بخاری رواقی اس مدیث کو اس لیے لائے کہ اس کے دو سرے طریق (کتاب المغازی) میں یوں ہے کہ میں ا سینے اس پاک پروردگار کا امین ہوں جو آسانوں میں لینی عرش عظیم پر ہے۔ حضرت امام بخاری رواقیے نے اپنی عادت کے موافق ] **EXECUTE** (555)

اس طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

٧٤٣٣ حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلَيدِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِبِمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ قَوْلِهِ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرً لَهُ عَنْ قَوْلِهِ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرً لَهُ عَنْ الْعَرِشِ.

نهای دان مستور [راجع: ۳۱۹۹]

(۱۳۳۳) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابراہیم تنبی نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ذر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹاہیل سے آیت "والشمس تجری لمستقرلها" کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کامتنظر عرش کے نیچ ہے۔

ابل کی سب احادیث سے امام بخاری روانی نے علو اور فوقیت باری تعالی طابت کی اور اس کے لیے جت فوق طابت کی جیمے ایل حدیث کا فدہب ہے اور ابن عباس جی اس جاس جی بھی مطلب نکالا کیونکہ عرش میں ہوں رہ العرش ہے اس سے بھی کی مطلب نکالا کیونکہ عرش تمام اجسام کے اوپر ہے اور رہ العرش عرش کے اوپر ہوگا اور تعجب ہے ابن منیر سے کہ انہوں نے امام بخاری کے مشرب کے ظاف یہ کہا کہ اس باب سے ابطال جت مقصود ہے۔ اگر امام بخاری کی بیے غرض ہوتی تو وہ صعود اور عروج کی آیتیں اور علوکی احادیث اس باب میں کیوں لائے معلوم نہیں کہ فلاسفہ کے چوذوں کا اثر ابن منیر اور ابن حجراور ایسے علاء حدیث پر کیونکر بڑا گیا جو اثبات جت کی دلیوں سے النامطلب سیجھتے ہیں یعنی ابطال جت' ان ھذا لشنی عجاب۔

ع ٧- باب قَوْلِ الله تَعَالَى: باب سورهُ قيامت مين الله تعالى كاارشاد "اس دن بعض ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى جَرِ عَرَوْتَا زَهِ بُول كَ وُهِ اللهِ عَرِب كُود يَكِينَ واللهِ بُول رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ گُنا و كي رہے ہول گے

اس باب میں امام بخاری نے دیدار اللی کا اثبات کیا جس کا جمیہ اور معتزلہ اور روافض نے انکار کیا ہے۔

٧٤٣٤ حداًنا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّنَنا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّنَنا حَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ عَنْ إسماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرير قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي اللهِ الْذَي النّبي اللهُ الْمُدْرِ قَالَ: ((إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ مَذَا الْقَمَرَ لاَ سَتَرَوْنَ مَذَا الْقَمَرَ لاَ تُصَامُونَ في رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبِ الشّمْسِ فَافْعَلُوا)).

(۱۳۳۲) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے خالد اور اس ہم نے بیان کیا کہا ہم سے خالد اور اس ہشیم نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے جریر بڑا ٹھ نے کہ ہم نبی کریم اٹھ لیم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا۔ چودھویں رات کا چاند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو کے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی۔ پس اگر حہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہوتو ایسا کرلو۔

[راجع: ٥٥٤]

طرح آ نرت میں پروردگار کا دیدار بھی ہرمومن کو بے دفت اور بلا تکلیف حاصل ہو گا۔ اب قسطلانی نے جو معلوکی سے نقل کیا کہ اس کی رؤیت بلا جت ہو گی دلیل نہیں ہے اور خشا ان کی رؤیت بلا جت ہو گی دلیل نہیں ہے اور خشا ان خیالات کا وہی تقلید ہے فلاسفہ اور پچھلے متکلمین کی۔ اللہ تعالی نے یا اس کے رسول نے کمال فرمایا ہے کہ وہ تعالی شانہ جست یا جسمیت سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ دل کی تراثی ہوئی باتیں ہیں۔

٧٤٣٥- حدَّقَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعيُّ، حَدَّثَنا الْمُوشِهَابِ، عَنْ إسْماعيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَريرِ بْنِ عَنْ جَريرِ بْنِ عَنْ جَريرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهِ عَنْ ((إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ عِيَانًا)).[راجع: ٥٥٤]

البت ہوا کہ قیامت کے دن دیدار حق تعالی برحق ہے۔

٧٤٣٦ – حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ حُسَيْنٌ الْجُعَفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بُسُرٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا جَويرٌ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنُ رَبَّكُمْ يَسَتَرَوْنُ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنُ هَذَا، لاَ تُضَامُونُ فِي رُوْنِيتِهِ) . [راجع: ٤٥٥]

٧٤٣٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّ هَلْ الله هَلْ نَرَى الله هَلْ نَرَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله الله عَلى اله عَلى الله عَلى ال

(۱۳۳۵) ہم سے بوسف بن موسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن یوسف البربوعی نے بیان کیا' ان سے ابوشہاب نے بیان کیا' ان سے ابوشہاب نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا ور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کوصاف صاف دیکھو گے۔

(۱۳۳۹) ہم سے عبرة بن عبراللہ نے بیان کیا کما ہم سے حسین جعنی نے بیان کیا کہا ہم سے حسین جعنی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے بیان بن بشرنے ان سے قبیل بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بڑا تئہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹی ہے چودھویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت شیں ہوگ ۔ شام کھلاد کھو گے ۔ بے تکلف 'بے مشقت' بے زحمت۔

قیامت کے دن دیدار باری تعالی حق ہے جو ہر مومن مسلمان کو بلا دقت ہو گا جیسے چود هویں رات کا چاند سب کو صاف نظر ا لیسٹی ہے۔ اللهم ارزفنا آمین۔

(کسس) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ' ان سے عطاء بن برید لیٹی نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھز نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آخضرت ملٹھائیم نے پوچھا' کیا چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! پھر آپ نے پوچھاکیا جب بادل نہ ہوں تو جہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کما نہیں یارسول اللہ! آخضرت ملٹھائیم دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کما نہیں یارسول اللہ! آخضرت ملٹھائیم

نے فرمایا کہ پھرتم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو کے قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گاکہ تم میں جو کوئی جس چیز کی بوجایات کیا کرتا تھاوہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جوسورج کی بوجا كرتا تھاوہ سورج كے بيجھيے ہو جائے گا'جو چاندكى يوجاكرتا تھاوہ چاند کے بیچیے ہو جائے گا اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھاوہ بتوں کے بیچیے لگ جائے گا (اس طرح قبرول تعزبول کے پجاری قبرول تعزبول کے پیچیے لگ جائیں گے) پھریہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بوے درجہ کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے ابراہیم کوان لفظوں میں شک تھا۔ پھراللہ ان کے پاس آئے گااور فرمائے گا کہ میں تمارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم بیس رہیں گے۔ یمال تك كه مارا رب آجائ جب مارا رب آجائ گاتو مم اس پچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گاجے وہ بیچانتے ہوں گے اور فرمائے گاکہ میں تمہارا رب ہوں' وہ ا قرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹے پریل صراط نصب کردیا جائے گااور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہول گے اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے اور ان انبیاء کی زبان پریہ ہوگا۔ اے اللہ! مجھ کو محفوظ رکھ جھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت سعدان کے کانوں کی طرح آئکرے ہوں گے۔ کیاتم نے سعدان دیکھا ہے؟ اوگوں نے جواب دیا کہ ہال یارسول اللہ! تو آنخضرت سال اللہ ان فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹول ہی کی طرح ہول گے۔ البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کاطول وعرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیس کے تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے اور ان میں سے بعض مکرے کر دینے جائیں گے یا بدلہ دیے جاً یں گے یا اس جیسے الفاظ بیان کئے۔ پھراللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گااور

لَيْسَ دُونهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ الله قَالَ: ﴿ وَفَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاغيتَ الطُّوَاغيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا)) شَكَ إِبْرَاهِيمُ ( (فَيَأْتِيهِمُ اللهِ فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ الله في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إلا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَنِذِ، اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان، هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إلاَّ الله، تَخُطَفُ النَّاسَ بأعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ أَوِ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ أو الْمُجَازَي أوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَتِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا

جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرکے فارغ ہو گااور دوزخیوں میں سے جے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو عکم دے گا کہ جو الله کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے تھے 'انہیں دوزخ سے باہر نکال لیس ' یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالی رحم کرنا چاہے گا۔ ان میں سے جنہوں نے کلمہ لاالہ الااللہ کاا قرار کیاتھا۔ چنانچہ فرثیتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر مجسم کروے گی سوا سجدہ کے نشان کے 'کیونکہ اللہ تعالی نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدہ کے نشان کو جلائے (یااللہ! ہم گنگاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو ہم کو تیری رحمت سے میں امید ہے) چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ بیہ جل بھن چکے ہوں گے۔ پھران پر آب حیات ڈالاجائے گااور یہ اس کے نیجے سے اس طرح اگ کر ٹکلیں گے جس طرح سلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو گا۔ ایک مخص باقی رہ جائے گاجس کاچرہ دوزخ کی طرف ہو گا'وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہو گا جے جنت میں داخل ہونا ہے۔ وہ کے گا اے رب! میرا منہ دوزخ سے چیردے کیونکہ مجھے اسکی گرم ہوائے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلساڈ الاہے۔ پھراللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا كرتارك كاجب تك الله جائ كالديم الله تعالى فرمائ كاكيااكريس تیرایه سوال پورا کر دوں تو تو مجھ سے بچھ اور مانگے گا؟ وہ کیے گانہیں' تیری عزت کی قتم!اس کے سوااور کوئی چیز نہیں مانگوں گااور وہ فخص الله رب العزت سے بوے عمدو پیان کرے گا۔ چنانچہ الله اس كامنه دوزخ کی طرف سے پھیردے گا۔ پھرجب وہ جنت کی طرف رخ كرے كا اور اسے ديكھے كا تو اتى در خاموش رہے كا جتنى در الله تعالی اے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھروہ کے گااے رب! مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی فرمائے گاکیا تو نے دعدے نہیں کئے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا

مِمَّنْ أَرَادَ الله أَنْ يَرْحَمَّهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ الله عَلَى النّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، قَيُصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَميل السُّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الله مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّار هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارُ دُخُولاً الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَني ريـحُهَا وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَقُولُ الله هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَني غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطَى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إلى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الله لَهُ: ألست قَدْ اعْطَيْتُ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَني غَيْرَ الَّذي أَعْطيتَ أَبَدًا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ: أي رَبِّ وَيَدْعُو الله حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسَأَلُكَ غَيْرُهُ وَيُعْطَى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَالِ ۗ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ

[راجع: ٨٠٦]

إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْهَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاى مَا فَيهَا مِنَ الْجَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاء الله ان يَسْكُت ثُمُ يَقُولُ: ايْ رَبُّ الْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ الله: السَّتَ قَلْ اغْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ انْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطَيت؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْطَيت؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ الله عَنْرَ مَا أَعْطِيت؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ الله عَنْرَ مَا أَعْطِيت؟ فَيَقُولُ: ايْ رَبِّ لاَ اكُونَنَّ مَا أَعْدَرَكَ فَيَقُولُ: ايْ رَبِّ لاَ اكُونَنَّ مَا الله لَهُ رَبِّ لاَ اكُونَنَّ يَوْالُ يَوْالُ يَدْعُو حَتَى الله الله لَهُ تَكُونُ الله الله لَهُ: تَمَنَّهُ الله الله لَهُ تَكْرُهُ فَسَأَلُ رَبُّهُ وَتَمَنَى حَتَى إِنَّ الله لَهُ لَهُ: تَمَنَّهُ فَسَأَلُ رَبُّهُ وَتَمَنَى حَتَى إِنَّ الله لَهُ لَيُذَكِّرُهُ فَسَأَلُ رَبُّهُ وَتَمَنَى حَتَى إِنَّ الله لَيُذَكِّرُهُ فَسَأَلُ رَبُّهُ وَتَمَنَى حَتَى إِنَّ الله لَيُذَكِّرُهُ فَسَأَلُ رَبُّهُ وَتَمَنَى حَتَى إِنَّ الله لَيُذَكِّرُهُ الله مَنْهُ عَلَى الله فَيْلَا لَهُ الله مَنْهُ عَلَى الله فَيْلُولُ الله فَيْلُ ُ الله وَكَذَا لَاكُونَا الله الله فَيْلُ ُ الله وَلِلْ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُولُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُولُ الله فَيْلُ اللهُ الله فَيْلُ الله الله فَيْلُهُ الله الله فَيْلُ اللهُ الله فَيْلُ الله الله فَيْلُ الله الله فَيْلُ الله الله فَيْلُولُ الله الله فَيْلُ الله الله

اور کھے بھی تو نہیں مائگے گا؟ افسوس ابن آدم تو کتناوعدہ خلاف ہے۔ پروه کے گااے رب! اور اللہ سے دعاکرے گا۔ آخر اللہ تعالى بوجھے گاکیااگر میں نے تیرا یہ سوال بورا کردیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا؟ وہ کے گا تیری عزت کی فتم! اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا اور جتنے اللہ جاہے گا وہ مخض وعدہ کرے گا۔ چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پنجادے گا۔ پھرجب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گاتو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گاکہ اس کے اندر سس قدر خیریت اور مسرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتی دیر چاہے گاوہ شخص خاموش رہے گا۔ پھر کے گااے رب! مجھے جنت میں پنچادے۔ اللہ تعالی اس پر کے گاکیاتو نے وعدہ نہیں کیاتھا کہ جو پچھ میں نے تحقی دے دیا ہے اس کے سواتو اور کچھ نہیں مائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گاافسوس! این آدم تو کتناوعدہ خلاف ہے۔ وہ کے گااے رب! مجھے ابنی مخلوق میں سب سے بردھ کر بد بخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعاكرتا رب كايمال تك كه الله تعالى اس كى دعاؤل يربنس دے گا'جب ہنس دے گاتو اسکے متعلق کے گاکہ اسے جنت میں داخل کردو۔ جب جنت میں اسے داخل کردے گاتواس سے فرمائے گاکہ اپنی آرزو کی بیان کر' وہ اپنی تمام آرزو کی بیان کردے گا۔ یماں تک کہ اللہ تعالی اسے یاد دلائے گا۔ وہ کے گاکہ فلال چز وفلال چز یال تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گاکہ بیہ آرزوئیں اور انہیں جیسی اور تنہیں ملیں گی۔ (اللهم اد زقنا آمین)

(۱۳۳۸) عطاء بن یزید نے بیان کیا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی حدیث کاکوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے۔ البتہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گاکہ ''بہ اور انہیں جیسی تمہیں اور ملیں گی'' تو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے دس گناملیں گی اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھے یاد آنخضرت کا یمی اند جریرہ! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھے یاد آنخضرت کا یمی

٧٤٣٨ - قَالَ عَطَاء بْنُ يَزِيدَ : وَٱلْهِوَ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَوُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدَيْثِهِ الْخُدْرِيِّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَوُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدَيْثِهِ شَيْنًا حَتّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهِ هُرَيْرَةً أَنْ اللهِ وَمَعْلَى قَالَ: ((ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ))، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: وَعَشَرَةُ امْثَالِهِ مَعْهُ يَا أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو

ارشاد ہے کہ "ب اور انہیں جیسی اور" اس پر ابو سعید خدری بھاتھ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت ملٹھائے اسے میں نے آپ کا بیہ ارشاد یاد کیا ہے کہ "تہیں بیہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے دس گنا" اور ابو ہریرہ بڑاتھ نے فرمایا کہ بیہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔ هُرَيْرَةَ : مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ: ((ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ))، قَالَ ابو سَعيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ انّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَوْلَهُ : ((ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ امْثَالِهِ))، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اهْلِ الْجَنَّةِ لَحُولًا الْجَنَّةِ (راحع: ٢٢]

آئے ہم میں اللہ تعالیٰ النے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے۔ معزلہ 'جمیہ ' متکلمین نے اللہ کے آنے کا ذکر ہے۔ ان کی دور از کار تاویلات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں اللہ کے آنے کا ذکر ہے۔ ان کی دور از کار تاویلات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مثان کے مطابق آتا بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے گر اس کی حرکت کو ہم کسی مخلوق کی حرکت سے تشیبہ نہیں دے کئے نہ اس کی حقیقت کو ہم جان کتے ہیں۔ وہ عرش پر ہے اور اس سے آسمان دنیا پر نزول بھی فراتا ہے جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں۔ ایسے ہی اس صدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا بنتا بھی ہر حق ہے جس کی تاویل کرنا غلط ہے۔ سلف صالحین کا ہمی مسلک تھا کہ اس مدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا بنتا بھی ہر حق ہے جس کی تاویل کرنا غلط ہے۔ امنا باللہ کما ھو باسمانہ وصفاتہ اس کی شان و صفت جس طرح قرآن و حدیث میں نہ کور ہے اس پر بلا چوں و چرا ایمان لانا فرض ہے۔ امنا باللہ کما ھو باسمانہ وصفاتہ ہر دو صحابیوں کا لفظی اختلاف اپنے اپنے ساع کے مطابق ہے۔ ہر دو کا مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو بے شار نعمیں عطا کرے کے فیما مات میں و تلذ الاعین۔ (الز خرف: اے)

٧٤٣٩ - حددًنا يخيى بن بُكنو، حدثنا الليث بن سفد، عن خالد بن يزيد، عن الليث بن سفيد بن ابي هلال، عن زيد عن عطاء بن يساد، عن أبي سعيد الخدري قال: بن يساد، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؛ قال: ((هل تصارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صخوا؟)) الشمس والقمر إذا كانت صخوا؟)) قلنا: لا قال: ((فائكم لا تصارون في رؤية رئيم يومند إلا كما تصارون في رؤية رئيم يومند إلا كما تصارون في رؤية رئيم الله قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب كُلُ قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب المناسب مع صليبهم، واصحاب مع المونون مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة المناسب مع من كان يعبد الله مع المنهم، وأصحاب كل آلهة مع المنهم، حتى ينقى من كان يعبد الله المناسب مع من كان يعبد الله المنه الله الله المناسب مع من كان يعبد الله المناسبة من كان يعبد الله المناسبة من كان يعبد الله المناسبة 
تھے۔ ان میں نیک وبد دونوں قتم کے مسلمان ہوں گے اور اہل کتاب کے کھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھردوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کاریت ہو تاہے (جو دور سے بانی معلوم ہوتا ہے) پھر بہود سے پوچھاجائے گاکہ تم کس کی پوجاکرتے تھے۔ وہ کمیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی پوجاکیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گاکہ تم جھوٹے ہو خدا کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی لڑکا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کمیں کے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے میراب کیا جائے۔ ان سے کما جائے گاکہ پو وہ اس چیکی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھروہ جنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ پرنساری سے کماجائے گاکہ تم کس کی پوجاکرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسے ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کما جائے گاکہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچے 'اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کمیں کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سراب کے جائیں۔ ان سے کماجائے گا کہ پیو (ان کو بھی اس چیکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا) اور انہیں بھی جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وبی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نیک وبد دونوں قتم کے مسلمان' ان سے کما جائے گاکہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جب کہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کمیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بت زیادہ ضرورت تھی اور ہم نے ایک آواز دینے والے کوساہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اور ہم اینے رب کے منظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھراللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دو سری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو گا اور کے گاکہ میں تمہارا رب ہوں! لوگ کمیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نمیں کرے گا۔ پھر پوچھ گاکیا تہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کمیں گے کہ ''ساق'' (پنڈلی) پھراللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گااور

مِنْ بَرُّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبُّرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمُّ يُؤْتَى بَجَهَنَّمَ تُفْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ الله فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ الله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُون؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمُّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ بْنَ الله فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُريدُون؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيْقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرُّ أَوْ فَاجِرِ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبَسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَخْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبُّنَا قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ في صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فيهَا أُوُّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَلاَ يُكَلِّمُهُ إلاَّ الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: الِسَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُوْمِنِ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَهُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنِ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: ((مَدْحَضَةٌ

ہر مومن اس کے لیے سجدہ بیں کر جائے گا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائس مے جو دکھادے اور شہرت کے لیے اسے سحدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں مے لیکن ان کی پیٹھ تخت کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھرائسیں بل برالیا جائے گا۔ ہم نے بوچھایا رسول الله! بل کیاچیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مجسلواں کرنے کا مقام ہے اس پر سنسنیاں ہیں 'آگارے ہیں 'چوڑے چوڑے کافٹے ہیں'ان کے سر خمرار سعدان کے کانوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر بلک مارنے کی طرح ' بھی کی طرح ' ہوا کی طرح ' تیز ر فآر کھو ڑے اور سواری کی طرح کزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صیح سلامت نجات پانے والے مول کے اور بعض جنم کی آگ سے جلس کر چ نکلنے والے ہوں مے یمال تک کہ آخری تعنص اس پر ے کسٹے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ جھے سے کرتے ہواس سے زیادہ مسلمان لوگ الله سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ اسپنے بھائیوں میں سے انہیں مجات ملی ہے تو وہ کمیں مے کہ اے ہمارے رب! مارے بعائی بھی مارے ساتھ نماز پڑھتے تے اور مارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دو سرے (نیک) اعمال کرتے تھے (ان كو بھى دوزخ سے نجات فرما) چنانچە الله تعالى فرمائ كاكم جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤاسے دوزرخ سے نکال لو اور اللہ ان کے چرول کو دوزخ پر حرام کردے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا توجہنم میں قدم اور آدھی پیٹرلی جلی ہوئی ہے۔ چنانچہ جنہیں وہ بچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں ك كروالى آئيں كے اور الله تعالى ان سے فرمائے كاكه جاؤ اور جس کے دل میں آدھی اشرنی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی تکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکالیں گے۔ پھروہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالٰی فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ بیچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔

مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطيفُ وَكَلاَليبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْد يُقَالُ لَهَا : السُّعْدَانُ الْمُؤْمِرُ عَلَيْهَا كَالطُّرْفِ وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيح وَكَأْجَاوِيدَ الْخَيْل وَالرَّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ في نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرُ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا انْتُمْ باشَدُّ لى مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَنِلْهِ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأُوْا انَّهُمْ قَلْ لَجَوْا فِي إِخْوَالِهِمْ يَقُولُونَ: رَبُّنَا إِخُوالْنَا الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَهْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دينَار مِنْ إيسمَان فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ الله صُورَهمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَفْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى انْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُون فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْف دينَار فَأَخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَان فَأَخْرِجُوهُ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا)) قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَأُوا: ﴿إِنَّ اللَّهِ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتى فَيَقْبضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ

امْتُحِشُوا قَيْلْقُوْنَ فِي نَهَرِ بِالْحَوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَميلِ السَّيْلِ قَلْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرةِ وَإِلَى الطَّلِّ كَانَ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ الْبَيْسُ اللَّوْلُولُ لَيْحُمْلُ كَانَ الْبَيْسُ الْفُلُولُ لَيْحُمْلُ اللَّوْلُولُ لَيْحُمْلُ اللَّوْلُولُ لَيْحُمْلُ عَمْلُوهُ، وَلاَ السَّمْسِ مِنْهُا اللَّوْلُولُ اللَّهُ مَعَلَى الطَّلِّ كَانَ اللَّهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ مَعَلُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ مَعَلَى عَمْلُ عَمْلُوهُ، وَلاَ عَمْلُ عَمْلُوهُ، وَلاَ خَيْرِ قَمْلُولُهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ مَعَلُولُهُ مَعَلَى الطَّلُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَلَى الطَّلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْ

ابوسعید بناللہ نے اس یر کما کہ اگر تم میری تصدیق نمیں کرتے توب آیت پرهو "الله تعالی دره برابر بھی کسی پر ظلم نمیں کرتا۔" اگریکی ہے تواسے بڑھا تا ہے۔ پھرانبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں کے اور بروردگار کا ارشاد ہو گا کہ اب خاص میری شفاعت باتی رہ گئی ہے۔ چنانچہ الله تعالى دوزخ سے ايك مفى بھرك گااور ايسے لوگوں کو نکالے گاجو کو تلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھروہ جنت کے سرے پر ایک سرمیں ڈال دیئے جائیں گے جسے سرآب حیات کما جاتا ہے اور بیہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں مے جس طرح سالب ک کو ڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے بید منظر کسی چٹان کے یا کسی در خت کے کنارے دیکھا ہو گاتوجس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سزرابحرتا ہے اور جس پر سامیہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے۔ پھروہ اس طرح تکلیں سے جیسے موتی چکتاہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مهر کردی جائیں گی (کہ بد اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں) اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں "عقاء الرحمٰن" کمیں گے۔ انہیں اللہ نے بلاعمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے۔ اور ان سے کما جائے گا کہ تهيس وه سب کچھ ملے گاجوتم ديکھتے ہو اور اتناہي اور بھي ملے گا۔

("عقاء الرحلن" لینی رحم کرنے والے اللہ کے آزاد کردہ بندے ہداس امت کے گنگار بے عمل لوگ ہوں گے اللهم اغفر المجمع اللهم اغفر المجمع المسلمين والمسلمات. (آمین) جھوٹے معبدول کے پجاریوں کی طرح قبروں کو پو جنے والے ان قبروں کے ساتھ اور تعزیے علم وغیرہ کے پجاری ان کے ساتھ جلے جائیں گے۔

(۱۳۴۴) اور حجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے جمام بن کیلی نے بیان کیا کہا ہم سے جمام بن کیلی نے بیان کیا اور ان سے انس نے بیان کیا اور ان سے انس بن بھڑے نے کہ نبی کریم سلی آئے اس نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو (گرم میدان میں) روک رکھا جائے گا یمال تک کہ اس کی وجہ سے وہ عملین ہو جائیں گے اور (صلاح کرکے) کمیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم میلائل کے پاس آئیں گے اور کمیں گے کہ آپ

انسانوں کے باب بین اللہ نے آپ کوائے ہاتھ سے پیدا کیااور آپ کو جنت میں مقام عطاکیا' آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو تھم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہماری شفاعت اینے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ بیان کیا کہ آدم مَلِاتِلًا كَهِيسٍ مَسِي كَهُ مِينِ اس لا كُتَّى نهيں اور وہ اپنی اس غلطی كوياد كريس مح جو باوجود روك كے درخت كھالينے كى وجہ سے ان سے ہوئی تھی اور کمیں گے کہ نوح مُلاِئلا کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ پہلے نبی ہیں جنیں اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف رسول بناکر بھیجاتھا۔ چنانچہ اوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں کے تو وہ بھی بیہ فرمائیں کے کہ میں اس لائق نہیں اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں مے جو بغیر علم کے الله رب العزت سے سوال كركے (اينے بينے كى بخشش كے ليے) انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم ملائلا کے پاس جاؤجو اللہ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ سب لوگ اہراہیم ملائلا کے پاس آئیں گے۔ تو وہ بھی یمی عذر کریں گے کہ میں اس لا نُق نہیں اور وہ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے ك موى مُلاته ك باس جاد وه ايس بند بي جنهي الله تعالى ن توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھرلوگ موٹیٰ مُلِائلًا کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور وہ اپنی غلطی یاد کریں گے جو ایک مخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی۔ البتہ عیسیٰ ملائلہ كے پاس جاؤوہ اللہ كے بندے 'اس كے رسول 'اللہ كى روح اور اس كاكلمه بيں۔ چنانچہ لوگ عيسلي مُلائلًا كے پاس آئيں گے۔ وہ فرمائيں گے کہ میں اس لاکق نہیں ہوں تم لوگ حضرت محمد ملتھا کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ایک ایک بچیلے تمام گناہ معاف کر

چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے ور دولت یعنی عرش معلی پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اس کی بيَدِهِ وَاسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلاَمِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ اسْمَاءَ كُلُّ شَيْء لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُويحنا مِنْ مُكَانِنا هَذَا قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطيئتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكُلُّهُ مِنَ الشُّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلَكِن اثْتُوا نُوحًا أَوُّلَ نَبِيٌّ بَعَثُهُ الله تَعَالَى إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطينَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرُّحْمَٰنِ قَالَ: فَيَاْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إنَّى لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِن انْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ الله النُّوْرَاةَ وَكَلُّمَهُ وَقَرْبَهُ نَجِيًا قَالَ : فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطينَتَهُ الَّتِي أصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلَكِنِ اثْتُوا عيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَرُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ اثْنُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرِ الله لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرَ، فَيَاتُونِي فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَني فَيَقُولُ: ارْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلْ: يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَثْنى عَلَى رَبّي بثَنَاء وَتَحميدٍ يُعَلَّمُنيهِ ثُمَّ الثَّفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ)) قَالَ قَتَادَةُ:

وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ: ﴿ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجَدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ) قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: <sub>((</sub>فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتُأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ آلله أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعُ تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَثْنى عَلَى رَبّي بثَناء وَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ : ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ) قَالَ قَتَادَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ

اجازت دی جائے گی چرمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدہ میں کر بروں گا اور الله تعالی مجھے جب تک جاہے گاای حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائ كاكد اے محد (صلى الله عليه وسلم)! سر اٹھاؤ كوسا جائے گا شفاعت کرو تمهاری شفاعت قبول کی جائے گی'جو مانکو کے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھرمیں اپنا سراٹھاؤں گااور اینے رب کی حمدوثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا۔ چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑاتھ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ پھرمیں نکالوں گا اور جنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اینے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گااور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدہ میں گر بردول گا اور الله تعالى جب تك جائے گا مجھے يول بى چھوڑے رکھے گا۔ پھر فرمائے گااے محمد! سراٹھاؤ 'کمو سناجائے گا'شفاعت کرو قبول کی جائے گی' مانگو دیا جائے گا۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر ا تفاؤل گا اور اين رب كي ايي حمدوثنا كرول گاجو وه مجص سكهات گا-بیان کیا کہ بھرشفاعت کروں گااور میرے لیے حد مقرر کردی جائے گی اور میں اس کے مطابق جنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں واخل كروں گا۔ قنادہ نے بيان كيا كہ ميں نے انس بڑاٹھ كو يہ كتے سنا كہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں واخل کروں گا' یہاں تک کہ جنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھاہو گالعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہناہو گا الینی کفار و مشرکین) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ "قریب ہے که آپ کارب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا" فرمایا که یمی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب ملٹاتیا سے وعدہ کیا ہے۔

آری مقام محود وہ رفیع الثان درجہ ہے جو خاص ہمارے رسول کریم مٹھیا کو عنایت ہو گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس مقام پر النیسی ایک اس مقام کی اس مقام پر النیسی کی اس مقام کی اس مقام کی استریک اس مقام کی استریک اس مقام کی استریک کریں گے۔ روایت میں اوپر اللہ کے گھر کا ذکر آیا ہے۔ گھرے مراد جنت ہے اضافت تشریف

کے لیے ہے جیسے بیت اللہ مصابح والے نے کما ترجمہ یوں ہے میں اپنے مالک سے اجازت جاہوں گا جب میں اس کے گر یعنی جنت میں ہوں۔ یماں گھرسے مراد خاص وہ مقام ہے جمال اللہ تعالی اس وقت تجلی فرما ہو گا وہ عرش معلی ہے اور عرش کو صحابہ نے خدا کا گھر کما ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے و کان مکان الله اعلٰی واد فع (وحیدی)

صدیث میں اللہ کے لیے پنڈل کا ذکر ہے اس پر جس طرح وہ ذکور ہے بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے حوالہ کرنا طریقہ سلف ہے۔ اس طرح اٹل نار کو مٹھی بحر کر نکالنے اور جنت میں واخل کرنے کا ذکر ہے جو برحق ہے جیسا اللہ تعالی رب العالمین ہے دلی اس کی مٹھی کا کیا ٹھکانا ہے۔ بوے ہی خوش العالمین ہے دلیے اللہ کی مٹھی کا کیا ٹھکانا ہے۔ بوے ہی خوش نفیب ہوں گے وہ دوزخی جو اللہ کی مٹھی میں آگر دوزخ سے نجات پاکر داخل جنت ہوں گے۔

حافظ صاحب نقل فرماتے ہیں لاتصامون فی رویته بالصم والنشدید معناہ تجتمعون لرؤیته فی جهة ولا یضم بعضکم الی بعض ومعناہ بفتح التاء کذالک والاصل لا تتضامون فی رویته باجتماع فی جهة فانکم ترونه فی جهاتکم کلها۔ (خلاصہ فتح الباری) لینی لفظ تضامون تا کے پیش اور میم کے تشدید کے ماتھ اس کے معنی ہے کہ اس اللہ کے دیدار کرنے میں تمہاری بھیر نہیں ہوگی۔ تم اسے ہر طرف سے دیکھ سکو گے اور بعض بعض سے نہیں کرائے گا اور تا کے فتح کے ماتھ بھی معنی کی ہے۔ اصل میں یہ لفظ لا تتضامون دو تا کے ماتھ ہے ایک تا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا مطلب ہی ہے کہ تم اس کا ہر طرف سے دیدار کر سکو گے بھیر بھاڑ نہیں ہو گی جیسا کہ چاند کے دیکھنے کا منظر ہوتا ہے۔ لفظ طاغوت سے شیاطین اور اصنام اور گرائی و ضلالت کے مردار مراد ہیں۔ اثر البحود سے مراد چرہ یا مارے اعضائے جود مراد ہیں قال عیاض یدل علی ان المواد باٹر السجو د الوجة خاصة اثر مجرہ سے فاص چرہ مراد ہے۔ آخر حدیث میں ایک آخری خوش نصیب انسان کا ذکر ہے جو سب سے پیچے جنت میں داخل ہو کر مرور حاصل کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حدیث میں انساد فتقبل دعاء نا بارب العالمين آمین!

٧٤٤١ حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمَوْهِمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمِوَاهِمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ الله الله الله السَّلَ إلَى الله الله عَنْ أَنْسُ الله عَنَى الله عَمْ وَقَالَ لَهُمْ: ((اصْبِرُوا حَتَى تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ، فَإِنِي عَلَى الْحَوض)). [راجع: ٣١٤٦]

(۱۳ ۱۳) ہم سے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے پچانے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلا بھیجا اور انہیں ایک ڈیرے میں جمع کیا اور ان سے کما کہ صبر کرویمال تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگر ملود میں حوض یہ ہوں گا۔

اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات محشر میں برحق ہے اس کا انکار کرنے والے گمراہ ہیں۔ حدیث حذا کا یمی مقصود ہے۔ مال غنیمت سے متعلق انصار کو بعض دفعہ کچھ ملال ہو جاتا تھا اس پر آپ نے ان کو تسلی دلائی۔

ترجمہ بلب کی مطابقت اس طرح نکلی کہ فرمایا تم اللہ سے مل جاؤ لینی اللہ کا دیدار تم کو حاصل ہو۔

٧٤٤٢ - حدّثني ثابتُ بْنُ مُحَمَّد، حَدُّثَنَا سُفْيَالُ، عَن ابْنِ جُرِيْج، عَنْ سُلَيْمَانُ

(۱۳۲۲) مجھ سے ثابت بن محد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سلیمان

الأَحْوَل، عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِي ﴿ إِذَا تَهَجُّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اثْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فيهنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبَكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُونتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَيَّامٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقَيُّومُ: الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْء، وَقَرَأَ عُمَرُ الْقَيَّامُ وَكِلاَهُمَا مَدْحٌ. [راجع: ١١٢٠]

احول نے بیان کیا' ان سے طاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماني بيان كياكه ني كريم صلى الله عليه وسلم رات کے وقت تہر کی نماز میں بید دعاکرتے تھے۔ "اے الله! اے ہمارے رب! حمد تیرے ہی لیے ہے ، تو آسان و زمین کا تفاشنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہیں اور تیرے ہی لیے حمہ ہے او آسان و زمین کانور ہے اور ان سب کاجوان میں ہیں۔ توسیا ہے۔ تیرا قول سچا عرا وعده سچا عرى ملاقات سچى ہے ، جنت سي ہے ، دوزخ سي ہے ، قیامت سے ہے۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے جھا ، تجھ پر ایمان لایا 'تحمد پر بھروسہ کیا' تیرے پاس اپنے جھڑے کے گیااور تیری بی مدد سے مقابلہ کیا' پس تو مجھے معاف کروے' میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کئے اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیااور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ابوعبدالله ِ حضرت امام بخاری رحمته الله عنه نے کما که قیس بن سعد اور ابوالز پیر نے طاوس کے حوالہ سے "قیام" بیان کیااور مجاہد نے "قیوم" کمالینی ہر چیز کی گرانی کرنے والا اور عمر رضی الله عند نے "قیام" پڑھا اور دونوں ہی مرح کے لیے ہیں۔

قیام مبالغہ کا صیغہ ہے معنی وہی ہے یعنی خوب تھاسنے والا۔ قیس کی روایت کو مسلم اور ابوداؤد نے اور ابوالزبیر کی روایت کو امام مالک نے مؤطامیں وصل کیا۔

٧٤٤٣ حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ خَدُّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثُمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ 
اسامہ اسامہ کے ہم سے یوسف بن موئی نے بیان کیا کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے خیثمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عدی بن حاتم بنا تی بیان کیا کہ رسول الله طاق کیا نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے۔ اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی جاب ہوگا جو اسے چھیائے رکھے۔

بلکہ ہرمومن اللہ تعالی کو بغیر تجاب کے دیکھے گا اور اس سے بات کرے گا یااللہ! ہم کو بھی یہ درجہ نصیب فرمائیو آمین۔

٤٤٤٤ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا عَبْدِ الله، حَدَّثَنا عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((جَنَّتَانَ مِنْ فِصَّةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ فَصَّةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَب، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلَى رَبِّهِمْ إلا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْن)).

(۱۳۳۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالعزیز بن عبدالصمد نے بیان کیا' ان سے ابو عمران نے ' ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے ' ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملٹھیے نے فرمایا دو جنتیں الی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہو گا اور دو جنتیں الی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سان سونے کا ہو گا اور جنت عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پریٹی ہوگی۔

[راجع: ٤٨٧٨]

معلوم ہوا کہ جب پروردگار کو منظور ہو گااس کبریائی کی چادر کو اپنے منہ سے ہٹا دے گااور جنتی ابس کے دیدار سے مشرف سیست ایوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت عدن تمام تجابوں کے پرے ہے۔ جنت العدن میں جب آدمی پہنچ گیا تو اس نے سارے جابوں کو طے کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ماں باپ آل و اولاد اور تمام قار کین بخاری شریف کو جنت العدن کا داخلہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔

٥٤٤٥ حدثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي وَاشِلِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَهُو عَلَيْهِ الله وَهُو عَلَيْهِ بَعْمِينَ كَاذِبَةِ، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ بَعْمِينَ كَاذِبَةِ، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ عَصْبَانُ)) قَالَ عَبْدُ الله : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ عَصْبَانُ)) قَالَ عَبْدُ الله : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله جَلً فَرَدُونَ بِعَهْدِ الله فَي الْآخِونَ بِعَهْدِ الله وَايْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولِنَكَ لاَ خَلاقَ لَهُمْ وَايْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولِنَكَ لاَ خَلاقَ لَهُمْ وَيُعْ الله في الآخِرةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ الله والآيَةَ.

(۱۳۲۵) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالملک بن اعین اور جامع بن ابی راشد نے ان سے ابووا کل نے اور ان بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کامال جھوٹی قتم کھا کرمار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہو گا۔ لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہو گا۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تھے کہا کہ پھر آنخضرت ملتی ہے اس کے عمد اور اس مجید کی اس آیت کی تلاوت کی۔ "بلاشبہ جو لوگ اللہ کے عمد اور اس کی قسموں کو تھوڑی ہو تجی کے بدلے بیچے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا کہ قسموں کو تھوڑی ہو تجی کے بدلے بیچے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخر سے میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا "آخر آیت تک (سورۂ آل عمران)

[راجع: ٢٣٥٦]

لفظ صديث لقى الله وهو عليه غضبان ع باب كامطلب نكاتا بـ

٧٤٤٦ حدَّثنا عَبْدُ ١ الله بْنُ مُحَمَّد، (٢٣٣٦) مم سے عبدالله بن محمد مندى نے بيان كيا كما مم سے

حَدُّنَا سَفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُل حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطِى بِهَا اكْثَرَ مِمَا أَعْطِى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمِرِيء مُسْلِمٍ، ورَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَاء فَيَقُولُ أَلله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْنُومَ امْنعُكَ فَصْلِي كَمَا مَنعْتَ فَصْلَ مَا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ مَعْمَلُ يَدَاكَ).

[راجع: ۲۳٥٨]

ب کی مطابقت اس سے ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کافروں اور گنگاروں کو اپنے دربار عالیہ میں شرف باریابی نہیں دے گا۔ خاص طور پر یہ تین قتم کے گنگار جن کا ذکر یمال ہوا ہے اللهم لا تجعلنا منهم آمین.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا آلُوبُ، عَنْ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا آلُوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ الْبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي الْمُعَدَارَ كَهَيْتَهِ يَوْمَ خَلَقَ الله الله السَّمَاوَاتِ كَهَيْتَهِ يَوْمَ خَلَقَ الله الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُو الْقَعْدَةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ فَسَكَتَ الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، فَسَكَتَ هَذَا؟)) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، فَسَكَتَ عَنَى ظَنَنَا انَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ: رَاقُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ مَنْنَا الله وَرَسُولُهُ مَنْنَا الله وَرَسُولُهُ مَنْنَا الله وَرَسُولُهُ مَنْنَا الله وَرَسُولُهُ مَنَانًا الله وَرَسُولُهُ مَنْ َتَ حَتَى ظَنَنَا الله مَذَا؟) وَلَمُ مَنْ الله وَرَسُولُهُ مَنْكَتَ حَتَى ظَنَنَا الله مَلْمَهُ مَلْكَتَ عَتَى ظَنَنَا أَنْهُ سَيْسَمّيهِ فَلَا الله مَنْكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنْهُ سَيْسَمّيهِ فَالله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَلَا الله وَرَسُولُهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَلَا الله وَلَولَا الله وَلَا الله وَلَولَا الله وَلَولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَولُولُهُ الله وَلَولُهُ الله وَلَولُهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولمَال

سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے ابوصل کے سان نے اور ان سے ابو ہریرہ دفاقہ نے کہ نبی کریم طاق کیا نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق فتم کھائی کہ اسے اس نے اسے ہیں خریدا ہے' صالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دو سراوہ مخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی فتم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے اور تیسرا وہ مخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے کے گاکہ جس طرح تو نے اس زائداز ضرورت والت کو روکا جے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی ضرورت نیس نون گا۔

برالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمہ بن مثن نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمہ بن سیرین نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا زمانہ اپنی اس اصلی قدیم ہیئت پر باللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال محموم کر آگیاہے جس پر اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال بارہ مینے ہیں۔ تین مسلسل بارہ مینے کا ہوتا ہے جن میں چار حرمت والے مینے ہیں۔ تین مسلسل لیحنی ذیقعدہ ' ذی الحجہ اور محرم اور رجب مضر جو جمادی الا خری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون ساممینہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں گے خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں گیر فرمایا یہ کون ساشہ ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کاکوئی اور نام کوئی کی میں۔ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کاکوئی کہ آپ اس کاکوئی علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کاکوئی کے دسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کاکوئی

اور نام رکھیں مے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ طیبہ (مکہ) نہیں ہے؟
ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ پھر فرمایا یہ کون سادن ہے؟ ہم نے عرض
کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ فاموش ہو گئے۔
ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا
کیا یہ یوم النحر (قرمائی کا دن) نہیں ہے؟ ہم نے کما کیوں نہیں پھر فرمایا
کہ پھر تمہادا خون اور تمہارے اموال۔ محمد نے بیان کیا کہ جھے خیال
ہے کہ یہ بھی کما کہ اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرمت والے
ہیں جیسے تمہادے اس دن کی حرمت تمہادے اس شراور اس مینے
ہیں جا تھر تمہادے اس دن کی حرمت تمہادے اس شراور اس مینے
متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو
جانا کہ ایک دو سرے کو قل کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو
حاضروں کو میری یہ بات پنچادیں۔ شاید کوئی جے بات پنچائی گئی ہو وہ
ماضروں کو میری یہ بات پنچادیں۔ شاید کوئی جے بات پنچائی گئی ہو وہ
میں سنے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ چنانچہ محمہ بن سیرین
عاضروں کو میری یہ بات پنچادیں۔ شاید کوئی جے بات پنچائی گئی ہو وہ
مبال سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ چنانچہ محمہ بن سیرین
خرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں کیا میں نے پنچادیا۔ ہاں! کیا میں نے پنچا

بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟)) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، فَسَكَنتَ حَتَّى ظَنَنَّا انَّهَ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ)) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَّدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بِعْدي ضُلاّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضَ الاَ لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أُوْعَى مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)). فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ : صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمُّ قَالَ: (رألاً هَلْ بَلَّغْتُ، ألاً هَلْ بَلُّغْتُ؟)). [راجع: ٦٧]

ريا ـ

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا کعبہ شریف کی مکۃ المکرمہ کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے گرکتنے لوگ ہیں جو اس گناہ کے ارتکاب سے فیج گئے ہیں۔ اللماشاء اللہ۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی بدترین گناہ ہے ان کے مال و جان پر ناحق ہاتھ ڈالنا بھی اکبر ا کلبائز گناہوں سے ہے۔ آخر میں تبلیغ کے لیے بھی آپ نے تاکید شدید فرمائی وفقنا الله بما یحب ویوضی۔

٧٥ – باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ ا للهُ تَعَالَى:

باب الله تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں روایات کہ

﴿إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٧٤٤٨ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً قَالَ: كَانَ ابْنَّ لِبَعْض بَنَاتِ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقْضِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فَأَرْسَلَ إِنَّ لللهِ مَا اخَذَ وَ للهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبُرُ وَلْتَحْتَسِبْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقُمْتُ مَعَهُ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ۚ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ : كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فَبَكَى رَسُولُ الله ﴿ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ: أَتَبْكَى فَقَالَ : ((إِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).[راجع: ١٢٨٤]

"بلاشبه الله كى رحمت نيكو كارول سے قريب ب" (۸۳۲۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم احول نے بیان کیا ان ے ابوعثان ندی نے اور ان ے اسامہ واللہ نے کہ نی کریم مالی ا کی ایک صاجزادی (حضرت زینب رضی الله عنما) کالرکاجال کی کے عالم میں تفاقو انہوں نے آنخضرت مٹھایا کو بلا بھیجا۔ آنخضرت مٹھایا نے انسیس کملایا کہ اللہ ہی کاوہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جے وہ دیتا ہے اورسب کے لیے ایک مت مقرر ہے 'پس مبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قتم دلائی۔ چنانچہ آنخضرت ملی المصے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ معاذبن جبل' الى بن كعب اور عباده بن صامت رفي الله بهى ساتھ تھے۔ جب ہم صاجزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچیہ کو آنخضرت ملی ایا کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچہ کاسانس اکھر رہا تھا۔ ایسامعلوم ہوتا تفاجيسا براني مشك. آخضرت النيليم بيرد كيم كررودي توسعد بن عباده والله في عرض كيا أب روت بي! آخضرت النايم في الله الله الله بندول میں رحم کرنے والوں بربی رحم کھاتا ہے۔

(۱۹۳۹) ہم سے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے بھوب بن ابراہیم نے کہا جھ سے میرے والد نے ان سے صالح بن کیسان نے اس سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریہ ہو تھ نے کہ نی کیسان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریہ ہو تھ نے کہ نی کریم ملی ہونے فرمایا جنت و دو زخ نے اپ رب کے حضور میں جھڑا کیا۔ جنت نے کما اے رب! کیا حال ہے کہ جھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ بی داخل ہوں کے اور دو زخ نے کما کہ جھ میں تو داخلہ کے متکبروں کو خاص کردیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے جنت سے کما کہ تو میری رحمت ہے اور جنم سے کما کہ تو میرا عذاب ہے۔ کما کہ تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعہ میں جے چاہتا ہوں اس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے تیرے ذریعہ میں جے چاہتا ہوں اس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے تیرے ذریعہ میں جے وربیعہ میں میں جنا کرتا ہوں اور تم میں سے تیرے ذریعہ میں جو اور جم میں سے کما کہ تو میرا اور تم میں سے تیرے ذریعہ میں جو اور جس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے تیرے ذریعہ میں جو اور جس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے کما کہ تو میری اور تم میں سے کہا کہ تو میری اور تم میں سے کہا کہ تو میری وربیعہ میں جانوں اس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے کہا کہ تو میری وربیعہ میں جو اور جس میں جنا کہ تو میری وربیعہ میں جو اور جس میں جنا کرتا ہوں اور تم میں سے کہا کہ تو میری وربیعہ میں جو اور جس میں جنا کرتا ہوں اور تم میں جو اور جس میں جنا کرتا ہوں اور تم میں جو اور جس میں جو اور جس میں جنا کرتا ہوں اور جس میں جو اور جس میں جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جس میں جو اور جس میں جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جو اور جس میں جس می

سِيَحِيَّ رَكِهَ كُرُول مِن رَبِّ مُونَا اللَّهُ فَلَى بَتِ اللَّهِ بَنُ سَعْدِ بَنِ الْمُواهِ مَ اللَّهُ بَنُ سَعْدِ بَنِ اللَّهِ بَنُ سَعْدِ بَنِ الْمُواهِ مَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمُورَةِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي النَّهُ قَالَ: ((اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتِ الْجَنَّة : يَا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتِ الْجَنَّة : يَا رَبِّ مَالَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ النَّارُ يَعْنِي أُوثِرْتُ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ اللهِ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: انْتِ بِالْمُتَكَبِّرِينَ فَقَالَ اللهِ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: انْتِ النَّارُ عَمْتِي، وَقَالَ لِلنَّارُ: انْتِ عَذَابِي أَصِيبُ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارُ: انْتِ عَذَابِي أَصِيبُ

ہرایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کما کہ جمال تک جنت کا تعلق ہے تو الله ابنی مخلوق میس کسی پر ظلم نمین کرے گااور دوزخ کی اس طرح ے کہ اللہ اپن محلوق میں سے جس کو جاہے گادوزخ کیلئے پیدا کرے گاوہ اس میں ڈالی جائے گی اسکے بعد بھی دوزخ کے گی اور پچھ مخلوق ہے (میں ابھی خالی موں) تین بار ایساہی مو گا۔ آخر پرورد گار اپناپاؤل اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بحرجائے گی۔ ایک پر ایک الث کر سم وائے گی۔ کہنے لگے گی بس بس بس میں بھر گئی۔

یہ اللہ کا قدم رکھنا برحق ہے جس کی تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے اس میں کرید کرنا بدعت ہے اور تسلیم کرنا طریقہ سلف ہے۔ ( ۱۳۵۰) م سے حفص بن عروضی نے بیان کیا کمام سے مشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بوائن نے کہ نی کریم مالید نے فرمایا ' کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے كئے ہوں كے "آگ سے جھلس جائيں كے۔ يدان كى سزا ہو گى۔ پھر الله ایی رحت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں "جهنميين" كماجائ كاد اورجام في بيان كيا ان سے قاده ف ان ے انس بناتھ نے نبی کریم الناکیا سے یمی صدیث بیان کی۔

#### باب الله تعالى كاسورة فاطرمين بيه فرمان كه بلاشبه الله آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے دہ اپنی جگہ سے ممل نہیں سکتے

(۱۵۲۵) مم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما مم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بھاتھ نے کہ ایک یمودی عالم رسول الله طن الله على آئ اور كما اع محرا قيامت ك دن الله تعالى آسانوں کو ایک انگلی پر' زمین کو ایک انگلی پر' پہاڑوں کو ایک انگلی پر' درخت اور نهرول کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ پھراپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے کے گاکہ میں ہی بادشاہ ہوں۔

بكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا لَّالَ : فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِيءُ للنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ ثَلاَثًا حَتَّى يَضَعَ فيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِيءُ وَيُرَدُّ يَهْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ)). [راجع: ٤٨٤٩]

• ٧٤٥- حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لَيُصَّيبَنُّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهِ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَّمِيُّونْ)). وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى.

> ٢٦ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ﴾

[راجع: ٥٥٥٩]

٧٤٥١ حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ حِبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهِ يَضَعُ السُّمَاءَ عَلَى إصْبَعِ، وَالأَرْضَ عَلَى إصبيع، وَالْجِبَالَ عَلَى إصبَعِ وَالشَّجَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى



اس پر آتخضرت الخالج بنس ديئ اور يه آيت پرهي "وما قلروا الله حق قلره " بوسورة زمريس ب

اصَبَعِ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُهِ)). [راجع: ٤٨١١]

الله ك ليه انظى كااثبت مواجس كى تاويل كرنا طريقه سلف صالحين ك ظاف بـ

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلْيَقِ الْحَلْيَقِ الْحَلَاتِقِ وَهُوَ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلَاتِقِ وَهُوَ الْحَلَاتِقِ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ الْحَلَاتِ وَأَمْرُهُ فَالرَّبُ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَهُوَ الْحَالِقُ الْمُكَوِّنُ غَيْرُ مَحْلُوق، وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَحْلِيقِهِ وَتَكُويِيهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَحْلِيقِهِ وَتَكُويِيهٍ فَهُوَ مَفْعُولٌ وَمَحْلُوقٌ وَمُكُولٌ.

#### باب آسانوں اور زمین اور دو سری مخلوق کے پیدا کرنے کابیان

اور سے پیدا کرنا اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک فعل اور اس کا امرہے۔ پس اللہ رب العزت اپنی صفات' اپنے فعل اور اپنے امر سمیت خالق ہے' وہی بنانے والاہے اور غیر مخلوق ہے اور جو چیز بھی اس کے فعل' اس کے امر' اس کی تخلیق اور اس کی تکوین سے بنی ہیں وہ سب مخلوق اور کمون ہیں۔

یہ باب لا کر امام بخاری نے اہل سنت کا غرجب ثابت کیا کہ اللہ کی صفات خواہ ذاتیہ ہوں جیسے علم 'قدرت' خواہ افعالیہ ہوں بھیجے میں خلق 'ترزیق' کلام ' نزول ' استواء وغیرہ یہ سب غیر مخلوق ہیں اور معزلہ و جہیہ کا رد کیا۔ امام بخاری نے رسالہ خلق افعال العباد میں لکھا ہے کہ قدریہ تمام افعال کا خالق بھر کو جانتے ہیں اور جبیہ تمام افعال کا خالق اور فاعل خدا کو کہتے ہیں اور جبیہ کتے ہیں اور مفعول ایک ہے۔ اس وجہ سے وہ کلمہ کن کو بھی مخلوق کہتے ہیں اور سلف اہل سنت کا یہ قول ہے کہ تخلیق اللہ کا فعل ہے اور معلوق تارے افعال ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی ذات صفات کے سوا باتی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ کی دات صفات کے سوا باتی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ اود روحیدی)

(۱۵۲) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو محد بن جعفر نے خردی' انہوں نے کہا جھے شریک بن عبداللہ بن ابی مریم خردی' انہوں نے کہا جھے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے خبردی' انہیں کریب نے اور ان سے ابن عباس بی شاخ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نے ام المؤمنین میمونہ بڑی تھا کے گر گزاری۔ اس رات نبی کریم ماٹ کے انہ انہیں کے پاس سے۔ میرا مقصد رات میں آخضرت ماٹ کے اس تھا کہ ایک ماز دیکھنا تھا۔ آخضرت ماٹ کے اس مقد رات کی المراث کی مات چیت کی' پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تمائی مصد یا بعض حصد باتی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹے اور آسان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی۔ "بلاشبہ آسانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں" پھراٹھ کر آپ نے وضو کیا اور

ثُمُّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمُّ صَلَّى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْفَةً، ثُمُّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْفَتَيْنِ ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ

مسواک کی۔ پھر میارہ رکھتیں پڑھیں۔ پھر بلال بڑاٹھ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی' پھر ماہر آگئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔

الصُّبْعُ. [راجع: ١١٧]

آیت ان فی حلق السنوات والارض الخ علی اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش اور اس میں فور کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالی کی صفات فعلیہ میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ رماتیہ نے ان کو بھی قدیم کما ہے اور اشعری اور محققین المحدیث کتے ہیں کہ صفات فعلیہ جیسے کلام 'زول' استواء' بحوین وغیرہ یہ سب حادث ہیں اور ان کے حدوث سے پروردگار کا حدوث المحدیث کتے ہیں کہ صفات فعلیہ جیسے کلام ہوا کہ حوادث کا محل بھی حادث ہوتا ہے محض فلط اور لغو ہے۔ اللہ تعالی ہر روز بے شار کام کرتا ہے۔ فرمایا کل یوم ہو فی شان پھرکیا اللہ حادث ہے ہرگز نہیں وہ قدیم ہے اب جن لوگوں نے صفات فعلیہ کو بھی قدیم کما ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل صفت قدیم ہے محراس کا تعلق حادث ہے۔ مثلاً خلق کی صفت قدیم ہے لیکن زید ہے اس کا تعلق حادث ہے اس کا تعلق حادث ہے ہوگر نہیں حضرت میونہ بڑی نیا ام الفضل حضرت عباس ہوگئی کی بمن ہیں جو یوہ ہوگئی تھیں بعد میں خود حضرت عباس کی درخواست پر ان کا حرم نبوی میں داخلہ ہوا۔ نکاح خود حضرت عباس بولگی کی بہن ہیں جو یوہ ہوگئی تھیں بعد میں انقال فرمایا اور اس جگہ دفن ہو کیں۔ عاشہ بڑی تھیں۔ سنہ ادھ میں بہتام سرف ہی انقال فرمایا اور اس جگہ دفن ہو کین تھیں۔ ماکٹ ہوا۔ بہت ہی نیک خدا ترس خاتون تھیں۔ سنہ ادھ میں بہتام سرف ہی انقال فرمایا اور اس جگہ دفن ہو کیں۔ عائشہ بڑی تھیں۔ رضی اللہ عنبا و ارضاها (آمین) اور بم سب سے زیادہ تقوی والی تھیں۔ وہ اپنے قرابت داروں سے بہت سلوک کرتی تھیں۔ رضی اللہ عنبا و ارضاها (آمین)

۲۸ – باب قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا

الْمُرْسَلِينَ....﴾

باب سور ۂ والصافات میں اللہ کے فرمان کہ ''ہم تو پہلے ہی اپنے بھیج ہوئے بندوں کے باب میں سے فرما چکے ہیں کہ ایک روزان کی مدد ہوگی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو گا۔ ''

یہ باب لا کر امام بخاری نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صفات افعال جیسے کلام وغیرہ قدیم نہیں ہیں ورنہ ان میں سبقت اور نقذم اور تاخر کیو کر ہو سکتا تھا۔

غضبي)). [راجع: ٣١٩٤]

(2600) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کماہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بھائی نے کہ رسول اللہ ملٹی کیا جب اللہ تعالی محلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس بیہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ سے آگے بڑھ گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ رحم اور غصہ دونوں صفات افعالیہ میں سے بیں جب تو ایک دوسرے سے آگے ہو سکتا ہے۔ آیت سے کلام کے قدیم نہ ہونے کا اثبات کیا۔

٧٤٥٤ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، الْمَصْدُوقُ: ((إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ الْجَنَّةِ لَمَيْدُخُلُهَا)). [راحع: ٣٢٠٨]

حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِفْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْفُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهُوَ الصَّادِقُ بَطْنِ أُمَّهِ ارْبَعِينَ يَوْمًا وَارْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْفَةً مِثْلَهُ، فُمْ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بَارْبَع وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمٌّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاًّ ذِرَاعٌ فَيْسِبُق عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ احَدَكُمْ لَيَفْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا. يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلِ

٥٥ ٧٤ – حدَّثَناً خَلاَّدُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((يَا جَبُريلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكُثُرَ مِمَّا تَزُرُونَا)) فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا نَتَزُّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا﴾ إَلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ: هَذَا كَانَ الْجَوَابِ لِمُحَمَّدِ عَلَى.

(۵۳۵۲) ہم سے آدم بن الي اياس نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے احمش نے بیان کیا' انہوں نے زید بن وہب سے سنا اور انہول نے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه سے ساکہ ہم سے رسول الله صلی الله عليه وسلم في بیان فرمایا جو صادق و مصدوق ہیں کہ انسان کا نطفہ مال کے پیٹ میں چالیس دن اور راتول تک جمع رہتا ہے پھروہ خون کی پھٹی بن جاتا ہے۔ پھردہ گوشت کالو تھڑا ہو جاتا ہے۔ پھراس کے بعد فرشتہ بھیجاجاتا ہ اور اسے چار چیزوں کا تھم ہو تا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی روزی'اس كى موت؛ اس كاعمل اوربيك وه بد بخت بها نيك بخت لكه ايتا ہے۔ پھراس میں روح پھو کتا ہے اور تم میں سے ایک مخص جنت والول کے سے عمل کرتاہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کافرق رہ جاتا ہے تواس کی نقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والول کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل مو تا ہے۔ اس طرح ایک مخص دوزخ والوں کے عمل کرتاہے اور جباس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے۔ پھر جنت میں داخل ہو تاہے۔

الله الله کا کلام حادث ہوتا ہے کونکہ جب فاری راٹھ نے یہ فابت کیا کہ اللہ کا کلام حادث ہوتا ہے کیونکہ جب سیری است کاس کو علم ویت اس وقت فرشته جمیها جاتا ہے اور اللہ تعالی صرف چار چیزوں کے لکھنے کا اس کو علم وتا ہے۔

(۵۵سمے) ہم سے خلاد بن کیل نے بیان کیا کما ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا کما ہم نے اپنے والد ذرین عبداللہ سے سنا وہ سعید بن جبیر سے بیان کرتے تھے اور وہ ابن عباس بھنا سے کہ نبی کریم مالی اے فرمایا اے جریل! آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا ر کاوٹ ہے جتنا آپ آتے رہے ہیں؟ اس پر یہ آیت سورہ مریم کی نازل ہوئی۔ "اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے تھم سے 'اس کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچیے ب"الآبيد بيان كياكه محمد ملي الماكي كويسى جواب آيت مي اتراد

[راجع: ٢٣١٨]

اس آیت اور مدیث سے حضرت امام بخاری رمائی نے یہ خابت کیا کہ اللہ تعالی کا کلام اور تھم حادث ہوتا ہے کیونکہ فرشنوں کو وقا فوقن ارشادات اور ادکام صادر ہوتے رہتے ہیں اور رد ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کا کلام قدیم اور ازلی جائے ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کی طرح فیر مخلوق ہے۔ بلتی اس میں آواز ہے 'حوف ہیں جس لخت میں منظور ہوتا ہے اللہ اس میں کلام کرتا ہے۔ المحدیث کا ہی اعتقاد ہے اور جن منظمین نے اس کے خلاف اعتقاد قائم کئے ہیں وہ خود بھی بمک گئے۔ دو سروں کو بھی بمکا گئے۔ صلوا فاضلوا۔

٢٥٤٥ - حدَّنَا يَحْيى حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَبِينَةٍ، وَهُوَ مُتَكِيءٌ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرٌ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ عَسِيبٍ، فَمَرٌ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لاَ تَسْأَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَطَنَعْتُ أَنْهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَطَنَعْتُ مَنَ الْمِلْمِ إِلاَّ (﴿ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ قَدْ قُلْنَا فَالَاهُمْ إِلاَّ مَنْ الْمِلْمِ إِلاَّ فَلَنَا لَوْهُ فَى الْمُوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ الْمِلْمِ إِلاَّ أَمْ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْمِلْمِ إِلاَّ فَلَاكَ أَمْ لاَ يَسْأَلُوهُ لَا تَسَأَلُوهُ لَا تَسَأَلُوهُ لَا تَسَأَلُوهُ فَي المُومِ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسَأَلُوهُ لَا تَسَأَلُوهُ مَنَ الْمُعْمَلُهُمْ لِبَعْضِ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسَأَلُوهُ لَا لَهُ مِنْ الْمُعْمَلُهُمْ لِمَعْمُ لَمَنَا لَا لَهُ مِنْ الْمُولُ لَا تَسَأَلُوهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْحُولُ اللّهُ الل

[راجع: ١٢٥]

(۲۵۲۱) ہم سے کی بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے وکیج بن جراح نے بیان کیا ان سے ابراہیم نحقی نے ان سے علقہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفائۃ نے کہ میں رسول اللہ ماٹھیا کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آنخضرت ساٹھیا کہ ایک کھیوں کی ایک ایک کھیوں کی ایک ہودیوں کی ایک جور کی چھڑی پر ٹریکا لیتے جاتے تھے۔ پھر آپ یمودیوں کی ایک جماعت سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بعض سے کما کہ ان سے روح کے متعلق بوچھواور بعض نے کما کہ اس کے متعلق مت پوچھو۔ آخر انہوں نے پوچھواور بعض نے کما کہ اس کے متعلق مت اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پروی نازل ہو رہی اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پروی نازل ہو رہی متعلق پوچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پروی نازل ہو رہی ہو گئے ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ آپ نے ہو گئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہوئے یہ دوئے کہ روح میرے رب کے امر میں اس پوچھو(تفسیل آئندہ آنے والی حدیث میں ملاحظہ ہو)

پ ایا تواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹاک کا کہ ہم سے امام ملک نے بیان کیا کہ ہم سے امام ملک نے بیان کیا کہ ہم سے امام ملک نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے اس سے ابو ہریرہ ہوئی نے کہ رسول کریم ملٹی اس نے فرمایا جس محض نے اللہ کے راستہ میں جماد کیا اور اس کے لیے نگلنے کا مقصد اس کے راستے میں جماد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھاتو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے (اگر وہ شہید ہو گیا) یا تواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹائے جمال

ہے وہ آیا تھا۔

[راجع: ٣٦]

اس صدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے بیہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلام کا ذکر ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ حضرت امام بخاری مطاقعہ کو یمی ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی کلام کرتا ہے بیہ جہمیہ معتزلہ منکرین صدیث کی تردید ہے۔

٧٤٥٨ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ اللهٰ؟ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهٰ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهٰ).

(۱۳۵۸) ہم سے محمد بن کیرنے بیان کیا کہ اہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے اور ان سے ابومو کی بناٹر نے کہ ایک مخص نبی کریم ماٹر کیا کہ کوئی محض حمیت کی وجہ سے اثر تا ہے کوئی بمادری کی وجہ سے اثر تا ہے کوئی بمادری کی وجہ سے اثر تا ہے۔ تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آخضرت ماٹر کیا نے فرمایا کہ جو اس لیے اثر تا ہے کہ اللہ کاکلمہ ہی بلند رہے۔

[راجع: ١٢٣]

شرک و کفر دب جائے توحید و سنت کا بول بالا ہو) وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ باقی ان لڑائیوں میں سے کوئی لڑائی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ اس طرح مال دولت یا حکومت کے لیے لڑائی بھی اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہے۔

مدیث میں اللہ کے کلمہ کا ذکرہے ہی باب سے مناست ہے۔

٢٩- باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

باب الله تعالى كاارشاد سورة تحل مين انما قولنالشنى الخ يعنى ہم توجب كوئى چيز بنانا چاہتے ہيں تو كمه ديتے ہيں ہو جاوہ ہو جاتى ہے۔

سورہ کیسین میں ہے کہ انعا امرہ اذا اراد شینا ان یقول له کن فیکون (کیسین: ۸۲) مطلب امام بخاری کا اس باب سے یہ ہے کہ کسیسی تھی ہے گئی ہے ہے گئی ہے ہے گئی ہے ہے گئی ہ

٧٤٥٩ حدثناً شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدثناً الْمِاهِيمُ بْنُ حَمْيْدٍ، عَنْ إسماعيلَ عَنْ أَمْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إسماعيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الله يَوْالُ مِنْ أُمِّتِي طَائِفَة ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله).

(۱۳۵۹) ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رہائی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملی کیا سے سا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دو مرول پر غالب رہے گا کیاں تک کہ "امراللہ" یعنی (قیامت) آجائے گی۔

[راجع: ۷۱، ۳٦٤٠]

وہ گروہ وہی ہے جس نے ماانا علیہ واصحابی کو اپنا دستور العل بنایا۔ جس سے سیچ المحدیثوں کی جماعت مراد ہے کہ امت میں سے لوگ فرقہ بندی سے محفوظ رہے اور صرف قال الله وقال الرسول کو انہوں نے اپنا قد ہب و مسلک قرار دیا اور توحید و سنت کو اپنا

مشرب بنایا۔ جن کا قول ہے

ما المحديثيم دغارا نه شاسيم مد شكر كه در خدمب ما حيله و فن نيست

ائمہ اربعہ اور کتنے بی محققین فقهائے کرام بھی اس میں واغل ہیں۔ جنہوں نے اندھی تقلید کو اپنا شعار نہیں بنایا۔ حدوالله

مساعيهم (آيمن)

٧٤٦٠ حدثنا الْحُمَيْدِيُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْنُ جَابِرِ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بَنُ هَانِيءِ اللهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي هَلِمَا يَقُولُ: ((لاَ يَزَالُ مِنْ أُمْتِي أُمَّةً قَالَ: مَنْ كَذَّبَهُمْ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ الله، لاَ يَصُرُهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)) فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: عَلَى ذَلِكَ)) فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: مَعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مَعَادِيةً: هَذَا مَالِكَ يَزعم أَنْهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مُعَادِيةً: هَذَا مَالِكَ يَزعم أَنْهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مَعْوَدُ وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مَالِكَ يَرْعَمُ أَنْهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مَالِكَ يَرْعَمُ أَنْهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مَالِكَ يَرْعَمُ أَنْهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ وَهُمْ بِالشّامِ وَهُمْ بِالشّامِ وَهُمْ بِالشّامِ وَيَهُمْ بِالشّامِ وَهُمْ بِالشّامِ وَيُهُمْ بِالشّامِ وَهُمْ بِالشّامِ وَيَهُمْ بِالشّامِ وَيُهُمْ بِالشّامِ وَيُهُمْ بِلْهُ اللّهَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمَامِ وَيُهُمْ بِالسّامِ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٤٦١ - حَدُّنَا الله الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ابي حُسَيْنٌ، حَدُّنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ وَقَفَ النّبِيُ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي اصْحَابِهِ فَقَالَ: ((لُوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُو امْرَ الله فِيكَ وَلَئِنْ الْهَبَرْتَ لِيعْقِرَنْكَ الله).

[راجع: ٣٦٢٠]

(۱۹۹۹) ہم سے حمدی نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے این جار نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن ہانی نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بوٹٹو سے سنا بیان کیا کہ جس نے نبی کریم مٹائی ہے سنا آپ نے فرملیا کہ میری امت جس سے ایک گروہ بھشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا اسے جمٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی میاں تک کہ "امراللہ" (قیامت) آجائے کی اور وہ اس حال جس ہوں گے۔ اس پر مالک ابن پخامر نے کہا کہ جس نے معاویہ بڑٹو سے سنا وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام جس ہوگا۔ اس پر معاویہ بڑٹو نے کہا تھا کہ معاویہ بڑٹو نے کہا کہ یہ مالک بڑٹو کے جس کہ معاویہ بڑٹو نے کہا تھا کہ یہ گروہ شام جس ہوگا۔

(۱۳۹۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے ہمانہ سے نافع بن جبیر نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے کہا ہم سے نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی اللہ نے کہا کہ نبی کریم میں ہے اسلام سے فرمایا کہ اگر تو جھ سے یہ لکڑی کا فکڑا بھی مانے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے اگر تو جھ سے یہ لکڑی کا فکڑا بھی مانے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے سکتا اور تہمارے بارے میں اللہ نے جو تھم دے رکھا ہے تو اس سے آگر نہیں بڑھ سکتا اور اگر تو نے اسلام سے پیٹے بھیری تو اللہ تجھے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر تو نے اسلام سے پیٹے بھیری تو اللہ تجھے

ہلاک کردے گا۔

مسیلہ کذاب نے بمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت ہے لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کو شعبرہ و کھا و کھا کہ اس سیب بھر ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کو شعبرہ و کھا و کھا کہ اس سیب بھر جھے کو خلیفہ کر جائیں تو میں اپنے سیب سیب سیب سیب سیب کی کہ اگر آپ اپنے بعد مجھ کو خلیفہ کر جائیں تو میں اپنے جھڑی کا مکڑا بھی ساتھیوں بھے ساتھ آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ اس وقت آپ نے بہ حدیث فرمائی کہ خلافت تو بدی چیزے میں ایک چھڑی کا مکڑا بھی تھے کو نہیں دوں گا۔ آخر مسیلہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا اور بمامہ کے ملک میں اس کی جماعت بہت بورھ گئی۔ حصرت صدیق اکبر بہتے ہے عدد خلافت میں اس پر لشکر کشی کی جس میں آخر مسلمان خالب آئے اور وحثی نے اے قتل کیا' اس کے سب ساتھی تتر بہتر ہو گئے۔ حدیث میں امرائلہ کا لفظ آیا ہے ہی باب ہے مناسبت ہے۔

(۱۲۹۳۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے

عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم

نخعی نے 'ان سے علقمہ بن قیس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود

والله في بيان كياكه من في كريم والنياك ساته مديد ك ايك كهيت

میں چل رہاتھا۔ آنخضرت مٹھ لیے ہاتھ کی چھڑی کاسمارا لیتے جاتے

تے ' پر ہم یمودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان

لوگوں نے آپس میں کما کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ کچھ

یمودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ بوچھو کمیں کوئی الی بات نہ کمیں جس کا

(ان کی زبان سے سننا) تم پند نہ کرو۔ لیکن بعض نے اصرار کیا کہ

سیں! ہم یوچیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کمااے

ابوالقاسم! روح كيا چيز ب؟ آنخضرت النيام اس ير خاموش مو كئه-

میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہورہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت

پڑھی "اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کمہ دیجئے

کہ روح میرے رب کے امریس سے ہے اور تہمیں اس کاعلم بہت

تحورا دیا گیا ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل) اعمش نے کما کہ ہماری قرأت

٧٤٦٢ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، الله فَعَلِمْتُ اللهِ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ:

عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا آنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَعْض حَرْثٍ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَكُّأُ عَلَى عَسيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ انْ يَجِيءَ فيهِ بشَيْء تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ (﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ زَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾)) قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. [راجع: ١٢٥]

میں ای طرح ہے۔

ا مشہور قرآت میں وما او تیم ہے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے کہ اس قدر کدو کاوش کے بادجود آج تک دنیا کو روح کا حقیق علم نه ہو سکا۔ یمودی اس معقول جواب کو سن کربالکل خاموش ہو گئے کیونکہ آگے قیل و قال کا دروازہ بی بند کر دیا گیا۔ آیت فل الروح من امر رہی میں روح کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ وہ ایک امررب ہے جب تک وہ جاندار میں ہے' اس کی قدروقیت ہے اور جب وہ اس سے اللہ کے تھم سے جدا ہو جائے تو وہ جاندار بے قدر و بے قیت ہو کررہ جاتا ہے۔ روح کے بارے میں فلاسفہ اور موجودہ سائنس دانوں نے جو پچھ کما ہے وہ سب مخمینی باتیں ہیں چو تکہ یہ سلسلہ ذکر روح حدیث میں امررب کا ذکر ہے اس لیے اس مدیث کو یمال لایا گیا۔

#### • ٣- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبَّى وَلَوْ جنّنا بمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾. ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْض مِنْ شَجَرَةِ اقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

## باب سورهٔ کهف میں اللہ تعالیٰ کاارشاد

" كئے كہ اگر سمندر ميرے رب كے كلمات كو لكھنے كے ليے روشنائى بن جائیں توسمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں گو اتناہی ہم اور بردھادیں۔"

اور سورہ لقمان میں فرمایا اور اگر زمین کے سارے درخت تلم بن

سَعْبَةَ إِبْحُر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾.

﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامَ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْش يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

وَالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرات

بأمرهِ ألاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهِ رَبُّ

جائیں اور سات سمندر روشنائی کے ہو جائیں تو بھی میرے رب کے کلمات نمیں ختم ہوں گے۔ بلاشبہ تمہارا رب بی وہ ہے جس نے

آسانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ' پھروہ عرش پر بیٹھا۔ وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے جو ایک دوسرے کی طلب میں دوڑتے ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے تھم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امراس کے لیے ہے۔ اللہ بابرکت ہے جو دونوں جمان كايالنے والا بـ

ان آیتوں کو لا کر امام بخاری نے بیہ ثابت کیا کہ امر خلق میں داخل نہیں۔ جب تو فرمایا الا له الحلق والامر اور دو سری آیات اور احادیث میں کلمات سے وہی اوا مراور ارشادات مراد ہیں۔ عرش پر اللہ کا استواء ایک حقیقت ہے جس کی کرید میں جانا بدعت اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کرنا جمالت اور اے ہوبو تتلیم کر لینا طریقہ سلف صالحین ہے۔ قرآن مجید کی سات آیات میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ وہ عرش سے ساری کا نکات پر حکومت کر رہا ہے۔

(١٤٤٣) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما مم كوامام مالك في خبردى انهيس ابوالزنادف انسيس اعرج في اوران ے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے اللہ کے رائے میں جماد کیا اور اپنے گھرسے صرف اس غرض سے نکلا کہ خالص اللہ کے رائے میں جماد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تصدیق کرے تو اللہ تعالی اس کی صفانت لے لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گایا چر تواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھرواپس کرے گا۔

٧٤٦٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله هُ قَالَ: ((تَكَفُّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ، إلاَّ الْجهَادُ فِي سبيلهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غُنيمَةٍ)). [راجع: ٣٦]

کی ہے کا ہے کلمہ طیبہ مراد ہے جس کی تصدیق کرنا ایمان کی اولین بنیاد ہے۔ جس کی دل سے تصدیق کرنا' زبان سے اس کا اقرار کیسینے کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا ضروری ہے۔

## باب مشيت اور ارادهٔ خداوندي كابيان

اور الله نے سور و انفطرت میں فرمایا "تم کچھ نہیں جاہ سکتے جب تک الله نه چاہے" اور سور ہ آل عمران میں فرمایا که "وہ الله جے چاہتاہے ملک دیتا ہے" اور سور ہ کف میں فرمایا "اورتم کی چیز کے متعلق ب نه كوكه يس كل يه كام كرف والاجول محريد كه الله جامع "اورسورة فقص مين فراياكه "آب جے جابين مدايت نمين دے سكت البت الله

#### ٣١- باب في الْمَشيئةِ وَالإِرَادَةِ

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ – وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إنَّى فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ – ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدي مَنْ

يَشَاءُ ﴾ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ: ﴿ يُرِيدُ اللهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكُمُ الْعُسْرَ﴾.

جے چاہتا ہے ہدایت ریتا ہے" سعید بن مسیب نے اپنے والد سے کما کہ جناب ابوطالب کے بارے میں سے آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ "اللہ تمہارے ساتھ آسانی جاہتا ہے اور تمهارے ساتھ تنگی نہیں جاہتا۔"

آ اس باب کے لانے سے امام بخاری روائٹر کی غرض ہے ہے کہ مشیت اور ارادہ دونوں ثابت کریں۔ کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں ا سیسی جب کہ آیت قرآنی فعال لما یوید اور منس اللہ بیاء سے ثابت ہوتا ہے۔ فدکورہ آیات سے مشیت اللی اور ارادہ دونوں کو ایک ہی ثابت کیا گیا ہے۔

> ٧٤٦٤ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿إِذَا دَعَوْتُمُ الله فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاء، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِنْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ الله لاَ مُسْتَكُرهَ لَهُ)). [راجع: ٦٣٣٨]

(۱۲۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرواور کوئی دعامیں سے نہ کے کہ اگر تو جاہے تو فلال چیز مجھے عطاکر 'کیونکہ اللہ سے کوئی زبردسی كرنے والانہيں۔

آ الله علی مرور وہ وہ اللہ تعلق مروری ہے۔ اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ تعلق ضرور وہ دعا قبول کرے گا۔ سیسی استین جادی یا تاخیر ممکن ہے مردعا ضرور رنگ لا کر رہے گی جیسا کہ روز مرہ کے مجربات ہیں۔

٧٤٦٥- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُّثَنَا أَحِي عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ سُلَيْمَان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتيق، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَلَيٌّ بْنِ حُسَيْنَ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنْ عَلَيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَيْلَة فَقَالَ لَهُمْ : ((ألا تُصَلُّون؟)) قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ ا لله، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعْثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ

(۱۵ ۲۸ ک) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے' (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن الى اوليس نے بيان كيا' انهول نے كما مجھ سے ميرے بھائى عبدالحميد نے بیان کیا' ان سے سلمان نے' ان سے محمد بن الی عتیق نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے علی بن حسین نے بیان کیا، حسین بن علی بی کھی انہیں خبر دی اور انہیں علی بن ابی طالب رضی الله عند نے خبردی کہ رسول الله مالی ان کے اور فاطمہ رضی الله عنهاکے گھررات میں تشریف لائے اور ان سے کماکیاتم لوگ نماز تجد نہیں رامتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں 'جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گااٹھا دے گا۔ جب میں نے بدیات کمی تو آنخضرت ملٹے کیا واپس طے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سا۔ آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کریہ فرمارہے تھے کہ "انسان برائی بحث کرنے والا ہے۔"

إِلَىٰ شَيْنًا ثُمَّ سَمِغتُهُ وَهْوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾. [راجع: ١١٢٧]

ی سورہ کمف کی آیت و کان الانسان اکثر دننی جدلا (ا کھمن: ۵۴) کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی بڑی کا جواب حقیقت کے لحاظ ہے تو مسج تھا۔ گر ادب کا نقاضا یہ تھا کہ اس نماز کی توثیق کے لیے اللہ سے دعاکرتے اور آخضرت سے بھا ہے کراتے تو بھتر ہوتا اور رسول کریم سے خش خوش نوش خوش لوٹے گر کان الانسان عجولا باب اور جملہ احادیث سے حضرت المام بخاری مطاقع کا مقصد جریہ قدریہ معتزلہ جیسے گراہ فرقوں کی تردید کرنا ہے جو مشیت اور ارادہ اللی میں فرق کرتے ہیں۔

(۲۲ ۲۲) ہم ہے محمہ بن سان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فلح بن سلیمان نے ' انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن علی نے' ان سے عطاء بن سلیمان نے' انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن علی نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو ہر یہ ہو اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا' مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا' مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی اللہ علیہ و سلم نے قواس کے پتے ادھر بی جھک جاتے ہیں اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائٹوں میں بچلیا جاتا ہے لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت در فت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔

ا مومن کی مثال کچھ نرم کھیں ہے ہے جس کے بتے ہوا کے رخ پر مراجاتے ہیں ای طرح مومن ہر تھم النی کے سامنے النہ کے سامنے مراقع ہوا کے رخ پر مراجاتے ہیں ای طرح مومن ہر تھم النی کے سامنے مراقا جسکنا جاتا ہی نہیں۔ یہل تک کہ عذاب خداوندی موت وغیرہ کی شکل میں آکراہے ایک دم موڑ ویتا ہے۔

ر مراب عداورر و و و يرو ل ل ل ال ال الله المخبراً المحكم بن نافع، أخبراً المحكم بن نافع، أخبراً المحقب عند الله بن عمر رضي الله عند الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سبعت رسول الله الله وهو قائم على المعنبر ((إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة المقصر إلى عُروب الشمس أعطي الهل التوراة التوراة، فعيلوا بها حتى انتصف التهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا،

(کالاسمے) ہم سے علم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے فردی' انہیں زہری نے کہا جھے کو سالم بن عبداللہ نے فرر دی انہیں زہری نے کہا جھے کو سالم بن عبداللہ فی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ منبر پر کھڑے فرہا رہے سے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے عصر سے سورج ڈو ہے تک کا وقت ہوتا ہے۔ توریت والوں کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا' یمال تک کہ دن آدھا ہوگیا۔ پھروہ عاجز ہو گئے تو انہیں اس کے بدلے میں ایک قیراط دیا گیا۔ پھراہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت تک عمل کیا انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت تک عمل کیا

الله كي توحيد كابيان اور جميه كارد

ثُمَّ أَعْطِيَ أَهْلُ الإنجيل الإنجيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّىٰ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمُّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قيرَاطًا ثُمَّ أَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس، فَأَعْطيتُم قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْن، قَالَ أَهْلُ النُّوْرَاةِ رَبُّنَا هَوُلاَءِ اقَلُ عَمَلاً وَاكْثَرُ اجْرًا قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْء؟)) قَالُوا: لاً، فَقَالَ: ((فَدَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ

اور پھروہ عمل سے عاجز آگئے تو انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر تہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا اور متہيں اس كے بدلے ميں دو دو قيراط ديئے گئے۔ الل توريت نے اس يركماكداك ممارك دب! يداوك مسلمان سب سے كم كام كرنے والے اور سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس پر فرمایا که کیامیں نے ممہس اجر دینے میں کوئی ناانسانی کی ہے؟ وہ بولے کہ نیں! تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے 'میں جس بر جابتا ہوں کر تا ہون۔

أشاءً)). [راجع: ٥٥٧]

اس روایت میں اتا ہے کہ توراة والوں نے یہ کما اور ان کا وقت مسلمانوں کے وقت سے زیادہ ہونے میں پچھ شبہ نیں علیتی جس روایت میں ہے کہ یمود اور نصاری دونوں نے یہ کما اس سے حفیہ نے دلیل لی ہے کہ عمر کی نماز کا وقت دو مثل سلیے سے شروع موتا ہے محرب استدلال میح نہیں ہے اور اس روایت کے الفاظ پر تو اس استدلال کا کوئی محل ہی نہیں ہے۔

٧٤٦٨ حدَّثَنا عَبْدُ اللهِ الْمُسْنَدِيُّ حَدُّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَفْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: ﴿﴿أَبَالِيعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْمًا وَلا رَسُوقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا اوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي في مَقْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى ا لله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخِذَ بِهِ في الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى اللهَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). [راجع: ١٨]

( ۱۸۲۸) ہم سے عبداللہ المسندى نے بيان كيا انبول نے كما ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خردی ، انہیں زہری نے 'انہیں ابوادریس نے اور ان سے عبادہ بن صامت ساتھ بیت کی۔ آخضرت ساتھ اے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں مھراؤ گے ا مراف نہیں کروگے ' زنانہیں کروگے ' اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور من گھڑت بہتان کسی پر نہیں لگاؤ کے اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس عبد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے دنیا میں ہی پر لیا گیاتو بہ حد اس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی اور جس کی الله نے پردہ پوشی کی تو پھراللہ پر ہے جے چاہے عذاب دے اور جے چاہے اس کا گناہ بخش دے۔

مثیت ایزدی یر معاملہ ہے مدیث کا یمی اشارہ ہے اور باب سے یمی تعلق ہے۔

(۲۹۲۹) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ٧٤٦٩ حدَّثنا مُعَلِّي بْنُ اسَدِ، حَدَّثنا **€** 584 **> 23% € 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **€ 3**% **E * 

وُهَيْبٌ، عَنْ آيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِي الله سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصُّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ لَهُ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهُ، فَطَافَ عَلَى نِسَاتِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إلاَّ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقٌّ غُلاَم قَالَ نَبِيُّ اللهُ: ((لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله )).

ومیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے محدفے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رہائن نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بویاں تھیں تو انہوں نے کما کہ آج رات میں تمام بویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی اور پھرایا بچہ جنے گی جو شمسوار ہو گا اور اللہ کے رائے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے۔ لیکن صرف ایک بیوی کے یمال بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی اوھورا۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان مالاللانے ان شاء اللہ كمه ديا مو تا تو كر مربيوى حامله موتى اور شمسوار جنتی جو اللہ کے رائے میں جہاد کرتا۔

ترجمه باب لفظ ان شاء الله سے نكا كونكه اس ميں مشيت الى كا ذكر ہے۔ اگر سليمان مُلاتِ مشيت الى كاسمارا ليت تو الله ضرور ان کی منشا بوری کرتا عمر اللہ کو سد منظور نہ تھا اس کیے وہ ان شاء اللہ کمنا بھی بھول گئے۔

> .٧٤٧- حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النُّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيًّ يَعُودُهُ فَقَالَ: ((لاَ بَأْسَ عَلْيَكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ إلله)) قَالَ : قَالَ الأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ تُزيرُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَنَغَمْ إِذًا)).

( ۵ کم ۲) ہم سے محد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا' ان ے عرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس جہ ان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك اعرابي كى عيادت كے ليے تشريف لے گئے اور اس سے کما کہ کوئی مضا کقہ نہیں یہ ( بیاری) تمهارے لیے پاک کاباعث ہے۔ اس پر اس نے کما کہ جناب میہ وہ بخار ہے جو ایک بڑھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آنخضرت مان المرابي نے فرمایا کہ پھر بو نمی ہو گا۔

[راجع: ٣٦١٦]

سييس

٧٤٧١ حدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدُّهَا حِينَ شَاءَ)) فَقَضَوْا حَوَالِجَهُمْ

(اکسم) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کما ہم کو ہشیم نے خبردی ا نہیں حصین نے 'انہیں عبداللہ ابن الى قادہ نے 'انہیں ان كے والد نے کہ جب سب لوگ سوے اور نماز قضا ہوگئی تو نبی النظام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتاہے روک دیتاہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ پس تم اپنی ضرور تول سے فارغ ہو کروضو کرو۔

وَتَوَضَّوُوا إلى أنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَبْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى. [راجع: ٥٩٥]

اس میں بھی مثیت اللی کا ذکر ہے جو سب بر غالب ہے۔

٧٤٧٢ حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةً، وَالْأَعْرَجِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيُّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ في قَسَم يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهِ)).

آ خرجب سورج پوری طرح طلوع ہو کیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔

(۲۲ ۲۲) ہم سے بچلی بن قزعہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابن شملب نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا' اور ان سے اعرج نے بیان کیا (دو سری سند) اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے محد بن الی عتیق نے بیان کیا'ان ے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور سعید بن مسيب نے بيان كيا كه ابو هريره رضى الله عنه نے بيان كيا كه ايك مسلمان اور ایک یمودی نے آپس میں جھڑا کیا۔ مسلمان نے کما کہ اس ذات کی قتم جس نے محمد التی ایم کو تمام دنیا میں چن لیا اور یمودی نے کما کہ اس ذات کی فتم جس نے موسیٰ ملائلہ کو تمام دنیا میں چن لیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور بہودی کو طمانچہ مار دیا۔ بہودی آخضرت ملی کے پاس آیا اور اس نے اپنا اور مسلمان کامعاملہ آپ ے ذکر کیا۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا مجھے موی ملائل پر ترجیح نہ دو عمام لوگ قیامت کے دن پہلا صور پھونکنے پر بے ہوش کردیئے جائیں گے۔ پھردوسرا صور پھونکنے پر میں سب سے پہلے بیدار ہوں گالیکن میں دیکھوں گاکہ موٹی ملائل عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے ہی انہیں ہوش آگیایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اعتماع کر ديا تقابه

یعنی حضرت موی طابق پر نفیلت نہ دو یہ آپ نے تواضع کی راہ سے فرمایا یا یہ مطلب ہے کہ اس طور سے نفیلت نہ دو کہ حضرت موی طابق کی تو بین نظے یا یہ واقعہ پہلے کا ہے جب کہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ سارے انجیاء سے افضل ہیں۔ اسٹناء کا ذکر اس آیت میں ہے فصعتی من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ (سورة زم) باب کا مطلب آیت کے لفظ الا من شاء اللہ سے نکلا جن سے جبرئیل 'میکائیل' اسرائیل ' وضوان ' فازن بھت ' صالمان عرش مراد ہیں یہ ہوش نہ ہوں گے۔

عیسی، (۲۵سم) م ے اسحاق بن ابی عیسی نے بیان کیا انہوں نے کہامم

٧٤٧٣ حدُّثناً إسْحَقُ بْنُ أَبِي عيسَى،

 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ لَتَعْبَدُ، عَنْ لَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدُّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَاكِرِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلاَ يَقْرُبُهَا الدُّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهِ)).

[راجع: ١٨٨١]

اس میں بھی لفظ ان شاء اللہ کے ساتھ مشیت اللی کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت یر موقوف ہے۔

٧٤٧٤ حداثنا آبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري حداثن آبو سلمة بن عبد الرحمن الله أبا هريرة قال: قال رسول الله: ((لِكُلُّ نبي دَعْوَة قَالِيدُ إِنْ شَاءَ الله الله الله الحقيىء دَعْوَتي شَفَاعة الأمني يؤم الْقِيَامَةِ)). [راجع: ٢٠٠٤]

٧٤٧٥ حداً ثَنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوانَ بْنِ جَميلِ اللَّحْمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ صَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَلَي وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۹۷۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے ' ان سے ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں کیا گئے ہے نے فرملیا ہرنبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔

(هکس کے ایرائیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے زہری نے ' ان سے سعید بن میں اور ان سے ابو ہریہ ، والی کیا' کہا ہم میں سعد نے بیان کیا' ان سے نہری نے ' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ ، والی کو ایک کویں پر دیکھا۔ پھر میں میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کویں پر دیکھا۔ پھر میں نے جتنا اللہ تعالی نے چاہاس میں سے پانی ثکالا۔ اس کے بعد ابو بحرین ابی قافہ بڑا تھ نے ڈول لے لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول پانی تکالا البتہ ان کے کھینچنے میں کروری تھی اور اللہ انہیں معاف کرے۔ پھر عمر بڑا تھ نے اسے لے لیا اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈول بن پھر عمر بڑا تھ نے کسی قوی و بمادر کو اس طرح ڈول پر ڈول تکا لئے نہیں کہا تھ میں تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے دیکھا' یہائی تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے لیے باڑس بنالیں۔

رسول کریم سائی اے قدم قدم پر لفظ ان شاء اللہ کا استعال فرماکر مشیت باری تعالی پر ہر کام کو موقوف رکھا۔ وول کینیخے کی تعبیر ادور ظافت کو انجام دینے سے ہے۔ عمد صدیق بھی کامیاب رہا گر عمد فاروقی ش اسلام کو جو وسعت ہوئی اور امر ظافت معظم ہوا وہ

ظاہرہ۔ ای پر اشارہ ہے۔

٧٤٧٦ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ هَا، إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا)) وَيَقْضِي الشَّاعِلَ لِسَان رَسُولِهِمَا شَاءَ. [راجع:٣٢٤]

(۲۷ سم) ہم سے محرین العلاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی مانگنے والا آتا یا بوقی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاک تہمیں بھی ثواب طے۔ اللہ اپنے دسول کی زبان پرونی جاری کرتا ہے جو جابتا ہے۔

[راجع: ٦٣٣٩]

٧٤٧٨ حداً ثناً عَبْدُ الله ابن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابُو حَفْصٍ عَمْرُو، حَدَّثَنَا ابُو حَفْصٍ عَمْرُو، حَدَّثَنَا اللهِ زَاعِيُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ اللهِ بْنِ عَبْلَهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ تَمَارَى ابْنِ عَبْلَسٍ مَنْ حِصْنِ الْفَزَارِيُ فِي ابْنِ عَبْلَسٍ مُوسَى اللهِ عَنْهُمَا اللهُ تَمَارَى مَنْ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُ فِي مَا حَبِي مُوسَى اللهَ خَضِرٌ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي مَا مُوسَى الله خَضِرٌ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي مَا رَبْتُ انَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي فَقَالَ: إنّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الّذي سَأَلَ السَّبِيلَ إلَى صَاحِبِ مُوسَى الّذي سَأَلَ السَّبِيلَ إلَى فَقَالًا إلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(ککسم) ہم سے یکی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو ہریرہ بواتی سے ساکہ رسول اللہ میں کیا نے فرمایا کوئی فخص اس طرح دعانہ کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر اگر تو چاہے تو جھے روزی دے۔ بلکہ پختلی کے ماتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس پر جر کرنے والا نہیں۔

(۱۸ ۲۹) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے
ابو حفص عرو نے بیان کیا ان سے اوزاعی نے بیان کیا ان سے ابن
شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے
بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان
کیا کہ وہ اور حربن قیس بن حصین الفراری موئی علیہ السلام کے
ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے سے کہ کیاوہ خضرطیہ السلام بی
ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے سے کہ کیاوہ خضرطیہ السلام بی
عباس میں الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ادھرسے گزر ہوا اور ابن
عباس میں اللہ بن کعب رسی اللہ عنہ کا کہ میں اور میرا بیہ ساتھی
اس بارے میں شک میں ہیں کہ موئی علائل کے وہ وصاحب کون
سے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موئی علائل نے راستہ ہو جھا تھا۔
کیا آپ نے رسول اللہ میں کئی حدیث اس سلسلہ میں کوئی حدیث کی

ہے۔ انہوں نے کما کہ ہاں۔ میں نے رسول الله ملی یا سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ طالتھ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک مخص نے آگر ہو چھاکیا آپ کسی ایسے مخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ ملائھ نے کما کہ نمیں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کیوں نہیں جارا بندہ خضرہے۔ موسیٰ ملائل نے ان سے ملاقات کاراسته معلوم کیا اور الله تعالی نے اس کے لیے مچھلی کونشان قرار دیا اور آپ سے کما گیا کہ جب تم چھلی کو گم پاؤ تو لوٹ جانا کہ وہیں ان سے ملاقات ہو گی۔ چنانچہ موکیٰ ملائلہ مچھلی کا نشان دریا میں و معلوم کے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے۔ جب ہم نے چٹان پر ڈریہ ڈالا تھا تو وہیں میں مچھلی بھول کیا اور مجھے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ موی طائل نے کما کہ یہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم سرگردال ہیں پس وہ دونوں اپنے قدمول کے نشانوں پر واپس لوٹے اور انہوں نے حضرت خضر مالِسًا کو پالیا ان ہی دونوں کابیہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔

(9274) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کمامجھ کو یونس نے ابن شاب سے خبر دی انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے حضرت رسول کریم مالی سے روایت کیا کہ آپ نے (ججة الوداع کے موقع یر) فرمایا کہ ہم کل ان شاء الله خیف بنوکنانه میں قیام کریں گے جمال ایک زمانه میں کفار مکہ نے کفرہی پر قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کھائیں تھیں آپ کی مرادوادی محصب سے تھی۔

(۸۰۸م) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے انہول نے عمرو بن دینار سے انہول نے ابوالعباس (سائب بن فروخ) سے 'انہوں نے عبداللہ بن عمر وی الله ے ' انہوں نے کہا آنخضرت النائج انے طائف والوں کو گھیرلیا ' اس کو

شَأَنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لاَ فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدَتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ؟ ﴾ قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا﴾ خَضِرًا وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصُّ اللهِ)).[راجع: ٧٤]

٧٤٧٩ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله اللهِ بَخَيْفٍ ((نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهِ بِخَيْفٍ ((نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهِ بِخَيْف بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)) يُريدُ الْمُحَصُّبَ. [راجع: ١٥٨٩]

· ٧٤٨- حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النُّبِيُّ اللَّهُ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ:

((إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهِ)) فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ : نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ: فَاعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جَرَاحَاتٌ قَالَ النَّبِيُ فَيَّا: ((إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهِ)) فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ فَلَى [راجع: ٤٣٢٥]

٢٢ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى:

وَقَالَ مَسْرُوق: عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ إِذَا تَكُلَّمَ اللهُ مِالُوحِي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْنًا فَإِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنْهُ الْحَقُ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَأَلُوا: الْحَقَّ.

وَيُذْكُو عَنْ جَابِرِ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: ((يَحْشُرُ الله الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ

فتح نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کل خدانے چاہا تو ہم مینہ کولوث چلیں گے۔ اس پر مسلمان بولے واہ ہم فتح کئے بغیرلوث جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کل سورے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان الرف ك الك الكن ( قلع فتح نبيل موا) مسلمان زخى موع ـ پرآپ ف فرمایا صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا میر حال دیکھ کر آنخضرت ملٹھ کیا مسکرائے۔ باب الله تعالیٰ کا رشاد''اوراس کے ہاں کسی کی شفاعت بغیر الله كى اجازت كے فائدہ نميں دے سكتى۔" (وہال فرشتول كا بھى سير حال ہے) کہ جب اللہ پاک کوئی تھم اتار تا ہے تو فرشتے اسے من کر خوف خداسے گھرا جاتے ہیں یمال تک کہ جب ان کی گھراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں بوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کاکیا ارشاد موا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ بلند برا۔" يمال فرشت الله ك امرك ليے لفظ ماذا حلق ربكم نميں استعال كرتے بين (پس الله ك كلام كو مخلوق كمنا غلط ب جيساك معتزلہ کہتے ہیں) اور اللہ جل ذکرہ نے فرمایا کہ "کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی شفاعت کسی کے کام آسکے مگر جس کو وہ تھم

مروق بن اجدع تابعی نے ابن مسعود بناتھ سے نقل کیا کہ جب اللہ تعالی وی کے لیے کلام کرتا ہے تو آسمان والے بھی کچھ سنتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے اور آواز دیتے ہیں ایک ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے اور آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تممارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ بجا

اور جابر بڑاٹھ سے روایت کی جاتی ہے' ان سے عبداللہ بن انیس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹھ کیا سے سنا' آپ نے فرمایا اللہ ایسے بندوں کو جمع کرے گا اور الی آواز کے ذرایعہ ان کو یکارے گا

بَهُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ انَا الْمَلِكُ أَنَا النَّيَاثِي. النَّيَاثِي.

جے دور دالے ای طرح سنیں گے جس طرح نزدیک والے سنیں گے۔ میں بادشاہ موں ہرایک کے اعمال کابدلہ دینے والا موں۔

ا یہ باب لا کر حضرت امام بخاری دولتی نے متعلمین کا رد کیا معتزلہ کا بھی جو کتے ہیں کہ اللہ کا کلام معلا اللہ تحلوق ہے اور مسلم اللہ معلا اللہ کا کلام معلا اللہ تحلوق ہے اور سکوت کے مثانی ہے۔ اس کلام ہے اگر عملی میں تعبیر کرد تو وہ قرآن نئی ہے جو ایک صفت اذلی ہے اس کی ذات ہے قائم ہے اور سکوت کے مثانی ہے۔ اس کلام ہے اگر عملی میں تعبیر کرد تو وہ قرآن ہے اگر ممریانی میں کرد تو وہ انجیل ہے اگر عمرانی میں کرد تو وہ تو رات ہے۔ میں وحید انریاں کتا ہوں کہ یہ ایک نفو خیال ہے جو متعلمین لئے ایک قاعدہ قاسدہ کی بنا پر باندھا ہے۔ انہوں نے یہ تصور کیا کہ اگر اللہ کے کلام میں حمدف اور اصوات ہوں اور وہ ہروقت جب اللہ عہا ہے اس سے صادر ہوتا رہے تو اللہ حوادث کا کل ہو جائے گا اور جو حوادث کا کل ہو وہ طوث ہوتا ہے طلائکہ یہ قاعدہ خودایک بھر اللہ ہا ہے۔ اس کے معلی بالفاسد فاسد ہے۔ ایک ذات قدیم فاطل مختار ہے تی تئی باتمیں صادر ہوتا اس کے معدوث کو متلوم نہیں ہیں۔ پہلہ اس کے کمل پر وال ہیں اور ہماری شریعت اور نیز اگل شریعتیں سب اس بات ہے بھری ہوئی ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے ہر دوز جر آن نے نے ادکام صادر فرماتا ہے۔ نی نئی مخلوقت ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے ہر دوز اس نے ادکام صادر فرماتا ہے۔ نئی مخلوقت ہیں اور انہوں نے جاوہ مسلم کی اور ان اللہ ہو کے ہیں اور انہوں نے جاوہ مسلم ہر کر نمیں ہیں۔ اللہ جو ہر شے ہیں مال تک ہوں کی مسلم اللہ ہو اس کی طاحت دی ہو قالم نہ کر سے نہ اپنی آواد کی کلات سے موصوف ہے اور اس نے اپنی ایک ادنی محل ہی خافران کا کلام کی طاقت دی ہو تو کلام نہ کر سے نہ اپنی آواد کی کرا میں کیا نادن کی کلام کی طاقت دی ہو تو کلام نہ کر سے نہ اپنی آواد کی کو مناسکہ اور اس کی مخلوق فراغت ہے جب چاہیں باتھی کیا کرانی کا خلیاں کا خلیاں ہو کہ ان کیا در اس کی مخلوق فراغت ہے جب چاہیں باتھی کیا کرانی کا خلیاں کہ خافر کا خیال ہے۔ کو مناسکہ اور اس کی مخلوق فراغت ہے جب چاہیں باتھی کیا کرانی کا خلیاں کہ خال ہے۔

الله الله حدثناً على بن عبد الله، حدثنا من عبد الله، حدثنا من عمرو، عن عمرية عن أبي المريّزة يبلغ به النبي الله قال: ((إذَا قَضَى الله الأمر في السّماء ضربَتِ المالاتِكة بأجنيحتها خضعانا)) لِقَوْلهِ: كَأَنّهُ سِلْسِلةٌ عَلَى صَفْوان قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ صَفُوان يَنْفُلُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبيرُ.

(۱۸ مل) ہم سے علی بن عبداللہ دی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے ان سے عمروبن مرو نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ دی تھ نے نی سٹی ہے سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اسکے فرمان کے آگ عابزی کا اظمار کرنے کیلئے اپنے بازو مارتے ہیں (اور ان سے الی آواز نکلتی ہے) جیسے پھر پر زنجیر ماری کی ہو۔ علی بن عبداللہ مدی نے کما سفیان کے سوا دو سرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بہ فتہ فاصفوان روایت کیا ہے اور ابو سفیان نے صفوان پر سکون فاء روایت کیا ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیمنی چکناصاف پھراور ابن عامر نے فزع بہ صیغہ معروف پڑھا ہے۔ بعضوں نے فرغ رائے مملہ سے پڑھا ہے بعنی جب ایکے دلوں کو فراغت عاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب وی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔ مطلب وی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔ مطلب وی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔

اور جب ان کے دلول سے خوف دور ہو تا ہے تو وہ او چھتے ہیں کہ تمارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق اللہ وہ بلند وعظیم

> قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو: سَمِفْتُ عِكْرِمَةً، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرَّغَ قَالَ سُفْيَانَ : هَكَذَا قَرَأً عَمْرٌو فَلاَ أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاً. قَالَ سُفْيَانُ: وَهْيَ قِرَاءَتُنَا.

> > [راجع: ٤٧٠١]

اور علی نے بیان کیا' ان سے مفیان نے' ان سے عمرونے' ان سے عرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رہافتہ نے کی حدیث بیان کی اور مفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو نے بیان کیا' انہول نے عرمہ سے سنا اور ان سے ابو ہرریہ رفاقت نے بیان کیا علی بن عبداللہ مرین نے کماکہ میں نے سفیان بن عیبنہ سے بوچھاکہ انہوں نے کماکہ میں نے عکرمہ سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے ابو ہر رہ وہ اللہ سے سنا توسفیان بن عیینہ نے اس کی تقدیق کی۔ علی نے کمامیس نے سفیان بن عیینہ سے بوچھاکہ ایک مخص نے عمروسے روایت کی 'انہوں نے عرمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ بوٹٹ سے بحوالہ رسول الله النا الله النا الله ك كد آپ في "فزع" ردها- سفيان بن عيينه في كماكه عمروبن دينار والله في الى طرح يردها تها مجمع معلوم نيس كه انهول في اى طرح ان سے ساتھایا نہیں۔ سفیان نے کما کہ میں ماری قرأت ہے۔

(۵۴۸۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد ن ان سے عقبل نے ان سے ابن شاب نے اور ان کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ رہ الشرنے بیان کیا کہ رسول الله اللي الله الله تعالى كى بات كو اتنا متوجه موكر نميس سنتا جتنانی کریم ملظیم کا قرآن پڑھنامتوجہ ہو کرسنتا ہے جو خوش آوازی ے اسکو پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ بناٹھ کے ایک ساتھی نے کمااس مدیث س يتغنى بالقرآن كابيمعى بكراس كويكار كريوهتا ب

(۲۲۸۳) جم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا انہول نے كهاجم سے جمارے والدنے بيان كيا انہوں نے كما جم سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابوصالے نے بیان کیااور ان سے ابوسعید خدری رضیا لله عند في بيان كياكه ني كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا الله تعالى

ان سندول کو بیان کر کے حضرت امام بخاری روایت نے یہ ثابت کیا کہ اوپر کی روایت جوعن عن کے ساتھ ہے وہ مقل ہے۔ ٧٤٨٧– حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبُرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيُّ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللهُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ) وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ. [راجع: ٥٠٢٣] ٧٤٨٣ حدَّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ

ا لله عَنْهُ قُالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَقُولُ الله

فرمائے گااے آدم! وہ کمیں گے "لبیک وسعدیک" پھربلند آواز سے ندا دے گاکہ اللہ تنہیں تھم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لشکر نکال۔

يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بِصَوتٍ إِنِّ الله يَأْمُرُكَ الْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرَّيِّكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ)). [راحع: ٣٣٤٨]

یمال سے اللہ کے کلام میں آواز ثابت ہوئی اور ان نادانوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نہ آواز ہے نہ حروف اللہ علی نہ آواز ہے نہ حروف اور عروف اور اصوات سب حادث ہیں۔ معاذ اللہ اللہ کے لفظوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں کیونکہ الفاظ اور حروف اور اصوات سب حادث ہیں۔

الم احد نے فرمایا کہ بیا کم بخت الفطیہ جمیہ سے بدتر ہیں۔

٧٤٨٤ حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّنَنَا أَبُو أُسَامَعِيلَ، حَدُّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى خديهجة، وَلَقَدْ عَلَى الْجَنْةِ. وَلَقَدْ أُمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

(۱۸۲۷) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہی ہوانے نیان کیا کہ جس قدر مجھے خدیجہ رہی ہوا نے غیرت آتی تھی اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔

[راجع: ٣٨١٦]

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا کلام صرف نفسی اور قدیم نہیں ہے بلکہ وقا فوقا وہ کلام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رہی کھاکو بشارت دینے کے لیے اس نے کلام کیا۔

٣٣– باب كَلاَمِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ

وَنِدَاء الله الْمَلاَثِكَةُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ايْ يُلْقَى عَلْيَكَ، وَلَلَقَّاهُ انْتَ ايْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبَّهُ كَلِمَاتٍ.

## باب جریل کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا

اور الله كافرشتول كو يكارنا داور معمر بن فتى نے كما آيت "انك لتلقى القرآن" (سورة غمل) كا مفهوم ہے جو فرمايا كه "اے پغير! تجھ كو قرآن الله كى طرف سے ملتا ہے جو حكمت والا خردار ہے ـ "اس كا مطلب يہ ہے كه قرآن تجھ پر ڈالا جاتا ہے اور تو اس كو ليتا ہے جيك سورة بقره ميں فرمايا كه "آدم نے اپنے پروردگار سے چند كلمه حاصل كئے رب كا استقبال كرك ـ "

آ اصل میں تلقی کے معنی آگے جاکر ملنے یعنی استقبال کرنے کے ہیں چونکہ آخضرت مٹھ کے انظار میں رہتے جس سیسی استقبال کرتے۔ اس قول سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ کے کلام میں حروف اور الفاظ ہیں۔

٧٤٨٥ حدّ ثني إسْحَاقُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ

(۱۸۵۵) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالرحمٰن ابن عبدالله بن دینار نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑھ نے نے بیان کیا کہ رسول الله ملتی کے فرمایا جب الله

رَسُولُ الله ﷺ: ((إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنَّ اللهِ قَدْ احَبُّ فُلاَّنَا فَأحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمُّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاء إِنَّ اللهِ قَدْ أَحَبُّ فُلاَّنَّا، فَاحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)).

تعالی کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل ملائلا کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جرمل ملائلا بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چروہ آسان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلال سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

[راجع: ٣٢٠٩]

اس کی تعظیم اور محبت سب کے دلوں میں سا جاتی ہے۔ یہ خالصاً موحدین سنت نبوی کے تابعداروں کا ذکر ہے ان ہی کو دوسرے لفظوں میں اولیاء اللہ کما جاتا ہے نہ کہ فساق فجار بدعتی لوگ وہ تو اللہ اور رسول کے وحمن ہیں۔

> ٧٤٨٦ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ).

> ((يَتَعَاقَبُونَ فيكُمْ مَلاَتِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَتِكَةٌ بالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِقُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْر وَصَلَاةِ الْفَجْوِ، ثُمُّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ عِبَادي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

> > [راجع: ٥٥٥]

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔

٧٤٨٧– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ عَن الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌّ عَنَ النَّبِيِّ 🕮 قَالَ: ((أَتَانِي جَبْرِيلُ فَبَشُّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مات لاَ يُشْرِكُ باللهِ شَيْنًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ : ﴿ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)).[راجع: ١٢٣٧]

(۱۲۸۷) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے ابوالزناد نے ' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ وہ کھڑ نے کہ رسول کریم طافیط نے فرمایا تمهارے پاس رات اور دن کے فرشتے مکے بعد دیگرے آتے ہیں اور عصراور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشت اسمع موتے ہیں۔ پھرجبوہ فرشت اور جاتے ہیں جنهول نے رات تہمارے ساتھ گزاری ہے تو اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے حالا نکہ وہ بندوں کے احوال کاسب سے زیادہ جانے والاہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان كياس كئے جب بھي وہ نماز يردھ رہے تھے۔

(۱۸۵۸) مے محدین بارنے بیان کیا کمام سے غندرنے بیان کیا'کماہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے واصل نے'ان سے معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابوذر بھاٹھ سے ساکہ نبی کریم مٹھیا نے فرمایا میرے پاس جربل ملائل آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو مخص اس حال میں مرے گاکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھرا تا ہو گاتو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا کو اس نے چوری اور زنابھی کی ہو؟ فرمایا کہ گواس نے چوری اور زنا کی ہو۔ ووسری آیت میں ہے کہ و ما نتنزل الا ہامو ربک (مریم: ۱۲) ایک تو حفرت جریل طالق اس وقت ارتے تھے جب اللہ کا حکم میں استان کا حکم اللہ کا حکم کا حکم اللہ کا حکم کا

عُلَى: عَالَى اللهُ تَعَالَى:

﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ

قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ.

# باب سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کاارشاد''اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جان کرا تارا ہے

اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ " مجاہد نے بیان کیا کہ آیت یتنزل الامو بینھن" کا مفہوم ہیہ ہے کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کے درمیان اللہ کے علم اترتے رہتے ہیں۔ (سورہ طلاق)

اس باب میں حضرت امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لینی اللہ تعالی حضرت جریل مطلب کا کلام ہیں۔ اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ مطلب کلام ہیں۔ اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ مخلوق نہیں ہے جینے کہ جہمیہ اور معزلہ نے گمان کیا ہے۔

(۱۹۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابواسحاق ہمدانی نے ابوالاحوص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق ہمدانی نے بیان کیا' ان سے براء بن عازب بڑھٹھ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے فلان! جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو۔ ''اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور ابنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور ابنا معالمہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ کی تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر۔ تیرے سواکوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں' میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نی پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی فرطرت پر مروے اور صبح کو زندہ المضے تو تواب ملے گا۔''

[راجع: ۲٤٧]

لفظ بكتابك الذى انزلت سے باب كامطلب ثابت بواكد قرآن مجيد الله كاا تارا بواكلام ب-

٧٤٨٩ حدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا سُعِيدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(۸۹۸ه) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملی کے فروہ خندق کے دن فرمایا۔

ا لله الله الأخرَابِ: ((اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِم الْأَخْزَابِ وَزَلْزِلْ بهمْ)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ.

[راجع: ٢٩٣٣]

مضمون باب لفظ منزل الكتاب سے فكل سند فدكورہ ميں سفيان كے ساع كى ابن ابى خالد سے اور ابن ابى خالد كے ساع كى الله عبدالله بن ابى اوفى سے صراحت ہے۔

• ٧٤٩ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ﴿وَلاَّ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا ﴾، قَالَ: أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﴿ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا﴾ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَلا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ﴿وَالْبَنْعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً ﴾ أَسْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنْ.[راجع: ٤٧٢٢]

٣٥- باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ: باللُّعِبِ

"اے اللہ! كتاب قرآن كے نازل كرنے والے! جلد حساب لينے والے! ان دسمن جماعتوں کو فکست دے اور ان کے باؤل ڈ گمگا دے۔" حمیدی نے اسے بول روایت کیا کہ ہم سے سفیان بن عیمید نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللد بن ابی اوفی روائد سے سنا کمامیں نے نبی کریم مالی ایسا سے سا۔

( ۱۳۹۰) ہم سے مسدو نے بیان کیا ان سے ہشیم بن بشیرنے ان ے الی بشرنے 'ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے ابن عباس جہنا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها" ك بارك مين كديداس وقت نازل موكى جب رسول الله طائيا مكه میں چھپ کرعبادت کیا کرتے تھے۔جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرکین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبریل کو گالی دیتے (اور آنحضرت مان کیا کو بھی) اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اپن نماز میں نہ آواز بلند كرواور نه بالكل آبسته ليني آواز اتني بلند بھي نه كر كه مشركين س ليس اور اتی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ س سکیں بلکہ ان کے ورمیان کا راستہ اختیار کر مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے بڑھ کہ تیرے اصحاب من لیں اور قرآن سیکھ لیں' اس سے زیادہ چلا کرنہ

باب سورهٔ فتح میں اللہ تعالیٰ کاارشاد" بیر گنوار چاہتے ہیں کہ الله كاكلام بدل ديس-"

لین اللہ نے جو وعدے صدیبیے کے مسلمانوں سے کئے تھے کہ ان کوبلا شركت غيرے فتح ملے گي۔ اور سورهٔ طارق ميں فرمايا كه " قرآن مجيد فیصله کرنے والا کلام ہے وہ کچھ بنسی دلی گلی نہیں ہے۔"

آ ہے ہے اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ اللہ کا کلام کچھ قرآن سے خاص نہیں ہے بلکہ اللہ جب چاہتا ہے سیسی سے حسب ضرورت اور حسب موقع کلام کرتا ہے۔ چنانچہ صلح حدید بیں جب مسلمان بہت رنجیدہ تھے اپنے رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بلا شرکت غیرے ایک فتح حاصل ہوگی میہ بھی اللہ کا ایک کلام تھا اور جو آنخضرت مان کیا نے اللہ کے کلام نقل کئے ہیں وہ سب ای کے کلام ہیں۔

ترجمه باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آخضرت سل اللہ اس مدیث کو الله کا کلام فرمایا۔

٧٤٩٧- حدَّنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّنَا الْاعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَأَكُلُهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلَي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلَكُلُوفُ جُنَّةً حِينَ يُفْطِرُ، وَلِلصَّانِمِ فَوْحَتَانِ: فَوْحَةً حِينَ يُفْطِرُ، وَلِلصَّانِمِ فَوْحَتَانِ: فَوْحَةً حِينَ يُفْطِرُ، وَلَلْحَلُوفُ فَمِ وَفَوْحَةً حِينَ يُفْطِرُ، الله مِنْ رَبِحِ السَّانِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ السَّوْمِ أَلْمِسْكِ)). [راجع: ١٨٩٤]

(۱۳۷۹) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان نے بیان کیا'
کما ہم سے زہری نے' ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے
ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم اٹھ کے افرایا اللہ تعالی فرماتا ہے
کہ ابن آدم جھے تکلیف بنیاتا ہے' زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے' طالا نکہ
میں بی زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے بی ہاتھ میں تمام کام ہیں'
میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔

س المورود و الم

روزہ سے متعلق سے حدیث کلام اللی کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ لینی اللہ نے خود الیا الیا فرمایا ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ اس سے بھی کلام اللی ثابت ہوا اور معتزلہ جمیہ کا رد ہوا جو اللہ کے کلام کرنے سے متکر ہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ رسول کریم ماٹی پیلم نے اس حدیث کو اللہ کا کلام فرمایا۔

(۱۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معرفے خردی انہیں ہمام نے اور انہیں ابو ہررہ وہ وہ کھنے کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا ابوب میلائل کیڑے اتار کر نما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آکر گرا اور آپ انہیں اپنے کیڑے میں سمینے گے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا

٧٤٩٣ حدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرُ عَلَيْهِ رِجْلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْنِي فِي

کہ اے ابوب! کیا میں نے مجھے مالدار بنا کران ٹدیوں سے بے بروا

نہیں کر دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے شک تو نے مجھ کو

ب پروا مالدار کیا ہے گر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں

ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ اللَّمِ اكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبُّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ)).

[راجع: ۲۷۹]

کہیں بے پروا ہو سکتا ہوں۔ و الله عند الله عند الله الله عند عنود معرت الوب سے خطاب فرمایا اور کلام کیا اور یہ کلام باواز بلند ہے یہ کمنا کہ الله ک سنتیں کام میں حروف اور آواز نہیں ہے تس قدر کم عقلی اور گمراہی کی بات ہے آج کل بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو جہمیہ و معتزلهٔ جیسا عقیده رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے' آمین۔

> ٧٤٩٤ حدَّثنا إسْمَاعيل، حَدَّثنا مَالِك، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((يَنَتَزُّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَة إِلَى السُّمَاء الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَاغْفِرَ لَهُ)).

(۱۹۹۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابو عبداللہ الاغرنے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول کریم مٹھیلے نے فرمایا ہمارا رب تبارک وتعالی مررات آسان دنیا پر آتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور کتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دول' مجھ سے کون مانگاہے کہ میں اسے عطا کروں' مجھ ہے کون مغفرت طلب کرتاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟

[راجع: ٥١١٤]

الله یاک کا عرش معلی سے آسان دنیا بر اترنا اور کلام کرنا ثابت ہوا جو لوگ اللہ کے بارے میں ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے واضح دلیل اور کیا ہوگ۔

٧٤٩٥ حدَّثناً أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الأَغْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ).[راجع: ٢٣٨]

٧٤٩٦ وَبِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ الله: ((أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ)).[راجع: ٤٦٨٤]

٧٤٩٧ حدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً،

( ۱۹۵ علی ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ، كما ہم سے ابوالزناد نے بيان كيا' ان سے اعرج نے اور انہول نے ابو مررہ واللہ سے سنا انہول نے رسول الله طالی سے سنا آنخضرت الناليم نے فرمايا كه كو دنيا ميں ہم سب سے آخرى امت ہيں ليكن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔

(۱۲۹۲) اور اس سند سے میہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔

یمال بھی اللہ پاک کا ایسا کلام فرکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے اور یقینا اللہ کا کلام ہے جے حدیث قدس کہتے ہیں۔

(١٩٧٤) جم سے زمير بن حرب نے بيان كيا كما جم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' ان ہے عمارہ بن قعقاع نے ' ان ہے ابو زرعہ نے

عَنَ ابِي هُرَيْرَةً فَقَالَ : هَذِهِ خَديجَةَ أَتَتْكَ بِإِنَاءِ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ فَأَقْرِثُهَا مِنْ رَبُّهَا السُّلاَمَ وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فيهِ وَلاَ نَصَب.

[راجع: ۳۸۲۰]

اور ان سے ابو ہررہ و بناتھ نے کہ (جبرمل ملائل نے کمایا رسول اللہ!) میہ خدیجہ بڑا نے جو آپ کے پاس برتن میں کھانایا پانی لے کر آتی ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کئے اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوش خبری سناہئے جس میں نہ شور ہو گااور نہ کوئی تکلیف ہو گی۔

یمال بھی اللہ کا ایک کلام بحق حضرت خدیجہ بڑی ﷺ نقل ہوا یمی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی ﷺ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ خد یجہ بنت خویلد رہے کے اور کی ہت مالدار شریف ترین خاتون جنہوں نے آنخضرت مان کیا سے خود رغبت سے نکاح کیا۔ آپ عرصہ سے بیوہ تھیں بعد میں آنخضرت مانچیا کے ساتھ اس وفاشعاری سے زندگی گزاری کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ٦٥ سال کی عمر میں ججرت نبوی سے تین سال پہلے رمضان شریف میں انقال فرمایا اور مکہ کے مشہور قبرستان جیمون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی جدائی کا آخضرت ملفظيم كو سخت ترين صدمه موار انالله وانا اليه راجعون-

> ٧٤٩٨ حدَّثناً مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْن مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيِّ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أَذُلُّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ)).

(۱۲۹۸) مم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن مبارک نے خروی کما ہم کو معمر نے خروی انسیں جام بن منب نے اور انسیں ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم الن الله تعالی فرمایا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آ تھوں نے دیکھا' نہ کانوں نے سا اور نہ کسی انسان کے ول میں ان کاخیال گزرا۔

[راجع: ٣٢٤٤]

٧٤٩٩ حدُّثنا مَحْمُودٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الرُّزُّاقِ، أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَني سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِسِيُّ اللَّهِ إذَا تَهَجُّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالْإِرْض، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، انْتَ رَبُّ السُّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ

اس مدیث میں صاف اللہ کا کلام نقل ہوا ہے اللہ پاک آج کے معزلیوں اور محرول کو ان اطویث پر غور کرنے کی ہدایت بخشے۔ (۹۹ ۲۷) ہم سے محود بن غیلان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' کہاہم کو ابن جریج نے خبردی' انہوں نے کہا مجھ کوسلیمان احول نے خبردی' انہیں طاؤس ممانی نے خبردی' انہوں نے حفرت عبداللہ بن عباس بی اللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی كريم ملينام بب رات من تجد راعة المقة توكة الداحد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا تھامنے والاہے۔ حمد تیرے بی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ تو بچ ہے ' تيرا وعده سيا ہے اور تيرا قول سيا ہے۔ تيري ملاقات سجي ہے 'جنت سج

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْنَارُ حَقًّ وَالْنَارُ حَقًّ وَالْنَارُ حَقًّ وَالْنَارُ حَقًّ وَالْنَارُ حَقًّ وَالْنَارُ حَقًّ اللَّهُمُّ لَكَ اللَّهُمُ لَكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ النَّبُتُ وَعَلَيْكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ وَعَا أَخُرْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَغْلَيْتُ انْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلاَ انْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَا أَنْتَ )). [راجع: ١١٢٠]

ہے اور دوزخ ہے ہے۔ سارے انبیاء سچ ہیں اور قیامت ہے ہے۔
اے اللہ! میں تیرے سامنے ہی جھکا' تجھ پر ایمان لایا' تجھ پر بھروسہ کیا'
تیری ہی طرف رجوع کیا' تیرے ہی سامنے ابنا جھڑا پیش کر تا اور تجھ
ہی سے ابنافیصلہ چاہتا ہوں پس تو میری مغفرت کردے اگلے بچھلے تمام
گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کئے اور جو ظاہر کئے۔ تو ہی میرا معبود
ہے' تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

دعائے مبارکہ بی لفظ قولک الحق سے ترجمہ باب نکلا کہ یااللہ! تیما کلام کرنا حق ہے۔ اس سے بی ان لوگوں کی تردید ہوئی جو اللہ کے کلام میں حروف اور آواز کے مکر ہیں۔

(۱۹۰۵) ہم سے تجاح بن منمال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے یونس بن بزید ایلی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے زہری سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر' سعید بن مسیب' علقمہ بن و قاص اور عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا' بی کریم ملی اللہ اللہ عنہم سے سنا' بی کریم ملی اللہ اللہ عنہ مطہرہ عائشہ رشی اللہ نے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس جب تہمت لگائے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا۔ ان سب نے بیان کیا اور ہرا یک نے ہم سے عائشہ رشی ہوئی بات کا ایک حصہ بیان کیا۔ ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کی قتم جمجے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی بیان کرنے کے لیے وی نازل کرے گاجس کی تلاوت ہوگی' ہوگی۔ میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں (قرآن مجید میں) وی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی' بارے میں (قرآن مجید میں) وی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی' البتہ مجھے امید تھی کہ رسول کریم ملی ایک کوئی خواب دیکھیں گے جس البتہ میری بان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ بن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جیں ان اللہ بن جاؤ بالاؤی الح وی تازل کی جیں ان اللہ بن جاؤ بالاؤی الح وی تازل کی جیں ان اللہ بن حاؤ بالاؤی الحق کے دریے اللہ بی جاؤ بالاؤی کی جیں آن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات

· ٧٥٠- حدَّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيُّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا الله مِمَّا قَالُوا: وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَديثِ الَّذي حَدَّثَني عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الله يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيَا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتَكَلُّمَ الله فِيُّ بِأَمْرِ يُتَّلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله الله النَّوْم رُوْيًا يُبَرِّئُنِي الله بهَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ ﴾ الْعَشْرَ الآياتِ. [راجع: ٢٥٩٣]

وس آيتي جو سورة نور مين بي - مقصد الله كاكلام ثابت كرنا ب جو بخوبي ظاهر ب - آيات فدكوره حضرت عائشه وينهنظ كى برأت ب متعلق نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما حضرت ابو بکر بناٹھ کی صاجزادی اور رسول کریم مان کا کی بہت ہی محبوبہ بیوی ہیں جن کے مناقب بہت ہیں۔ سنہ ۸۵ھ بماہ رمضان ۱۷ کی شب میں وفات ہوئی۔ رات میں وفن کیا گیا۔ ان ونول حضرت ابو مررہ وہ الله عال ميند تحد انهول ن نماز جنازه يرحاكي رضي الله عنا وارضابا.)

٧٥٠١- حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا

الْمُغيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((يَقُولُ الله إِذَا أَرَادَ عَبْدي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتّى يَعْمَلُهَا، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلَى فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْر أمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ).

٧ • ٧٥ - حدَّثَنا إسماعيلُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ بْنُ بلاّل، عَنْ مُعَاوِيةَ بْن أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: ((خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرُّحِمُ فَقَالَ : مَهْ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطيعَة فَقَالَ: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَذَلِكَ لَكِي) ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُم؟ ﴾. [راجع: ٤٨٣٠]

(٥٥١) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انبول نے كما مم سے مغیرہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بنده کسی برائی کا اراده کرے تو اسے نہ لکھو یمال تک کہ اسے کرنہ لے۔ جب اس کو کرلے پھراسے اس کے برابر لکھواور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ او اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی کے تو اس جیسی وس نيال اس كے ليے لكھو۔

اس سے بھی اللہ کا کلام کرنا ثابت ہوا کہ وہ قرآن کے علاوہ بھی کلام نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ ان جملہ احادیث میں موجود ہے۔ (۵۰۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا'ان سے معاویہ بن الی مزرد نے بیان کیا اور ان سے سعید بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائیلم نے فرمایا اللہ تعالی نے محلوق پیدا کی اور جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مصرجا۔ اس نے کما کہ یہ قطع رحم (ناطہ تو زنا) سے تیری پناہ ماتلنے کا مقام ہے۔ الله تعالى نے فرمايا كياتم اس پر راضى نہيں كه ميں ناطه كو جو ڑنے والے سے اپنے رحم کا ناطہ جو روں اور ناطہ کو کامنے والول ے جدا ہو جاؤں۔ اس نے کما کہ ضرور 'میرے رب! الله تعالی نے فرمایا کہ پھریمی تیرا مقام ہے۔ پھر ابو ہریرہ ، فاٹخ نے سورہ محد کی ب آیت بردهی - «مکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو۔ اور قطع رحم کرد"

الله تعالی کا ایک واضح کلام نقل ہوا ہے باب سے مطابقت ہے۔ وو سری روایت میں ہے کہ اللہ نے ناطہ سے فصیح بلیغ زبان میں ب منتکو کی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ناطہ سے کلام فرمایا۔ آیت میں میہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اکثر لوگ دنیاوی اقتدار و دولت طنے پر فساد و قطع رحی ضرور کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔

> ٧٥٠٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا سُفْيَانْ، عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ قَالَ: مُطِرَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((قَالَ اللهُ أَصْبُحَ مِنْ عِبَادي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي).

( ۱۳۰۵ ک) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے عبیداللہ نے' ان سے زید بن خالد بوای نے کہ نبی کریم سٹھیا کے زمانہ میں بارش مولی تو آب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بعض بندے صبح کافر ہو کر کرتے ہیں اور بعض بندے مبح مومن ہو کر کرتے ہیں۔

[راجع: ٨٤٦] کلام اللي کے لیے واضح ترین دلیل ہے۔ دوسری صدیث میں تفصیل ہے کہ بارش ہونے پر جو لوگ بارش کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں اور جو ستاروں کی تاثیرے بارش کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔

٤ • ٧٥ - حدَّلْهَا إسماعيلُ، حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله هُم، قَالَ : ((قَالَ ا لله إذًا أَحَبُّ عَبْدي لِقَانِي أَحَبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كُرِهَ لِقَانِي كُرهْتُ لِقَاءَهُ)).

(4000) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما محص الم الك نے بيان كيا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ رسول کریم مائی نے فرمایا اللہ تعالی فرما اے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پیند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات بیند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپیند کرتا ہے تومیں بھی ناپیند کر تاہوں۔

ایک فرمان الی جو ہر مسلمان کے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے آخر وقت میں یاد رکھنے کی سعادت عطا کرے آمين يارب العالمين-

> ٥٠٥٠ حدَّثَناً ٱبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا. شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((قَالَ الله أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدي بي)).

> > [راجع: ٥٠٤٧]

(۵۰۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی كما مم سے ابوالزناد نے بيان كيا ان سے اعرج فے اور ان سے ابو ہررہ رہ اللہ نے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا

یہ فرمان اللی بھی اس قابل ہے کہ ہر مومن بندہ ہروقت اسے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ کے ساتھ ہروقت نیک گمان رکھے۔ برائی کا ہرگز گمان نہ رکھے۔ جنت ملنے پر بھی پورا یقین رکھے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے ساتھ وہی کرے گاجو اس کا مكان بـ وديث بحى كلام اللي ب يه اس حقيقت كى روش وليل بـ

(٧٥٠٦) م سے اساعيل بن ابي اويس نے بيان كيا كما محص الم مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان

٣ • ٧٥ - حدَّثَنا إسماعيلُ، حَدَّثَني مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((قَالَ رَجُلِّ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفُهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَ الله لَيْن قَدَرَ الله عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَأَمَرَ الله الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيهِ وَأَمَرَ الْبَرُّ فَجَمَعَ مَا فيهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ اعْلَمُ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ اعْلَمُ فَفَفَرَ لَهُ).

[راجع: ٣٤٨١]

ے الا ہریرہ نظافہ نے کہ رسول اللہ ساڑی ایک فرمایا ایک فض نے جس نے (بی اسرائیل میں سے) کوئی نیک کام بھی نہیں کیا تھا ، وصیت کی کہ جب وہ مرجائے تو اسے جلا ڈالیں اور اس کی آدھی راکھ خطّی میں اور آدھی دریا میں بھیردیں کیونکہ اللہ کی قشم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پالیا تو الیا عذاب بھی کو دے گاجو دنیا کے کسی فخص کو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے سمندر کو تھم دیا اور اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اس نے خطی کو تھم دیا اور س نے تمام اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بوچھاتو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے رہ اس نے نیادہ جانے رہ اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ والے بی رائلہ نے اس کے وقت سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جانے رہ اللہ بیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

کیونکہ وہ مخص کو گنگار تھا پر مؤحد تھا۔ اہل توحید کے لیے مغفرت کی بڑی امید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شرک سے بیشہ پختا رہے اور توحید پر قائم رہے اگر شرک پر مرا تو مغفرت کی امید بالکل نہیں ہے۔ قبروں کو پوجنا، تعزیوں اور جھنڈوں کے آگے سرجھکانا، مزارات کا طواف کرنا، کسی خواجہ و قطب کی نذر و نیاز کرنا' یہ سارے شرکیہ افعال ہیں اللہ ان سب سے بچائے آمین۔

(ک ۵۵) ہم سے احمد بن اسحاتی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ سے سنا کہا کہ جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و سلم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کے اور کہا اے میرے رب! جس تیرائی گنگار بندہ ہوں تو جھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے جس نے اپنے بندے کو کہ شن دیا اور عرض کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے جس نے اپنے بندے کو کیا میرے رب! جس نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ کیا میرے رب! جس نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ کیا میرے رب! جس نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے میں نے اپنے میں نے اپنے میں کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے میں نے اپنے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے میں نے اپنے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے دیں اس کا درب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے جس سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے در اس کی دیتا ہے میں نے اپنے کے در اس کا درب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے میں اس کی دیتا ہے میں نے در اب

٧٠٠٧ - حدثنا اخمد بن إسحاق،حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثنا هَمَام،حَدَّثنا إسحاق بْنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدَحَدَّثنا إسحاق بْنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدَالرُّحْمَنِ بْنَ أبي عَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البَيئ الله قَالَ: ((إنْهُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البَيئ الله قَالَ: أَذْنَب ذَبْناعُبْدا أصاب ذَبْنا ورَبُّما قَالَ: أَذْنَب ذَبْنافَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتُ ذَبْنا وَرُبُّما قَالَ: أَذْنَب ذَبْناأَفَيْن بُنْ الدَّبْ ويَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُلَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدَّنْ ويَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُإلى المَّنْ ويَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُأَنْ الْ اذْنَب ذَبْنا فَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتُ اوْأَنْ الْ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب وَيَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُأَنْ الْ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب ذَبْنا فَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتُ اوْأَنْ الْ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب ويَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُأَنْ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب وَيَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُأَنْ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب وَيَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُأَنْ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدَّب وَيَالْحُدُ بِهِ، غَفَرْتُ

لِعَبْدي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الله ثُمُّ اذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبُّمَا قَالَ : اصَابَ ذَنْبًا قَالَ : قَالَ رَبِّ اصَبْتُ اوْ: اذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ لِي فَقَالَ: اعْلِمَ عَبْدي انْ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدي ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ).

بندے کو بخش دیا۔ پھرجب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکارہا اور پھر
اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور بیں عرض کیا اے میرے رب! بیں
نے گناہ پھر کر لیا ہے تو جھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ
جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ
اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تین
مرتبہ کیں اب جو چاہے عمل کرے۔

حضرت اما بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کلام کرنا حق ہے۔ اس مدیث جس بھی اللہ کا کلام ایک گنگار کے متعلق فی اللہ کا کلام ہے گر قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کلام کرتا ہے۔ رسول کریم سی سی کی مقصد ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے گر قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ سی کی مادق المصدوق ہیں۔ آپ نے یہ کلام اللی نقل فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں 'ان کے نزدیک رسول اللہ سی کی مادق المصدوق نہیں ہیں۔ اس مدیث سے استغفار کی بھی بڑی فضیلت طابت ہوئی بشرطیکہ گناہوں سے تائب ہوتا جائے اور استغفار کرتا رہے تو اس کو ضرر نہ ہوگا۔ استغفار کی تین شرطیں ہیں۔ گناہ سے الگ ہو جانا 'نادم ہونا' آگے کے لیے یہ نیت کرنا کہ اب نہ کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر پھرگناہ ہو جائے تو پھراستغفار کرتا رہے۔ وہ سری مدیث میں ہے اگر ایک دن میں سریار وہی گناہ کرے لیکن استغفار کرتا رہے تو اس نے امرار نہیں کیا۔ امرار کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر نادم نہ ہو اس کے پھر کرنے کی نیت رکھے۔ صرف نیان سے استغفار کرتا رہے کہ آبیا استغفار خود استغفار کے قابل ہے۔ اللهم انا نستغفار کو ونتوب الیک فاغفر لنا یا بھیر الفافرین آمین.

٨٠٥٧ - حدَّنَا عَبْدُ الله بَنُ أَبِي حَدَّنَا الله بَنُ أَبِي حَدَّنَا الله وَ مَدَّنَا الله وَ مَدَّنَا الله وَ مَدَّنَا الله وَ مَدْ أَبِي الْفَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي الله وَ ال

(۱۹۵۵) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم

سے معتمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہیں نے اپنے والد سے نا انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن عبدالغافر نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھلی امتوں ہیں سے ایک فخص کا ذکر کیا۔ اس کے متعلق آپ نے ایک کلمہ فرمایا لینی اللہ نے اسے مال واولاد سب بچھ دیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لاکوں سے بوچھا کہ میں تمہارے لیے کیساباب ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بہترین باب۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے بہترین باب۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے بہترین باب۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے بہترین باب۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے مناب کرے گاتو دیکھوجب میں مرجاؤں تو جھے جلادیا میمل تک کہ عذاب کرے گاتو دیکھوجب میں مرجاؤں تو جھے جلادیا کہا تھی تیز آئم می میری بیر راکھ اڑا دینا۔ آئخضرت سائے اے فرمایا کہ اس جب میں میری بیر راکھ اڑا دینا۔ آخضرت سائے انے فرمایا کہ اس بی میری بیر راکھ اڑا دینا۔ آخضرت سائے انے فرمایا کہ اس بیر اس نے اپنے بیوں سے بخت وعدہ لیا اور اللہ کی قتم کہ ان لڑکول پر اس نے اپنے بیوں سے بخت وعدہ لیا اور اللہ کی قتم کہ ان لڑکول

أَذْرَوْهُ فِي يَوْم عَاصِفٍ فَقَالَ الله عزُّ وَجَلَّ: كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ الله: أيْ عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فُعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، قَالَ : فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا) وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُفْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فيهِ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كُمَا

٠٠٠٠ حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَثِرْ. [راجع: ٣٤٧٨] وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزُ فَسَرَّهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ.

نے ایبای کیا' جلا کر را کھ کرڈالا' پھرانہوں نے اس کی را کھ کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے کن کالفظ فرمایا کہ ہو جاتووہ فور آایک مردین گیاجو کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے! کچھے کس بات نے اس پر آبادہ کیا کہ تونے یہ کام کرایا۔ اس نے کما کہ تیرے خوف نے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا۔ پھر میں نے بیہ بات ابوعثان نمدی سے بیان کی تو انہوں نے کما کہ میں نے اسے سلمان فارسی سے سنا' البتہ انہوں نے يد لفظ زياده كے كه "ازرونى فى البحر" يعنى ميرى راكھ كو دريا ميں وال دينايا بجه ايبابي بيان كيا-

ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا اور اس نے "لم يبتئر" ك الفاظ كے اور خليف بن خياط (امام بخاری کے شیخ نے کما ہم سے معتر نے بیان کیا پر سی مدیث نقل کی۔ اس میں لم ببتنز ہے۔ قادہ نے اس کے معنی یہ کئے ہیں۔ لینی کوئی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں گی۔

الله نے اس گنگار بدے کو فرمایا کہ اے بدے! تو نے بیہ حرکت کیوں کرائی۔ ای سے باب کامطلب نکانا ہے کمد اللہ کا کلام کرنا برحق ہے جو لوگ کلام اللی سے انکار کرتے ہیں وہ صریح آیات و احادیث نبویہ کے منکر ہیں۔ حداہم اللہ۔ راویوں نے لفظ ببتنر یا لم یبینز راء اور زاء سے نقل کیا ہے۔ بعض نے راء کے ساتھ بعض نے زاء کے ساتھ روایت کیا۔ مطلب ہر دو کا ایک ہی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری برایخه کا نام سعد بن مالک ہے۔ بن خدر ایک انصاری قبیلہ ہے۔ حضرت ابوسعید علماء و فضلائے انصار سے ہیں۔ حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ بعمر ۸۴ سال سنہ ۷۲ھ میں فوت ہوئے۔ بقیع غرقد میں دفن کئے گئے۔ رضی اللہ عنه وارضاہ آمین۔ ٣٦- باب كَلاَمِ الرَّبِّ عزَّوَجَلَّ يَوْمَ

باب الله تعالی کا قیامت کے دن انبیاء اور دو سرے لوگوں

## سے کلام کرنابر حق ہے

(404) ہم سے بوسف بن راشد نے بیان کیا کما ہم سے احمد بن عبداللد ربوعی نے بیان کیا کما ہم سے ابو بربن عیاش نے ان سے حیدنے بیان کیا کہ میں نے انس بواٹھ سے سنا کما کہ میں نے نبی کریم اللہ سے سنا' آخضرت اللہ لیا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کموں گااے رب! جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما

الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءَ وَغَيْرِهِمُ

٩ • ٧٥ - حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاش، عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْمُفَعْتُ فَقُلْتُ: يَا رَبُّ أَدْخِلِ الْجَنَّةِ مَنْ الْجَنَّةِ مَنْ

دے۔ ایسے لوگ جنت میں واخل کر دیئے جائیں گے۔ میں پھرعرض

كرول كااے رب! جنت ميں اسے بھى داخل كردے جس كے دل

میں معمولی سابھی ایمان ہو۔ انس بڑھڑ نے کما کہ کویا میں اس وقت

كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةً، فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ: ادْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ادْنَى شَيْءٍ)) فَقَالَ أَنَسٌ: كَأْنِي انْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولُ الله ﷺ. [راجع: ٤٤]

رَسُولَ الله في [راجع: ٤٤] جمی آنخضرت النظام کی انگلیول کی طرف دی رہا ہوں۔ آئی جمرے جن سے آپ اشارہ کر رہے تھے۔ روز محشر ش آنخضرت النظام کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اس سے باب کا مطلب ثابت سینے اور معزلہ کا روز قیامت آنخضرت النظام اور دیگر بندوں سے کلام کرے گا۔ اس میں جمیہ اور معزلہ کا روہ جو اللہ کے کلام کرنے کا افکار کرتے ہیں۔

(۵۱۵) م سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کمامم سے حاد بن زید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ہلال العنزی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ بھرو کے کچھ لوگ جمارے پاس جع ہو گئے۔ پھرہم انس بن مالک رضی الله عند کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ثابت کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی مدیث یوچیں۔ حضرت انس رضى الله عنه اين محل ميس تصے اور جب ہم پنچے تو وہ چاشت كى نماز راہ رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئ - اس وقت وہ اپ بستر بیٹے تھے۔ ہم نے ثابت سے کما تھا کہ مديث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ نہ پوچھنا۔ چنانچہ انہوں نے كما أك ابو تمزه! يه آپ ك بعائى بصره سے آئے بي اور آپ سے شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہم سے محمد ملی این کیا ای نے فرمایا کہ قیامت کادن جب آے گاتولوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ پھروہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں'تم ابراہیم مَلائق کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم مَلائلا کے پاس آئیں کے وہ بھی کمیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں' ہال تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں کے اور وہ بھی کمیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں' البتہ تم عیسیٰ ملائل کے پاس جاؤ کہ وہ

٧٥١٠ حدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثْنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِيُّ قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنس بْن مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشُّفَاعَةِ: فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَّ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوُّلَ مِنْ حَديثِ الشُّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةً هَؤُلاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَديثِ الشُّفَاعَةِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ قَالَ: ((إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا وَلَكِنُ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ الله وَكَلِمْتُهُ، فَيَأْتُونَ

(606)» **334** 

الله كى روح اوراس كاكلمه بي - چنانچه لوگ عيسى ملات كياس آئي کے وہ بھی کمیں گے کہ میں اس قابل نمیں ہوں' ہاں تم محمد ساتھ کیا کے یاں جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں کے اور میں کموں گاکہ میں شفاعت کے لیے ہوں اور پھر میں اینے رب سے اجازت جاہوں گا اور جھے اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالی تحریفوں کے الفاظ مجھے المام کرے گاجن کے ذریعہ میں اللہ کی حمر بیان کروں گاجو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گااور اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گاتو مجھ سے کماجائے گااے محمد! اپنا سرا تھاؤ' جو کمو وہ سنا جائے گا۔ جو مالکو کے وہ دیا جائے گا۔ جو شفاعت کرو کے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کموں گا اے رب! میری امت میری امت۔ کما جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لوجن کے ول میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گااور ایسابی کروں گا۔ پھرمیں لوٹوں گااور ہی تعریفیں پھر کروں گااور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کماجائے گا۔ اپنا سراٹھاؤ کمو آپ کی سی جائے گی۔ میں کہوں گااے رب!میری امت میری امت ۔ الله تعالی فرمائ گاجاؤ اورجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے کم سے کم تر حصہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی جنم سے نکال لو۔ پھر میں جاؤں گا اور نکالوں گا۔ پھرجب ہم انس بنافذ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھوں سے کہا کہ ہمیں امام حسن بھری کے پاس بھی چلنا چاہیے 'وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تنے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو انس روائٹ نے ہم سے بیان کی ہے۔ چنانچہ ہم ان ك ياس آئ اور انسيس سلام كيا۔ پر انهول نے جميس اجازت دى اور ہم نے ان سے کمااے ابو سعید! ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک بڑائھ کے یمال سے آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی' اس جیسی حدیث ہم نے نمیں سی ۔ انہوں نے کما کہ بیان کرو۔ ہم نے ان سے حدیث بیان کی۔ جب اس مقام تک پنچ تو اننول نے کما کہ اور بیان کرو۔ ہم نے کما

عيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدِ اللهِ فَيَأْتِينَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنْ لِي وَيُلْهِمُني مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأْقُولُ يَا رَبِّ: أُمِّق أُمِّق فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعَيْرَةٍ مِنْ إسمَان، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمُّ اخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحمُّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إيمان فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ : يَا رَبّ أُمَّقِي أُمَّتِي فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَل مِنْ إيمَان، فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ)). فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَقْضِ أَصْحَابِنَا : لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِ فِي مَنْزِل أَبِي خَلِيفَةَ وَحَدَّثَنَاهُ بِمَا حَدُّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنْ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ جَنْنَاكَ مِنْ

عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشُّفَاعَةِ فَقَالَ : هيهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَديثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ: هيهِ، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَني وَهُوَ جَميعٌ مُنْذُ عِشرينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِي أَنْسِيَ أَمْ كُرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا، فَقُلْنَا يَا أبًا سَعيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ انْ أُحَدُّثُكُمْ حَدَّثَني كَمَا حَدَّثُكُمْ بِهِ، قَالَ: ((ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اثْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ فَيَقُولُ: وَعِزَّتَى وَجَلاَلَى وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ)). [راجع: ٤٤]

کہ اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بیان کی۔ انہوں نے کما کہ انس و فالله جب صحت مند تھ میں سال اب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ باتی بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا ناپند کیا کہ کمیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ ہم نے کما ابوسعيد! پھر آپ ہم سے وہ حديث بيان كيجك آپ اس ير في اور فرمایا انسان برا جلدباز پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کاذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انس بڑاٹھ نے جمع سے ای طرح حدیث بیان کی جس طرح تم سے بیان کی (اور اس میں یہ لفظ اور بر حائے) آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ چھر میں چو تھی مرتبہ لوٹوں گااور وی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محمہ! اپنا سراٹھاؤ جو کہو کے سنا جائے گاجو مانگو کے دیا جائے گا' جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کموں گا اے رب! مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے لا الم الا الله كما ہے۔ الله تعالى فرمائے كا ميرى عزت ميرے جلال ميرى كبريائى ميرى برائى كى قتم! اس ميس سے انسيس بھى نكالول گاجنبول نے کلمہ لاالہ الااللہ کماہے۔

۔ لینٹے پیرے اس مدیث کے دو سرے طرق میں ہے کہ آنخضرت بڑاٹھ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک جو برابر بھی یا رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو تم دوزخ سے نکال لاؤ۔ ای سے بلب کامطلب ثابت ہوتا ہے۔ ای ے شفاعت کا اذن ثابت ہو تا ہے جو رسول کریم ماٹھیا کو عرش پر سجدہ میں ایک نامعلوم مدت تک رہنے کے بعد حاصل ہو گا۔ آپ اپنی امت کا اس درجہ خیال فرمائیں گے کہ جب تک ایک گنگار موجد مسلمان بھی دوزخ میں باقی رہے گا آپ برابر شفاعت کے لیے اذن مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ہر مومن مسلمان کو اور ہم سب قار ئین بخاری شریف کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین منزیہ بھی روش طور پر طابت ہوا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے رسول کریم مائے کیا سے اتا اتا خش ہو گاکہ آپ کی ہرسفارش قبول کرے گا اور آپ کی سفارش سے دوزخ سے ہراس موصد مسلمان کو بھی نجلت دے دے گاجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ یا اس سے بھی کم تر ایمان ہو گا۔ یااللہ! ہم جلہ قار کین بخاری شریف کو روز محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت نھیب فرمائیو جو لوگ جمیہ معزلہ وغیرہ کلام الی کے انکاری ہیں ان کا بھی اس مدیث سے خوب خوب رد ہوا۔ حضرت انس بن مالک بن خود خود منوی قبیلہ خزرج سے ہیں۔ رسول کریم مائی کیا کی وس سال خدمت کی۔ خلافت فاروقی میں بصرو میں جا رہے تھے۔ سنہ الاھ میں بعمر ١٠٣٠ سال ايك سو اولاد ذكور و اناث چھو از كر بھرہ ميں دفات يانے والے آخرى محالى بيں۔ رضى الله عنه وارضاه-

٧٥١١ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (١٥١١) جم سے محد بن خالد نے بیان کیا انہول نے کما جم سے

عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا'ان سے اسرائیل نے'ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والتي نيان كياكه رسول الله التي الله على الله مسعود والتي الله عن ميل سب

سے بعد میں داخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نگلنے والا وہ مخص ہو گاجو گھٹ کر نکلے گا۔ اس سے اس کا رب کے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کے گامیرے رب! جنت تو بالکل بحری ہوئی ہے۔ اس طرح الله تعالى تين مرتبہ اس سے يد كے گااور ہر مرتبہ بيد

بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ پھراللہ تعالی فرمائے گا تیرے لیے دنیا کے دس گناہے۔ عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إسْرَاتِيلَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّار خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُّ يَخْرُجُ حَبْوًا فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلَامَى فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَار)).

[راجع: ٢٥٧١]

بلب كا مطلب مديث ك آخرى مضمون سے لكلا جب الله تعالى ابني بندے سے خود كلام كرے كا اور اسے دس كى تهمائ جنت کی بشارت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بناتھ بنل ہیں۔ دار ارقم میں اسلام قبول کیا سفراور حضر میں نمایت بی خلوص کے ساتھ رسول كريم ما اليهاكي خدمت كي - سائھ سال كي عمر هن وفات يائي - سنه ٣٦ه هن بقيع غرقد هن وفن هوئ - رضي الله عنه وارضاه -

٧٥١٧– حدَّثَناً عَلِيٍّ بْنُ حُجْر، أَخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنُ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيٌّ بن حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلا مَا قَدُّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ اشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاّ مَا قَدُّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ)) قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثُمَةً وَزَادَ فيهِ وَلَوْ بِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ.

[راجع: ١٤١٣]

(۵۱۲) ہم سے علی بن حجرنے بیان کیا کما ہم کو عیسی بن یونس نے خردی'انہیں اعمش نے'انہیں خیثمہ نے اور ان سے عدی بن حاتم ر الله نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی کے فرمایا عم میں سے ہر مخص ے تمارا رب اس طرح بات کرے گاکہ تمارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گاوہ اپنے دائیں طرف دیکھے گااور اسے این اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ اپنے ہائیں طرف دیکھے گااور اے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نمیں آئے گا۔ پھراپنے سامنے دیکھے گاتواپنے سامنے جنم کے سوااور کوئی چیزنہ دیکھے گا۔ پس جنم سے بچو خواہ کھجور کے ایک گلڑے ہی کے ذرایعہ ہوسکے۔ اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا'ان سے خیثمہ نے اس طرح اور اس میں بیہ لفظ زیادہ کئے کہ (جہنم سے بچو) خواہ ایک اچھی بات ہی کے ذریعہ ہو۔

مدیث ھندا میں صاف طور پر بندے سے اللہ کا کلام کرنا ثابت ہے جو براہ راست بغیر کی واسط کے خود ہو گا۔ توحید کے بعد وہ جو اعمال کام آئیں مے ال میں فی سبیل اللہ کی غریب مسلین میتم ہوہ کی مدد کرنا بری اہمیت رکھتا ہے وہ مدد خواہ کتنی عی حقیر ہو اگر اس میں خلوص ہے تو اللہ اسے بہت برها دے گا۔ اونیٰ سے اونیٰ مر مجور کا آدها حصہ بھی ہے۔ اللہ توفق بخشے اور قبول كرے۔

حضرت عدی بن حاتم بناتھ سنہ ١٧ھ میں بعمر ١٥ سال کوفہ میں فوت ہوئے۔ بدے خاندانی بزرگ تھے۔ بہت بدے تنی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ شعبان سنہ ۷ھ میں مسلمان ہوئے۔ بعض مؤر نمین نے ان کی عمرایک سواسی برس کھی ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

(۱۹۱۳) ہم سے عمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے جریر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائتہ نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائتہ نے بیان کیا کہ یبودیوں کا ایک عالم خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی آسانوں کو ایک انگلی پر' زمین کو ایک انگلی پر' پانی اور کیچر' کو ایک انگلی پر اور تمام مخلو قات کو ایک انگلی پر افرائل انگلی پر افرائل ہوں' میں بادشاہ ہوں' میں بادشاہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہننے گلے یمال تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے' اس کی بات کی تصدیق اور تعجب کرتے ہوئے۔ پھر آخضرت سائی اے نے یہ آبت پر ھی۔ ''انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق قدر نہیں کی' ارشاد خداوندی ''ایشرکون'' تک

عَنْ مَنْ مَنْ مُنْ الْبَيْ اللّٰهِ اللهِ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّنَنَا جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النّبِي اللهِ مَنْهُ الْقَيَامَةِ جَعَلَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللهِ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصبيعٍ وَالأَرْضِينَ عَلَى اصبيعٍ وَالأَرْضِينَ عَلَى اصبيعٍ وَالْحَرى عَلَى اصبيعٍ اللهِ وَالْخَرَقِينَ عَلَى اصبيعٍ لَهُ مَ يَهُولُهُ مُنْ ثُمُ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰمِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النّبِي اللهِ اللهِ عَنَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ اللّٰهِ اللهِ عَنَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ اللّٰهِ اللهِ عَنْ قَدْرِهِ – إِلَى قَوْلِهِ – وَقَمْ اللهِ عَقْ قَدْرِهِ – إِلَى قَوْلِهِ – اللهِ اللهُ عَقْ قَدْرِهِ – إِلَى قَوْلِهِ – اللهِ اللهُ عَقْ قَدْرِهِ – إِلَى قَوْلِهِ – اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَقْ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
اس مدیث میں بھی اللہ پاک کا کلام کرنا فہ کور ہے۔ باب سے یی مطابقت ہے۔ مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب کی کچی باتوں کی تصدیق کرنا کوئی معیوب بات نمیں ہے۔ آخضرت سٹھنے کم کو نہیں اس بات پر آئی کہ ایک یمودی اللہ کی شان کس کس طور پر بیان کر رہا ہے۔ حالا نکہ یمود وہ قوم ہے جس نے اللہ پاک کی قدر و منزلت کو کماحقہ نہیں سمجھا اور حضرت عزیر طابقا کو خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا حالا نکہ اللہ پاک ایسے رشتوں ناطوں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ صدق لم بلد ولم یولد ولم یکن له محفوا احد۔

2018 - حُدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ عَوَانَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ اللهِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَدْنُو احَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتِّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: اغْمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُقُولُ: إنّى سَتَوْتُ عَلْيَكَ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ، ثُمَ يَقُولُ: إنّى سَتَوْتُ عَلْيَكَ

(۱۹۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے صفوان بن محزر نے بیان کیا' ان سے صفوان بن محزر نے بیان کیا کہ ایک مخص نے ابن عمر بی اللہ سے بوچھا سر گوشی کے بارے میں آپ نے رسول اللہ سی آپ سے کس طرح سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب جائے گا یمال تک کہ اللہ تعالی اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا اور کے گاتو نے بید یہ عمل کیا تھا؟ بندہ کے گا کہ بال۔ چنانچہ وہ اس کا قرار کرے گانہ پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پریردہ ڈالا تھا اور آج بھی تجھے معاف

کر تاہوں۔

فِي الدُّنْيا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)). وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ [راجع: ٢٤٤١]

بی طام بیااور مسوصات وسول سے افرات کی طام سرے کا تو یہ طام بہاں کی اوار اور فروف کی بیل بیول فر بھی کی ایا اور آسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ بیر (متکلمین) لوگ اتنا علم پڑھ کر پھراس مسلہ میں بے وقوفی کی چال چلے اور معلوم نہیں کیا کیا تا ویلات کرتے ہیں۔ اس قتم کی تاویلیں در حقیقت صفت کلام کا انکار کرنا ہے پھر سرے سے یوں نہیں کہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا جیسے بعد بن درہم مردود تھا۔ آج کل بھی اکٹر نیچری مغرب زدہ نام نماد مسلمان ایس ہی باتیں کرتے ہیں ہداھم اللہ الی صواط مستقیم۔

باب سورهٔ نساء میں الله تعالیٰ كاارشاد كه "الله نے موسیٰ

الله تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نہ تھا۔ حقیقت میں بلکہ کی فرشتے یا درخت میں الله نے بات کرنے کی قوت پیدا کر دی تھی۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت موی طابقہ کی فضیلت ہی کیا ہوئی۔ اس آیت میں لفظ کلم الله کے بعد پھر علی فراکر اس کی تاکید کی۔ یعنی خود الله پاک نے حضرت موی طابقہ سے بلاقوسط غیرے باتیں کیں۔ اس لیے حضرت موی علیہ السلام کو کلیم اللہ کتے ہیں اور ان کو دو سرے پنجبروں پر ای وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ کلام خود الله تعالی نے ایک درخت پر سے کیا۔ ہمارے رسول کریم طابقیا سے اللہ پاک نے عرش پر بلا کر براہ راست کلام فرمایا بھ ہے تلک الرصل فضلنا بعضهم علی بعض۔ (بقرة: ۲۵۳)

٧٥١٥ حدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي فَقَالَ: ((اخْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ

(۵۱۵) ہم سے بچلی بن بگیرنے بیان کیا کماہم سے لیٹ نے بیان کیا کما ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے کما ہم سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ ہو ٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھ نے فرمایا آدم اور موکی ملیما السلام نے بحث کی موکی مؤلٹ نے کما کہ آپ آدم ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے کما کہ آپ موکی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیام

اور کلام کے لیے متخب کیااور پھر بھی آپ جھے ایک الی بات کے لیے

ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے ہی میری نقدر

میں لکھ دی تھی۔ چنانچہ آدم ملائلہ موی طلائلہ پر عالب آئے۔

مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله تَعَالَى بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمُّ تَلُومُني عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ

عَلَىٰ قَبْلَ انْ أَخْلَقَ فَحَجُّ آدَمُ مُوسَى)).

[راجع: ٣٤٠٩]

اس مدیث میں حضرت موی ملاق کے لیے کلام کا صاف اثبات ہے اس کی تاویل کرنے والے سراس غلطی پر ہیں۔ جب الله مرچيز پر قادر ب تو كيا وه اس پر قادر نبيل كه وه بالتوسط غيرب جس سے جام كلام كر سكے جيسا كه حضرت موىٰ طائل سے کیا۔ یہ جمید اور معتزلہ کے خیال فاسد کی صریح تردید ہے۔

> ٧٥١٦ حدَّثَناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدُّثَنَا هِشَامٌ، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ((يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لُو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ الله بيَدِهِ وَاسْجَدَ لَكَ الْمَلاَتِكَةَ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيْء فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريحَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطينَتَهُ الُّتي أصَابَ)). [راجع: ٤٤]

(۵۱۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے مشام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے انس رضى الله عند في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا ایمان والے قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات یاتے چنانچہ وہ آدم مالئل کے پاس آئیں گے اور کیس کے کہ آپ آدم میں انسانوں کے پردادا۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا' آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو تھم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے پس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں کے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی۔

یہ حدیث مخصر ہے اور اس میں دو سرے طریق کی طرف اشارہ ہے جس میں ذکر ہے کہ اس وقت حضرت آدم کمیں گے اللہ عنایت فرمائی اور اللہ عنایت فرمائی اور کہ تم ایساکرو کہ حضرت مولی کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا' ان کو توراۃ عنایت فرمائی اور اور بھی گزرا ہے کہ یوں کما کہ موی ی کے پاس جاؤ ان کو اللہ نے توراۃ عنایت فرمائی اور ان سے کلام کیا اس سے باب کا مطلب ثابت

> ٧٥١٧– حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَفْبَةِ ((إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَائَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ:

(2012) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے سلیمان بن بال نے بیان کیا' ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نے بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی الله عنه سے سنا انہوں نے وہ واقعہ بیان کیاجس رات رسول الله صلی الله عليه وسلم كومسجد كعبه سے معراج كے ليے لے جايا كياكه وى آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و

گر فرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچما کہ

وہ کون میں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بمتریں۔ تيرے نے كماكہ ان ميں جوسب سے بمتريس انسيں لے اور اس رات کوبس اتنابی واقعہ پیش آیا اور آخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے۔ جب که آپ کادل د مکھ رہاتھااور آپ کی آ تکھیں سورہی تھیں لیکن دل نہیں سورہا تھا۔ انبیاء کا یمی حال ہو تا ہے۔ ان کی آ تکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں ی۔ بلکہ آپ کو اٹھاکر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یمال جرئیل علیہ السلام نے آپ کاکام سنبھالا اور آپ کے گلے سے ول کے نیچے تک سینہ جاک کیا اور سینہ اور پیٹ کوپاک کرکے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھویا۔ یمال تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہوگیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ کو لے کر آسان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسان والول نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کما کہ جبریل۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا۔ کیاا نہیں بلایا گیاہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسان والوں نے کما خوب اچھے آئے اور اینے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نمیں ہو تا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا جابتا ہے جب تک وہ انمیں بنانہ دے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان ونیار آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کما کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ کما کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئ ہو۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو' آپ کیا بی اچھے بیٹے ہیں۔ آپ

أوَّلَهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ، فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خِيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتُوهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلَّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِنُو زَمْزَم، فَتَوَلَاّهُ مِنْهُمْ جَبْرِيلُ، فَشَقُّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لِبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتِيَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تور مِنْ ذَهَبِ مَحْشُوًا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بهِ صَدْرَهُ وَلَغَاديدَهُ - يَعْنى عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمُّ أَطْبَقَهُ ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جَبْريلُ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ قَالَ: نَعَمْ قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ الله بِهِ فِي الأرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبُرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلُّمَ عَلَيْهِ وَرَدُّ عَلَيْهِ آدَمُ فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً ببُنَيٌّ نِعْمَ الابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السُّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُّرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَان النَّهَرَان يَا جبريلُ؟ قَالَ: هَذَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بهِ

نے آسان دنیا میں دو نہریں دیکھیں جو بسہ رہی تھیں۔ پوچھا اے جريل! يه نهرس كيسي بير؟ جريل عليه السلام في جواب دياكه يه نيل اور فرات کا منبع ہے۔ پھر آپ آسان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری سرے جس کے اور موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ ماراتو وہ مشك ہے۔ يوچھاجريل! يدكياہے؟ جواب دياكه يدكوثر ہے جے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسان پرچ مے فرشتوں نے یمال بھی وہی سوال کیاجو پہلے آسان پر کیا تھا۔ کون ہیں؟ کما جریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کما محمد صلى الله عليه وسلم - يوچهاكياانسي بلاياكيام؟ انهول في كماكه بال-فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسان پر چر سے اور یمال بھی وہی سوال کیاجو پہلے اور دو سرے آسان ر کیا تھا۔ پھرچوتے آسان پر لے کرچ سے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پھرپانچویں آسان پر آپ کو لے کرچڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پھرچھٹے آسان پر آپ کو لے کرچڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر ساتویں آسان پر چڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادريس عليه السلام دومرك آسان ير ، بارون عليه السلام چوت آسان یر' اور دوسرے نی پانچویں آسان پر۔ جن کے نام مجھے یاد نہیں اور ابراجيم عليه السلام چھٹے آسان پر اور موسیٰ عليه السلام ساتويس آسان بر۔ یہ انہیں اللہ تعالی سے شرف ہم کلامی کی وجہ سے نضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمامیرے رب! میراخیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھرجبریل علیہ السلام انہیں لے کراس سے بھی اوپر گئے جس کاعلم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو سدرہ المنتہی پر لے کر آئے اور رب العزت تبارک وتعالی سے قریب ہوئے اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھراللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پیاس نمازوں کی بھی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور

فِي السُّمَاء فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُو وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السُّمَاء الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاَتِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأولَى مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَوْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتِ الأولَى وَالنَّانِيَةُ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ، عَرَجَ بهِ إلَى السَّمَاء الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السُّمَاء السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاء فِيهَا أُنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إدريسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَخْفَظِ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلاَمِ اللهِ فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلاَ بهِ فَوْقَ ذَلكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ الله حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبّارُ رَبُّ الْعِزَّة فَتَدَلِّي حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى الله فيمَا أَوْحَى إلَيْه خمسينَ صَلاةً عَلَى أُمَّتكَ كُلُّ يوْم وَلَيْلَةٍ. تُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغ مُوسَى فَاحْتَسَبَهُ مُوسَى

جب موی علیہ السلام کے پاس پنیج تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور بوچھااے میں! آپ کے رب نے آپ سے کیاعمد لیاہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں بچاس نمازوں کا عمد لیا ہے۔ موسیٰ طابق نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طافت شیں۔ واپس جائے اور اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست تيجة . چنانچه آنخضرت صلى الله عليه وسلم جربل عليه السلام كي طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بمترہے۔ چنانچہ آپ پھراسیں لے کراللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اینے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا اے رب! ہم سے کی کردے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دس نمازوں کی کمی کردی۔ پھرآپ موی طابق کے پاس آئے توانسوں نے آپ کو روکا۔ موی علائل آپ کو اس طرح برابراللہ رب العرت ك ياس واپس كرتے رہے۔ يهال تك كه يانچ نمازيں ہو كئيں۔ يانچ نمازوں پر بھی انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کما اے محمہ ایس نے اپنی قوم بن اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیاہے وہ ناتوال ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت توجم، دل 'بدن ' نظراور کان ہرائتبار سے کمزور ہے ' آپ واپس جائے اور الله رب العزت اس میں بھی کی کردے گا۔ ہر مرتبہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم جريل مالئل كى طرف متوجه موتے تھے تاكه ان سے مشورہ لیں اور جرمل مُلِائلًا اسے تابیند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو یانچویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا۔ اے رب! میری امت جسم' دل ' نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے ' پس ہم سے اور کی کر دے اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہرنیکی کاثواب دس گناہ ہے پس بیرام الکتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم یر فرض پانچ ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ طالنا کے پاس واپس آئے اور انہوں نے یوچھاکیا ہوا؟ آپ نے کماکہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّك؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيُّ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ أُمُّتَكَ لاَ تَسْتَطيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْنَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى جَبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَثْيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلاَ بهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تَسْتَطيعُ هَلَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلُواتٍ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُرَدُّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمُّ اخْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالله لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْراثِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُك أَضْعَفُ أجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفَّفْ عَنَّا؟ فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ: قَالَ لَيْنُكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَيُّ كَمَا فَرَضْتُ عَلْيَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ: فَكُلُّ حَسنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهْيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهْيَ خَمْسٌ عَلْيَكَ، فَرَجَعَ إلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ

فَعَلْت؟ فَقَالَ: خَفْفَ عَنَا اعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ امْثَالِهَا قَالَ مُوسَى: قَدْ وَالله رَاوَدْتُ بَنِي اِسْرَائيلَ عَلَى اَدْنَى مِنْ ذَلِك، فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ أَيْمَنَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَا مُوسَى قَدْ وَالله اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمًّا اخْتَلَفْتُ إلَيْهِ قَالَ: فَاهْبِطْ بِسْمِ الله، قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ)).

[راجع: ٣٥٧٠]

٣٨- باب كَلاَم الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَدُّنَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدُّنَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدُّنَى مَالِكٌ، عَنْ حَدُّنَى مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللهِي اللهَ عَنْهُ قَالَ: وَالْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْجَنْدُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: هَلْ رَضَى يَا وَصَعْمَ اللهَ يَقُولُ لاَهْلِ رَبِّنَا هَا لَهُ تَعْلِيكُمْ الْفَصَلَ رَبِّنَا عَمَا لَمْ تُعْلِيكُمْ الْفَصَلَ مِنْ رَبِّ وَأَيِّ شَيْء افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيِّ شَيْء افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيِّ شَيْء افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: الله أَعْطِيكُمْ افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيِّ شَيْء افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَلْ أَرْبُ وَأَيِّ شَيْء افْصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ : أُحِلُ عَلَيْكُمْ رَضُواني فَلَا اسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ابَدًا)).

[راجع: ٥٤٩]

اس پر سب انعامات تقدق ہیں۔ غلام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی کہ آقا راضی رہے و دصوان من الله اکبر کا نمی مطلب ہے۔

٧٥١٩ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنا

نیکی کے بدلے دس کا تواب ملے گا۔ موکیٰ عَلِائل نے کہا کہ میں نے بی
اسرائیل کو اس سے کم پر آزملیا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ پس آپ
واپس جائے اور مزید کی کرائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر کہا اے موٹیٰ! واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے
کیونکہ بار بار آجا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھراللہ کا نام لے کر ار
جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ اس کے بعد
آگفرت صلی اللہ علیہ و سلم مسجد حرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے۔
جاگ اٹھے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاتی رہی اور آپ
این حالت میں آگئے۔

## باب الله تعالى كاجنت والول سے باتيں كرنا

(۵۱۸) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کے گا ان جنت والو! وہ بولیں گے حاضر تیری خدمت کے لیے مستعد' ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بوچھے گاکیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے کول نہیں ہم خوش ہوں گے اے رب! دور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطاکی ہیں جو کی مخلوق کو نہیں عطاکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکیا میں تہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی بوچھیں گے اے رب! سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ میں اپی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب بھی تم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ میں اپی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

(2019) ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فلیح

فُلَيْحٌ، حَدُّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ هَلَىٰ كَانَ يَوْمَا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : (رَانَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنْةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ أَوَلَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: الزَّرْعِ فَقَالَ أُولَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: لَلَّرْزِعِ فَقَالَ أُولَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: لَلَّرْعَ فَأَسْرَعَ وَبَلَارَ لَلَّيْكَ، وَلَكِنِي أُحِبُ أَنْ أَرْعَ فَأَسْرَعَ وَبَلَارَ وَاسْتِواوَهُ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِواوَهُ وَتَكُويرُهُ أَمْنَالَ الْمِجَالِ فَيَقُولُ اللهِ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ وَاسْتِحُلُولُ اللهِ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ وَاسْتِحُلُ اللهِ تُعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ وَسُعِكَ شَيْءٌ) فَقَالَ الاعْوَابِيِّ: يَا لَيْ يُشْعِلُكُ شَيْءٌ) فَقَالَ الاعْوَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ تُعَلِي أَنْهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَسَنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٩ باب ذِكْرِ الله بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الله بِالأَمْرِ وَالرِّسَالَةِ وَالْإِبْلاَغِ وَالرِّسَالَةِ وَالْإِبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي وَالإَبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي افْرَكُمْ ﴾ ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمٍ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامي لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمٍ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامي وَتَذْكيري بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوكَلْتُ فَا فَاجَمِعُوا الْمُرْكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمُ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْصُوا إِلَيَّ وَلاَ تَنْظُرُونِ فَإِنْ تَولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ أَنْ اللهِ وَأُمِرْتُ انْ اكُونَ اللهِ وَأُمِرْتُ انْ اكُونَ مَن الْمُسْلِمِينَ ﴾ غُمَّةً : هَمَّ وَصِيقٌ.

بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے' اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک فخص نے اللہ تعالی سے کیتی کی اجازت چاہی تو اللہ تعالی نے کہا کہ کیا وہ سب پچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہئے ہو؟ وہ کے گاکہ ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلدی وہ نیج ڈالے گا اور پلک جھیئے تک اس کا آگنا' برابر' کثنا اور بہا روب کی طرح غلے کے انبار لگ جانا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی کے گا ابن آدم! اسے لے لے 'تیرے بیٹ کوکوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیماتی ابن آدم! اسے لے لے 'تیرے بیٹ کوکوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیماتی لئے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھائیں گئی۔ کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ کیا کہا کیونکہ کیونکہ کیا گئی۔

باب الله اپنے بندوں کو تھم کرکے یاد کر تاہے اور بندے
اس سے دعااور عاجزی کر کے اور اللہ کا پیغام دو سروں کو پہنچا کراس کی
یاد کرتے ہیں جیسا کہ سور ہُ بقرہ میں فرمایا تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد
کروں گااور سور ہُ یونس میں فرمایا اے پیغیر!ان کو نوح کا قصہ سناجب
اس نے اپنی قوم سے کہا۔ بھائیو! اگر میرا رہنا تم میں اور خدا کی آیات
پڑھ کر سنانا تم پر گراں گزر تاہے تو میں نے اللہ پر اپنا کام چھوڑ دیا (اس
پر بھروسہ کیا) تم بھی اپنے شربکوں کے ساتھ مل کر (میرے قتل یا
اخراج کی) ٹھرالو۔ بھراس تجوبہ کے پوراکرنے میں کچھ فکرنہ کرو بے
تامل کرڈالو۔ مجھ کو ذرا بھی فرصت نہ دو'اگر تم میری باتیں نہ مانو تو خیر
میں تم سے بچھ دنیا کی اجرت نہیں مانگنا میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے
اس کی طرف سے بچھ کو اس کے تابعد اروں میں شریک رہنے کا تھم

قَالَ مُجَاهِدٌ : اقْضُوا إِلَيٌّ مَا فِي انْفُسِكُمْ يُقَالُ افْرُق : اقْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَإِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى السَّمَعَ كَلاَمَ الله ﴾ إنسان يأتيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ : وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَقُولُ : وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى

يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ مِنْهُ كَلاَمَ اللهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ.

٥٤ – باب قَوْل الله تَعَالَى:

وَفَلاَ تَجْعَلُوا لِلهِ الْدَادَا وَقُولِهِ جَلَّ الْمَالَمِينَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالذَّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الْمَالَمِينَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالذَّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ ﴾ ﴿ وَالذَّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ ﴾ ﴿ وَالذّينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
غمة كامعنی غم اور تنگی۔ مجلد نے كما فيم اقصو الى كامعنی بيہ جو كھ تمہارے دلوں ميں ہے اس كو پورا كر والو قصد تمام كرو۔ عرب لوگ كتے ہيں افر قی لیحنی فیصلہ كردے اور مجلد نے اس آیت كی تغییر ميں وان احد من المشركين استجادك الخ (سورة توبہ ميں) كما يعنی اگر كوئی كافر آخضرت مل ہے ہاں اللہ كاكلام اور جو آپ پر اترااس كو سننے كے ليے آئے تو اس كو امن ہے جب تك وہ اس طرح آتا اور اللہ كاكلام اور جو آپ پر اترااس كو سننے كے ليے آئے تو اس كو امن ہے جب تك وہ اس طرح آتا اور ہو اس اللہ كاكلام اور جو آپ پر اترااس كو سننے كے ليے آئے تو اس كو امن ہے جب تك وہ اس طرح آتا اور اللہ كاكلام سنتارہ اور جب تك وہ اس امن كی جگہ نہ پہنچ جائے جمال سے وہ آیا تھا اور سورة نبا ميں نبا صوابا ہے تو مواب ہے تو اس مورة ميں جو قال صوابا ہے تو صواب ہے تو بات كمنا اور اس بورة ميں جو قال صوابا ہے تو موابا ہے تو موابا ہے تو صوابا ہے تو موابا ہے تو موابا ہے تو صوابا ہے تو موابا ہے تو صوابا ہے تو موابا ہے تو موابا ہے تو صوابا ہے تو بات كمنا اور اس بورة ميں جو قال صوابا ہے تو موابا ہے تو بات كمنا اور اس بورة ميں جو قال صوابا ہے تو موابا ہے تو بات كمنا اور اس بورة ميں جو قال صوابا ہے تو بات كمنا اور اس بورة ميں كرنا مراد ہے۔

باب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد "پس اللہ کے شریک نہ بناؤ" اور ارشاد خداوندی (سورہ ہم سجدہ میں) ہم اس کے شریک بناتے ہو۔ وہ تو تمام دنیا کا مالک ہے۔ اللہ کا ارشاد "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے (سورہ فرقان) اور بلاشبہ آپ پر اور آپ سے پہلے پغیروں پر وہی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیاتو تمہارا عمل غارت ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے ' (سورہ زمر) اور عکرمہ نے کہ "گرتم ان چھو کہ آسان و وہم مشرکون" کا مطلب ہے ہے کہ "اگر تم ان سے پوچھو کہ آسان و وہم مشرکون" کا مطلب ہے ہے کہ "اگر تم ان سے پوچھو کہ آسان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جو اب دیں گے کہ اللہ نے۔ یہ ان کا ایکان ہے لیکن وہ عبادت غیراللہ کی کرتے ہیں۔ " اور اس باب ہیں یہ ایکان ہے کہ بندے کے افعال ان کا کسب سب مخلوق اللی ہیں کیو نکہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا "ای پروردگار نے ہر چیز کو پیدا کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ " اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ " اور مجاہد نے کما کہ سورہ کی بین مورہ کے جس جو جما و ننزل المدان کہ الا بالحق کا معنی ہے کہ فرشتے کیا جینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کا پینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کا پینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کیا بینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کی پینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں

جو فرمایا ہیجوں سے ان کی سپائی کا حال پوچھے یعنی پیغیبروں سے جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں اور سورہ حجرمیں فرمایا ہم قرآن کے نگہبان ہیں۔ مجاہد نے کما یعنی ا۔ مناس اور سورہ زمرمیں فرمایا اور سچی بات لے کر آیا یعنی قرآن اور نے اس کو سپاجانا یعنی مومن جو قیامت کے دن پوردگار سے عرض لرے گاتو نے مجھ کو قرآن دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا۔

( ۱۹۲۵ ) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا 'کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے ' ان سے ابودا کل نے ' ان سے عمرو بن شرحیل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفایت نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹھی ہے پوچھا کہ کون ساگناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے ؟ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراؤ طالا نکہ اسی نے ہمسیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کمایہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون ساج فرمایا ہے کہ تم اپنے نبیج کو اس خطرہ کی وجہ سے قتل کردو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا ہے کہ وہ تمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا ہے کہ وہ تمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا ہے کہ ما ہے ناکرو۔

الْمَلاَيْكُةَ إلا بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ
لِيَسْأَلَ الْصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلِّغِينَ
الْمُوَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ، وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ
عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ الْقُرْآنُ
وَصَدُّقَ بِهِ الْمُوْمِنِ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا
الَّذِي اعْطَيْتَنَى عَبِلْتُ بِمَا فِيهِ.

امام بخاری نے بہ حدیث لا کراس طرف اشارہ کیا کہ قدریہ اور معتزلہ جو بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں وہ کویا اللہ کا اللہ کا برابر والا بندے کو بناتے ہیں تو ان کا یہ اعتقاد بہت بڑا گناہ ہوا۔ اللہ کی عبادت کے کاموں میں کی غیر کو شریک ساجمی بنانا شرک ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر تو بہ کئے ہوئے مرنے والے مشرک کے لیے جنت قطعاً حرام ہے۔ سارا قرآن مجید شرک کی برائی بیان کرنے سے بھر ابھی نام نماد مسلمان ہیں جنہوں نے مزارات بزرگان کو عبادت گاہ بنایا ہوا ہے۔ مزاروں پر سجدہ کرنا برزگوں سے اپنی مرادیں مانگنا اس کے لیے نذرونیاز کرنا عام جمال نے معمول بنا رکھا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے ایسے مسلمانوں کو سوچنا

چاہیے کہ وہ اصل اسلام سے کس قدر دور جاراے ہیں۔

## باب سورهٔ حم سجده میں الله تعالی کا فرمان

کہ دوتم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہارے چڑے تمہارے فلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے (تم قیامت کے قائل ہی نہ تھے) تم سجھتے رہے کہ اللہ کو ہمارے بہت سارے کاموں کی خبر تک

#### ٤١ - باب

قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفُكُمْ وَلاَ الْبِصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنْ الله لاَ يَعْلَمُ كَتِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

٧٥٢١ حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أبي مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّان وَقُرَشِيٌّ -اوْ قُرَشِيَّان وَثَقَفِيٌّ – كَثيرةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَليلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ: أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ ا لله يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ الآية.

[راجع: ٤٨١٦]

٢٤ – باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ وَأَنَّ حَدَّثَهُ لِا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي اللَّهِ إِنَّ الله عزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَخْدَثَ أَنْ لَا تُكْلِمُوا فِي الصُّلاَة.

(۷۵۲) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے منصور نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے بیان کیا' ان سے ابومعم نے بیان کیااور ان سے عبداللہ پڑاٹھ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو ثقفی اور ایک قریثی یا (بید کماکہ) دو قریشی اور ایک ثقفی جمع موئے جن کے پیٹ کی چربی بست تھی (توند بردی تھی) اور جن میں سوجھ بوجھ کی بڑی کمی تھی۔ ان میں سے ایک نے کما کیا تمارا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کھے سنتا ہے جو ہم کتے ہیں۔ دوسرے نے کما کہ جب ہم زورہ بولتے ہیں تو سنتاہے لیکن اگر ہم آست بولیس تو نسیس سنتا۔ اس براللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈرسے نہیں کہ تیرے کان تمهاری آئھیں اور تمہارے چڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے آخر تک۔

## ياب سورهٔ رحمان ميس الله تعالى كافرمان

"روردگار ہردن ایک نیا کام کر رہا ہے" اور سور ہ انبیاء میں فرمایا کہ "ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا تھم نمیں آتا" اور الله تعالى كاسورة طلاق ميس فرمان "ممكن ہےكه الله اس كے بعد كوكى نی بات پیدا کردے" صرف اتی بات ہے کہ الله کاکوئی نیا کام کرنا مخلوق کے نے کام کرنے سے مشاہت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے سور ہ شوری میں فرمایا ہے ''اس جیسی کوئی چیز نہیں (نہ ذات میں نه صفات میں) اور وہ بہت سننے والا 'بہت دیکھنے والا ہے " اور ابن مسعود روالله نے نبی کریم ملتی الم کی بید صدیث بیان کی کہ اللہ تعالی جو نیا تھم چاہتا ہے دیتا ہے اور اس نے نیا تھم یہ دیا ہے کہ تم نماز میں ہاتیں نه کرو په

اس کو ابوداؤد نے وصل کیا۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے یہ خابت کیا کہ اللہ کے صفات فعلیہ جیسے کلام کرنا' زندہ کرنا' مارنا' يداكرنا اترنا ورهنا أننا تعب كرنا وقل فوقل حادث موت رجع بين اس طرح مرساعت اس برورد كارك في الله



انظامات نمود ہوتے رہتے ہیں۔ نئے نئے احکام صادر ہوتے رہتے ہی اور جن لوگوں نے صفات فعلیہ کا اس بنا پر انکار کیا ہے کہ وہ عادث ہیں اور اللہ تعالی حوادث کا محل نہیں ہو سکا' وہ بیو توف ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں سے بید ابت ہے کہ وہ سے کام کرا ے۔ نے نے احکام اتار تا رہتا ہے۔ ان الله على كل شنى قدير آيات باب ميں پہلے يه فرمايا كه اس كى مثل كوئى چيز نسيس ہے۔ يه تنزيمه موكى چر فرمايا وه سنتا اور جانتا ہے بيد اس كى صفات كا اثبات مواد المحديث اس اعتقاد ير بين جوستوسط ہے ورميان تعطيل اور تشبيه كد معطله توجميه اور معتزله بين جو الله كي ان تمام صفات كا انكار كرتے بين جو مخلوق مين بھي پائے جاتے بين جيسے سننا ويكينا بات كرنا وغيرو اور مشمد مجمد ہیں جو اللہ پاک کی تمام صفات کو مخلوق سے مشابست دیتے ہیں اور کتے ہیں کد اللہ تعالی بھی آدی کی طرح گوشت پوست سے مرکب ہے۔ ہماری ہی طرح مترادف آکھیں رکھتا ہے۔ حالاتکہ لیس کمٹله شنی وهو السمیع البصیر ۔ الل حدیث صفات باری کو کسی مخلوق سے مشاہمت سیس دیتے۔

> ٧٥٢٢ حدَّثَناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا ٱليُوبُ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبهمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله اقْرَبُ الْكُتُب عَهْدًا بِا للهُ تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبِّ.

> > [راجع: ٢٨٨٥]

٧٥٢٣ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ا للهُ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمُ الَّذي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيُّكُمْ ﷺ أَخْدَتُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ؟ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدُّلُوا مِنْ كُتُبِ الله وغَيَّرُوا، فَكَتَبُوا بأيْدِيهِمْ قَالُوا: هُوَ مِنْ عَنْدَ اللهِ لِيَشْتُرُوا بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلاً أَوَلا يهاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ، عَنْ مَسْالتِّيهِمْ فَلاَ وَاللهِ مَا رأَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ سالكُمْ عن الَّذي أَنْزِل عَلَيْكُمْ

(۷۵۲۲) مم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن وردان نے بیان کیا کما ہم سے الوب نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جُهُونا نے بیان کیا کہ تم الل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیو کرسوال کرتے ہو 'تمارے پاس تو خود الله کی کتاب موجود ہے جو زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے سب سے زیادہ قریب ہے؛ تم اسے پڑھتے ہو' وہ خالص ہے اس میں کوئی ملاوث نہیں۔

(۲۵۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبردی اور ان سے عبداللدين عباس بن الله العالم الله العدالله العدالله عبال كتاب کی مسلم میں کیوں بوچھے ہو۔ تمہاری کتاب جو اللہ تعالی نے تمارے نی سٹھیم پر نازل کی ہے وہ اللہ کے یماں سے بالکل تازہ آئی ہے 'خالص ہے 'اس میں کوئی ملاوث نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے خود تہمیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ وہ ہاتھ ے ایک کتاب لکھتے اور دعوی کرتے کہ یہ اللہ کی طرف ہے ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑی یو نجی حاصل کریں'تم کو جو خدانے قرآن و حدیث کاعلم دیا ہے کیاوہ تم کواس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب ہے پوچھو۔ خدا کی قتم ہم توان کے کسی آدمی کو نمیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے بوجھتے ہوں۔

آء الل كتاب كى كتابين برانى اور مخلوط مو چكى بين پهرتم كوكيا خبط موكيا ہے كه تم ان سے پوچھتے مو طالا نكه اگر وہ تم سے بوچھتے تو ایک بات تھی کیونکہ تمهاری کتاب بالکل محفوظ اور نی نازل ہوئی ہے۔

٤٣ - باب قُول الله تَعَالَم:

﴿لاَ تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ وَفِعْلِ النَّبِيُّ الله حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الله تَعَالَى: ((أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ مَا ذَكَرنِي وَتَحَرُّكَتْ بي شُفَتَاهُ)).

باب سورهٔ قیامه میں الله تعالی کاارشاد "قرآن نازل موت وقت اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر" آپ اس آیت کے اترنے سے پہلے وحی اترتے وقت ایسا کرتے تھے

ابو ہریرہ واللہ نے نی کریم ماٹھیام سے بد نقل کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ "میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتاہے اور میری یادیس اینے ہونٹ ہلاتاہے۔"

آ اس مدیث سے ثابت ہوا کہ ذکر وہی معترب جو زبان سے کیا جائے اور جب تک زبان سے نہ ہو دل سے یاد کرنا اعتبار عصر المرادم على الله المرادم عند المرادم عند المرادم والمردم المردم المر

(۷۵۲۴) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے این عباس بھنظ نے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالی کا ارشاد "لانحرك به لسائك" كے متعلق كه وحى نازل ہوتى تو آنخضرت مُثَرِيم پر اس کابہت باريز تا اور آپ اينے ہونٹ ہلاتے۔ مجھ ہے ابن عباس جھ اے کما کہ میں تہمیں بلا کے دکھاتا ہوں جس طرح آنخضرت النظيم المات تق سعيد في كماكدجس طرح ابن عباس المالة مونث ہلا کر دکھاتے تھے 'میں تمہارے سامنے اس طرح ہلاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے (این عباس می ای اے بیان کیا کہ) اس پر الله تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ "لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه" لعني تهمارے سينے ميں قرآن كاجما دینااوراس کو پڑھادینا ہمارا کام ہے جب ہم (جبریل کی زبان پر)اس کو راھ چیں اس وقت تم اس کے راصنے کی پیروی کرو۔ مطلب سے ب کہ جبریل کے پڑھتے وقت کان لگا کر سنتے رہو اور ظاموش رہو' یہ ہماراذمہ ہے ہم تم سے ویساہی پڑھوا دیں گے۔ ابن عباس بھاھانے کما کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب حضرت جبرال آتے (قرآن ٧٥٢٤ حدَّثناً قُتيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ يُعَالِجُ مِنَ النَّنزيلِ شِدَّةٍ، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحَرِّكُهُما لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كُمَا ابْنُ عَبَّاس يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ ا لله تَعَالَى عَزُّوجَلُّ ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْفَهُ وَقُوْآنَهُ ﴾ قَالَ : جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَوُوهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا ﴾ أَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إذَا أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلاَم اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأَهُ

النَّبِي ﴿ كُمَا أَقْرَأَهُ.

الناتے) تو آپ كان لگاكرسنتے جب جريل علے جاتے تو آپ لوگوں كو ای طرح را ہو کرسنادیے جیے جریل نے آپ کورا ہو کرسنایا تھا۔

[راجع: ٥]

الله عفرت الم بخاري كا مقصديه ب كه جارك الفاظ قرآن جو منه سے نطح بيں يه جارا فعل ب جو محلوق ب اور قرآن الله كا سیسی کام ہے جو غیر مخلوق ہے۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی اسدی کوئی ہیں۔ تجاج بن بوسف نے ان کو شعبان سنہ 99ھ میں بعمر ۵۰ سال شہید کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رہ اپنے کی بددعاہے حجاج بن پوسف پندرہ دن بعد مرکبیا۔ یوں کہتا ہوا کہ میں جب سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو سعیدین جبیر میرا یاؤں پکڑلیتا ہے۔ حضرت سعیدین جبیر مضافات عراق میں دفن کئے گئے رحمہ الله رحمۃ واسعتہ۔

> ٤٤ - باب قُول الله تَعَالَى: ﴿ وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ أَلاَ يَقْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ ﴾ يَتَحَافَتُونَ: يتسارُونَ.

باب سورة ملك مين الله تعالى كافرمان "اين بات آسته س كمويا زور سے الله تعالى دل كى باتوں كو جانے والا ہے۔ كيا وہ اسے نہیں جانے گاجو اس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک دیکھنے والا اور خروار ہے۔" يتخافتون" كے معنى يتسارون لينى جو چيكے بات كرتے

باب كامطلب يد ب كه تمهارى زبان سے جو الفاظ نكلتے ہيں وہ اى كے پيدا كئے ہوئے ہيں اى ليے وہ ان كو بخولى جانبا ہے۔ (۵۳۵) جھے عمروین زرارہ نے بیان کیا'ان سے مشیم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو ابوبشرنے خبردی' انہیں سعید بن جبیر نے اور انسیس حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے۔ الله تعالی کے ارشار "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها"ك بارك ش كري آیت جب نازل ہوئی تو رسول کریم ملتی ایم کمد میں چھپ کر (اعمال اسلام ادا كرتے تھے) ليكن جب اپ صحاب كو نماز پر هاتے تو قرآن مجد بلند آوازے پڑھے 'جب مشرکین سنتے تو قرآن مجد کو'اس کے ا تارنے والے کو اور اسے لے کر آنے والے کو گالی دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نی سے کما کہ اپنی قرأت میں آواز بلند نہ کریں کہ مشرکین سنیں اور پھر قرآن کو گلل دیں اور نہ اتنا آہستہ ہی پڑھیں کہ آپ کے محابہ بھی نہ س سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختيار كرس-

٧٥٢٥ حدَّثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً، عَنْ هُشَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو بشر، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بَصَلاَتِكَ وَلاَّ تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله الله مُخْتَفِ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بصَلاَتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ [راجع: ٤٧٢٢]

المراجع المراجع المراجع المراجيل المان مواج و معلى بيان مواج و معرت عبدالله بن عباس و المنظ كالمام و فضل كے ليے خود رسول كريم التي الله نے دعا فرمائی تھی ان کو اس امت کا رہبان کما گیا ہے بعمراے سال سند ١٨ھ میں فوت ہوئے طائف میں وفن ہوئے۔ رضی

الله عنه وارضاه ـ

٧٥٢٦ حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إسماعيل، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بهَا﴾ فِي الدُّعَاء. [راجع: ٤٧٢٣]

٧٧ ٧٧ حدُّثَنَا إِسْحَقُ، حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (رَلَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَفَنَّ بِالْقُرْآنِ – وَزَادَ غَيْرُهُ – يَجْهَرُ

(۱۹۲۷) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا اس سے ابواسامہ نے بیان کیا کا ان سے اور ان سے عائشہ بڑی ہو نے بیان کیا کہ آیت ولا تجھر بصلاتک ولا تخافت بھا" وعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ لینی دعا نہ بہت چلا کر مانگ نہ آہت بلکہ در میانہ راستہ افتیار کر

(ک ۵۲۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعاصم نے کہا ہم کو ابن جرت نے فردی کہا ہم کو ابن شہاب نے وران سے ابو ہررہ دفات نے بیان کیا کہ رسول اللہ مانی نے فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتاوہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے اور ابو ہریرہ دفات کے سوا دو سرے لوگوں نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا ہے لیتن اس کو لیکار کرنہ پڑھے۔

۔ سدے دن اور اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ ہمارے منہ سے جو قرآن کے الفاظ نکتے ہیں وہ الفاظ قرآن فیر کیسے کا کی حدیث اور اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ ہمارے منہ سے جو قرآن کے الفاظ نکتے ہیں وہ الفاظ قرآن فیر کیسی کیسی کی ہمارا نعل مخلوق ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ جو مجھ سے یوں نقل کرتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق وہ جموٹا ہے میں نے یہ نہیں کما بلکہ صرف یہ کما تھا کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں اور بس۔ قرآن مجید اس کا کلام فیر مخلوق ہے کی سلف صالحین المجدیث کا عقیدہ ہے اور کی امام بخاری کا۔

## ٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى:

باب نی کریم ملتی ارشاد که "ایک شخص جے اللہ نے قرآن کاعلم دیا اور رات اور دن اس میں مشغول رہتا ہے۔ "اور ایک شخص ہو ہو گاتو میں مخص ہو ہو گاتو میں مخص ہو ہو گاتو میں بھی ایسا ہی کرتا جو اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کے ساتھ "قیام" اس کا فعل ہے۔ اور فرمایا کہ "اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرتا ہے اور تہماری زبانوں اور رحموں کا مختلف ہوتا ہے۔ "اور اللہ جل ذکرہ نے سورہ جج میں فرمایا کہ "اور اللہ جل ذکرہ نے سورہ جج میں فرمایا اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔

(۵۲۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ اللہ بیان کیا ان سے ابو ہریہ بیان کیا ان سے ابو سال کے نے اور ان سے ابو ہریہ بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے۔ ایک اس پر جے اللہ نے قرآن کاعلم دیا اور وہ اس کی

يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلْتُ فيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)).

[راجع: ٥٠٢٦]

٧٥٢٩ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ حَسَدُ إلاَّ فِي اثْنَتَيْن: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا لَمْ اسْمَعْهُ يَذَّكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحيحٍ حَدِيثِهِ.

[راجع: ٥٠٢٥]

٣٤- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ يَا آَيُهَا الرُّسُولُ بَلُّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ الله عزُّ وَجَلُّ الرُّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا التُّسْلِيمُ، وَقَالَ: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَبْلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي﴾، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إذا

تلاوت رات دن كرما رہتا ہے تو ايك ديكھنے والا كهتا ہے كہ كاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کاعلم ہو تا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کر تا رہتا اور دوسرا وہ مخص ہے جے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کر اے جے دیکھنے والا کتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنامال دیاتو میں بھی ای طرح خرچ کر تاجیے یہ کر تاہے۔

(2074) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد روائد نے کہ نی کریم مائی نے فرمایا رشک کے قابل تو دو بی آدمی ہیں۔ ایک وہ جے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات و دن کرتا رہتا ہے اور دو سرا وہ جے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات ودن خرج کر تا رہا۔ علی بن عبداللہ نے کما کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے کئی بار سنی۔ لیکن "اخبونا" کے لفظوں کے ساتھ انہیں کہتا ساباوجوداس کے ان کی بیہ حدیث میچ اور

ا باب اور احادیث ذیل سے امام بخاری نے ہی ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے اور ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ ہارا سیریک انس ہے جو نعل ہونے کی حیثیت سے محلوق ہے۔ کلام اللی ہروقت اور ہر حالت میں کلام اللی ہے جو غیر محلوق ہے۔ باب الله تعالى كاسورة مائده ميس فرمانا

"اے رسول! تیرے بروردگار کی طرف سے جو تھے پر اترااس کو (ب کھنے) لوگوں کو پنجا دے۔ اگر تو الیا نہ کرے تو تو نے (جیسے) اللہ کا بغام نہیں پنچایا۔" اور زہری نے کمااللہ کی طرف سے پیغام بھیجنااور اس کے رسول پر اللہ کا پیغام بنچانا اور ہارے اوپر اس کا تشکیم کرنا ہے اور سورہ کن میں فرمایا "اس لیے کہ وہ پیفیرجان لے کہ فرشتوں نے اي مالك كا پيغام بني ويا" اور سورة اعراف ميس (نوح اور مودكي زبانوں سے) فرمایا "میں تم کو اپنے مالک کے پیغامات پہنچا تا ہوں" اور كعب بن مالك جب آنخضرت ما يجل كو چھوڑ كرغزوهُ تبوك ميں بيچھے رہ گئے تھے انہوں نے کماعنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام

دیکھ لے گا اور حفرت عائشہ رہی آپیا نے کما جب جھے کو کسی کا کام اچھا

لگے تو یوں کمہ کہ عمل کئے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تہمارا کام دیکھ لیس گے، کسی کا نیک عمل جھے کو دھوکا میں نہ ڈالے اور معمر نے کہاسور ہُ بقرہ میں ہیہ جو فرمایا ذالک الکتاب لاریب فیہ تو کتاب سے مراد قرآن ہے وہ ہدایت کرنے والا ہے لیعنی سپا راستہ بتانے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ "جیسے سورہ ممتحنہ میں فرمایا۔ " یہ اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں" یعنی بلاشک ہے اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں لیعنی قرآن کی نشانیاں (مطلب یہ ہے کہ دونوں آیات میں ذالک سے مدا مراد ہے) اس کی مثال ہے ہے جیسے سورہ یونس میں وجوین بھم سے وجوین بھم مراد ہے اور انس نے کہا آنخضرت سائی کیا نے ان کے ماموں حرام بن طان کو ان کی قوم بنی عامر کی طرف بھیجا۔ حرام نے ان ماموں حرام بن طان کو ان کی قوم بنی عامر کی طرف بھیجا۔ حرام نے ان ماموں حرام بن طان کو ان کی قوم بنی عامر کی طرف بھیجا۔ حرام نے ان دول اور ان سے باتیں کرنے لگے۔

اس باب سے غرض امام بخاری کی ہے ہے کہ اللہ کا پیغام یعنی قرآن غیر مخلوق ہے لیکن اس کا پہنچانا اس کا سانا ہے رسول کریم استعالی فرمایا۔ قرآن مجید کا غیر سنجھ کی سنجھ کے اللہ نے اس کے خلاف کے لیے فان لم تفعل میں نعل کا صیغہ استعالی فرمایا۔ قرآن مجید کا غیر مخلوق ہونا امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عائشہ رقب تی اقول ان لوگوں سے متعلق ہے جو بظاہر قرآن کے بڑے قاری اور نمازی منے گر عثمان بڑا تی ہو کر ان کے قتل پر مستعد ہوئے۔ عائشہ رقبی تی کلام کا مطلب میں ہے کہ کسی کی ایک آدھ اچھی بات و کھے کر ہے اعتقاد نہ کرلینا چاہئے کہ وہ اچھا آدی ہے بلکہ اضلاق اور عمل کے لحاظ سے اس کی اچھی طرح سے جانج کرلینی چاہئے۔

٧٥٣٠ حدَّتَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الرُّقِّيُّ، حَدُّثَنَا الله بْنُ المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عبيد الله النَّفُقِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله النُّفُقِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله المُفَرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً مَنْ تُبِينَا عَلَيْهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً مَنْ تُبِينَا عَلَيْهُ، بْنِ حَيَّةً مَنْ تُبِينَا عَلَيْهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً مَنْ تُبِينَا عَلَيْهُ اللهُ مَنْ قُتِلَ مِنَا صَارَ إلَى عَنْ الْحَيْدَةُ الْحَيْدَةُ اللهُ اللهُ عَنْ قُتِلَ مِنَا صَارَ إلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٧٥٣١ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف،

( ۱۹۳۵ ) ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن جعفرالرقی نے بیان کیا ان سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے سعید بن عبیداللہ ثقفی نے بیان کیا ان سے جمیر بن حیہ غیداللہ مزنی اور زیاد بن جمیر بن حیہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے (ایران کی فوج کے سامنے) کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے سامنے) کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے بیغام بنجام بنجایا کہ ہم میں سے جو (فی سبیل اللہ) قتل کیاجائے گاوہ جنت میں جائے گا۔

(اس20) ہم سے محد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان

حَدُّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسماعيل، عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدُّنَكَ أَنْ مُحَمَّدًا فَيَّا كَتَمَ شَيْنًا ؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدُّنَنَا أَبُو عَامِر شَيْنًا ؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدُّنَكَ أَبُو سَمَاعِيلَ بُنِ الْعَقْدِيُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَلْعَقْدِيُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدُّنَكَ أَنَّ البِّيُّ فَيْنًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدُّنَكَ أَنَّ البِّي فَيْنَا مِنَ الْوَحْي فَلاَ تُصَدِّقُهُ إِنَّ اللهِ تَعْلَى مَا تَعْلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

[راجع: ۷۷٤٤]

ثری نے بیان کیا' کہا ہم سے اساعیل نے' ان سے شعبی نے' ان کے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ محمد طابع کے اور کو مری سند) اور محمد بن یوسف فریا بی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابعیل بن ابی فالد نے' ان سے اساعیل بن ابی فالد نے' ان سے شعبی نے' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ فالد نے ' ان سے شعبی نے' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ بی کریم ماٹھ کے اس کی تصدیق نہ کرنا (وہ جھوٹا ہے) کے وہی اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ''اے رسول! پنچاد ہے وہ پینام جو کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ''اے رسول! پنچاد ہے وہ پینام جو کے بی کریم طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ کے یہ نہیں کیاتو آپ نے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیاتو آپ نے رب کا پیغام نہیں پنچایا۔''

(۲۵۳۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے الموا کل نے' ان سے عمو بن بیان کیا' ان سے الموا کل نے' ان سے عمو بن شرحیل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناٹھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے عرض کیا یارسول اللہ! کون ساگناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجھی بناؤ طالا نکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا یہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کی اللہ تعالی نے سور ہ فرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود باطل کو نہیں پکارتے اور جو کسی ایسے کی جان نہیں لیتے جے اللہ نے حرام کیا ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گاوہ گناہ میں اور جو کوئی ایسا کرے گاوہ گناہ

آئیہ مرح اللہ ایک دوزخ کا نالہ ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ آنخضرت کسٹینے کے استعمال کسٹینے کی تناسب کا ایک تو یہ کہ فاص قرآن کی جو آئیس از تیں وہ آپ لوگوں کو سناتے دو سرے قرآن سے جو تیس نکال کر آپ بیان کرتے پھر آپ کے استنباط ارشاد کے مطابق قرآن میں صاف صاف وہی اللہ کی طرف سے اتارا جاتا۔



٧٤ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

لاَ يَمَسُهُ: لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إلاَ مَنَ آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إلاَ الْمُوقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللهِ اللهِ اللهِ يَهْدِى الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَّبُوا اللهِ اللهِ والله لاَ يَهْدِى الْقَوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالله لاَ يَهْدِى الْقَوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالله لاَ يَهْدِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسلامَ وَالإيسَمَانَ عَمَلًا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِللَّلِ : ((أَخْبِرُنِي بِأَرْجَى عَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِللَّلِ : ((أَخْبِرُنِي بِأَرْجَى عَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِللَّلِ : ((أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمَلًا اللهُ عَلَيْهِ عَمَلًا اللهُ عَلَيْهِ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا أَفْصَلُ اللهُ عَمَلًا اللهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْعَمَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْجَهَادُ ثُمُّ حَجِّ (إِلاَيهِ مَانَ اللهِ عَرَالُهُ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ (إِلاَيهِ مُنَا اللهُ وَرَسُولِهِ ثُمُ الْجَهَادُ ثُمُ حَجَّ مَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ ثُمُ الْجَهَادُ ثُمُ حَجَّ مَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ ثُمُ الْجَهَادُ ثُمُ حَجَّ مَرُورَ).

٧٥٣٣ حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ،

## باب الله تعالى كاسوره آل عمران مين يون فرمانا

"اے رسول! كمه دے اچھاتوراة لاؤات يراھ كرسناؤ اگرتم سے ہو" اور آنخضرت ملی ای این فرمانا که توراة والے توراة دیئے گئے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ انجیل والے انجیل دیئے گئے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تم قرآن دیئے گئے تم نے اس پر عمل کیااور ابورزین نے کما یتلونه حق تلاوته کامطلب بیہ ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہیں اس پر جيساعمل كرناچائي ويساعمل كرتے ہيں تو تلاوت كرناايك عمل تصرار عرب کہتے ہیں یعلی لیعنی برحما جاتا ہے اور کہتے ہیں فلال فخص کی تلاوت یا قرأت انچھی ہے اور قرآن میں سور ہُ واقعہ میں ہے لایمسه الا المطهرون ليني قرآن كا مزه وبي يأئي ك اس كا فائده وبي اٹھائیں گے جو کفرہے پاک یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو اسکے حق کے ساتھ وہی اٹھائے گاجس کو آخرت پریقین ہو گا کیونکد سورہ جمعہ میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن سے توراۃ اٹھائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا (اس پر عمل نہیں کیا) ایس ہے جیسے گدھے کی مثال جس پر کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کی ایس ہی بری گت ہے اور الله ایسے شریر لوگوں کو راہ پر نمیں لگا تا اور آنخضرت ساتھ کیا نے اسلام اور ایمان دونوں کو تھمل فرمایا۔ ابو ہریرہ بناٹھ نے کما آخضرت ملتھا نے بلال بناٹھ سے فرمایا تم مجھ سے اپناوہ زیادہ امید کاعمل بیان کروجس کو تم نے اسلام کے زمانہ میں کیا ہو۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ! میں نے اسلام کے زمانہ میں اس سے زیادہ امید کاکوئی کام نہیں کیا ہے کہ میں نے جب وضو کیا تو اسکے بعد تحیۃ الوضو کی دو رکعت نماز پڑھی اور آنخضرت مالیا ہے یوچھاگیاکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لانا پھراللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھروہ حج جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ (۷۵۳۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبدالله بن مبارک نے خبردی' انہیں پونس نے خبردی' انہیں زہری نے'

انہیں سالم نے خردی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گذشتہ امتوں کے مقابلہ میں تہمارا وجود ایبا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل توریت کو توریت دی گئ تو انہوں نے اس پر عمل کیا یمال تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے۔ پھر انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا میال دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یمال تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یمال تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تمہیں دو دو قیراط دیئے گئے۔ اس پر اہل کتاب مغرب کا وقت ہو گیا۔ تمہیں دو دو قیراط دیئے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ بیہ ہم سے عمل میں کم ہیں اور اجر میں زیادہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق دیئے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جے علیوں دوں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمُ قَالَ (رَائِمُمَا بَقَاوُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ الَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْارَةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَى أَوْتِيَ أَهْلُ التَّوْارَةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا فَيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الأَنْجيلِ الإِنْجيلِ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُورَانَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُورَانَ فَعَمِلُوا بَهِ حَتَى صَلِّيَتِ الشَّمْسُ، عَجَزُوا فَأَعْلُوا بَهِ مَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، الْقُورَانَ فَعَمِلُتُمْ بِهِ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَعْطُوا قِيرَاطُنْ فَقَالَ اللهُ فَأَعْمُوا فَيرَاطُنْ فَقَالَ اللهُ فَاعُمُ مِنْ حَقَلَا وَاكْثَرُ اجْرًا اللهِ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ الله هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ قَالَ الله هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَالَى اللهِ مَنْ اللهِ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَالَى اللهِ مَنْ اللهِ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَالَى اللهِ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَالًى اللهِ قَالَ: لَا قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَلَى اللهِ مَنْ اللهِ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ

أشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

الینی به نببت یبود اور نصاریٰ کے دونوں کو ملا کر مسلمانوں کا وقت بہت کم تھا جس میں انہوں نے کام کیا کیونکہ کمال مجم الکیٹیٹی کے معرکا وقت دو مثل سابی سے لیے کر عصر تک کمال عصرے سورج ڈو بے تک اب حفیہ کابیا استدلال صحیح نہیں کہ عصر کا وقت دو مثل سابی سے شروع ہوتا ہے۔

## ٤٨ – باب وَسَمَّى النَّبيُّ ﴿

الصَّلاَةَ عَمَلاً وَقَالَ : ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

باب نبی کریم ملتی است نماز کو عمل کما اور فرمایا که جوسورهٔ فاتحه نه پڑھے

اس کی نماز شیں

آت اس حدیث کے لانے ہے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ جب بغیر قرآت فاتحہ کے نماز درست نہ ہوئی تو نماز کا جزو اعظم کسیسی استہار کی خرض کے دو سری حدیث میں نماز کو عمل فرمایا تو قرآت بھی ایک عمل ہوگی۔

(۲۵۳۳) مجھ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے ولید بن عیر ار نے (دو سری سند) اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عباد بن یعقوب اسدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عباد بن العوام نے خردی انہیں شیبانی نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مخص نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مخص نے

٧٥٣٤ حدّثني سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنِي عَبّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبّادُ بْنُ الْعَوّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ

و 629 کا پیان اور جمیه کارد

رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﴿ أَيُّ الْأَعْمَالِ افْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، وَبرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجهَادُ في سَبيل الله)). [راجع: ٥٢٧]

٩ ٤ - باب قُول الله تَعَالَى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾

﴿إِذَا مَسُّهُ الشُّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْنَحَيْرُ مَنُوعًا﴾ هَلُوعًا ضَجُورًا.

٧٥٣٥ حدَّثناً أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ، مَالَّ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ: ((إنَّى أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الَّذِي أَعْطَى، أَعْطَى أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَع وَالْهَلَع، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ ا لله فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَفْلِبَ)) فَقَالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مُمْرَ النَّقَمِ. [راجع: ٩٢٣]

# • ٥- باب ذِكْرِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَرُوَايَتِهِ عَنْ رَبُّهِ

٧٥٣٦ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيم، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَويُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ ا لله

نی کریم علی اللہ علیہ وسلم سے یوچھا۔ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ اینے وقت یر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا' بھراللہ کے رائے میں جہاد کرنا۔

باب سورهٔ معارج میں الله تعالیٰ کا فرمان که آدم زاد دل کا کیا بيداكياكياب

جب اس پر کوئی مصیبت آئی تو آه و زاری کرنے لگ جاتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہلو عاجمعنی صبحورا۔ بے صبرا۔

اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالی انسان کا خالق ہے ویسے ہی اس کی صفات اور اخلاق کا بھی خالق ہے اور جب صفات و اخلاق کا بھی خالق خدا ہوا تو اس کے افعال کا بھی خالق وہی ہو گا اور معتزلہ کا رد ہوا۔

(۵۵۳۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا'ان سے امام حسن بھری نے 'ان سے عمرو بن تغلب والله نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا کے پاس مال آیا اور آپ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا۔ پھر آنخضرت مان کیا کو معلوم ہوا کہ اس پر پچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک فخض کو ریتا ہوں اور دو سرے کو نہیں دیتا اور جسے نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو تا ہے جے ریتا ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلول میں گھراہث اور بے چینی ہے اور دوسرے لوگوں پر اعماد کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بے نیازی اور بھلائی عطا فرمائی ہے۔ انہیں میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں۔ عمرو روائن نے بیان کیا کہ آمخضرت ماٹھیا کے اس کلمہ کے مقابلہ مين مجھے لال لال اونٹ ملتے تو اتن خوشی نہ ہوتی۔

# باب نی کریم مانیدم کااین ربسے روایت کرنا

(۷۵۲۷) مجھ سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما ہم سے ابوزيد سعید بن رئیج مروی نے 'کما ہم سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بھٹھ نے کہ نمی کریم مٹھیا نے اپنے رب سے روایت کیا

کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب ہوتا ہوں اور جب وہ میرے پاس پیل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آجاتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس پیل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آجاتا ہوں۔

مدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے غرض سے کہ اس کے عمل سے کمیں زیادہ تواب دیتا ہوں۔

(ک۵۳۷) ہم ہے مسدد نے بیان کیا' ان سے کیلی نے' ان سے مسدد نے بیان کیا' ان سے الو ہریرہ بڑاٹھ نے اور ان سے الو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ (اللہ تعالی فرماتا ہے کہ) بنے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم الٹھا ہے نہ فرمایا کہ (اللہ تعالی فرماتا ہے کہ) جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے والد سے دوہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور معتمر نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا' انہوں نے انس بڑاٹھ سے سنا کہ نبی کریم ملٹی ہے اس بڑاٹھ اپنے رب عروجل سے روایت کرتے تھے۔

(۵۳۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رفالتہ سے سا ان سے نبی کریم ماٹھیے نے اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے (جس سے وہ گناہ معاف ہو جا تا ہے) اور روزہ فاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جو شبو جزا دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بردھ کرہے۔

 غَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: (﴿إِذَا تَقَرَّبُتُ الْغَبْدُ الْمِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اللَّهِ فِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ لِزَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَنَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)).

مريب اوربب بن حب عرب برب عن يحقي عن التيمي، عن أنس بن مالك، عن يحقى عن التيمي، عن أنس بن مالك، عن أبي هريرة قال: (إذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ مِنّى شِبْرًا، تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإذَا تَقَرَّبُ مِنْهِ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُ مِنْهُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا)). [راجع: ٥٠٤٧] مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا)). [راجع: ٥٠٤٧] وقال مُعْمَورٌ: سَمِعْتُ أبي سَمِعْتُ أنسا عن النبي الله يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ عزَّ وَجَلً. عن النبي المربح. عن ما القت عالم ب

٧٥٣٨ حداثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: ((لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي، وَاَنَا اجْزِي بِهِ، وَلَحُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ وَأَنَا اجْزِي بِهِ، وَلَحُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ الْمَيْسُكِ)).

[راجع: ۱۸۹٤]

اس مدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے۔
۷۵۳۹ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدُثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً ح وَقَالَ لِني خَلِيفَةُ حَدُثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَلَى فَيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبّهِ عَنْ رَبّهِ

قَالَ: ((لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ ۚ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتِّي)) وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

[راجع: ٣٣٩٥]

الله سے آخصرت اللہ کا خود براہ راست روایت کرنا یمی باب سے مطابقت ہے۔

• ٧٥٤- حدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْن قُرُّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْن مُفَقِّل الْمُزَنِّي قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ: فَرَجُّعَ فيهَا قَالَ: ثُمُّ قَرَأً مُعَاوِيةً يَحْكي قِرَاءَةَ ابْن مُغَفَّل وَقَالَ : لَوْ لاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجُّعْتُ كَمَا رَجُّعَ ابْنُ مُغَفِّل يَحْكِي النَّبيُّ صَلَّى إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيةَ: كَيْفَ كَانْ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ ءَا ءَا ءَا ثَلاَثَ مَرّاتِ.

[راجع: ٤٢٨١]

آواز کو دہرا دہرا کر پہلے بہت پھر بلند آواز سے پڑھنا ترجیع کملاتا ہے۔

١ ٥- باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسير التُّورَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ فَأَتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ﴾.

٧٥٤١ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ: أَخْبَرَني أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ، ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ بِسُمِ اللَّهُ الرُّخْمَنِ الرَّحيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ وَ﴿يَا اهْلَ الْكِتَابِ

روایت کیا بروردگارنے فرمایا کہ سمی بندے کے لیے مناسب نمیں کہ یہ کے کہ میں پونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے پونس کو ان کے باپ کی طرف نسبت دی۔

( ۱۹۴۰ کا مے احدین الی سرے نے بیان کیا کما ہم کوشابہ نے خبر دی کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ نے ان سے عبدالله بن معفل مزنی والله نے بیان کیا کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول الله ملتي الم و يكهاكه آپ اين ايك او نثني پرسوار تنه اورسور و الفتح بڑھ رہے تھے یا سورہ الفتح میں سے کچھ آیات بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرآپ نے اس میں ترجیع کی۔ شعبہ نے کمایہ مدیث بیان کر کے معاویہ نے اس طرح آواز دہرا کر قرأت کی جیسے عبدالله بن مغفل کیا کرتے تھے اور معاویہ نے کما اگر مجھ کو اس کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پاس جمع ہو کر بچوم کریں گے تو میں ای طرح آواز دہراکر قرأت کرتاجس طرح عبداللہ بن مغفل نے آنخضرت ملتُهٰلِا کی طرح آواز دہرانے کو نقل کیاتھا۔ شعبہ نے کہامیں نے معاویہ سے یوچھا ابن مغفل کیوں کر آواز دہراتے تھے؟ انہوں نے کما آآآتین تین بارم کے ساتھ آواز دہراتے تھے۔

باب توریت اور اس کے علاوہ دو سری آسانی کتابوں کی تفسیر اور ترجمه عربی وغیرہ میں کرنے کاجائز ہونا

الله تعالی کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ "دیس تم توریت لاؤ اور اسے يرطواگرتم سيچ ہو"۔

(۲۵۴۱) اور این عباس می ان ان کیا که مجھے ابوسفیان بن حرب نے خبردی کہ ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا۔ پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كاخط منكوايا اور اسے برها۔ شروع الله كے نام سے جو نمايت رحم كرنے والا برا مرمان ہے۔ اللہ كے بندے اور أس كے رسول محمد مالیا کی طرف سے ہرقل کی جانب۔ پھر یہ آیت لکھی تھی کہ اے

تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

کتاب والو! اس بات پر آجاؤ جو ہم میں تم میں یکساں مانی جاتی ہے آخر آت تک۔

آیت تک۔

الآیکڈ [راحع: ۷]

اس سے امام بخاری نے ترجمہ کا جواز نکالا۔ آخضرت ملٹ کے ہرقل کو عربی زبان میں خط کھا طلائکہ آپ جانتے تھے کہ سیست کے برقل عربی نہیں سیجتا اور اس لیے اس نے ترجمان کو بلایا تو گویا آپ نے ترجمہ کی اجازت دی۔ اس باب سے حضرت امام بخاری نے ان بیو قوفوں کا رد کیا جو آسانی کا بوں یا اور دو سری کا بوں مثلاً حدیث کی کابوں کا ترجمہ دو سری زبان میں کرنا بہتر نہیں جانتے اور اس آیت سے اس پر اس طرح استدلال کیا کہ تورات اصل عبرانی زبان میں تھی اور عربوں کو لا کر سنانے کا جو اللہ نے تھے دور ترجمہ اور تغییر کے جواز پر سب اس کا مطلب سے ہو گا کہ عربی میں ترجمہ کر کے ساؤ کیونکہ عرب لوگ عبرانی زبان نہیں سیجھتے تھے اور ترجمہ اور تغییر کے جواز پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔

٧٥٤٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عُنْمَانُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عُنْ يَخْمَرَ الْحَبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَوُونَهَا يَقْرَوُونَ اللهِ الْعِبْرَانِيَّةٍ، وَيُفَسِّرُونَهَا يَقْرَوُونَ اللهِ الْعِبْرَانِيَّةٍ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ وَمَا لَكَذَبُوهُمْ ﴿ وَقُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْوَلَ ﴾) الآيَةُ. [راجع: ٤٤٨٥]

(۲۵۲۲) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' انہیں علی بن مبارک نے خبردی' انہیں کیل عثان بن عمر نے بیان کیا' انہیں علی بن مبارک نے خبردی' انہیں کیل بن ابی کثیر نے انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفیر عربی میں کرتے تھے۔ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب' بلکہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں یرایمان لائے۔ الآبیہ۔

بب كا مطلب اس مديث سے يوں نكا كه اگر اہل كتاب سے بوليں تو ان كى كتاب كا ترجمہ بھى وہى ہو گا جو الله كى طرف سے اترا۔ امام بہتی نے كماكہ الله كاكلام باختلاف لغات مختلف نہيں ہوتا۔

اسام کے ہم سے مسدو بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی ان سے بیان کیا کہ نمی کریم ملڑ ہے ہا کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے 'جنہوں نے زناکیا تھا۔ آنخضرت ملڑ ہے ہا نے کہا نے یہودی سے بوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کامنہ کالا کر کے انہیں رسوا کرتے ہیں۔ آنخضرت ملڑ ہے ہو فرایا کہ بھر توریت لاؤ اور اس کی تلاوت کروا گرتم سے ہو چنانچہ وہ فرمایا کہ بھر توریت لاؤ اور اس کی تلاوت کروا گرتم سے ہو چنانچہ وہ انوریت) لائے اور ایک مخص سے جس پر وہ مطمئن شے کہا کہ اے اعور! پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پنچا تو اعور! پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پنچا تو

٣٤٧- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إسْماعيلُ، عَنْ اليُوبَ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ فَقَلَ لِلْيَهُودِ: وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ: ((مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟)) قَالُوا: نُسَحَّمُ وُجُومَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: ((فَأَتُوا وُجُومَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: ((فَأَتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) بِالتَّورَاةِ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمْنْ يَرْضَوْنَ يَا عَوْرُ اقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى انْنَهَى إِلَى مَوْضِعِ اعْوَرُ اقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى انْنَهَى إِلَى مَوْضِعِ اعْوَرُ اقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى انْنَهَى إِلَى مَوْضِعِ

اس پر اینا ہاتھ رکھ دیا۔ آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ اینا ہاتھ اٹھاؤ'جب

اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم بالکل واضح طور پر موجؤو

تھی'اس نے کہا۔ اے محمد! ان پر رجم کا تھم تو واقعی ہے لیکن ہم اسے

آپس میں چھیاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں رجم کے گئے۔ میں نے دیکھا کہ

مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ: ارْفَعْ يَدَك، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بهمَا فَرُجمَا فَرَأَيْتُهُ يُجَانِيءُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩]

مردعورت کو پھرسے بچانے کے لیے اس پر جھکا پڑتا تھا۔ اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ آخضرت سی عبرانی زبان نہیں جانتے تھے پھرجو آپ نے تھم دیا کہ توراۃ لا کر ساؤ۔ گویا ترجمه کرنے کی اجازت دی۔

٢٥- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((الْمَاهِرُ بُالْقُرْآنِ مَعَ سَفَرَةِ الْكِرَام الْبَوَرَةِ، وَزَينُوا الْقُوْآنَ بأصواتِكُمْ).

باب نبی کریم ملڑ پیم کا ارشاد کہ قرآن کا جید حافظ قیامت کے دن کھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہو گاجو عزت والے اور خدا کے تابعد ارہیں اور یہ فرمانا کہ قرآن کوائی آوازوں سے زینت دو۔

قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ جانے اور الفاظ کے ساتھ اس کے معانی و مطالب کو سجھنے اور اچھی رفت آمیز آواز سے اس کو بڑھنے والا قرآن مجید کا ماہر کہا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اس باب کے لانے سے امام بخاری کی میں غرض ہے کہ تلاوت یا حفظ کی طرح پر ہے کوئی جید کوئی غیر جید کوئی خوش آوازی کے ساتھ کوئی بد آوازی کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ تلاوت اور حفظ قاری کی صفت ہے اور سے مخلوق ہے۔

> \$ ٧٥٤ حدَّثنا إبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدُّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((مَا أَذِنَ الله لِشَيْء مَا أَذِنَ لِنَبِيُّ حَسَن الصُّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)).

> ٧٥٤٥- حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابِ أَخْبَوَنِي عُرُولَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلٌّ حَدَّثَنَى

[راجع: ٥٠٢٣]

(۵۳۲۲) ہم سے ابراہیم بن مزونے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے بزید نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو مریرہ رہائے کہ انہوں نے نبی کریم ملی الے سا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتاجتنی توجہ سے اچھی آوازے پڑھنے پر نہی کے قرآن مجيد كوسنتاہے۔

(۵۵۲۵) م سے کی بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کمام سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انسیں عروہ بن زبیر سعید بن مسیب علقمه بن و قاص اور عبید الله بن عبدالله نے خبر وی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے سلسلہ میں جب تہمت لگانے والول نے ان پر تہمت لگائی تھی اور ان راویوں میں سے ہرا یک نے واقعہ کا ایک ایک حصہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہ نے تایا

(634) 834 S

طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ : فَاصْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ اعْلَمُ انّي بَرئيةٌ، وَانْ الله يُبَرِّئُنِي وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ اظُنَّ الله يُبَرِّئُنِي وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ اظُنْ أَنْ الله يُبْرِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتلَى وَلَشَأْنِي وَخَيًا يُتلَى وَلَشَأْنِي فِي الله يُنْ الله يَتكَلَمُ الله فِي الْفُسِي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتكَلَمُ الله فِي الْمُر يُتلَى، وَأُنزَلَ الله عز وَجَلُ ﴿ إِنْ الله عَلْ وَجَلُ ﴿ إِنْ الله عَلْمَ الله عِلْمَ الله عِلْمَ الله فِي الْمَنْ الآياتِ كُلُّهَا. [راجع: ٣٩٧] الْعَشْرُ الآياتِ كُلُّهَا. [راجع: ٣٩٧] عَنْ عَدِيًّ بْنِ قَابِتِ أَرَاهُ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ: عَنْ عَدِيًّ بْنِ قَابِتِ أَرَاهُ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ: عَنْ عَدِيًّ بْنِ قَابِتِ أَرَاهُ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ احْدًا احْسَنَ سَمِعْتُ احَدًا احْسَنَ وَالْتِينِ وَالَّذِيْ وَالَّيْنِ وَالَّذِيْ وَاءَةً مِنْهُ [راجع: ٢٩٧]

پھر میں روتے روتے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اس تہمت سے بری ہوں تو اللہ تعالی میری برأت کرے گا کین واللہ! اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور میرے خیال میں میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں پاک کلام نازل فرمائے جس کی تلاوت ہو اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی بہ آیت نازل کی "بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی" پوری وس

(۲۵۴۲) ہم سے ابو تھیم نے بیان کیا کہا ہم سے معرفے ان سے عدی بن ثابت نے میرا بقین ہے کہ انہوں نے براء بن عازب سے فقل کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ماٹی کیا سے سنا کہ آپ عشاء کی نماز میں والمنین والزیتون پڑھ رہے تھے۔ میں نے آنخضرت ماٹی کیا سے زیادہ بہترین آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔

حفرت براء بن عازب بڑاٹھ ابو ممارہ انصاری حارثی ہیں۔ انہوں نے سنہ ۴۴ھ میں رے کو ٹھے کیا۔ حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ جنگ نہوان میں شریک ہوئے۔ بہ زمانہ مصعب بن زبیر کوفہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

(۷ ۷۵۳۷) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے ہشیم نے بیان کیا ان سے ابوبشر نے بیان کیا ان سے سعید بن جمیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه میں چھپ کر تبلیغ کرتے تھے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے۔ مشرکین جب سنتے تو قرآن کو برا بھلا کتے اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کتے۔ اس پر الله تعالی نے اپنی نماز میں الله تعالیہ وسلم سے فرمایا که "اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرواور نہ بہت پست."

(۵۳۸) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہیں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ انہول نے ان سے

٧٥٤٧ حدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النّبِيُ الله مُتَوَارِيًا بِمَكَّةً، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا لَهُوْ آنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ الله عزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ الله عزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ الله عزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ الله عزَّ وَجَلَّ لِنَبِيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَل لِنَهُ عَنْ وَجَلَل اللهِ عَزَّ وَجَلَل اللهِ عَنْ وَجَلَ لِنَاهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَل اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهِ عَنْ وَجَلَلْ اللهِ عَنْ وَجَلَلْ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَجَلَلْ اللهِ اللهُ لِ اللهُ 
٧٥٤٨ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَدْثَنِي مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ أَنِيهِ، الله أَخْرَهُ أَنْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله

عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي ارَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَاذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤذَّنِ جِنِّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شيءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعيدٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ [راحع: ٢٠٩]

کما میرا خیال ہے کہ تم بریوں کو اور جنگل کو پیند کرتے ہو۔ پس جب تم اپنی بریوں میں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز کے ساتھ دو کیونکہ مؤذن کی آواز جمال تک بھی پنچے گی اور اسے جن و انس اور دو سری جو چیزیں بھی سنیں گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے اس صدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سناہے۔

اس باب کی پہلی حدیث میں قرآن کو اچھی آواز سے زینت دینے کا دوسری حدیث میں اس کی تلاوت کا تیسری حدیث میں اس بندی حدیث میں قرآت بلند یا بست آواز سے کرنے کا پانچویں حدیث میں اذان بلند آواز سے کرنے کا پانچویں حدیث میں اذان بلند آواز سے کرنے کا بیان ہے۔ ان سب احادیث سے امام بخاریؓ نے یہ نکالا کہ قرآت اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ قرآت ان صفات سے متصف ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ قاری کی صفت اور مخلوق ہے برخلاف قرآن کے کہ وہ اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔

9 4 9 - حدثناً قبیصنهٔ، حدثنا سفیان، (۵۳۹) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا کا عن منصور عن أُمّهِ عَن عائِشةَ قَالَت: ان سے منصور نے ان سے ان کی والدہ نے اور ان سے عائشہ رہی آتھ کا در ان سے عائشہ رہی آتھ ہوں کا در ان سے عائشہ رہی آتھ جب کا در اللہ فی قرآن پڑھتے تھے جب حجودی وَأَنَا حَائِض. [راجع: ۲۹۷]

حضرت عائشہ صدیقہ بڑی آپیا اسلام میں مشہور ترین خاتون حرم محترم رسول کریم ماٹی ایم جن کے بہت سے مناقب ہیں۔ بتاریخ ۱۵/ رمضان سنہ ۵۵ھ میں منگل کی رات میں انتقال فرمایا اور رات ہی کو بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے جنازہ پڑھایا۔ بڑی تھا

باب سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان 'دپس قرآن میں سے
وہ پڑھوجو تم سے آسانی سے ہوسکے (یعنی نماز میں)
(\*200) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث
بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شاب
نے' کہا مجھ سے عوہ بن زبیر نے بیان کیا' ان سے مسور بن مخرمہ اور
عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے' ان دونوں نے عمر بن خطاب بناٹھ سے
منا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم بناٹھ کو رسول کریم
ماٹھیل کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے منا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قرآن
مجید بہت سے ایسے طریقوں سے پڑھ رہے تھے جو آنخضرت سان کیا ہے۔
ہمیں نہیں پڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر میں بلہ کر

 (636) SHOW (636)

دول الميكن ميں نے صبرے كام ليا اور جب انہوں نے سلام پھيرا تو
ميں نے ان كى گردن ميں اپئى چادر كاپھندالگاديا اور ان ہے كما تہيں
ہيں ہورت اس طرح كس نے پڑھائى جے ميں نے ابھى تم سے سا۔
انہوں نے كما كہ مجھے اس طرح رسول كريم اللّٰ ہيل نے پڑھائى ہے۔
ميں نے كما تم جھوٹے ہو' مجھے خود آخضرت اللّٰ ہيل نے اس سے مختلفِ
قرات سكھائى ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ ميں انہيں كھينچتا ہوا
آخضرت اللّٰ ہيل كے پاس لے گيا اور عرض كيا كہ ميں نہيں سكھائى۔
مورة الفرقان اس طرح پڑھے ساجو آپ نے مجھے نہيں سكھائى۔
آخضرت اللّٰ ہيل نے فرمایا كہ انہيں چھوڑ دو۔ ہشام! تم پڑھ كر ساؤ۔
انہوں نے وہى قرات پڑھى جو ميں ان سے من چكا تھا۔ آخضرت اللّٰ ہيل اب تم
انہوں نے وہى قرات پڑھى جو ميں ان سے من چكا تھا۔ آخضرت اللّٰ ہيل ہو فرمایا كہ اس طرح ہے سورت نازل ہوئى ہے۔ اے عمرا اب تم
بڑھو! ميں نے اس قرات كے مطابق پڑھاجو آپ نے مجھے سكھائى تھى۔
تخضرت اللّٰ ہوئى ہے۔ بہ تمہیں جس قرآن ميں
عرب كى سات بوليوں پر اتارا گيا ہے۔ بہ تہمیں جس قرآن ميں
مولت ہو بڑھو۔

اس مدیث سے حضرت امام بخاری نے بید نکالا کہ قرآت اور چیز ہے اور قرآن اور چیز ہے اس لیے قرآت میں اختلاف ہو سکتا ہے علی میں مواد قرآت میں بوا۔ گر قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآت قرآن میں سب سے زیادہ آسان سورہ فاتحہ ہے۔ للذا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ بیہ بھی مطلب ہے کہ جمال سے قرآن مجید یاد ہو وہاں سے قرآت کر سکتے ہو اور جتنا آسانی سے قرآت کر سکو انتا ہی قرآت کر سکو انتا ہی قرآت کر دے۔ امام کو خاص ہدایت ہے کہ وہ قرآت کے وقت مقتدیوں کا ضرور لحاظ رکھے۔

## باب سورة قمريس الله تعالى كافرمان

"اور ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے یا یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے"
اور نبی کریم میں ہی نے فرمایا ہر محض کے لیے وہی امر آسان کیا گیا ہے
جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔" "مبسر" بمعنی تیار کیا گیا (آسان کیا
گیا) اور مجاہد نے کما کہ "یسونا القرآن بلسانگ" کامطلب ہے کہ
ہم نے اس کی قرأت کو تیری زبان میں آسان کر دیا۔ یعنی اس کا پڑھنا
تجھ پر آسان کر دیا۔ اور مطرالوراق نے کما کہ "ولقد یسونا القرآن
للذکر فہل من مدکر" کامطلب ہے ہے کہ کیا کوئی مخض ہے جوعلم

\$ ٥ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿ وَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((كُلُّ وَقَالَ النّبِيُ صَلَّمَ: ((كُلُّ مُهَيَّاً. مُهَيَّاً. مُهَيَّاً. وَقَالَ مُيَسُّرٌ: مُهَيَّاً. وَقَالَ مُيَسُّرٌ: مُهَيَّاً. وَقَالَ مُطَرِّ الْوَرَّاقُ هُوْنَا قراءته عَلْيَكَ. وَقَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ﴿ وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّخْرِ فَهَلْ مِنْ هُوَلَا مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِب عِلْمٍ فَيَعَانَ مُدْكِرٍ ﴾ قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِب عِلْمٍ فَيَعَانَ مُدْكِرٍ ﴾ قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِب عِلْمٍ فَيَعَانَ

٧٥٥١– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ يَزِيدُ: حَدَّثَنَى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ : ((كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)). [راجع: ٢٥٩٦]

لفظ تیسیر کی مناسبت سے ان کو لائے۔

٧٥٥٢– حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَش سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ في الأرْض فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاّ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَو مِنَ الْجَنَّةِ)) قَالُوا: ألا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: ((اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ )) الآيةَ. [راجع: ١٣٦٢]

٥٥- باب قَوْل الله تَعَالَى: ﴿ بَلُ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: مَكْتُوبٌ يَسْطُرُونَ: يَخُطُّونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلِهِ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ﴾ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْء إلاّ كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يُكْتَبُ الْحَيْرُ وَالشُّورُ يُحَرِّفُونَ: يُزيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدّ

قرآن کی خواہش رکھتا ہو پھراللہ اس کی مدد نہ کرے؟

(اهما) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے ان سے بزید نے کہ مجھ سے مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عمران والتريخ في ميس نے كمايار سول الله! كهر عمل كرنے والے كس لي عمل كرتے بين؟ آخضرت مائيلم نے فرمايا كه بر مخص كے ليے اس عمل میں آسانی بیدا کردی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

لَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ میں دوزخ ہے اس کو نیک کاموں سے نفرت اور برے کاموں کی رغبت ہوگ۔ یہ دونوں احادیث اوبر گزر چکی ہیں۔ یمال

(۷۵۵۲) مجھ سے محدین بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور اور اعمش نے 'انہوں نے سعد بن عبیدہ سے سنا' انہوں نے ابو عبدالرحمٰن اسلمی سے اور انہوں نے علی بڑاٹھ سے کہ نبی کریم الٹائیا ایک جنازہ میں تھے۔ پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایا تم میں کوئی اليانيس جس كاشمكانا جنم مين ياجنت مين لكهانه جاچكا مو- صحابة نے کہا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آخضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ ہر مخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کردی گئی جس کے لیے وہ پیدا كياكياب - پرآپ النايم نے يہ آيت يرهى كه جس فخص نے بخشق كي اور تقوى اختيار كيا- آخر آيت تك.

## باب الله تعالى كاسوره بروج ميس فرمانا

"بلکہ وہ عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔" اور سور و طور میں فرمایا - "اور طور بیاڑی قتم اور کتاب ی قتم جو مسطود ہے - " قاده نے کما مسطور کے معنی کھی گئی اور اس سے ہے یسطرون لین كصة بير في ام الكتاب ليني مجموع اصل كتاب مين بير جو سورة ق میں فرمایا مایلفظ من قول اس کامعنی ہیہ ہے کہ جو بات وہ منہ سے نکالٹا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور ابن عباس جی منظ نے كما نيكي اور بدي بيه فرشته لكمتا بـ يحرفون الكلم عن مواضعه **(638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638** 

يُرِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الله عزُّ وَجَلُّ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْويلِهِ دِراسَتُهُمْ تِلاَوَتُهُمْ وَاعِيَةٌ: حَافِظَةٌ وَتَعِيهَا تَحْفَظُهَا وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْآنُ ﴿لْأَنْذِرَكُمْ بِهِ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنُ فَهُو َلَهُ نَذيرٌ.

وَقَالَ لِي خَليفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ :

٧٥٥٣ حدَّثناً مُفتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النُّبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ (لَمَّا قَضَ اللهِ الْخَلْقَ كَتُبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ -اوْ قَالَ-سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ)).

[راجع: ٣١٩٤]

چکی ہے۔ تَرَبِيرِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي كتاب باب خلق افعال العباد مين كماكه قرآن مجيد ياد كيا جاتا ہے كما جاتا ہے ' زبانوں سے را جا ا جا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محلوق سیس ہے۔ مركاغذ سابى اور جلد يه سب چزيں محلوق بي - مضمون باب يس کتب سابقہ کی تحریف کا ذکر ہے آج کل جو ننخ توراۃ و انجیل کے نام سے دنیا میں مشہور ہیں ان میں تحریف لفظی اور معنوی ہردو طرح ے موجود ہے۔ ای لیے اس پر اجماع ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ اور اشتغال مضبوط الایمان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ان کا رد کرنے اور جواب دینے کے لیے پر هیں۔ آخر میں لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے پاس ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکاتا ہے کہ صفات انعال جيے رقم اور غضب وغيره يه حادث بي ورنه قديم من سابقيت اور مسبوقيت سي بوسكا ـ

٧٥٥٤ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدُّنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ انَّ أَبَا رافع حَدَّثَهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِللهِ يَقُولُ:

لفظوں کو اینے ٹھکانوں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا گراس میں تحریف کرتے ہیں بعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کے اصلی معنی نہیں ہں۔ وان کناعن دراستھم میں دراست سے تلاوت مراد ہے واعیہ جو سورۂ حاقہ میں ہے یاد رکھنے والا۔ تعیہا یعنی یاد رکھے اور بیہ جو (سورة يونس ميں ہے) واوځي الى هذا القرآن لانذركم به مير كم سے خطاب مکہ والوں کو ہے ومن بلغ سے دوسرے تمام جمان کے لوگ ان سب کو بیہ قرآن ڈرانے والا ہے۔

امام بخاری نے کمامجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا۔

(۷۵۵۳) كهاجم سے معترفي بيان كيا كهاميس في اين والدسليمان ے سنا' انہوں نے قمادہ سے' انہوں نے ابورافع سے' انہوں نے ابو مررو والله سع انسول في آخضرت ملكيم سع أب فرمايا الله تعالى جب خلقت كاپيدا كرنا مُحمرا چكا (يا جب خلقت پيدا كرچكا) تواس نے عرش کے اور اپنے پاس ایک کتاب لکھ کرر کھی اس میں یوں ہے میری رحمت میرے غصے یر غالب ہے یا میرے غصے سے آگے بوھ

(۵۵۵م) مجھ سے محمر بن غالب نے بیان کیا' ان سے محمر بن اساعیل بعرى نے بيان كيا كما م عمر بن سليمان نے بيان كيا انهول نے این والدے سا' انہوں نے کماکہ ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے ابورافع نے حدیث بیان کی' انہوں نے ابو ہربرہ بناٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں ہے رسول الله سائیلم سے سنا ای نے فرمایا کہ الله

((إنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبي فَهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش)).

تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مکتوب لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کرہے۔ چنانچہ یہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔

[راجع: ٣١٩٤]

آئی روایت میں یہ گزرا کہ خلقت پیدا کرنے کے بعد یہ کتاب کمی تو دونوں میں اختلاف ہوا۔ اس کا جواب یمی دیا ہے کہ ا سیسی فضی المحلق سے یمی مراد ہے کہ پہلے خلقت کا پیدا کرنا ٹھان لیا آگر بیہ مراد ہو کہ پیدا کر چکا تب بھی موافقت اس طرح ہوگی کہ اس حدیث میں پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھنے سے یہ مراد ہے کہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا سو وہ تو اللہ تعالیٰ ازل میں کر چکا تھا اور خلقت پیدا کرنے سے پہلے وہ موجود تھا۔

٥٦- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿وَا لله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرينَ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة بَيُّنَ اللهِ الْخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ وَسَمَّى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ الإيسمَانَ عَمَلاً قَالَ أَبُو ذَرٌّ: وَأَبُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إيـمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبيلِهِ، وَقَالَ: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْس لِلنَّبِيِّ ﴾ مُونَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةُ، فَأَمَرَهُمْ بِالإيمَان وَالشُّهَادَةِ، وَإِقَامِ الصُّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً.

باب سورة صافات ميس الله تعالى كاارشاد "اور الله نييا کیا تهمیں اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ "اور سور ہ قمرمیں فرمایا "بلاشبہ ہم نے ہرچیز کو اندازے سے پیدا کیا۔"اور مصوروں سے کماجائے گاکہ جوتم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا " بلاشبہ تمهارا مالک الله وہ ہے جس نے آسان و زمین کو چھ دنول میں بيداكيا۔ پھرزين آسان بناكر تخت پرچرها۔ رات كودن سے دهانچا ہے اور دن کو رات سے۔ دونول ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے تھم کے تابع ہیں۔ ہال سن او! اس نے سب کچھ بنایا اس کا تھم چاتا ہے۔ اللہ کی ذات، بست بابركت ہے جو سارے جہان كايالنے والا ہے۔ سفيان بن عييد نے كماك الله نے امركو خلق سے الگ كياتب تو يوں فرمايا - اور نی کریم سی ایمان کو بھی عمل کما۔ ابوذر اور ابو ہریرہ بی مل کے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑھ اے پوچھا گیا کہ کون ساعمل سب سے افعنل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر ایمان لانا اور اللہ کے راستہ میں جماد كرنا ـ اور الله تعالى نے فرمايا "يه بدله ہے اس كاجو وہ كرتے تھے ـ" قبیلہ عبدالقیں کے وفد نے آنخضرت ماٹھیا سے کہا کہ ہمیں آپ چند ایسے جامع اعمال بتادیں جن پر اگر ہم عمل کرلیں تو جنت میں داخل ہو ا بائیں تو آ تخضرت اللہ کیا نے انہیں ایمان شمادت مماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کا تھم دیا۔ اس طرح آپ نے ان سب چیزوں کو عمل قرار

ريار

شیعہ کا جو بندے کو اپنے افعال کا خالق بتاتے ہیں۔

(2000) مم سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا ان سے عبدالوہاب نے 'کہا ہم سے ابوب سختیانی نے 'ان سے ابوقلاب اور قاسم متیمی نے' ان سے زہرم نے بیان کیا کہ اس قبیلہ جرم اور اشعربوں میں محبت اور بھائی جارہ کامعاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ہم ابوموی اشعری بناٹھ کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیاجس میں مرفی کا گوشت بھی، تھا۔ ان کے ہاں ایک بنی تیم اللہ کا بھی مخص تھا۔ غالبًاوہ عرب کے غلام لوگوں میں سے تھا۔ ابوموکی بناتھ نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاہے اور اس وقت سے قتم کھالی کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابومویٰ بناٹند ف نے کہا 'سنو! میں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث رسول کریم ساتھالم کی بیان کرنا ہوں۔میں آنخضرت ملٹھایا کے پاس اشعربوں کے کچھ افراد کو ۔ لے کر حاضر ہوا اور ہم نے آپ سے سواری مانگی۔ آنخضرت سالی کے فرمایا کہ واللہ! میں تمہارے کیے سواری کا انظام نمیں کر سکتان نہ میرے پاس کوئی ایس چیز ہے جے میں ممہیں سواری کے لیے دوں۔ پھر آنخضرت ملٹ ایٹے اے پاس مال غنیمت میں سے کیچھ اونٹ آئے تو آنخضرت سلی الم ان مارے متعلق بوجھا کہ اشعری لوگ کمال ہیں؟ چنانچہ آپ۔ ، ہمیں پانچ عمدہ اونٹ دینے کا حکم دیا۔ ہم انہیں لے کر چلے تو ہم ان اپ عمل کے متعلق سوچاکہ آنخضرت سال ان فقم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی الیا جانور ہے جو ہمیں سواری کے لیے دیں۔ ہم نے سوچاکہ انخضرت ملی اپنی قتم بھول گئے ہیں واللہ! ہم مجی فلاح نمیں یا سکتے۔ ہم واپس آنخضرت ملٹالیا کے پاس پنیے اور آپ سے

٧٥٥٥ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّميميِّ، عَنْ زَهْدَم قَالَ: كَانْ بَيْنَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطُّعَامُ فيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَني تَيْم ا لله كَأَنَّهُ مِنَ ٱلْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ فَقَالَ: هَلُمَّ فَلأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الأَشْغَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ: وَاللهِ لاَّ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأَتِيَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلْنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ ا لله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمينَهُ وَا الله لاَ نُفْلِحُ آبدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: ((لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهِ حَمَلَكُمْ،

صورت حال کے متعلق یوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں متہیں سیہ سواری

نمیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہاہے۔ واللہ! میں اگر کوئی فتم کھا

لیتا ہوں اور پھر بھلائی اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا

إنَّى وَاللَّهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى أَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ و تَحَلَّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ اس مدیث کو امام بخاری رائیے یمال اس لیے لائے کہ بندے کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے جب تو آتخضرت ساتھ کیا نے بید فرمایا کہ میں نے تم کو سواری شیں دی بلکہ اللہ تعالی نے دی ہے۔

٧٥٥٦ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أبُو جَمْرَةً الطُّبَعِيُّ قُلْتُ لابْن عَبَّاس فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولُ ا لله ﷺ فَقَالُوا: إنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إلاَّ فِي أَشْهُر حُرُمٍ فَمُرْنَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: ((آمُرُكُم بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، آمَرُكُمْ بِالإيـٰمَانِ بِاللهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإيسمَانُ باللهُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاّ الله، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَفْنَمِ الْخُمُسُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ)). [راجع: ٥٣]

(2004) مم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' ان سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے قرہ بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابوجمرہ صبعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کھنا سے بوجھاتو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول الله ملی ایم کے پاس آیا اور انہوں نے کما کہ مارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضرکے مشرکین حاکل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف باحرمت مینوں میں بی آسکتے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ ایسے جامع احکام ہمیں بناد یجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں اور ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے يجهي بير - آخضرت ملي إلى فرماياك مين تهيس جار كامول كاتكم ديتا ہوں اور چار کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تہیں ایمان باللہ کا تھم دیتا ہوں۔ مہس معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ اس کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے اور زکوة دینے اور غنیمت میں سے پانچوال حصہ دینے کا حکم دیتاً ہوں اور تنہیں چار کاموں سے روکتا ہوں۔ یہ کہ کدو کی تونبی اور لکڑی کے کریدے موسے برتن اور روغنی برتوں اور سبزلا کھی برتنوں میں مت پیا کرو۔

یمال حضرت امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں ایمان کو عمل فرمایا تو ایمان بھی اور اعمال کی طرح مخلوق النی ہو

٧٥٥٧ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ: ((إنَّ أَصْحَابَ

(2004) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا'ان سے لیث نے بیان کیا'ان سے نافع نے بیان کیا'ان سے قاسم بن محد نے بیان کیااوران ے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الن قرمايا ان تصويرول كوبنان والول يرقيامت ميس

هَذِهِ الصُّورِ يُعَذُّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ

: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ؟)).[راجع: ٢١٠٥]

عذاب ہو گااور ان سے کہاجائے گاکہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرکے دکھاؤ۔

تر بھی ہوں گے۔ بعضوں نے کہا یہ بطور زجر کے ہے کیونکہ میں ہوں گے۔ بعضوں نے کہا یہ بطور زجر کے ہے کیونکہ میں تبین رہ سکتا۔

٩٥٥٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ الله عَنَّ الله عزَّ سَمِعْتُ النَّبِيِّ الله عَنْهُ وَجَلً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ وَجَلً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ وَجَلً كَخَلَقي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً)). [راجع: ٥٩٥٣]

(۵۵۸) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہو گااور ان سے کماجائے گاکہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی

(2009) ہم سے محر بن علاء نے بیان کیا' ان سے ابن فضیل نے بیان کیا' ان سے عمارہ نے' ان سے ابو ذرعہ نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رہ ہو تھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے تا سے ما' آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اس مخص سے حدسے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے۔ ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کرکے تو دیکھیں یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ بیدا کرکے تو دیکھیں۔

آئی ہے اس مدیث میں یہ اشارہ ہے کہ حیوان بنانا تو بہت مشکل ہے بھلا نباتات بی کی قتم سے جو حیوان سے اونی تر ہے کوئی واند یا تعیر میں بنا سے اونی تر ہے کوئی واند یا تعیر بیات بھی ہیں بنا سے تو بھلا حیوان کیا بنائیں گے۔

باب فاسق اور منافق کی تلاوت کابیان اور اس کابیان که ان کی آواز اور ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر تی

، رق اس باب کو لا کر امام بخاری نے وہی مسئلہ ثابت کیا کہ تلاوت قرآن کے مغائر ہے جب تو تلاوت تلاوت میں فرق وارد ہے کیٹیشنے کیا معنی منافق اور فاسق کی تلاوت کو فرمایا کہ وہ حلق کے بیچے نہیں اترتی۔ بس تلاوت محلوق ہو گی اور قرآن غیر محلوق

٧٥٦- حدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا
 هَمَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ أَبى

٧٥- باب قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِق

وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

(۵۲۰) ہم سے ہربہ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہام نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم

مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي اللّهِ قَالَ ( ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللّهِ قَالَ ( ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللّهُ آنَ كَالاَّتُرُجَةِ، طَعْمُهَا طَيّبٌ وَرِيحُهَا طَيّبٌ، وَلاَ رَيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّهِ يَقْرَأُ الْقُرْآن، كَمَثَلِ الرّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّهِ يَقْرَأُ الْقُرْآن كَمَثَلِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّهِ يَقْرَأُ الْقُرْآن كَمَثَلِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّهِ يَ لَوَا الْقُرْآن كَمَثَلِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّهِ يَ لَوَا الْقُرْآن كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌ وَلا ربيحَ لَهَا)).

ے انس بوالتھ نے اور ان سے ابو موسی بوالتھ نے کہ نمی کریم مالی کیا نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی ہی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزا تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مردہ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کروا ہے اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی ہی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور بو فاسق قرآن نہیں کی خوشبو بھی کڑوا ہے اور کو کئی خوشبو بھی کڑوا ہے اور کو کئی خوشبو بھی کڑوا ہے اور کو کئی خوشبو بھی نہیں۔

[راجع: ٥٠٢٠]

آران شریف اپنی جگہ پر اللہ کا کلام غیر مخلوق اور بہتر ہے گراس کے پڑھنے والوں کے عمل و اظان کی بنا پر وہ ریجان اور اندرائن کے پہلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ مومن مخلص کے قرآن شریف پڑھنے کا فعل خوشبو وار ریجان کی طرح ہے اور منافق کا منافق کے قرآن شریف اللہ کا کلام غیر مخلوق اور مومن و منافق کا منافق کے قرآن شریف پڑھنے کا فعل اندرائن کے پھل کی طرح ہے۔ پس قرآن شریف اللہ کا کلام غیر مخلوق اور مومن و منافق کا ملات کرنا ان کا فعل ہونے کے طور پر مخلوق ہے۔ ایسا ہی فارجیوں کے قرآن شریف پڑھنے کا حل ہے جو حدیث ذیل میں بیان جو رہا ہے۔ ان کا میہ فعل مخلوق ہیں۔ جن کا فالق اللہ بیان جو رہا ہے۔ ان کا میہ فعل مخلوق ہیں۔ جن کا فالق اللہ بیارک و تعلق ہے۔

٧٥٦١ حدثنا علِيٍّ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَفْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح.

وَحَدَّثَنِي اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَنِي يَحْيَى بَنُ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ اللَّهُ مَنَ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَ أَنَاسُ النَّبِي اللَّهُ عَنِ الْكُهَّانِ الله عَنْهَا سَأَلَ أَنَاسُ النَّبِي اللَّهُ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالُوا: يَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِاللَّمْيَ عِيكُونُ رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِاللَّمْيَءِ يَكُونُ رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِاللَّمْيَءِ يَكُونُ مَلَّ وَلَهُ اللَّهُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَلَى الْكَلِمَةُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۲۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معر نے خبردی انہیں زہری نے (دو سری سند) امام بحار ں سے اساور بھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے کہا جھے کو یکی بن عروہ بن زبیر نے خبردی کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے ساکہ عائشہ رہی ہوا نے کہا کہ کیا کہ انہوں نے متعلق سوال کیا۔ کی لوگوں نے نبی کریم میں ہوا ہے کہنوں کے متعلق سوال کیا۔ آخضرت ساتھ ہوا ہے کہا کہ انہوں کے متعلق سوال کیا۔ نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ بعض الی باتیں بیان کرتے ہیں جو نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ بعض الی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر آخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ ہے جے شیطان فرشتوں سے سن کریاد رکھ لیتا ہے اور پھر صحیح بات وہ ہے جے شیطان فرشتوں سے سن کریاد رکھ لیتا ہے اور پھر صحیح بات وہ ہے جے شیطان فرشتوں سے سن کریاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کٹ کرنے کی طرح (کانہوں) کے کانوں میں ڈال

دیتاہے اور بہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں۔

فيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)).

[راجع: ٣٢١٧]

آ ہے ہوئے اس حدیث کی مناسبت باب سے بیہ کہ کابن مجھی شیطان کے ذریعہ سے اللہ کا کلام اڑا لیتا ہے لیکن اس کابیان کرنا لیعنی سیست تعلق کے تعلق کی خارج سیست کی خارج اس طرح شیطان کا تلاوت کرتے ہیں اللہ فرشتے جو اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں وہ اچھی ہے تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن سے مغائر ہے۔

مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، عَنْ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ المُوتِي وَيَقْرُونُونَ الله الله عَنْهُ مَنَ الرّبِيةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتّى السّهُمُ مِنَ الرّبِيقِةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتّى يَعُودُ السّهُمُ الله فُوقِهِ)) قيلَ مَا سيمَاهُمْ؟ يَعُودَ السّهُمُ الله فُوقِهِ)) قيلَ مَا سيمَاهُمْ؟ قَالَ : ((سيمَاهُمُ التّحْليقُ – أوْ قَالَ – السّمْبِيدُ)).

(۲۱۲ه) ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل سدوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مہدی بن میمون ازدی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو بین سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑیا ہے نے فرایا کچھ سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑیا ہے خوان کے لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچ نہیں ازے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیا جاتا ہے۔ پھریہ لوگ بھی دین میں نہیں واپس آ سکتے۔ یمال تک کہ تیر اپنی جگہ (خود) واپس آ جائے۔ بیو چھا گیا کہ ان کی علامت کیا ہو گی؟ تو فرایا کہ ان کی علامت سر منڈوانا ہوگی۔

آ بینے کے اس مدینہ سے مشرق کی طرف ہے وہاں سے خارجی نکلے جنھوں نے حضرت علی بڑیڑہ اور حضرت عثمان بڑیڑہ کے خلاف سیسی بناوت کی.

حدیث قرن الشیطان والی اصلی معنول میں : جن لوگوں کو رسول الله التہ ہے کہ تھے کا ملکہ ہے اور جو صدیث قرن الشیطان والی اصلی معنول میں : جن لوگوں کو رسول الله طاق الله علیه علیه وسلم کا کلام صدیث شریف کے نکات و د قائق اور رموز سے کماحقہ ' واقف اور آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم کا کلام کی خوبی ہی ہے کہ مختر ہو لیکن کھل اور پر از مطالب ہو۔

اس اصول کو مد نظررکھ کر اب احادیث ذیل پر غور کرنے سے حقیقت امر ظاہر ہو جائے گی اور طالبان حق پر بیہ بات روز روشن کی طرح عمیاں ہو جائے گی کہ رسول اللہ سائی آیا نے مشرق کی جانب برخ فرماتے ہوئے جس فتنہ اور جس شراور زلزلہ کے خطرات سے جمیں اطلاع دی دراصل اس اشارہ کا مشار الیہ عراق اور ہندوستان ہے۔ کیونکہ عراق تو فتنوں اور شرارتوں کی وجہ سے وہ نام پیدا کرچکا ہے کہ شاید ہی دنیائے اسلام کے ممالک میں ہوئی ایسا بر ترین فتنہ خیز ملک ہو۔ ای لیے رسول اللہ مٹھی ہے بھرہ کے ذکر پر فرمایا کہ بھا حسف و قذف و رجف و قوم بیبتون و بصبحون قردہ و خنازیر (ابوداؤد) یعنی یمال کے لوگ ایسے شریر اور بد اعمال ہوں گے اور دان کو چھے اور عمال الراج ' بردل اور وہوں گے اور دن کو چھے اور عمین کر اور مور ہوں گے۔

یا تو عادات میں دیوث ' بے فیرت اور مکار ' یا شکل و شاہت میں۔ اور یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ من کا نے مراق کے لئے دعانہ

فرمائی حالانکہ آپ کو بار بار توجہ بھی دلائی گئی کہ حضور! ہماری وہاں سے بہت سی حاجتیں اور ضرور تیں ہیں۔ بلکہ اس کے جواب میں آنخضرت سٹھ کیا نے اس ملک کی غداری و فتن پروری کے متعلق کھری کھری باتیں فرما دیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في يمننا. فقال رجل يا رسول الله! فالعراق فان فيها ميرتنا و فيها حاجاتنا فسكت ثم اعاد عليه فسكت فقال بها يطلع قرن الشيطان و هناك الزلازل والفتن (كثرل العمال ' جلد: بَقْتِم / ص:١٩)

حضرت حن راوی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل نے مدینہ اور شام و یمن کے لئے دعائے برکت فرمائی تو ایک صحابی وست بستہ عرض کرنے لگا۔ حضور مٹائیل عراق کے لئے بھی دعا فرمائیے کیونکہ وہ ملک ہمارے پڑوس ہی ہیں ہے اور ہم وہاں سے غلہ لاتے ہیں اور تجارت وغیرہ اور بہت سے ہمارے کاروبار اس ملک سے رہتے ہیں تو آپ خاموش رہے۔ جب اس محض نے بااصرار عرض کیا تو حضور مٹائیل نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس ملک سے شیطان کا سینگ طلوع ہو گا اور فتنے اور فساد ایسے ہوں گے جن سے امت مرحومہ کے افراد میں ایک زلزلہ ساپیدا ہو جائے گا تو چو نکہ رسول اللہ مٹائیل نے صاف طور پر صحابہ کے ذہن نشین کرا دیا تھا کہ عراق ہی مشاء فتن اور باعث فساد فی الامت ہو گا اس لیے کی وجہ ہے کہ وہ (صحابہ) اور ان کے بعد والے لوگ اور شار حین صدیث جو اپنی وسیع النظری اور باعث فساد فی الامت ہو گا اس لیے کی وجہ ہے کہ وہ (صحابہ) اور ان کے بعد والے لوگ اور شار حین صدیث جو اپنی وسیع النظری اور تجرعلمی اور معلومات کی بنا پر نجد والی صدیث کا اصلی مطلب سمجھ کرعوام کے سامنے پیش کرتے رہے اور انہوں نے "نجد" ملک عراق کو قرار دیا۔ جو دراصل ہے بھی۔

میں جیران ہوں کہ آج کل کے لوگ کس قدر ننگ خیال اور متعصّب واقع ہوئے ہیں کہ ذرا سے اختلاف پر رافعنیوں کی ہی تبرا بازی پر اتر آتے ہیں اور اپنی اصلیت سے بے خبر ہو کر مومنین قاتین و صالحین پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں احالا نکہ اننی کا ہم خیال شیخ دحلان اپنی کتاب کے ص ۳۳ پر لکھتا ہے۔

"اینے امرکے سبب سے جس کا جُوت براہین سے ہے اہل اسلام کی تکفیر پر اقدام کیے ہو سکتا ہے (تو پھر کیوں کرتے ہو۔ آہ یقولون بافواھھم مالیس فی قلوبھم) حدیث صحیح میں ہے کہ جو فخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کمہ کر پکارے گا تو ان میں سے ایک پر سے بات لوٹے گی۔ اگر وہ ایبا ہے جب تو اس پر پڑے گی ورنہ کنے والے پر۔ اس بارہ میں اختیاط واجب ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر تھم کفرایسے ہی امرکے باعث کیا جائے جو واضح اور قاطع ہو (الدارالسنیہ ٹی روا لوہا ہیہ اردو ص ۳۹)

میں متجب ہوں کہ اتن بین صراحت کے ہوتے ہوئے پھر یہ لوگ کیوں "نجد ہائے نجد" پکارتے ہوئے شخ محمد بن عبدالوہاب راتیے اور ان کے جانشینوں کو کوس رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ جو نجد فتوں کا باعث ہے حقیقت میں وہ عراق بی ہے اور جو مشرق ہے وہ ہندوستان میں "وارالتکفیر" بریلی ہے۔ کنزالعمال میں "اماکن فدمومہ" کے تحت میں آتا ہے۔ مسند عمر ابی محاز قال ارادعمر ان لا یدع مصر امین الامصار الا اتاہ فقال له کعب لا تاتی العراق فان فیه تسعة اعشار الشر (کنزالعمال) یعنی حضرت عمر براتی نے اپ عمد کومت میں تمام ممالک محروسہ کا دورہ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ آپ ہر جگہ جائیں لیکن عراق کی طرف نہ جائیں کیکن عراق کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہاں تو نو جھے براتی اور شرموجود ہے۔"

(٢) عن أبي إدريس قال قدم علينا عمر ابن الخطاب الشام فقال انى اريد ان اتى العراق فقال له كعب الاحبار اعيذك بالله يا امير المومنين من فلك قال و ماتكره من ذالك قال بها تسعة اعشار الشروكل داء عضال و عصاة الجن و هاروت و ماروت و بهايا خل ابليس دفرخ.

ابو ادریس کے بیں کہ حضرت عمر ہو تھ جب شام میں تشریف فرما ہوئ تو آپ نے دہاں سے پھر عراق جانے کا ارادہ فلاہر فرمایا تو حضرت کعب احبار نے عرض کیا' یا امیر المؤمنین! فداکی ہناہ دہاں جانے کا خیال تک نہ فرمائیں۔ حضرت عمر ہو تھ نے براہ استقباب اس

مخالفت اور کراہت عراق کا سبب پوچھا تو حضرت کعب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور وہاں تو نو جھے شراور فساد ہے۔ سخت سخت بیاریاں اور سرکش اور گمراہ کن جن' ہاروت و ماروت ہیں اور وہی شیطان کا مرکز ہے اور اس جگہ اس نے انڈے بیچ دے رکھے ہیں۔"

الله الله كل قدر ير مغز كلام ہے جو كھے كھے اور صاف الفاظ ميں رسول الله ملي كے ارشاد "بھا يطلع قون الشيطان و هناك الزلازل والفتن" كى صاف صاف صراحت كررہ ہوں۔

اگر خود علم نہیں تھا تو کی اہل علم ہی ہے اس حدیث کی تشریح اور مطلب پوچھ لیتے 'ماشاء اللہ پنجاب اور ہندوستان میں ہزاروں علماء اہل حدیث موجود ہیں۔ (کنو الله سوادہم و عم فیوضم) اور پھراس کوتاہ نظری پر فخر کرتے ہوئے یہ لوگ شار حین حدیث رحمم اللہ تعالی اجمعین پر لے دے کرتے اور ان پر اعتراضات کرتے اور آوازے کتے ہیں۔

اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے کھر نجد ہی کو قرن الثیطان کا مطلع رٹے جانا کون سا انساف ادر کمال کی عقل مندی ہے جب کد مطالعہ حدیث سے میں صاف صاف علم ہو چکا ہے کہ فتنہ اور شراور قرن الثیطان عراق ہی سے طلوع ہوں کے جمال بھرہ بغداد اور کوفہ وغیرہ شہر ہیں۔

قابل غور بات : يه ب كه ايك طرف تو رسول الله من بخد ك لوكول يعنى بنو جميم كى تعريف و توصيف فرملت بين اور الن كو غيور مجام بين اور الن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فيما تقول في تميم قال (صلى الله عليه وسلم) يابى الله لتميم الإخيرا. اثبت الاقدام عظام الهام رجع الاحلام هفبته حمواء لا يعشر من ناواها اشد الناس على الدجال اخر الزمان (رجاله ثقات) (كترالعمال عن ٢٠ / ص ٣٠٠٠)

"دلیتی رسول اللہ کے سامنے قبائل عرب کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے ہوازن اور بنو عامر کا تذکرہ آیا پھر لوگوں نے بی جمیم کے متعلق استفیار کیا تو حضور مٹھیلیا نے الفاظ ذیل میں ان کی تعریف و بحریم ظاہر فرائی کہ اللہ تعالی نے بھری کو اس قوم کے لئے واجب کر دیا (اللہ اللہ) یہ لوگ (ایش اللہ) یہ لوگ (اللہ اللہ) یہ لوگ (اللہ اللہ) غیر متزلزل طبائع کے مالک بوے سروالے عص مند با تدبیر محمل سیاست داں اور سرخ ٹیلہ والے ہیں۔ کوئی طاقت خواہ کتنی بی چی پہار کرے اور ان کے ہر ظاف ہر چند پر ویکیٹرا پھیلائے ان کا بال بھی بیکا نمیں کر سے گی۔ بال بال وہ اخیر زمانہ کے وجال پر جو لوگ ان کے ہر ظاف نمایت متعقب اور ضدی بد اظاق ہوں گے اور جھگرالو اسلام کے دعمن اور فتن دوز ہوں گے نمایت مخی سے شعائر اسلام کی پابندی کرتے ہوئے باوجود ہزاروں دھمکیوں اور گیدڑ مجھکیوں کے عالب رہیں گے۔ وظہر امر اللہ و ہم کارھوں۔ لینی اخیر زمانہ میں دجال کے مقائل بڑے مضبوط اور نہ ڈرنے والے لوگ ہوں گے۔ ولا یخاہون لومة لائھ۔ "

غور فرمائے کہ افچر زمانہ میں جب کہ حقیق اسلام کی تعلیم دنیا میں بہت کم ہوگ ، جمل و باطل ' کفرو شرک ' پیر پرستی اور قبہ پرستی عام ہوگ۔ قدم قدم پر ایک آدمی لفزش کھائے گا۔ بصبح مومنا و بمسی کافرا اور وہ زمانہ ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ ماڑھیا نے فرمایا۔ من نمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرمانہ شہید۔ لینی ''اس وقت جو سنت رسول اللہ ماڑھیا پر عمل پیرا ہوں کے ان میں کاہر ایک درجہ میں سو شہید کے برابر ہوگا۔'' غور کریں کہ ایسے زمانے میں جن لوگوں کی رسول اللہ ماڑھیا تعریف فرمائیں کہ افیر زمانہ میں دجال یہ ستحت ہوں گے۔ بھلا اللہ کے ہاں ان کی کمال تک قدر ہوگی اور وہ کس عالی رتبہ کے لوگ ہوں گے۔

یہ امر مختاج بیان نہیں ہے اور ہرایک خالف مطابق اس بات کا قائل ہے کہ موجودہ اہل نجد اور مجدد اسلام ﷺ محمد بن عبدالوہاب نور الله مرقدہ بن عتم بی سے ہیں۔ اور اب موجودہ سلطان ایدہ اللہ بنعرہ اور ان کی قوم نجدی بھی بن عتم بی سے ہیں ان کا زبردست معان دحلان لکھتا ہے کہ "بہ بات صراحت سے معلوم ہو بھی ہے کہ نیہ مغرور (یعنی محمد بن عبدالوہاب رباتی) تمیم سے ہے۔" اور سید علوی جلاء الظلام میں لکھتا ہے۔ "بہ مفرور محمد بن عبدالوہاب قبیلہ بن تمیم سے ہے۔ نیز مولوی قطب الدین فریکی محل لکھنو والے بھی

اپنے رسالہ "آشوب نجد" میں تسلیم کرتے ہیں کہ "شیخ محد بن عبدالوہاب انار الله برہانہ قبیلہ بن تمیم میں سے ہیں" اس کے علاوہ تاریخی طور پر بھی میہ بلت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ نجدی قوم بن تمیم میں سے ہے۔ ان حالات کے بعد غور فرمائے کہ حدیث میں اس قوم کو رسول الله میں ہے کہ بندیایہ کی قوم فرمایا کہ:

عن ابي هويرة قال مازلت احب بني تميم منذثلاث مسمعت رسولُ الله صِلى الله عِليهَ وَسلم يقول فيهم هم اشد امتى على الدجال و قال وجاء ت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا و كانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فانها من ولد اسمعيل (بخاري احمري مص: ٣٣٥) "ابو برره جيسے جليل القدر صحابي فرماتے ہيں كہ بِحالى مِيں تو بَيْ تَمْيم كو بِنا عزيز ركھتا ہوں۔ اس كي وجوہات ذمِل ہيں۔

(۱) رسول الله ملی ایم نے ان کے حق میں فرمایا کہ یہ لوگ میری تمام امت میں سے دجال پر سخت ہول گے۔

(٢) جب بنو تميم كي ذكوة كا مال جع موكر آيا تو حضور ما ينا في غرمايا كه آج ماري قوم كے صد قات آئے ہيں۔

(٣) يد لوگ (نجدى) اولاد اساعيل طالق مي سے جي - ثبوت يد ب كه عائشه صديقه رئي وال كي ايك نجدى لوندى تقى - رسول الله مائي كو جب علم موا آپ نے فرمايا اے عائشہ! اسے آزاد كردے كيونكه بيد اولاد اساعيل طائق سے -"

اب غور قرماکیں کہ ایک طرف تو آنحضوو طرف ہے تجدیوں کو اولاد اساعیل سے قرمایا۔ کی مسلمان عقل مند کر راور باسیاست کا خطاب دیا۔ وہاں کے لوگوں کو جنت کی بثارت وی۔ جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل نجد فاذا هو یسئل عن الاسلام فقال صلی الله علیه وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظر الی هذه

کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ای زبان سے رسول اللہ ملتہ اس قوم کی فدمت فرائیں اور اس قوم کو قرن الشیفان سے تعبیر فرمائیں اور اس قوم کی فدمت فرمائیں اور جماعیوں ( هداهم الله الی صواط ان کے لئے وعا نہ فرمائیں (خدارا انساف) کہ ان رسی حفیوں بریلویوں ' رضائیوں ' دیداریوں اور جماعیوں ( هداهم الله الی صواط مستقیم ) نے رسول الله طبح یک عزت اور کی قدر کی کہ پلک کے سامنے عیاں کر دیا کہ بال رسول الله صلی الله علیہ وسلم (معاذ الله) ایک طرف قو ایک محض کی منہ پر تعریف فرماتے ہے اور جب وہ چلا جاتا پھر فدمت اور راس کے لئے بد دعا۔ آہ ثم آہ۔ فعالهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ (انساف۔ انساف)

## باب سورهٔ انبیاء میں الله کا فرمان

"اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ترازو کیں رکھیں گے اور آدمیوں کے اعمال اور آومیوں کے اعمال اور آقوال ان میں تولے جائیں گے۔ مجاہد نے کما کہ قسطاس کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے رومی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عادل ترازو کے ہیں قسط بالکسر مصدر ہے مقسط کا مقبط کے معنی عادل اور منصف کے ہیں اور سورہ جن میں جو قاسطون کا لفظ آیا ہے وہ تام کی جمع ہے مراد ظالم اور گنگار ہیں۔

٥٨ - أَبَابِ قُول الله تَعَالَى:

﴿ وَنَصَعُ الْمَوْارِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ وَأَنْ اعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقُسْطَاسُ الْقَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ: مَصْدَرُ ﴿ الْقِسْطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ: فَهُوَ الْجَائِرُ.

تیجی میں معرت امام بخاری روائی نے اس باب میں میزان لینی اعمال کے تولے جانے کا اثبات کیا ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور معزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ افعال یا اقوال خود تو لے جائیں گے یا ان کے وفتر۔ بعضوں نے کہا کہ قیامت میں اعمال اور افعال مجسم نظر آئین گے تو ان کے خود تلنے سے کیا مانع ہے۔ میزان کے ثبوت میں بہت می

آیات اور احادیث من جیسے و الو زن یومنذ الحق اور فمن ثقلت مو ازینه وغیره حافظ صاحب فرماتے میں۔ و حکی حنبیل بن اسحاق في كتاب السنة من أحمد بن حنبل انه قال رداً على من انكر الميز ان مامعناه قال الله و نضع الموازين القسط ليوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي ع فقارد على الله عزوجل. لینی حضرت امام احمد بن حنبل نے محکرین میزان کے رد میں فرمایا کہ پھراس ارشاد اللی کا کیامعنی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور تی کریم ساتھ کیا نے قیامت کے دن میزان کا ذکر فرمایا پس جس نے میزان کا انکار کر ك خود رسول كريم طَلِيَا يُم التَيام كوردكيا اس في الله عزوجل كارشاد كو بهي جمالايا - الغرض ميزان كاو قوع قيامت کے دن حق اور سے ہے۔ لفظ قبط قاف کے کسرہ کے ساتھ انصاف کے معنی میں ہے جس سے مقسط ہے جس کے معنی عادل كے بيں اور قط قاف كے زبر كے ساتھ معنى ميں ظلم اور جور كے ہے جس سے لفظ قاسطون سورة جن ميں وارو ہوا ہے جس كے معنی طالموں کے ہیں۔ قسطاس المستقیم ق کے زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ وقری بھما فی المشھور لینی مشہور قرائت میں اسے دونوں طرح بر هاگیا ہے۔ قلت اما ان یکون من القسط بالکسر و اما ان یکون من القسط بالفتح الذی هو بمعنى الجور (فتح الباري) والحق عند اهل السنة ان الاعمال حينئذ تجسد او تجعل في اجسام فتصير اعمال الطائعين في صوره حسنة و اعمال المسئين في صورة قبيحة ثم توزن و رجح القرطبي ان الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الاعمال و نقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الاعمال قال فاذا ثبت هذا فالصحف اجسام فيرتفع الأشكال يقويه حديث البطاقة الذي اخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى والصحيح ان الاعمال هي التي توزن و قد اخرج ابوداؤد والترمذي و صححه ابن حبان عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوزن في الميزان يوم القيامة من خلق حسن الخ (فتح الباري ع: ٢/

خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حق یمی ہے کہ اعمال اس دن جہم افتیار کر لیں گے۔ پس نیک کاروں کے اعمال حسنہ بہترین خوبصورت شکل افتیار کر لیں گے اور بدکاروں کے اعمال بری صورت افتیار کر لیں گے۔ قرطبی نے اسے ترجے دی ہے کہ اعمال کے صحائف تولے جائیں گے جن میں وہ اعمال کھے ہوئے ہوں گے۔ قرطبی نے کہا کہ پس جب یہ ثابت ہوا تو رفع اشکال اس طرح ہے کہ صحائف اجسام افتیار کر لیں گے اور حدیث بطاقہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جس میں یہ ہے کہ پس وفاتر اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے۔ جو ایک پلڑے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ طیبہ تکھا ہوگا اور وہ سجلات پر غالب آ جائے گا اور صحیح یمی ہے کہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ جو ایک پلڑے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ طیبہ تکھا ہوگا اور وہ سجلات پر غالب آ جائے گا اور صحیح یمی ہے کہ اعمال میں تولے جائیں گے جیسا کہ ترزی اور ابوداؤد وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزن دار بندے کے اطاق حسنہ ہوں گے۔

قال شيخنا سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة ابواب صحيح البخارى الذى نقلته عنه في اواخر المقدمة لما كان اصل العصمة اولا و اخرا هو توحيد الله فحتم بكتاب التوحيد و كان آخر الامور التي يظهر بها المفلح من الخاسر نقل ثقل الموازين و خفتها فجعله آخر تراجم الكتاب فيه الحديث الاعمال بالنيات وذالك في الدنيا و ختم بان الاعمال توزن يوم القيامة واشار الى انه انما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى و في الحديث الذى ذكره ترغيب و تخفيف و حث على الذكر المذكور لمحبة الرحمٰن له والخفة بالنسبة لما يتعلق بالنسبة لاظهار الثواب وجاء ترتيب هذا الحديث على اسلوب عظيم و هو ان حب الرب سابق وذكر العبد و خفة الذكر على لسانه قال ثم بين ما فيها من الثواب العظيم النافع يوم القيامة انتهى ملخصا

یعی مارے مین سراج الدین بلقینی نے کما کہ صحیح بخاری کے ابواب کی مناسبت سے میں نے ان اوا خر مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان

میں اول و آخر عصمت (پاکیزگی) کو محوظ رکھا گیا ہے جس کی اصل اللہ کی توحید ہے۔ ای لئے آپ نے کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا اور آخر امر جس سے ناجی و غیرناجی میں فرق ہو گا وہ روز حشر میں میزان کا بھاری اور ہلکا ہونا ہے اس کو ای لئے کتاب کا آخری باب قرار ویا۔ پس حدیث انسا الاعسال بالنیات سے کتاب کو شروع فرمایا اور نیتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور اس پر ختم کیا کہ اعمال قیامت کے دن وزن کئے جائیں گے اس میں ادھر اشارہ ہے کہ وہی اعمال خیر میزان حشر میں وزنی ہوں گے جو خالص نیت کے ساتھ رضائے اللی کے لئے کئے اور حدیث جو اس باب کے تحت ذکور ہوئی اس میں ترغیب ہے اور تخفیف بھی ہے اور اس میں ذکر ذکور کی محبت کر حمٰن کے لئے رغبت دلاتا ہے اور عمل کی نسبت سے اس میں ہلکا بن بھی ہے کہ مختمر سے الفاظ پر ثواب عظیم اور وزن کثیر کا ذکر ہے اور اس حدیث کی تر تیب بھی ایک بھترین اسلوب کے ساتھ رکھی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ان جلکے الفاظ کو پورے طور پر حاصل ہے۔ اور بندے کا اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ کا زبان پر ہلکا ہونا۔ پھر یہ بیان کہ ان کا ثواب عظیم بندے کو قیامت کے دن کتا حاصل ہو گا۔

٧٥٦٣ حدثني أحْمَدُ بْنُ الشّكَابِ، حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشّكَابِ، حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبي دُرْعَةً، عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله: ((كَلِمَتَان جَبِيبَتَان إلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمْوَن، سُبْحَانَ الله الْعَظِيم)).

( ( کالا کے ) ہم سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن فضیل نے 'ان سے عمارہ بن فعقاع نے 'انہوں نے ابو ذرعہ سے ' فضیل نے 'ان سے عمارہ بن فعقاع نے 'انہوں نے ابو ذرعہ سے انہوں نے کما کہ آنخضرت التہ ہے انہوں نے کما کہ آنخضرت التہ ہے ہیں جو اللہ تبارک وتعالی کو بہت ہی پند ہیں جو زبان پر ملکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بو جمل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

[راجع: ٦٤٠٦]

کیسے کے کلمتان حببتان الی الرحمٰن خفیفتان علی اللسان نقبلتان فی المیزان سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم اس حدیث کو کسیسے کی اس کے بعد یا دو زخ میں چند روز کے لئے بیان کیا کہ مومن کے معالمات جو دنیا ہے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہوں گے اس کے بعد یا دو زخ میں چند روز کے لئے جانا ہے یا بہشت میں بھیشہ کے لئے رہا۔ حضرت امام بخاری رہائیے کا کمال ہے کہ آپ نے کتاب کو حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا اس لئے کہ ہر عمل کی مشروعیت نیت ہی ہے ہوتی ہے اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے اور اس حدیث پر ختم کیا کیونکہ وزن اعمال کا انتمائی نتیجہ ہے۔ غرض مشروعیت نیت ہی سے ہوتی ہے اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے اور اس حدیث پر ختم کیا کیونکہ وزن اعمال کا انتمائی نتیجہ ہے۔ غرض مضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں مجیب عجیب لطائف اور ظرائف رکھے ہیں جو غور کے بعد آپ کی کمال عقل اور وفر فہم اور دقت نظر اور بارکی استرباط پر دلالت کرتے ہیں کوئی شک نمیں کہ حضرت امام بخاری کی یہ کتاب الجامع الصیح کو کتاب التوحید رفتہ علی المام الفقیاء اور فن حدیث میں امیرالمؤمنین و سید المحد عین شے۔ روایت اور درایت ہروو میں امام فن تھے۔ الجامع الصیح کو کتاب التوحید پر ختم کرنا بھی حضرت امام کی دقت نظر ہے۔ کی توحید کا عقیدہ اپنی وسعت کے لحاظ سے از اول تا آخر مسلک سلف کی طرف رہنائی کرتا ہے۔ باطلہ کا رو کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنی وسعت کے لحاظ سے از اول تا آخر مسلک سلف کی طرف رہنائی کرتا ہے۔ مسلم استواء علی العرش نزول و صعود و کلام و سمع و بھرو یہ و کسات وجہ ان سب کے لئے ایک ہی اصول مسلک سلف ہے کہ معناہ استواء علی العرش نزول و صعود و کلام و صمع و بھرو یہ و کف و ساق وجہ ان سب کے لئے ایک ہی اصول مسلک سلف ہو کہ معناہ معطوع و کیفیتہ مجھول والسوال عنہ بدعة.

الغرض كتاب التوحير پر الجامع الصحيح كو ختم كرنا اور آخر ميں الوزن يومندن المحق كے تحت حديث كلمنان حبيبنان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الخ پر كتاب كا ختم عقائد حقد كى شكيل پر لطيف اشارہ ہے۔ تنجب ہے دور حاضرہ كے ان محققين پر جن كى تگاہوں ميں حضرت امام بخارى درايت حديث سے محض كورے نظر آتے ہيں جو حضرت امام كو مجتد مطلق تسليم كرنے كے ليے تيار نہيں۔ بچ ہے۔ -

### مرنه بيند بروز شره چشم وشمه آفاب راچه كناه

ترجمہ اردو میں الفاظ کی رعایت کو با محاورہ ترجمہ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشریحات کے ماخذ کتب شروح عربی و فارسی و اردو ہیں خاص طور پر مولانا وحید الزمال روائی کے ترجمہ و حواشی کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر بھی سمو و نسیان خاصہ انسان ہے اسی لیے حصرات افاضل فن سے چشم عفو بشرط زندگی طبع ثانی میں ان اصلاحات پر پوری توجہ سے کام لوں گا۔

یا اللہ! آج مبارک ترین ساعت رمضان المبارک 1398 میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ میں ہیں مقدس ارشادات گرای کے اس عظیم ذخیرہ کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو محض صرف تیرے ہی فضل و کرم کا صدقہ ہے ورنہ میں تیرا حقیر ترین گئی ارندہ ہرگز اس خدمت کا اہل نہ تھا۔ میں تیرا شکر اواکرنے سے قاصر ہوں کہ میں محض تیری توفیق اور تیری فیبی نصرت و تائید سے اس عظیم خدمت کی جمیل ہوئی۔

یا اللہ! تو بی بھر جاتا ہے کہ اس خدمت کی انجام دبی میں مجھ سے کمال کمال لغوش ہوئی ہوگی، تیری اور تیرے حبیب سائیلام کی مرضی کے خلاف کمال کمال اشہب قلم نے ٹھو کریں کھائی ہول گی۔ ان سب کے لئے تھے سے معانی کا امیدوار ہول بے شک تو بخشے والا مہران ہے۔

یا اللہ! نمایت ہی عاجزی کے ساتھ اس عظیم خدمت کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں تو قبول فرما کر اسے قبول عام عطا کر دے اور جن جن ہاتھوں میں یہ ذخیرہ پہنچے ان کو اسے بغور مطالعہ کرنے اور ہدایات رسول کریم ساتھیلم پر عمل کرنے کی سعاوت عطا فرما۔

یا اللہ! اس خدمت عظیم کا ثواب امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سیدنا و مولانا مجمد بن اساعیل بخاری رایجید کو پنچائیو اور میرے جملہ اساتذہ کرام جن کا تعلق سلسلہ سند کے ساتھ ہے اور جن جن ہے مجھ کو رسی و غیررسی طور پر علمی و عملی و روحانی و قلبی فیض حاصل ہوا ہے جو تیری رحمت میں داخل ہو کے ہیں اور جو بقید حیات موجود ہیں۔ میرے جملہ اکابر علمائے کرام جو حرمین شریفین میں ہوں یا برصغیر ہندو پاک میں ان سب کو اس کے ثواب عظیم سے حصہ وافر بخش دیجیو پھر میرے ماں 'باپ اولاد' اعزہ و اقارب پھر میرے جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام جن کی فرست تیرے علم میں ہے' ان سب کو اس کا پورا پورا ثواب نہ صرف معاونین کرام بلکہ ان کے والدین اور جملہ بزرگان کو اس کے ثواب میں بھرپور طور پر شرکت عطا فرمائیو۔ ہم سب کو قیامت کے دن اس خدمت کے ملہ میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب سیجیو۔ اور ہم سب کو یا اللہ! اپنے اور اسیخ حبیب ساتھیا کے دیدار سے مشرف فرمائیو۔ آپ دست مبارک سے جام کو ثر اور آپ کی شفاعت کبرئی بخشش دیجیو۔ اور حضرت امام مجمد بن اساعیل بخاری رواتھ کے جلو میں باربار بارگاہ رسالت آپ ساتھیل بخاری رواتھ کے جلو میں باربار بارگاہ رسالت آپ ساتھیل بخاری رواتھ کے جلو میں باربار بارگاہ رسالت آپ ساتھیل بخاری رسائی نصیب سیجیو۔

یااللہ! کمرر بھید خشوع و خضوع تیرے دربار میں دست دعا دراز کرتا ہوں کہ میرے جملہ معاونین عظام کو دونوں جمال کی برکتوں سے ملا مال فرما' وہ معاونین جن کے تعاون سے اس عظیم خدمت کی جمیل ہوئی ہے۔

یا اللہ! اس مبارک کتاب کا مطالعہ کرنے والے تمام میرے بھائیوں بننوں کو اس کی قدر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما اور ان سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی نیک وعاؤں میں مجھ نا چیز خادم کو مشفقانہ طور پر یاد رکھیں اور میری نجات اور بخشش کے لئے دل کی مگرائیوں سے وعاکریں۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم ضرورت تو نہ تھی محر بزرگان سلف رحمم اللہ اجمعین کی اقتداء میں عرض گذار ہوں کہ اس مبارک کتاب کی سند عالیہ پہلے جھے کو حضرت الاستاذ مولانا ابو مجمہ عبدالوہاب صاحب ملتانی صدری وہلوی وہلی ۔ عاصل ہوئی۔ مرحوم کے بعد حضرت الاستاذ مولانا ابو مجمہ عبدالببار صاحب شخ الحدیث جامعہ سلفیہ شکراوہ میوات سے شرف ورس حاصل ہوا۔ اللہ آپ کو شفائے کال عطا فرماکر آپ کے فیوض کا سلسلہ مزید دراز فرمائے (آبین) حضرت کے بعد بیعتی دورال حضرت الشیخ العلامہ مولانا ابو سعید شرف الدین محدث وہلوی وہ بی سا شرف تلمذ حاصل ہوا جن کے مناقب بیان کرنے سے میری زبان اور قلم قاصر ہے جو بلد کا کراچی کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ طاب اللہ فراہ و جعل الحنة معواہ (آمین) ان کے بعد ملت المکرمہ میں شیخ الحرمین الشریفین حضرت مولانا الشیخ عبدالحق محدث بحاولیوری ثم طاب اللہ فراہ و جعل الحنة معواہ (آمین) ان کے بعد ملت المکرمہ میں ٹیخ الحرمین الشریفین حضرت مولانا الشیخ عبدالحق محدث بحاوی ساتھ مطبوعہ ہے' اس المکی سے بہ تقریب جج مبارک 20ء شرف اجازت حاصل ہوا جس کا پورا عربی متن بخاری شریف کے پارہ ۱۰ کے ساتھ مطبوعہ ہے' اس

### تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح

ان جملہ اساتذہ عظام کو بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ الکل فی الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث وہلوی رہتیجہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا ان کو حضرت مولانا شاہ شرف تلمذ حاصل ہوا ان کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی رہتیجہ سے ان کو حضرت حجۃ المند شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رہتیجہ سند حاصل ہے۔ آگے سند مشہور مطبوعہ حضرت حجۃ المند کی مطبوعات میں موجود ہے۔

#### اولنك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا ياجرير المجامع

الله پاک محشر میں جملہ بزرگان سلف صالحین کا' ساتھ نصیب فرمائے وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین ثم امین و رحم الله عبدا قال آمینا۔ تاریخ تحریر ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ مقیم حال جامع المل حدیث بلدة وارالسرور بنگلور حرسا الله الی ہوم التشور

